جِلددو كفر شرك اورارتدادكي اضافه وتخزيج شده الدشين تعريف وأحكام بموجبات كفر غيرسلم تعلقات قادياني فتنه عقيدة فتم نبوت وزول حضرت عيسى على السلام علامات قیامت گنا ہوں سے توبہ موت كے بعدكيا موتاب؟ آخرت کی جزاوسزا 'جنت تعويذ كندر اورجادو جنات رسومات توجم ريتي محُدِّلُوسُفِ لِيُسْفِيلُوي اللهِ الْوَى اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل حضرت مولاناسعينا المحرطلاليورى تنهيسك پاسبان حق @ یا صوڈاٹ کام ٹلی گرام چینل PASBANEHAQ1



#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب یا اس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادار وکی پیننگی وتحریری اجازت کے بغیرشائع نبیس کیا جا سکتا۔

#### كالي دائث رجسرين نبر 11717

: آھيڪ مالل ان کامل : آھيڪ مالل

نام كتاب

: مَنْ هُوَ مُولُونِتُ لُدُهِيًّا تُوى شَبِيتُ .

مصنف

: حضرت مُولانا سِعِيْدا حرصِلا ليورى شهيع الشيك م

تنيب وتخزيج

ت منظوراحمم وراجيوت (ايداك بالكورن)

قانونی مشیر

: 6461

طبعاول

: - مئی ۱۱۰۱ء

اضافه وتحزيج شده اليستين

: محمد عامر صديق

كمپوز نگ

: مشمس پرنتنگ پریس

برنننگ

مكتبهارهاانوي

18 - سسلام كتب اركيت بنورى او اركامي وفي م بنوت يران نمائشس اليم اسد جناح رود كرايي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

## كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

| •          | الرك عب ين: المسالية ا |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | شرک کی حقیقت کیا ہے؟                                                                                             |
|            | أمورغيرعاديه اورشرك بيبين                                                                                        |
|            | كا فراور مشرك كے درمیان فرق                                                                                      |
| ۲"         | " مایوی کفرہے" ہے کیا مرادہے؟                                                                                    |
|            | كا فركي توب اور إيمان                                                                                            |
| r          | کا فرول اورمشرکوں کی نجاست معنوی ہے                                                                              |
| <b>-</b> ^ | غیرالندکو بحده کرنا شرک ہے،اس ہے نے کرنے والا بھی گنا ہگار ہے                                                    |
| - 6        | ا ہے علاوہ سب کو کا فرومشرک سبحصے والا وِ ما ٹی عار منے میں جتلا ہے                                              |
| ٣.         | کسی ہے کہنا کہ:'' مجھے امتحان میں پاس کراوو' توشرک نہیں                                                          |
| ٣4         | شرک و بدعت سے کہتے ہیں؟                                                                                          |
| ۳,         | كياشو هر كو''بندو'' كېناشرك ہے؟                                                                                  |
| ۳,         | كافر، زنديق، مرمة كافرق                                                                                          |
| ۲/         | آتخضرت ملی اللهٔ علیه وسلم کے بعد جولوگ مرتمہ ہو گئے                                                             |
|            | مر تدکی توبہ قبول ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| ۳          | نہ ہب تبدیل کرنے کی سز ااورا بیے مخص ہے والدین ، بہن بھائیوں کا برتا ؤ                                           |
| •          | يەم تە داجب الكتل ہے                                                                                             |
| ~          | مفرت على رضى الله عنه كوم <b>شكل مُشاكبنا</b>                                                                    |

## موجباتِ كفر ( يعنى كفريياقوال وافعال )

| Mr. | عیر علم نے ذمرے بیل لون لوگ اے بیل؟                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳. | کلمة کفر کجنے ہے انسان کا فرہوجا تاہے                                                                  |
|     | اسلامی حکومت میں کا فر،اللہ کے رسول کو گالی دیتو وہ واجب القتل ہے                                      |
|     | نیند کی حالت میں کلمی کفر بکنا                                                                         |
|     | ضروريات وين كامتكر كافر ہے                                                                             |
|     | قطعی حرام کوحلال سبحسنا کفر ہے                                                                         |
|     | نامحرَم عورتوں ہے آ شنائی اورمحبت کوعبادت سمجمنا کفر کی ہات ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | ' میں بیسائی ہو کیا ہوں'' کہنے والے کا شرق تھم<br>۔ میں بیسائی ہو کیا ہوں'' کہنے والے کا شرق تھم       |
|     | مفاو کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنے والا کا فر ہوجا تا ہے                                                 |
|     | نماز کا اِنکار کرنے والا انسان کا فر ہے                                                                |
|     | یا نج نماز و <mark>ں اورمعراج کامنکر بزرگ نبیل</mark> ' انسان نماالمیس' ہے                             |
|     | ۔<br>جوملنگ فقیرنمازروز کے کے قائل نہیں و مسلمان نہیں ، کیے کا فر ہیں                                  |
|     | نمازروزے کوغیر ضروری قرار دینے والا پیرمسلمان ہی نہیں                                                  |
|     | ' پیرومرشدنے مجھے نماز ،قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے'' کہنے والا گراہ ہے                              |
|     | مدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت                                                                        |
|     | لِلْتَحْقِينَ مديث كانكاركرنا                                                                          |
|     | تکار صدیث انکار وین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
|     | كيا حديث كي صحت كے لئے ول كي كوا بى كا اعتبار ہے؟                                                      |
| or. | بنت ووزخ کے منکراور آواکون کے قائل کا شرعی تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ٥٣. | ز بردتی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم دینا                                                                 |
| ٥٣. | فدا کی شان میں گستاخی کرنے والی <b>کا شرع</b> تھم                                                      |
|     | 'اگرخدانجی کیے تو نہ مانوں'' کلمیر کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|     | ' بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں'' کہنے والے کا شرق تھم؟                                           |
| ۵۵. | الله كخوليس ب، حضرت عيسى سب مجمد بين "كبني والي كاشرى تهم؟                                             |
|     | ,                                                                                                      |

| ۵۵  | عمتاخی پرالله تعالی ہے معافی مانکیس اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵  | "جس رسول کے پاس افتیارات نہوں ،اُسے ہم مانے ہی نہیں " کہنے کا کیاتھم ہے؟ |
| 64  | حضور ملی الله علیہ وسلم کی اونی محستا خی بھی کغرہے                       |
| ra  | حسنورسلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیاتھم ہے؟                            |
| ۵۷  | کیا عمتاخ رسول کوحرا می کہہ سکتے ہیں؟                                    |
| ٥۷  | رُ شدى ملعون كے حماتي كاشرى تھم                                          |
| ے۵  | کیا پاکتان کے بہت سے <b>لوگ سلمان رشدی نہیں ہیں</b> ؟                    |
| ۵۸  | قر آن مجید کی توبین کے مرتکب کا شر <b>ک</b> تھم                          |
| ٥٩  | " حبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا                                        |
| ٦٠  | قرآن پاک کی توجین کرنے والے کی سزا                                       |
|     | " تمهارے قرآن پر پیشاب کرتی موں " کہنے والی ہوی کا شرق تھم               |
| 41  | غضے ہے قرآن مجید کسی کو مارنا                                            |
| 71  | ویڈ یوسینٹر پرقر آن خوانی کرتادین سے نداق ہے                             |
| 71  | ویْدیوتیمز کی دُ کان میں قر آن کا فریم لگانا                             |
| 41  | وین کی سمی بات کا غداق اُڑا نا کفر ہے                                    |
| 41  | سنت كانداق أرانا كغرب                                                    |
| 75  | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى سى چيز كاغداق أزانے والا كھلاكا فرب         |
| 71  | معابه كاغداق أثرانے والا ممراه باوراس كا ايمان مشتبه ب                   |
| ٦٣  | سحابه کوکا فرکہنے والا کا فرہے                                           |
| ٦١٢ | كيا" صحابه كاكوكي وجودنبين" كينے والامسلمان روسكتا ہے؟                   |
| 417 | محابه كرامٌ كوتملم كملا كالى دين واليه ين ي تعلق ركمنا                   |
| 70  | تمام علما وكونمه اكبيتا                                                  |
| 70  | ائن "كهكرشوبركاغاق أراف والى كاشرى تمم                                   |
| 77  | شو ہرکلیس تراشنے پر کرا کہنے سے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے    |
| 79  | تحقیر سنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟                            |
|     | النازى المانت كرنے اور نداق أزانے والا كافر ہے                           |

| ایک نام نباداد یبد کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرق تھم کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غېبى شعار مى غير قوم كى مشابهت كفر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر' الکھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ز کو ہے بیخے کے لئے اپ آپ کوشیعہ لکھوانے والوں سے کیاتعلق رحمیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کفری <u>ہ</u> الغاظ والے <b>بمارتی کا</b> نے ستنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله، رسول اور ابل بيت كے بارے من ول من أم عنالات آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كيا منتاخانه، كفريه، كاليون والي خيالات ول من آن يركو كي مؤاخذه ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " جنت، دوزخ کی با تمی غلط تکلیس تو" ول میں خیال پیدا ہونے کا شرکی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ول مِن خيال آنا كه: "أكر مندو موت تويد مسئله نه بوتا" كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معاش کے لئے کغر افتیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FOR GAZA قادياني فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حبوثے نی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مبوٹے نی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور اِیمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مبوٹے نی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور اِیمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جموٹے نی کا انجام<br>مسلمان اور قادیان کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمیۃ شہادت اور قادیان<br>لفظ " خاتم" کی تشریح<br>مرز ائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جموٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمیہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ " خاتم" کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھتے ہیں مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جموٹے نی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا تمراہ کن پرو پیکنڈا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جموٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمیہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ " خاتم" کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھتے ہیں مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جموٹے نی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا تمراہ کن پرو پیکنڈا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جموٹے نی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی تشریح<br>مرز ان کافر کیوں میں؟ جبکہ دو کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرز اقادیانی کاکلہ پڑھنے پرسز اکا ممراہ کن پروپیگنذا<br>کلمہ طیب میں اضافہ کر تاجا ترنہیں                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جموٹے نی کاانجام مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق ہوگئے۔ مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق ہوا ہے۔ کلئے شہادت اور قادیانی کا گلئے شہادت اور قادیانی کا گلئے شہادت اور قادیانی کا گلئے ہیں؟ جبکہ وہ کلئے پر مسلم کا مرز آقادیانی کا کلئے پڑھنے پر سزا کا گمراہ کن پر وہیگنڈ ا  مرز آقادیانی کا قلیہ میں اضافہ کرتا جا ترتبیں موز باللہ میں اضافہ کرتا جا ترتبیں مرز آقادیانی عقیدہ کے مطابق مرز اغلام احمد قادیانی ہی نعوذ باللہ مجمد رسول اللہ میں مرز آقادیانی کا دعوی نبوت                     |
| جمونے نی کاانجام مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق کلاء شہادت اور قادیانی کافریوں ہیں؟ جبکہ وہ کلہ پڑھتے ہیں مرز اقادیانی کافلہ پڑھتے پر سزا کا گمراہ کن پر و پیگنذا کہ کلہ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں مملائق میں اضافہ کرنا جائز نہیں مرز اقادیانی عقیدہ کے مطابق مرز اغلام احمد قادیانی کی نعوذ باللہ میں موز اقلام احمد قادیانی نعوذ باللہ میں مرز اقادیانی کا دعوی نبوت کے لئے اصل شرقی فیصلہ کیا ہے؟ |

| ٩٣  | ایک قاویانی کا خودکومسلمان ٹابت کرنے کے لئے گمراوکن استدلال                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | ایک قادیانی کے جواب میں                                                                 |
| 9A  | كا فركر مُنْ كامعىداق: غلام احمد قادياني! غلط بنى ك شكارا يك قادياني كي خدمت ميس        |
| 1•• | قاديانيول سےروابط                                                                       |
| 1•• | قاد يا نيول كومسلمان مجمعتا                                                             |
| l•• | كيا آتخضرت ملى الله عليه وسلم كى تفكن يبنخ والى بيش كولى غلط ثابت بهولى ؟               |
| 1-1 | قاديا نيول كومسلمان مجھنے والے كاشرى تتم م                                              |
| 1+1 | کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہ وہ قادیانی تھا تو کیا کیا جائے؟               |
| 1•1 | علائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نعوں کی دھوکا دہی                                 |
|     | ایک قادیانی کے پُر نیب سوالات کے جوابات                                                 |
|     | کیا قادیانیوں کو جبرا قومی اسبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟                                   |
|     | قرآن پاک میں احمر کامعیدات کون ہے؟                                                      |
|     | قادیا نعوں کے ساتھ اشتراک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے                                    |
|     | قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے کمر کا کوشت استعال کرنا                      |
| 01  | قادیانی رشته داروں سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا چینا                             |
|     |                                                                                         |
| IIA | قادیا نیوں ہے میل جول رکھنا<br>مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والامسلمان                 |
|     | قاد <u>ما</u> نی کی دعوت اور إسلامی غیرت                                                |
|     | قاد یا نیوں کی تقریب میں شریک ہوتا :                                                    |
|     | تا دياني كودعوت ميل بلا تا                                                              |
|     | تا دیا نیوں سے رشتہ کرنا یاان کی دعوت کھا تا جا ترنہیں                                  |
|     | تادي <u>ا</u> في نواز وكلا وكاحشر                                                       |
|     | نودکوقا دیانی ظاہر کر کے ایکٹن کڑنے اورووٹ بنوانے والے کاشر کی تھم                      |
|     | الركولُ جانبة ہوئے قادیانی عورت ہے نكاح كرلے تواس كاشرى تكم                             |
|     | عورت کی خاطر دِین کوچپوژ کرقاد یا نی ہوتا                                               |
|     | قادیا نیوں کومسجد بنانے ہے جبراً روکنا کیسا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     |                                                                                         |

|              | <del></del>                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <del>-</del> | " دِين دارانجمن 'اور' ميزان المجمن' قاديانيوں کي مجڑي مولَي ب |
| irr          | وین دارانجمن کاامام کافرومر مدے اس کے چھے نماز نبیں ہو آ      |
| irr          |                                                               |
|              |                                                               |
|              |                                                               |
| سے تعلقات    | غيرمسكم                                                       |
|              |                                                               |
|              | 1 -                                                           |
| IF1          |                                                               |
| IFY          |                                                               |
| IF 2         | · ·                                                           |
| 1rA          |                                                               |
| IFA          |                                                               |
| IF9          | غیرمسلم کی <u>مدح سرائی ج</u> ا ترجیس                         |
| IF9          | غیرمسلم کے ساتھ دوئ                                           |
| r•           | " بیٹانی مین سے نی مسلموں کی دوئی کا جواز پکڑنا               |
| IP •         | غيرسلم كح كمر كا كعانا كمانا                                  |
| ۱۳۰۰         | غیرمسلم کا کھانا جائز ہے،لیکن اس سے دوتی جائز نہیں            |
| يره كمانا    | کرسمس کے موقع پر میسائیوں یاکسی وُ وسرے کے تبوار پر کھا ناوغ  |
| 17°1         | تبلغ ک غرض سے غیرسلم کے ساتھ کھانا کھانا                      |
| IFT          | غیرمسلم کے ساتھ کھا تا پیٹا اور ملنا جلنا                     |
| IFF          |                                                               |
| 1FF          |                                                               |
|              | کیا غیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزور نبیں ہوتا؟  |
| IFF.         |                                                               |
| ۳۳           |                                                               |
| 1 <b>r</b> r |                                                               |
| " '          | معت براب عرول ۱۹ سے معال مانا سال                             |

| 17°    | برتن المرغير مسلم استعال كرليس توكيا كرون؟                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| IF5    | - / ( - A   A   ( - A   - A                                            |
| IF6    | ہند دؤل کا کھاتاان کے برتنوں میں کھاتا                                 |
| IF1    | ہند دکی کمائی حلال ہوتو اس کی دعوت کمانا جائز ہے                       |
| IFY    | _                                                                      |
|        | شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا                                   |
| IF1    | شیعوں کے ساتھ دوئ کرنا کیسا ہے؟                                        |
| IFZ    |                                                                        |
|        | غیرمسلم کامدیة قبول کرنا                                               |
|        | غیرمسلم کی امداد                                                       |
| IFA    |                                                                        |
| IFA    |                                                                        |
|        | غیرمسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟<br>- کی منابع میں مار مربکا |
|        | مرتدوں کومسانیدہے نکالنے کا تکم<br>- سرک مند کری میں۔ میں              |
|        | ہتوں کی نذر کا کھانا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|        | غیرمسلم اورکلیدی عہدے<br>و مسل طلب سے میں میں میں                      |
|        | غیرمسلم یا باطل ند بهب کوسلام کرتا یا سلام کا جواب دینا                |
|        | جس کامسلمان ہونامعلوم نہ ہو،اہے سلام نہ کرے                            |
|        | غيرمسكم أستاد كوسلام كهنا                                              |
| IMI    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                |
| 161    | •                                                                      |
| ן אין  | شرى أحكام كے منكر حكام كى نماز جناز واداكرنا                           |
| ין יין | غیرسلم کے نام کے بعد اسرحوم الکمنانا جائز ہے                           |
| IFF    | غيرمسكم كوشبيد كهنا                                                    |
| 16T    | غیر مسلم کی میت پر تلاوت اور دُعاو اِستغفار کرنا گناه ہے               |
| Table  | غيرسلم كمرئي "إنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ" بِرْحنا      |
|        |                                                                        |

| P P P   | جہنم کےخواہش مندمخص سے تعلق نہ رکھیں                     |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ולי ליי | کیا مسلمان غیرمسلم سے جنازے پی ٹرکٹ کر کتے ہیں؟          |
|         | غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور قبرستان جانا |
| 160     | غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کر تا               |
| IF 6    | مسلمانوں کے تبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا   |
| וריא    | المُلِ كَتَابِ ذِي كَاتِهُمْ                             |
|         |                                                          |

## عقيدة ختم نبوت ونزول حضرت عيسلى عليه السلام

| 105 | كياختم نبؤت كاعقيده جزو إيمان ٢٠                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | خاتم النبين كالمحيم مغبوم وه بجوقر آن وحديث سے ثابت ب                              |
|     | ختم نبوّت اور إجرائے نبوّت ہے متعلق شبہات کا جواب                                  |
|     | خاتم النبي <mark>ن اور حعزت عيني عليه السلام</mark>                                |
|     | نبزت تشریعی اور غیرتشریعی میں فرق                                                  |
|     | کیا پاکتانی آئین کےمطابق کسی کوصلح یا مجد و مانتا کفرہے؟                           |
|     | فتم نبزت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟                                                |
| 140 | معنرت میسیٰ علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں ہے؟                                    |
| 121 | حضرت عیسی علیه السلام بحثیت نبی کے تشریف لائیں مے یا بحثیت اُمتی کے؟               |
| 144 | حضرت عيسىٰ عليه السلامُ دوباره كس حيثيت ہے تشريف لائيں مے؟                         |
| 144 | كيا حضرت عيني عليه السلام كرفع جسما في كمتعنق قرآن خاموش بي؟                       |
| 144 | حفرت يسيى عليه السلام كوكس طرح بيجا ناجائ كا؟                                      |
| ۱۷۸ | معزت عيسى عليه السلام كامثن كيا هو <b>كا</b> ؟                                     |
| IA• | معنرت عيى عليه السلام آسان پرزنده بين                                              |
|     | حضرت عيسىٰ عليه السلام كى حيات ونزول قرآن وحديث كى روشى ميں                        |
|     | رفع ونزول ميسى كامتكركا فرب!                                                       |
|     | حفرت عيى عليه السلام كا زُوح الله بهوتا<br>حفرت عيى عليه السلام كا رُوح الله بهوتا |

| 194                  | حضرت عيسى عليه السلام كالمفن كهال موكا؟        |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 194                  |                                                |
| ف کوغور دفکر کی دعوت | آخری زمانے میں آنے والے سے کی شنا فستالل انعما |
| r                    | احضرت مليح عليه السلام كب آئيس مح؟             |
|                      | ٢: حضرت عليه السلام تمتى مدّت قيام فرما كمي _  |
| r•1                  | ٣:حفرت مليح عليه السلام كاحوال مخصيه           |
| r•1                  | الغب:شادى اوراولا د                            |
| r•r                  |                                                |
| r + r                | _                                              |
| r•r2                 | • -                                            |
| r • • • •            |                                                |
| · [* + [*            |                                                |
| r•۵                  |                                                |
| r.a                  | 0                                              |
| r•A                  | #                                              |
| r•A                  |                                                |
| rii                  | • •                                            |
| rir                  | ك:دُ نيا سے برغبتی اور إنقطاع الى الله         |
| rir                  |                                                |
| riff                 |                                                |
| rir                  |                                                |
| FID                  | ·                                              |
| ria                  |                                                |
| F14                  | TV = 1                                         |
| FIN                  | , -                                            |
| ria                  | س:مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟                 |

| كفركى ايك اورصورت                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ۵: بزول عیسیٰ علیه السلام اور فتم نبوّت                                |      |
| ميسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات                                  | نزول |
| تنقیع اوّل                                                             |      |
| تنقیح دوم                                                              |      |
| تنقیح سوم                                                              |      |
| تنقیح چهارم و پنجم                                                     |      |
| حيات ونزول مسيح عليه السلام اكابرأمت كي نظر مين                        |      |
| تنقیح مشم                                                              |      |
| تنقیح ہفتم                                                             |      |
| حافظ ابن حزمٌ                                                          |      |
| حافظ إبن تيميةً                                                        |      |
| حافظ ابن مجيم                                                          |      |
| حصرت عیسی علیدالسلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے                     |      |
| انبیائے کرام ملیم السلام کے مجمع میں حضرت میسی علیدالسلام کی تقریر     | l    |
| إمام ابن جريزٌ پرز افضيت كا إنهام                                      |      |
| تمنا عما دی محدث العصر؟                                                |      |
| قرآن كريم اور حيات يمسيح عليه السلام                                   |      |
| قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ                                    |      |
| حضرت عیسیٰ علیه السلام کار فع جسمانی قطعی و نیقینی ہے۔                 |      |
| ایک انهم ترین نکته                                                     |      |
| بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ                                           |      |
| تونی اور رَفع کے معنی                                                  |      |
| ر فع کے معنی                                                           |      |
| رَانُ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ |      |
| ز ول میسی علیه السلام کی احادیث متواترین                               | !    |

| علامة تمنا عمادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسیح بخاری کی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسيح وجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مهدی آخرالزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مبدی کاشیعی تضوّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲ کا نکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جعزت عيسىٰ عليه السلام كا مدنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نغیس سوال اور لطیف جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خاتمهٔ کلام پرتین با تیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ادّل: خلامة مباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دوم : کس کاعقیده سیح ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سوم: ایک اہم سوال!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابوظفر چو ہان کے جواب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FUN UALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in the state of th |
| علامات قيامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علامات وقيامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تيامت كي نشانيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علامات وقيامت كے بارے من سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كيا قيامت وس محرثم كونماز عصر ك وقت آئ كى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حفرت مبدی رضی الله عند کے بارے میں الملِ سنت کاعقیدہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام مبدى كاظهور برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چود حویں صدی میں اِمام مبدی کے آنے کی شرعی میشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت إمام مبدیؓ کے بارے میں مجمع عقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت مهدی رضی الله عنه کاظهور کب موکا؟ اوروه کتنے دن رہیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت مهدی رمنی الله عند کاز ماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

11

| F1+                                        | حضرت مبدیؓ کےظہور کی کیانشانیاں ہیں؟                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| F11                                        |                                                        |
| F11                                        | کیا امام مبدی کا درجہ پغیروں کے برابر ہوگا؟            |
| F11                                        | كيا معزت مهدئ وعيسى عليه السلام ايك بي جير؟            |
| P12                                        | ظبورمېدي اور چود بوي صدي                               |
| F14                                        | حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات                       |
| F 14                                       | مجد دکو ماننے والوں کا کیا حکم ہے؟                     |
| ريٌ تے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھا ن          |
| F4•                                        | كياچود بوي مدى آخرى مدى ہے؟                            |
| ين                                         | چود ہویں صدی جمری کی شریعت میں کوئی اہمیت              |
| TZ1                                        | پندر موی صدی اور قادیانی بدخواسیان                     |
| r21                                        |                                                        |
| r_r                                        | د جال کاخ <mark>روج اوراس کے فتنہ فساد کی تفصیل</mark> |
| F                                          | يا جوج ما <mark>جوج اور دَ ابة الارض</mark> كي حقيقت   |
| r 29                                       | جديد تحقيقات اورعلامات قيامت                           |
|                                            |                                                        |
|                                            |                                                        |
| گناموں ہے تو بہ                            |                                                        |
| <b>FAF</b>                                 | توبەكرنے كاظريقه كياہے؟                                |
| FAF                                        |                                                        |
| rar                                        | كياس طرح توبه بوكني؟                                   |
| FAF                                        | •                                                      |
| FAC                                        |                                                        |
| FA6                                        | توبہ ہے گنا و کبیر ہ کی معانی                          |
| PAD                                        | سنجى توبه اور كنابول كى معانى                          |
| PA1                                        | تى توبدا در حقوق العباد                                |

| FA1         | حقوق الله كي ادائيكي اورحقوق العباد مي غفلت كرنے والے كي توبہ    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| FA4         | حقوق الله اور حقوق العباد                                        |
|             | ا ہے گناہوں کی سزا کی وُعا کے بجائے معانی کی وُعا مائٹیں         |
|             | بار بارتوبها در گناه کرنے والے کی ہخشش                           |
|             | توبه باربارتوژنا<br>سخوم بر مهریری                               |
| r. 19       | تبخشش کی اُمید پر ممناه کرنا                                     |
| F9•         | بغیرتوبہ کے کناہ کا رسلمان کی مرنے کے بعد نجات                   |
| <b>r</b> 9• | مدق دِل ہے کلمہ پڑھنے والے اِنسان کوا عمال کی کوتا بی کی سزا     |
| <b>F91</b>  | کیا بغیرسزاکے مجرم کی توبے قبول ہو عتی ہے                        |
| <b>791</b>  | نماز ،روزوں کی پابند محرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام |
| <b>r</b> 9r | انسان کے نامہُ اعمال میں نابالغی کے مناونیس لکھے جاتے            |
| rqr         | عاقل بالغ مونے سے پہلے بچے پرمؤاخذ دہیں ہے                       |
| rqr         |                                                                  |
| r9r         | <u> </u>                                                         |
| r9r         | - T                                                              |
| r9r         | •                                                                |
| F91         | بدکاری کی دُنیوی واُخروی سزا                                     |
| F92         | •                                                                |
| <b>~4</b> A | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| F99         | _ •                                                              |
| F99         | -                                                                |
|             | الله تعالی اپنے بندوں کوسر اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ دووالدین ہے زیا  |
| ۳+۵         | •                                                                |
|             | حرام کاری ہے تو بہس ملرح کی جائے؟                                |
| r•4         | مناہوں کا کفارہ کیا ہے؟                                          |

## موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| ۴•۸          | موت کی حقیقت                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ۴•۸          | موت کے کہتے ہیں؟                                               |
| ۴•۸          | مقرّره وقت پر إنسان کی موت                                     |
| ۳٠٩          | موت ایک اُل حقیقت ہے، یہ آپریشن سے نبیں کلتی                   |
| ۹۰۳          | إنسان كتني د فعه مر ب كااور جيئے گا؟                           |
| <b>1</b> 1 • | كياموت كى موت سے انسان مفت إلى من شامل نبيل ہوگا؟              |
| 171+         | اگرمرتے وقت مسلمان کلمہ طبیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟          |
|              | زندگی ہے بیزار ہوکر موت کی دُعا تُمی کرنا                      |
|              | زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرتا                                   |
| ۱۱ س         | كيا قبرين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شبيه وكمائى جاتى ہے؟    |
| CIF          | كيامرد بسلام ينت بين؟                                          |
| rir          | كيامرد بالم كاجواب دية بين؟                                    |
| ۳۱۳          | مرد و فن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                   |
|              | كيامرد كن كتة بن؟                                              |
| سوا بم       | كيا قبر پر تلاوت ، دُعا، مروه سنتا ہے؟                         |
| ربر البر     | مُر دے کو نخاطب کر کے کہنا کہ:" بمجھے معاف کردینا" 'وُرست نہیں |
| ~ ( ~        | فتنهٔ قبرے کیامرادہے؟                                          |
|              | قبركاعذاب برحق ہے؟                                             |
|              | قبر کے حالات برحق ہیں                                          |
|              | قبر کاعذاب وثواب برحق ہے                                       |
| ۳ι۸          | عذاب قبر كالإ تكاركفر ب                                        |
| ۳۱۸          | كيامسلم وكا فرسب كوعذاب قبر بوكا؟                              |
| ۳۱۸          | قبركاعذابكس حساب سے اوركب تك وياجاتا ہے؟                       |
| 19           | حشر کے حساب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟                             |
|              | -                                                              |

| rr•                                    | كيائر دے كوعذاب اى قبر مى ہوتا ہے؟                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ے؟                                     | ہوائی جہاز کے حادثے ہسندری حادثات والے مردول کوعذاب قبر کیے ہوتا |
| rri                                    | جومُر و ہے قبروں میں نبیں ، انبیں عذاب قبر کس طرح ہوتا ہے؟       |
| (************************************* | عذابِ قبر كااحساس زنده لوگول كوكيول نبيس ہوتا؟                   |
| FTT                                    | کیا قبر میں سوال وجواب کے وقت زوح واپس آ جاتی ہے؟                |
| rrr                                    | قبر میں جسم سے زوح کا تعلق<br>                                   |
| rr                                     |                                                                  |
| rrr                                    | عذاب قبرجهم پر ہوگایا زوح پر؟                                    |
| ~~~                                    | قبر میں جسم اور زوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے                       |
| ~~~                                    | كياجعه كے دن وفات پانے والے ہے سوال قبر ہيں ہوتا؟                |
| ۳۲۳                                    | جعداورشب جعد کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف                        |
| rro                                    | پیر کے دن موت اور عذاب قبر                                       |
| FFY                                    | زوچ انسان <mark>ی میسید</mark>                                   |
| rr                                     | کیارُوح اور جان ایک بی چیز ہے؟                                   |
|                                        | چ تد پرندکی رُوح ہے کیا مراد ہے؟                                 |
| rra                                    |                                                                  |
| rra                                    |                                                                  |
|                                        | کیا زُوحوں کا دُنیا میں آتا ٹابت ہے؟                             |
| ~~·                                    | کیاز وحیں جعرات کوآتی ہیں؟                                       |
| rr.                                    | كيامرنے كے بعدرُ وح جاليس دن تك كمر آتى ہے؟                      |
| rr•                                    | رُ دحوں کا ہفتے میں ایک باروا پس آنا<br>                         |
| rri                                    | حادثاتی موت مرنے والے کی رُوح کا فعکانا                          |
| ۲۲۱                                    | مرنے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟                                   |
| rrı                                    | • •                                                              |
| rrr                                    | مرنے کے بعدرُوح کا دُوسرے مخص میں نتقل ہونا                      |
| rrr                                    | كيا قيامت من زوح كوأ تفاياجائ كا؟                                |
|                                        |                                                                  |

| رادے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برزخ ہے کیام                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | برزخ ک زندگی                                                                                                                                                              |
| ر مولی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | برزخی زندگی کیمی                                                                                                                                                          |
| يات والعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عذاب قبرے                                                                                                                                                                 |
| رقه وخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عذاب قبراورصه                                                                                                                                                             |
| راشكالات اوران كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عذاب قبر پر چند                                                                                                                                                           |
| سلے میں شبہات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                         |
| بابباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , -,                                                                                                                                                                      |
| ر دے کے تأثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| ين انسان کوئنني تعليف بهوتي ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زوح کے نکلنے <b>م</b>                                                                                                                                                     |
| , , meeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| آخرت کی جزادسزا<br>پری کی تفاصیل میں میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| بيرى كي نقاميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بروز حشر شفاعية                                                                                                                                                           |
| برشته دارون کی ملاقات ہوگی؟<br>رشته دارون کی ملاقات ہوگ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بروز حشر شفاعمة<br>كيا آخرت مي                                                                                                                                            |
| برشته دارون کی ملاقات ہوگی؟<br>رشته دارون کی ملاقات ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بروز حشر شفاعمة<br>كيا آخرت مي<br>قيامت كيون                                                                                                                              |
| مہری کی تفاصیل ۔<br>رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟ ۔<br>حشراً ی کے ساتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بروز حشر شفاعمة<br>كيا آخرت مي<br>قيامت كدن<br>خدا كرفيل مير<br>خدا كرفيل مير                                                                                             |
| جری کی تفاصیل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بروز حشر شفاعمة<br>کیا آخرت میں<br>قیامت کے دن<br>فدا کے فیصلے میر<br>کیا کا کنات کی آ                                                                                    |
| جوری کی تفاصیل ۔ میں میں تفاصیل اور میں میں تفاصیل اور میں میں تفاصیل اور میں میں تفاصیل اور میں میں میں میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بروز حشر شفاعمة<br>کیا آخرت میں<br>قیامت کے دن<br>خدا کے فیصلے میں<br>کیا کا کنات کی آ<br>آخرت میں نجار                                                                   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بروز حشر شفاعیة<br>کیا آخرت میں<br>قیامت کے دن<br>خدا کے فیصلے میر<br>کیا کا نئات کی آ<br>آخرت میں نجار<br>قیامت کے دن<br>قیامت کے دن                                     |
| ارشترداروں کی ملاقات ہوگی؟  حشراُ می کے ساتھ ہوگا جس سے عبت رکھتا تھا  حشراُ می کے ساتھ ہوگا جس سے عبت رکھتا تھا  حشراُ می کے ساتھ ہوگا جس سے عبت رکھتا تھا  حدا استحق کون ہے جس سوال ہوگا؟  حدا سے کام سے پکارا جائے گا؟  حدا سے نکارا جائے گا ذکہ ماں کے نام سے پکارا سے ویکار سے جائم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بروز حشر شفاعمة<br>کیا آخرت میں<br>قیامت کے دن<br>فدا کے فیصلے میں<br>کیا کا کنات کی آ<br>آخرت میں نجار<br>قیامت کے دن<br>تیامت کے دن<br>روز قیامت کون<br>روز قیامت کون   |
| جری کی تفاصل کے میں اور کی کھا تات ہوگی؟  در اور ای کی ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے ہوال ہوگا؟  در اگل کے بارے میں سوال ہوگا؟  در اگل کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکار سے بائے کہ نام سے بائے کہ نام سے پکار سے بائے کہ نام سے بائے کہ نام سے بیاں سے بائے کہ نام سے بائے کے بائے کہ نام سے بائے کہ | بروز حشر شفاعمة کیا آخرت میں قیامت کے دن فدا کے فیصلے میر کیا کا کنات کی آ آخرت میں نجار قیامت کے دن تیامت کے دن روز قیامت لوگ                                            |
| جوری کی تفاصیل اوس کی طاقات ہوگی؟  ہوے میں کی طاقات ہوگی؟  ہوائی کے ساتھ ہوگا جس ہے جہ رکھتا تھا ہوائی کے ساتھ ہوگا جس ہے جہ رکھتا تھا ہوائی کے ساتھ ہوگا جس ہے ہو ال ہوگا؟  ہوائی کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا؟  ہوائی کے تام سے پکارا جائے گا؛  ہوائی کے تام سے پکارا جائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکارا جائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکارا جائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکار اوبائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکار اوبائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکار اوبائے گا نہ کہ مال کے تام سے پکار سے جائیں گے  ہوائی مت کے دوز اعمال کا وزن سے ہوگی کے بعد نمی کی بعث ہوگی گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بروز حشر شفاعیة کیا آخرت میں قیامت کے دن خدا کے فیصلے میں کیا کا نئات کی آ آخرت میں نجار قیامت کے دن تیامت کے دن دوز قیامت لوگ                                            |
| جری کی تفاصل کے میں اور کی کھا تات ہوگی؟  در اور ای کی ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا تھا  در اُن کے ماتھ ہوگا جس سے ہوال ہوگا؟  در اگل کے بارے میں سوال ہوگا؟  در اگل کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نہ کہ ماں کے نام سے پکار سے بائے کہ نام سے بائے کہ نام سے پکار سے بائے کہ نام سے بائے کہ نام سے بیاں سے بائے کہ نام سے بائے کے بائے کہ نام سے بائے کہ | بروز حشر شفاعیة کیا آخرت میں قیامت کے دن خدا کے فیصلے میں کیا کا کنات کی آ خرت میں نجاء قیامت کے دن قیامت کے دن روز قیامت کون مرنے کے بعداء مرنے کے بعداء کیا حماب و کتاء |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F27         | کیانرائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F           | جرم کی وُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F22         | _ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F22         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | غیر مسلموں کے اجھے اعمال کا بدلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۰         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸•         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •           | سیان ماب میر مها من من معام سیدت بات سے مان ہے۔<br>محرے اسلام تبول کرنے کی نیت سے نکلنے والافض رائے میں فوت ہوجائے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ·         | _ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | مناه <b>کارمسلمان کی جنفش</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar         | منامگارتوبرك لوكيا بحربحى أسے عذاب موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rar         | مناه اورثواب برابر ہونے والے كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAT         | كياقطعي مناه كوممناه شيجهنه والا بميشه جنم من رب كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar         | کیامر تد <del>ہونے والے کو میلے کئے کئے اعمال کا ثواب لے</del> گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | حسنور سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم پر ایمان ندلانے وا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۳         | To the state of th |
|             | عدیث اجہم سے ہراُس مخص کونکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو'' کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | كياسود، رشوت لينے والا،شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ہے گا؟<br>- بیرین کر در میں اور میں ایسان کیا ہے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن بیس؟      | قرآن كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كو كاطب كيا كيا ہے، عورتوں كو كيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨٥         | امر بالمعروف اورنمی عن المنكر عذاب إللی كورو كنے كاذر بعد بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### جنت

| ۳۸۸ | ا تنابزی جنت کی حکمت |
|-----|----------------------|
| ۳۸۹ | حنت هي الشركاد بدار  |

| ۳۸۹ <sub></sub> | جنت فی سب سے برقی محمت                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹             | نیک عورت جنتی حوروں کی سروار ہوگی                                                              |
| rq              | •                                                                                              |
| rq•             |                                                                                                |
|                 | شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیے گیا؟                                           |
| ~91             | جنت می مرد کے لئے سونے کا استعال                                                               |
| ~91             | رو باره زنده ہوں سے تو کتنی عمر ہوگی؟                                                          |
| ~91             | كيا "سيّدا شباب أهل المجنة" والى عديث صحيح بي؟                                                 |
| rqr             | 'سيَّدة نساء أهل الجنَّة فاطمة"                                                                |
| ~ q ~           | _                                                                                              |
| ~9 <u>&amp;</u> | تعویز گنڈ ہے اور جادو نظر کلنے کی حقیقت اور جادو نظر کلنے کی حقیقت                             |
| r90             | تعویذ کنڈے کی شرکی حیثیت                                                                       |
| r44             | ' يابدوح'' کي مهر کا تعويذ                                                                     |
| r 94            | كياحديث باك بين تعويذ لنكانے كى ممانعت آئى بے                                                  |
| r92             | تعویذ کنڈ امنچ مقصد کے لئے جائز ہے                                                             |
| ~9A             |                                                                                                |
|                 | نا جائز کام کے لئے تعویز بھی نا جائز ہے، لینے والا اور وینے والا دونوں منا <b>وگار ہو</b> ں سے |
| ~9A             | ن كام كے لئے تعويد لكھنا وُغوى قد بير ب، عبادت نبيس                                            |
| ل <u>ہے</u>     | إنی پرة م کرنے کی کیا حشیت ہے؟ جبکہ صدیث میں پانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آ کی                |
| r 99            | تعویذ کامعاوضہ جائز ہے                                                                         |
| ۵۰۰             | تعويذ پهمن کربيت الخلاجا تا                                                                    |
| ۵++             |                                                                                                |
| ۵+۱             | باد وکو جاد و کے ذریعہ زائل کرنا                                                               |

الميس كي حقيقت كيا ہے؟

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۔<br>اللہ تعالیٰ کی تھم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵  |
| کیا اِلمیس کی اولا و ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥  |
| ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| تىنچىر بىمزاد تېنچىر جنات ،مۇكل ھامنركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اُروائ سے یا تمل کروانے والا ممراہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۱ |
| چکردارہوا کے بجولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| رُسومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| توهات کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥  |
| بجول كوكا ليارتك كا ذورا با ندهنا يا كاجل كا نكالكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥  |
| سورج گربن اور حامله عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| سورج اور جا ندگر بن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیال نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| عيدى التخنى شرى حثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| سالگره کی رسم آنگریزوں کی ایجاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| سانگره کی رسم میں شرکت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| مكان كى بنياد مين خون ژالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| نے بیسوی سال کی آیہ پرخوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| "اپریل فول" کاشری تیم میسید. "اپریل فول" کاشری تیم میسید. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| وریامی مدقے کی نیت سے پیے گراناموجب وبال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| غلط رُسو مات کا گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| مايون اورمېندي کې رسمين غلط ېن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کنا شرعا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| شادى كى مودى بنا تا اور فو نو كمني و اكر كمنا مناه المناه كالمناه كالكام كالمناه كالمن |    |
| عذر کی وجہ ہے اُٹھیاں چنی تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| رات کواُ لگلیاں چنجا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

| arr   | اُنی چپل کوسیدها کرنا                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲   | استخارہ کرناحق ہے، کیکن فال کھٹوا نا نا جائز ہے                       |
| عهر ج | قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور کمناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم مجمنا غلہ |
| ora   | دست شناس اور إسلام                                                    |
| ٥٢٨   | دست شناس اورعلم الاعداد كاسيكهنا                                      |
| ٥٣٩   | وست شناس كى كما ألى كھا تا                                            |
| ۵۳۰   | ستارون كاعلم                                                          |
| ۵۳۰   | شادی کے لئے ستار سے ملانا                                             |
| ۵۳۱   | نجوم پر اعتقاد کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۵۳۱   | الل نجوم پر إعمّا دوُ رست نہیں                                        |
| ٥٣١   | ىُر جوں اورستاروں میں کو کی ذاتی تا ثیر بیس                           |
| ۵۳۲   | نجوی کو ہاتھ دکھا تا                                                  |
| orr   | مستغیل کے متعلق قیاس آرائیاں اوراُن پریفین کرنا                       |
| ۵۳۲   | جونجم سے متعمل کا حال ہو جھے،اس کی جالیس دن کی نماز تبول نبیس ہوا     |
| orr   | ستاروں کے ذریعے فال نکالنا                                            |
|       | علم الاعداد پریقین رکھنا گناہ ہے                                      |
| ٥٣٣   | اعداد کے ذریعے شاوی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کرنا ؤرست نہیں      |
| ۵۳۳   | ماته کی ککیسروں پری <b>فین رکھنا وُرست</b> نبیں                       |
| ۵۳۳   | أتو بولناا ورنحوست                                                    |
| ۵۳۵   | شادى پردروازے مىں تىل ۋالنے كى رسم                                    |
| ۵۳۵   | نظر بدے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھاگا باندھنا                        |
| ٥٣٥   | غروبِ آ فآب كِفوراً بعد بتى جلانا                                     |
| ۵۳۲   | منكل اور جمعه كےدن كپڑے دھونا                                         |
| ۵۳٦   | باته دکھا کرقسمت معلوم کرنامحناه ہے اوراس پریقین رکھنا کفرے           |
|       | آنځمول کا پیژ کنا                                                     |
| ۵۳٦   | بائیں آنکوؤ کھنے ہے مم مجمناتو ہم پرتی ہے                             |

| ۵۳۷   | كياعمرومغرب كے درميان مُر دے كھانا كھاتے ہيں                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تو ہم پرتی کی باتیں                                                                 |
| ۵۳۷   | شیطان کونماز ہے رو کنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹنا غلط ہے                       |
| ۵۳۸   | نقصان ہونے پرکہتا کہ:'' کوئی منحوں مبح ملا ہوگا''                                   |
| ٥٣٨   | اُ لئے دانت نکلنے پر بدشکونی تو ہم پرتی ہے                                          |
| ۵۳۸   | چاندگر بن ماسورج مربن سے جاند ماسورج كوكوكى أذ يت بيس بولى                          |
| ۵۳۸   | " حاجن كااعلان" نامى بمغلث كے بارے من شرك تكم                                       |
| ۵۳۹   | کیا آسانی بجل کالے آوی پر ضرور کرتی ہے؟                                             |
| ۵۳۹   | عورت کارونی پکاتے ہوئے کھالیہ تاجائز ہے                                             |
| ۵۵۰   | جعد کے دن کپڑے دھوتا                                                                |
| ۵۵۰   | عمراورمغرب کے درمیان کما ناپینا                                                     |
| انلنا | کے ہوئے ناخن کا پاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پیڑ کنا، کالی لمی کاراستہ کا             |
| ۵۵۱   |                                                                                     |
| ۵۵۱   | لوکی کے حیلکے اور جی مجلا سکنے ہے بیاری ہونے کا یعین و رست نبیس                     |
| ۵۵۱   | ز من پر کرم پانی ڈالنے ہے پھونیں ہوتا                                               |
| 00r   | مك ذلمن رخرنے سے پہونیں ہوتا اليكن قصد أكرانا كرا ہے                                |
|       | پقروں کا انسان کی زندگی پراٹر انداز ہونا                                            |
| oor   | پقروں کومبارک یا نامبارک سبھنا                                                      |
| oor   | پھری ہے شفاکے لئے وظیفہ                                                             |
| ٥٥٢   | فیروز و پھر حضرت عمر کے قاحل فیروز کے نام پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۵۲   | پھروں کے اثرات کاعقید ورکھنا کیساہے؟                                                |
| 00F   | فیروز واور عقیق کی انگوشی کا استعال                                                 |
| ۵۵۳   | پتراور کینوں کے اثرات پریقین رکھنا ؤرست نہیں                                        |
| ٥٥٢   | پھروں کوسب حقیق سمجمنا جہالت ہے                                                     |
| DD7   | نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا                                                  |

### متفرق مسائل

| کافرلوکا فر کہنا کی ہے                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما يوى كفر ب                                                                                                                                                                                                                                           |
| متبرك قطعات                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیاز مین پر جبرائیل علیه السلام کی آمد بند ہوئی ہے؟                                                                                                                                                                                                    |
| كيادُ نياو ما فيبها ملعون ہے؟                                                                                                                                                                                                                          |
| كيا" خداتعالى فرماتے جي "كہنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                 |
| کیا'' الله تعالی فرماتے ہیں' کہتا شرک ہے؟                                                                                                                                                                                                              |
| ' خداحافظ' کہنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                |
| الله تعالی کے لئے لفظ محدا ' بولنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                             |
| الله كي جكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا                                                                                                                                                                                                                    |
| کیاالله تعالیٰ کو منظم از مستخطع از جیر؟                                                                                                                                                                                                               |
| للدتعالی کا نام بھی عظمت ہے لینا جائے                                                                                                                                                                                                                  |
| كيا الله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے ' جل جل الله ، جل شانه' ' وغير و كہنا ضروري ہے؟                                                                                                                                                                  |
| الله تعالی کے نام کے ساتھ لفظ مساحب 'کااستعال                                                                                                                                                                                                          |
| غظام الله " كي معتى                                                                                                                                                                                                                                    |
| كيالفظ منه الفظ الله كاتر جمه ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                     |
| كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فظِرْ خدا' کے استعال پر آشکالات کا جواب                                                                                                                                                                                                                |
| فظ ُ ' خدا' ' کے استعمال پر اِشکالات کا جواب<br>' الله عی میرایاراورمجوب ہے' کہنے کا شرک تھم                                                                                                                                                           |
| فظ ُ خدا' کے استعال پر اِشکالات کا جواب<br>' الله ہی میرایا راورمحبوب ہے' کہنے کا شرک تھم<br>نعر و تھبیر کے علاوہ دُوسر نے نعر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| غظِ' خدا''کے استعال پر اِشکالات کا جواب<br>' الله می میرایاراورمحبوب ہے'' کہنے کا شرکی تھم<br>'فرو تھیسر کے علاوہ دُوسر نے نعر ہے۔<br>یک ہنا کہ:'' تمام نی نوع انسان اللہ کے بیے ہیں''غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| غظ ' خدا' کے استعال پر اِشکالات کا جواب<br>' اللہ تی میر ایار اور محبوب ہے' کہنے کا شرکی تھم<br>گفر و تھبیر کے علاوہ و دُوسر نے نفر ہے<br>یہ کہنا کہ:'' تمام بی نوع انسان اللہ کے بچے ہیں' غلط ہے<br>لئد تعالی نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟ |
| غظِ' خدا''کے استعال پر اِشکالات کا جواب<br>' الله می میرایاراورمحبوب ہے'' کہنے کا شرکی تھم<br>'فرو تھیسر کے علاوہ دُوسر نے نعر ہے۔<br>یک ہنا کہ:'' تمام نی نوع انسان اللہ کے بیے ہیں''غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Δ <b>19</b> | تدرت إلى ت معلق أيك معلى مغالطه                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۰         |                                                                            |
| 041         | <i>p</i> ■                                                                 |
|             | " ماشاه الله ' انجمریزی میں لکھتا                                          |
|             | الله تعالی کی محبت میں رونا                                                |
| 54F         | القد تعالیٰ إحسان کیوں جماتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں              |
| ۵۷۲         | النراسا وُنڈ ہے رحم ماور کا حال معلوم کرنا                                 |
| 64F         | هم ما در میں لڑکا یا لڑکی معلوم کرنا                                       |
| ۵۷۳         | ماں کے پید میں بچہ یا بچی بتادیتا آیت ِقرآنی کے خلاف نہیں                  |
| ۵۲۵         | نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ                                                 |
| ٥٧٦         | الجیس کے لئے مزاا                                                          |
| ۵۷٦         | سورة أحزاب مل بارأمانت سے كيامراد ہے؟                                      |
| ٥٧٧         | تمام جہان <mark>وں کامغہوم کیا ہے؟</mark>                                  |
| ن ہوئے ہیں؟ | قرآن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تثنیدا درجمع کے مینے کیوں استعال           |
|             | عذاب شدید کے درجات                                                         |
| 049         |                                                                            |
| ۵۸۰         |                                                                            |
| ۵۸۰         |                                                                            |
|             | تاریخی روایات کی شرعی حیثیت<br>                                            |
| oar         |                                                                            |
| <b>5AF</b>  |                                                                            |
| • •         | قر آن کریم میں'' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ! نکارکیا''۔۔<br>م |
| ۵۸۴         |                                                                            |
| ٥٨٥         |                                                                            |
| 6A7         |                                                                            |
| ۵۸۷,        | مبابله اورخدا کی فیصله                                                     |

| ٩٨٥         | لله كے عذاب اور آز مائش میں فرق                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٩         | آ ز مائش میں ذات ورُسوائی                                                   |
|             | مبراور بے مبری کا معیار                                                     |
| ۰۹۵         | تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب                                                  |
|             | ' قبیلے کے مختیالوگ اس کے سردار ہوں سے'' سے کیا مراد ہے؟                    |
|             | الوندى النيخ آقا اور ملكه كوجنى "كيامراد ب؟                                 |
| Dar         | فرمودهٔ رسول سونکمتین رکمتا ہے                                              |
|             | كيا حضور صلى الله عليه وسلم نے ابولهب كے لائے كو بدؤ عادى تقى ؟             |
|             | منافقین کومسجدِ نبوی سے نکا لنے کی روایت                                    |
|             | بج كومينها جيوز نے كى حضور صلى الله عليه وسلم كى نفيحت والى روايت من كمزت ب |
|             | نتاس کا قصہ من گھڑت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|             | پیری سریدی                                                                  |
| 994         | شائی مسجدلا ہور کے بائب کمریس آپ ملی الندعلیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی حقیقت  |
|             | تعنور سلى الله عليه وسلم في تحمد كم بعد مكه كووطن كيون نبيل بنايا؟          |
|             | سجد نبوی اور روضة اطهر کی زیارت کے لئے سنر کرنا                             |
| ۸۹۵         | عقوق الله اورحقوق العباد                                                    |
| 099         | يرعبا والرحمن كي صفات بين.                                                  |
| 699         | 'الْإيعان عريان ولباسه التقوىٰ'' كَلِّحَيْنَ                                |
| ٧.,         | لخلف فرقوں کے ہوئے غیرمسلم کیے اسلام قبول کرے؟                              |
| ٧٠٠         | ملائے کرام کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں نسلک ہوتے ہیں؟                           |
| ۲.,         | کم بند علی المغند ہے متعلق غلط بنی کا إز اله                                |
| <b>1</b> •1 | تلاثر حق کی ذمدواری ہرایک پر ہے                                             |
| ۲+۱         | ملاء کے متعلق چندا شکالات                                                   |
| ۵۰۲         | يـ زوتيات مين                                                               |
|             | سلوب الاختيار پر كفر كافتوى                                                 |
|             | نغااورد یانت میں فرقننااورد یانت میں فرق                                    |

| 11                                  | اختلاف رائے کا تھم وُوسرا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| אור                                 |                                                                   |
| 710                                 | جن لوگوں کا پیدذ ہن ہو، وہ گمراہ ہیں                              |
| 414                                 | عَمَّا كَهِ بِنَائِ لِلْهُ استِ حَسِينٌ                           |
| <b>TIZ</b>                          | سن عالم سے بوج و کھل کرنے والا بری الذمنبیں ہوجاتا                |
| *IA                                 | وين اسلام كامتعمدائ نافذكرنا بياأس رعمل كرنا؟                     |
| 719                                 | ا جما ك اور إنفرادى إصلاح كى الهيت                                |
| س' دِينِ اسلام كے مطابق تھا؟        | کیا جزل میا والحق کے دور می جاری شدو" صدووآرڈی نید                |
| 1FI                                 | بے علمی اور بے ملی کے و بال کا موازنہ                             |
| YFI                                 | انگریز امریکن وغیر و کفار رحمتوں کے زیاد وحقداریامسلمان؟          |
| لي کيون شيمن؟                       | غیرمسلم دُنیا کی ترتی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمالوں ک          |
| YFF                                 | منا <b>مگا</b> رون کی خوش حالی اور نیک بندون کی آنر مائش          |
| YFF                                 | الله کی تحکمتوں کا بیان                                           |
| 1FF                                 | زلز نے می کیاا سباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟.           |
| 4FF                                 | سورج مربن، چاند كربن الله تعالى كى قدرت كى نشانيان ج              |
| YFF                                 | رزق می کی وزیادتی کے اسباب                                        |
| YFO                                 | میری زوحانی ملاحیت ظاہر کیوں نیس ہوری ؟                           |
| YFY                                 | سكسول كاايك سكماشاى استدلال                                       |
| YFY                                 | مشتركه ندأهب كاكيلنذر                                             |
| 17A                                 | د چی مجلس چی غیرمسلم کومهمان خصوصی بنا تا                         |
| YrA                                 | مرده پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا                  |
| مت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ | جن لوكون كوحضور ملى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه موسكا ، قيا ا |
| YF9                                 | إنسان كاچا ندېرېنچنا                                              |
| YF                                  | مریخ وغیره پرانسانی آبادی                                         |
| YF•                                 | کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں ووقتم ہوتی ہے؟                      |
| 4r+                                 | بالشق مخلوق ک حقیقت                                               |

| 1F1  | کھے پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| YFT  | علم الاعداد سيكمنا اوراس كااستعمال                                             |
| YFF  |                                                                                |
| 1FF  | کیا کارو بارمیں پیمنستا ، انٹد تعالیٰ کی تارامنی کی علامت ہے؟                  |
| YFF  | يُر ب كام ير لكان كاعذاب                                                       |
| 7FF  | انسان اور جانور میں فرق                                                        |
| 4F0  | كيا إخلاص كلمه يزعنه والاجنت من جائع؟                                          |
| 7P7  |                                                                                |
| 1F1  | قائدِ اعظم كاعقبيده كياتها؟ اورأنبين" قائدِ اعظم" كيول كهتي بين؟               |
| YF 1 | قا كداعظم كوسي عليه السلام مع تشبيده ينا                                       |
| YFZ  | " وہالی'' سے کہتے ہیں؟                                                         |
| 1FZ  | كيا الليب يت كرماته" عليه السلام" كهد كيت بير؟                                 |
|      | إمام ابوصنيفيَّه فينح عبدالقادر جيلانيُّ وغيره كے ناموں كے ساتھ ' نظ '' لكميّا |
| YPA  | لفظ' مولانا'' لكمنا                                                            |
| YFA  | عالم دِین کو" مولانا" ہے موسوم کرنا                                            |
|      | " مولوی اور ملا"                                                               |
| 4F4  | سركامندقه                                                                      |

#### بسم اللوالرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

## شرک کے کہتے ہیں؟

سوال: يرشركس كوكت بي؟

جواب:...خداتعالی کی ذات ومغات میں کی کوشر یک کرنا شرک کہلاتا ہے،اس کی تتمیں بہت ی ہیں ہختھریہ کہ جومعالمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہونا جا ہے تھاوہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔ (۱)

## شرك كي حقيقت كيا ہے؟

سوال:..بشرک ایک ایما ممناه ہے جواللہ تعالی بھی معاف نہیں فرمائیں ہے، البتہ وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی یہ کناه معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال بیرے کہ اگر کوئی مخص نا دانستہ طور پر شرک میں جتلا ہوجا تا ہے ادرای حالت میں مرجا تا ہے تو اس کا یہ کناه اللہ تعالی معاف فرمادیں سے یا بھی بخشش نہ ہوگی؟

جواب:...شرک کے معنی ہیں حق تعالیٰ کی اُلو ہیت میں یااس کی صفات خاصہ میں سی دُوسر ہے کوشر بیک کرنا۔ اور بیرجرم بغیر تو ہے کے نا قابل معالیٰ ہے۔ ناوانستہ طور پرشرک میں جتلا ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فرمائی جائے۔ اُمورِ غیرعا دیدا ورشرک

سوال:...کیااللہ تعالیٰ نے انبیاہ اولیاہ اور فرشتوں کو اِختیار ات اور قدر تمل بخشی ہیں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دوں کو زعرہ کیا ،اس کے علاوہ کو کی فرشتہ ہوائمیں چلاتا ہے ،کو کی پانی برساتا ہے ، وغیرہ ،کمر'' درسِ تو حید' کتاب میں ہے کہ بملائی بُر ائی ،نفع نقصان کا اختیار اللہ کے سواکسی اور کونبیس ،خواہ نبی ہویاولی ،اللہ کے سواکسی اور میں نفع ونقصان کی قدرت جانتا مانتا شرک ہے۔

(۱) الإشراك هو البات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأولمان. (شرح العقائد ص: ۱۳۲ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين ....... وهو إلبات شريك في تعالى وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص: ۳۲۷، طبع صدف ببلشرز كراچي).

(۲) الشيرك عبلَى لـلاث مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ...إلخ. (تفسير قرطبي ج:۵ ص:۱۱۸ ، طبع بيروت).

(٣) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قُوْنَ لَالِكَ لِمَنْ يُشَاءُ" الآية (الساء:١١١).

جواب: ... جوا مورا سباب عادیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: کس بھو کے کا کس سے روٹی ما تگنایہ تو شرک نہیں، باتی انہا، و
اولیاء کے ہاتھ پر جوخلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ معجز ہ اور کرامت کہلاتے ہیں، اس میں جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک
تدرت سے ہوتا ہے، مثلاً: عیسیٰ علیہ السلام کا مُر دوں کو زندہ کرنا، یہان کی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا تھا، یہ بھی
شرک نہیں، بھی حال ان فرشتوں کا ہے جو مختلف کا موں پر مامور ہیں۔ اُمور غیر عادیہ میں کسی نبی اور ولی کا متصرف ما ننا شرک ہے۔ ''
کا فر اور مشرک کے در میان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئی کرنا، طعام کھانا اورسلام کا جواب دیتا جائز ہے یانبیں؟ نیز یہ کہ اگر سلام کا جواب دیتا جائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کی بات سے جو اِنکارکرے وو' کافر' کہلاتا ہے۔ اور جوفض خدا تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، یا اس کے کاموں میں کی دُوسرے کوشر یک سمجے وہ'' مشرک' کہلاتا ہے۔ کا فروں کے ساتھ دوئی رکھنامنع ہے، مگر بوقت ِضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے دسترخوان پرکافروں نے کھانا کھایا ہے۔ گافرکوخودتو سلام نہ کیا جائے ، اگروہ سلام کہتو جواب میں صرف" وعلیکم' کہا جائے۔

" مایوی کفرے " ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...نه ہب اسلام میں مایوی گفر ہے، ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ ہی ہی ہے کہ خداوند نے ہر بھاری کا علاج ہیدا کیا ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ کچھ بھاریاں لا علاج ہیں، ایک ایسامریض جس کوڈ اکٹر لوگ لا علاج قرار ویں تو نظاہر ہے وہ پھر مایوس ہوجائے گا، جب وہ مایوس ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) كرامات الأولياء حق .... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوًى النّبوة .... وما يكون مقرونا بدعوًى النّبوة يكون معجزة. (شرح عقائد ص:۳۵ ا ، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه منصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالراجب جل مجدة لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقي بذاته أو نحو ذالك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث "ان المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة ليك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده ألصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى. (حجة الله البائغة ج: ١ ص: ١١، باب ألسام الشرك).

(٣) والكفر لفة الستر، وشرعًا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. (درمختار ج: ٣ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) مخزشة منع كاحواله نبراد يكعيس.

 <sup>(</sup>۵) وانزل وفيد عبدالقيس في دار رميلة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ۱
 ص: ۵ اس).

 <sup>(</sup>٦) عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بخارى ج٠٦ ص: ٩٢٥، باب كيف الردّ على أهل الذمّة بالسلام، نور محمد اصح المطابع).

جواب:...فدا تعالی کی رحمت ہے مایوی کفر ہے، صحت سے مایوی کفرنبیں، اور اللہ تعالی نے واقعی ہر مرض کی دوا پیدا ک ہے، محرموت کا کوئی علاج نبیں، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تو لا علاج ہی ہوگا...! (۲)

### كا فركى توبداور إيمان

سوال: من نے آج نی وی پر قرآن شریف کا ترجمہ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ: ''جو پہلے ایمان لائے اور پھر کفر کیا تو ان کی تو بہ قبول نہیں ہے' تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر تو بہر کے مسلمان ہوجا تا ہے تو کیا ایسے مخص کی تو بہ اور ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے؟ جواب دے کرتسلی فرما کیں۔

جواب:...آپ نے ترجمہ اُدھورا پڑھا، اور مطلب نہیں سمجھا، اس کے مختفری وضاحت کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ نے جس آیت کا حوالہ ویا، بیسور ہُ آل عمران کی آیت: ۹۰ ہے، اس سے پہلے آیت: ۸۸،۸۷، میں ان لوگوں کی سزابیان فر مائی جو ایمان لانے کے بعد کفر اِختیار کر لیتے ہیں، پھر آیت: ۹۹ میں فر مایا کہ ان میں سے جولوگ تو برکر کے دوبارہ اسلام لے آئیں اور اپنی تروش کی اصلاح کرلیں تو حق تعالیٰ شاندان کے گزشتہ کنا ہوں کو معاف فر مادیں گے۔

اس کے بعدوہ آیت ہے جو آپ نے ذکر کی ،جس کا مفہوم یہ ہے کہ:'' جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اِفتیار کرلیا، پھران کو کفر سے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی تو نیق نہیں ہو گی، بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ، یہاں تک کہ موت کا وقت آمیا، اب موت کے وقت ان کی تو بہ تبول نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگ کچے کا فر جیں ۔'' ان آیات کو بکچاد کیمنے کے بعد کو کی اِشکال باقی نہیں رہتا۔ (\*\*)

## کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:...' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کالم میں جتاب والا کا ایک جواب تھا کہ: ' غیرمسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھ ایک بیٹ میں کھا تا جا ترہے ، مرابیانہ ہوکہ کفرے نفرت ہی ندرہے۔''

قرآن مجیدی پارونمبر: ۱۰ سورو توبی آیت نمبر: ۲۸ کار جمد ب: "اے ایمان والو! بیشرکین نجس (ناپاک) ہیں ،ان کو معجد حرام کے قریب مجی ندا نے دو "اس آیت ہے بندو کم علم نے بیڈ تیجداً خذکیا کہ شرکین نجس ہیں، جیسا کہ کتااور سورنجس ہے ، ندکتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَايُنَسُ مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلِيرُونَ" (يوسِف: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دآء إلّا نزل له شفاء. (رواه البخارى، مشكوة، ص: ٣٨٠ كتاب البطب والولمي، الفصل الأوّل)، وعن أسماء بنت عميس ..... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنا. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٠ كتاب الطب والرقي، الفصل الثالي) (٣) "إِلّا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمَ ثُمُ الْ دَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَعُهُم، وَأُولِيكَ هُمُ الصَّالُونَ. " (آل عمران: ٨٩، ٩٠).

اورسور کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے اور نہ ہی مشرکیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے۔ کیونکد اکٹھے کھانے پینے ہے مسلمان وہ نجس کھانا جو مشرک وکا فرکا ہاتھ لگنے ہے نجس ہوتا ہے، کھانا ہے اور جو فض نجاست کھانا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا کہنا! مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گل بوتو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو غیر مسلموں ہے میل جول رکھتے ہیں، ان کی زندگی خور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بیصرف نام کے ہی مسلمان رو مے ہیں، عمل کا ان کے قریب ہے گز رہمی نہیں۔ بعض لوگ اپنا اس مالی کو است مالی کو است انگری نہیں بلکہ غرق ہونے کا عمل ہے۔ قبلہ و کعبہ مولانا صاحب! گز ارش وست نام نہا وی سنتے ہے باوجو واگر میں غلطی پر ہوں تو اُمید ہے کہ گستاخی کی معانی فر ماکر مالی اور تفصیل سے تھے فر مائی میں ہے۔ جو اب :...کافر وں اور مشرکوں کئی ہونے میں تو کوئی شرنبیں ، یہ تو قر آن کر یم کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی نجاست فلاہری جو اب :...کافر وں اور مشرکوں کئی ہونے میں تو کوئی شرنبیں ، یہ تو قر آن کر یم کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی نجاست فلاہری

جواب: ... کافروں اور مشرکوں کے جس ہونے میں تو کوئی شبہیں ، یہ تو قرآنِ کریم کا فیصلہ ہے ، کیلن ان کی نجاست ظاہری نہیں ، معنوی ہے ، اس لئے کا فرومشرک کے ہاتھ منداگر پاک ہوں تو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پرکافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! ان کے ساتھ ووستانہ تعلقات جائز نہیں۔ کتے اور خزیر کا جموٹا کھانا نا پاک ہے ، محرکا فروان پرکافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! ان کے ساتھ ووستانہ تعلقات جائز نہیں۔ کتے اور خزیر کا جموٹا کھانا نا پاک ہے ، محرکا فرکا جموٹا نا پاک ہے ، محرکا خران پرکافروں نے بھی کھانا کھانا نا پاک ہے ، محرکا فرکا جموٹا نا پاک ہے ، محرکا نا

## غیرالٹدکوسجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والابھی گنا ہگار ہے

سوال: ایک مخف نے ایک سیای لیڈر کی تصویر کے آھے یہ کہ کر بجدہ کیا کہ: '' ایک بجدہ اللہ تبارک وتعالیٰ کواورایک بجدہ بختے'' اس پر وہاں کھڑے ہوئے والا ذوسرافخف منع کرنے والے سے کہتا ہے کہ: '' بھائی! کیوں منع کررہے ہو؟ کیاا سے عقل نہیں؟'' کیااس طرح اس کے یہ کہنے سے دہ مخض گنہگارہے یانہیں؟اور جس نے اسے بجدہ کرنے سے منع کیا تھا، کیااس کا یمل اس کے لئے ذریع دنجات ہوگا؟

جواب:..غیرالله کوسجده کرنا صریح شرک ہے، اس مخص کو اُپنے اس عمل پر توبه د اِستغفار، تجدید ایمان وتجدید نکاح کرنا

<sup>(</sup>١) (إِنْكَ الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسَ) .... ودلَت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لَا ينجس، وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٢، طبع رشيديه، كرئثه، سورة توبه آيت:٢٩).

<sup>(</sup>٢) وانتزل وفيد عبيدالقينس في دار رميلية بنت الحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٣) "يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتْجِلُوا عَدُوِّى وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلَقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب .... نجس مفلظ ...الخ. (درمختار ج: ١ ص: ٢٢٣، كتاب الطهارة، فصل في البشر).

<sup>(</sup>۵) (فسئر آدمي منطلقا) ولو جنبا أو كافرًا .... طاهر طهور بلا كراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أي في ذاته طهور: أي مظهر لفيره من الأحداث والأخباث ...إلخ. (الدر المختار مع الرد - ج: ١ ص:٢٢٢، ياب المياه، فصل في البتر).

<sup>(</sup>١) قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٣).

عاہے۔ استع کرنے والے کوئمی من المنکر کا تواب ہوگا، جس نے منع نہیں کیادہ بھی منا ہگار ہے۔

## اینے علاوہ سب کو کا فرومشرک جھنے والا دِ ماغی عارضے میں مبتلا ہے

سوال: ...زید پر (سائل کی رائے میں ) ضرورت سے زیادہ مسلمانیت کا غلبہ ہوگیا ہے، یکی وجہ کہ اس کی نظر میں ہر خاص و عام کافر ، مشرک اور غیر مسلم ہے۔ بوت با طاقات نہ تو سلام کرتا ہے اور نہ جواب و بتا ہے۔ مسجد میں نماز باجماعت کو اپنی شر گی مجبور کی کہتا ہے، نعت کوئی کو بھی خلاف شرع جمتا ہے۔ مجبور کی کہتا ہے، نعت کوئی کو بھی خلاف شرع جمتا ہے۔ تمام مکا تب فکر کے اکا برعلاء تک کو مشرک و کا فر قابت کرنے کا و کوئی کرتا ہے، اور اس بنیاد پر جوفتند بر پاہوتا ہے اسے اپنے حق میں الفد کی آز مائش کہتا ہے، ولیل اس کی بیوریتا ہے کہ تمام انبیاء کوتو حید پرتی کی وجہ سے تکالیف اُٹھانا پڑیں۔ اپنے دلاکل کے ساسنے اہل صدیف از مائٹ کومشرک قابت کر کے تنہا دکوئی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے زویک یہ کیفیات قرآ آن کریم اور ا حادیث بوک کومرف اپنیم کے علام تک کومشرک قابت کر کے تنہا و بھی تارف لاحق مورف کی وجہ سے ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیز ایسے محف کے بارے میں شرک رائے کیا ہو تک ہو جہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیز ایسے محف کے بارے میں شرک رائے کیا ہو تک ہو جہ ہو تکی ہو تی ہو ہے؟

جواب:..آپ کی رائے میچے ہے۔ بیٹن جواپے سواپوری اُمت کو کا فرومشرک سمجھتا ہے، دِ ماغی عار منے ہیں جتلا ہے، اس کواس کے حال پر چپوڑ دیتا جا ہے۔

## سی ہے کہنا کہ: ' مجھے امتحان میں پاس کرادو' 'تو شرک نہیں

سوال:...غیرانندکو کده کرنایاان سے مدد مانگناشرک ہے، تواگرایک آدمی امتحان دیتا ہے اوروہ یہ بھتا ہے کہ بیل پاس نہیں ہوسکتا اوروہ ایک دُوسرے آدمی ہے کہتا ہے کہ:'' مجھے پاس کرادو!''کیاوہ شرک کا ارتکاب کررہا ہے یانبیں؟ اور پاس ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ:'' مجھے انند نے پاس کیا ہے' اگروہ شرک نہیں کررہا تو مشرکین کہ بھی تو بھی کرتے تھے کہ مانگتے تو بتوں سے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے انندہ مارے کام کرتا ہے۔

جواب:...بیشرک تونبیں، گنا ہگارہے، کیونکہ اس نے اِمتحان میں کا میاب ہونے کے لئے ناجا ئز طریقہ اِفتیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

شرک و بدعت کے کہتے ہیں؟

سوال:...شرک و بدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

<sup>(</sup>۱) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قبال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليقيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج:٢ : ٣٣٦)، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور تصرف و اِختیار میں کسی اور کوشر یک سجھنا شرک کہلاتا ہے۔اور جوکام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور محابہ ٌو تابعینؓ نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کرکرنا بدعت کہلاتا ہے۔اس اُصول کی روشنی میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماکتے ہیں۔

### کیا شو ہرکو' بندہ'' کہنا شرک ہے؟

سوال: بعض مقامات میں 'شوہر' کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: '' شاہر، راحیلہ کا بندہ ہے' ،ای طرح کمی عورت سے بع چھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: '' بیمیرا بندہ ہے۔'' محترم! واضح فرما کمیں کسی انسان کو تورت کا بندہ کہنا وُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نسبت عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا اختال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علائے دین ان ناموں کے رکھنے سے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالحن، پیرال دید، وغیرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:..اس محاورہ میں'' بندہ'' ہے مراد شوہر ہوتا ہے،اس لئے یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے'' میاں'' کالفظ جس طرح آتا،سردار اور خدا پر استعمال ہوتا ہے، ای طرح شوہر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح شوہر کے لئے'' میاں'' کا لفظ استعمال کرنا شرک نہیں ،ای طرح شوہر کے لئے'' بندہ'' کالفظ استعمال کرنا بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ محاورۃ یہ الفاظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

### كافر،زنديق،مربد كافرق

سوال ا:... كافراور مرتد من كيافر ق ب؟

٣:...جولوگ کسی جمو نے مدمی نبوت کو مانتے ہوں وہ کا فرکہلا کیں مے یا سرتد؟

ا:..اسلام من مرتد کی کیاسزاہ؟ اور کافر کی کیاسزاہ؟

جواب:...جولوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو کا فرِ اسلی کہلاتے ہیں، جولوگ دِینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے برگشتہ ہوجا کیں وہ'' مرتہ'' کہلاتے ہیں،اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقا کد کفریدر کھتے ہوں اور قر آن وحدیث کے نصوص میں

(۱) الإشراك هو إليات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوقان. (شرح العقائد ص: ۱۳۲ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بماندة بل بنوع شبهة ... الخ. وفي الشرح: وحينت فيساوى تعريف الشبعت لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملطى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ٢٠٥، مطلب البدعة خمسة ألسام). أيضًا: البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي قاله السيد. (التحريفات الفقهيّة في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٢٠٥، طبع الصدف كراچي).

تحریف کرکے انہیں اپنے عقا کو کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ، انہیں ' زندیق' کہا جاتا ہے ، اور جیسا کرآ میے معلوم ہوگا کہ ان کا تعلم بھی' مرتدین' کا ہے ، بلکہ ان ہے بھی بخت ۔ (۱)

۳:..ختم نبوّت اسلام کا تطعی اوراً نل عقیدہ ہے اس لئے جولوگ دعویُ اسلام کے باوجود کسی جمو نے مدگی تبوّت کو مانتے ہیں (۱) اور قرآن دسنت کے نصوص کواس جمو نے مدگی پر چسیاں کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔

اند مرقد کاظم ہے کہ اس کوتمن دن کی مہلت وی جائے اور اس کے شہات دُورکر نے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنوں میں وہ اپنے ارتداد ہے تو برکر کے پکاسچا مسلمان بن کر رہنے کا عہد کر ہے تو اس کی تو بہتول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ تو بند کر ہے تو اسلام سے بغاوت کے جرم میں اسے تل کر دیا جائے۔ جمہوراً مُد کے زدیک مرقد خواہ مروہ ویا عورت دونوں کا ایک میں تھم ہے۔ البتہ امام ابوصنیفہ کے زدیک مرقد عورت اگر تو بند کر ہے تو اسے سزائے موت کے بجائے جس ووام کی سزاوی جائے۔ (۵) ہی تھم ہے۔ البتہ امام ابوصنیفہ کے زدیک مرقد عورت اگر تو بند کر ہے تو اس کی جائے جس ووام کی سزاوی جائے۔ (۵) نیس کی جائے جس کی جائے گی یا بیس ؟ اِمام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی تو بدکا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب العمل ہے۔ جس کہ اس کی تو بدکا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب العمل ہے۔ اِمام احمد ہے۔ کہ ذنہ بی کی سزا

(۱) قلد ظهر أن الكافر أسم لمن لا أيمان له .... وأن طرء كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ..... وأن كان مع اعترافه ينبؤة النبي صلى أفه عليه وسلم وأظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق .... الخ. (شرح المقاصد ج:۲ ص:۲۱۸، طبع دار المعارف النعمانية).

(۲) قرله: اذا لم يعرف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون علرًا ...الخ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص: ٢٩٦ طبع كراچي). وإن كان مع اعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج: ٢ ص: ٢٦٨)، طبع دار المعارف النعمانية).

(٣) - واذا ارف المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّام فان أسلم وإلّا قتل .... الخ. (هدايه ج:٢ ص:٥٨٠).

(٣) والمردإذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بذل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة ...... فقال الجمهور: تقتل المرأة، وقال أبو حنيفة: لَا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذالك. (بداية الجنهد ج:٢ ص:٣٣٣، شرح المهذب ج:١٩ ص:٢٢٨، المفنى ج:٠١ ص:٣٤).

(۵) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندنا والكنّها تجبر على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس ولخرج في كل يبوم فتستعباب وينصر ض عليها الإسلام فان أسلمت والاحبست لائيا هكذا الى أن تسلم أو تموت ... الخ. (البدائع الصنائع ج:٤ ص:١٣٥)، طبع ايج ايم صعيد).

(۲) - والزلديق ..... فاله يستعاب وان تناب والّاقعل فنان استيسب فتناب قبلت توبعةً. (الجموع شرح العهلاب ج: ۹ ا ص:۲۳۳، طبع بيروت).

(2) الزنديق .... لم يستعب ويقتل ولو أظهر توبته لأن اظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته وملعبه .... الخ.
 (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٢٨٢).

ہر صورت کل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کر ہے۔ جننے کا مخار خدب ہے ہے کہ اگر وہ گرفتاری ہے پہلے ازخو و تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ تبول کی جائے اور مزائے تی معلوم ہوا کہ ذنہ ہیں ، مرتہ ہے جائے اور مزائے تی معلوم ہوا کہ ذنہ ہیں ، مرتہ ہے جائے اور مزائے تی مواکہ ذنہ ہیں ، مرتہ ہے بہتر ہے ، کیونکہ مرتہ کی تو بہتے تیول ہونے پراختلاف ہے۔ (۱) مستخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتہ ہو گئے آستخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتہ ہو گئے

سوال:..حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول پاک معلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' میں حوض کوژ پر تمبارا چیش خیمہ ہوں گا،اورتم میں کے چندلوگ میر ہے سامنے لائے جا کیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوژکا) پیالہ و پتا جا ہوں گاتو و ولوگ میرے پاس سے تھینچ لئے جا کیں گے، میں عرض کروں گا:اے میرے پروروگار! بیلوگ تو میرے محافی ہیں! تو خدا تعانی فرمائے گا کہ: تم نہیں جانے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں' (میچ بغاری)۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ہوشیار رہو! چند آ وی میری اُمت کے لائے جائیں گے اس وقت میں کہوں گا: اے زّبّ! بیتو میرے صحابی بین اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ: تونیس جانبا، انہوں نے تیرے بعد کیا گیا؟ بیلوگ (اصحاب) تیرے (محیصلی اللہ علیہ وسلم) جدا ہونے کے بعد مرقد ہو مجھے بخاری)۔

ندکورہ بالا دواحادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیس ، ان احادیث مبارکہ میں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا کیا ہے ، و واصحاب کون ہیں؟

چواب:...ان کا اوّلین مصداق وہ لوگ ہیں جو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے بعد مرتبہ ہو مکئے تھے، اور جن کے خلاف حعزت ابو بکر صدیق رضی اللّه عند نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس بیں واخل ہیں جنہوں نے دِین ہیں گزیز کی ، نے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔ (۲)

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال:...ہمارے پچانے آج ہے میں سال قبل ایک بیسائی فورت سے نکاح کیا تھا،اوران کے پاوری کی شرا نطاکو مانے ہوئے وین اسلام کو چھوڈ کر بیسائی غرب اختیار کرلیا تھا اورا پنا سابقہ اسلامی نام عبدالببار فتم کر کے بیسائی نام بی ایل مارٹن رکھا تھا،ان کے تمن لڑکے بھی جو اپنے آپ کومسلم کہتے ہیں،لیکن ان کے نام بیسائیوں والے ہیں،اب ہمارے بچپا کہتے ہیں کہ میں دوبار ہ

 <sup>(</sup>۱) اذا تباب السلب تبويت ولم يقتل أي كفر كان وسواء كان زنديقًا .... والرواية الأخرى لا تقبل توبة الزنديق .... الخ.
 (المعنى لإبن قدامه ج:۱۰ ص:۵۸، الشرح الكبير ج:۱۰ ص:۹۸).

<sup>(</sup>٣) - لَا تَـقَهـل تـوية الزنديق في ظاهر المذهب ..... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقرُ أنّه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته وان أُخذ ثم تاب لم تقبل نوبته ويقتل ..... الخ. (البحر الرالق ج:٥ ص:١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) قبال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاق ... الخ. (عمدة القارى شرح بخارى ج: ١٢ ص: ١٣٤ ، طبع دار الفكر، بيروت).

مسلمان ہوگیا ہوں اور انہوں نے اپناسابقہ نام عبد البجار پھر اِختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مسجد ہیں آنے کا حقد ارنہیں، کیونکہ یے خص ابساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی وین اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیلہ رکھا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشن ہیں ارشاد فرمائیں کہ کیا ہے دونوں میاں ہوی اب مسلمان سمجے جائیں مے یانہیں؟

جواب: جوفض ... نعوذ بالله!... دین اسلام سے پھر جائے اور کوئی دُوسرا ندہب اختیار کر لے وہ مرقد کہلاتا ہے، اور مرقد اگر سے دِل سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام تبول کر لے تو اس کی توبہ ہے ، اور وہ سلمان بی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے پچا نے میسائیت تبول کر کے مرقد ہونے کے بعد اُب دوبارہ بیوی بچر سمیت اسلام تبول کرلیا ہے تو انہیں تجد ید نکاح کرنے کا تھم دیا جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا سعا ملے کیا جائے ، ان کو سمجہ سے روکنا غلط ہے ، ان کے لاکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کے نام رکھ دیئے جائیں اور پورے خاندان کو جائے کہ بڑے گانہ نماز اور دِین کے دیگر فرائنس و واجبات کی پوری پابندی کریں اور دِین مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ (۲)

ند ہب تبدیل کرنے کی سز ااورایسے خص سے والدین ، بہن بھائیوں کابرتاؤ

سوال:...اگر ندمب تهدیل موکیا تو مارے ندمب اسلام علی ندمب تبدیل کرنے کی کیاس اے؟

جواب: ...جوفع ين اسلام كوچور كرمرتد موجائ ،اس كودوبار واسلام تبول كرنے كى دعوت دى جائے ،ا كر تبول كرلے

توفیها ورندوه واجب العلل ہے۔

سوال:...اگراب وه کے کہ میں نے فدہب تبدیل نبیس کیا،تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ تو بہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی جائے ،اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی دوہارہ تجدید کرے۔

سوال:...اوراس کے والدین اور بہن بھائی اور دوستوں کواس ہے کیسا برتا ؤکرنا جاہئے؟ جواب:...اس کو سمجھائیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر اس کواٹی غلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وان طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ...الخ. (شرح المقاصد ج:٢ ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة .... الخ. (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ الحتار ج:٣ ص: ٢٣١، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) مَّا يَكُونَ كُفُرًا إِتَّفَاقًا يَبِطُلُ العمل والنَّكَاحِ ........ وما فيه خلَاف يؤمّر بالإستفقار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) من أرف عرض الحاكم عليه الإسلام .... فأن أسلم فيها وإلّا قتل لحديث: "من بذل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تنوير الأبصار ج:٣ ص:٣٢٥، ٢٢٩، باب المرتد).

<sup>(</sup>۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر احتياط. (فتاوي شامي ج:٣ ص: ٢٣٠، باب المرتد).

ہوجائے تو بہت احجما، ورنداس سے تطع تعلق کرلیں۔ (۱)

### بەمرىد واجب القتل ہے

سوال: ...علائے کرام اور مفتیانِ شرع متین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاد) ولد علی نذر، مقیم کلتان جوہر نے ہم ہے کہا کہ جس جس کو اس بستی میں رہنا ہے اُس کو میراکلہ: ''لا اللہ اللّا الله (نعوذ بالله بقل کفر، کفرنباشد) رجب علی نوشادر سول الله'' پڑھنا ہوگا۔ ہم حلفیہ بیان کے ساتھ و متخط کررہے ہیں کہ جیسا اُو پر لکھا گیا ہے، ہم ہے ویسے بی کہا گیا ہے، اس بارے میں ہم علائے کرام سے فتوی جا ہے ہیں۔

جواب: ... بيموذي مرقد ، واجب القتل ب\_اس كولل كياجائد والقداعلم!

# حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:... حضرت! عرض ہے کہ حاج کی ایدا دائلہ مہاج کی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرات اور حضرت نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کے قصائد میں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہر بلوی حضرات سامنے رکھ کر ادارے نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ہمیں ان اُشعار کا مطلب اور تھم مطلوب ہے، اُمید ہے دست شفقت در از فر مائیں مے ، ان اُشعار کی فوٹو کا لی إرسال خدمت ہے۔

جواب از... إصطلاحات كے فرق ہے مغبوم میں فرق ہوجاتا ہے۔'' مشكل گشا'' فارى كالفظ ہے، اوراس كے معنی ہیں: '' مشكل مسائل كومل كرنے والا' اور به لقب حضرت على كرتم الله وجه كو حضرت عمر رضى الله عند نے و يا تھا۔ عربي میں اس كا ترجمہ ''حسل العویصات'' ہے، اُر دو میں آج كل'' مشكل گشا'' كے معنی سمجے جاتے ہیں:'' لوگوں كے مشكل كام كرنے والا۔'' حاتى صاحب كے شعر میں وہ معنی مراد ہیں، بہ معنی مراد نہیں۔

اند بعضرت نانوتو کی کے قصید ہے جس آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رُوحانیت ہے اِستھا گے ہے، 'کرمِ احمد کی 'کوخطاب ہے، اور یہ اِستہداد وُنیا کے کاموں کے لئے ہیں، بلکہ آخرت جس نجات اور وُنیا جس اِستھا مت علی الدِین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اپنے مجبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی آواز ان کے مجبوب کے کان تکنیس پہنچتی ،اورواقعت ان کوسنا تا مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عشق ومحبت کا ایک ہیرا ہے ہے۔ ای طرح اکابر کے کلام میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہار عشق ومحبت کا ایک ہیرا ہے ہے۔ ای طرح اکابر کے کلام میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہار عشق ومحبت اور طلب شفاعت مقصود ہے، نہ کہ اس زندگی میں اپنے کاموں کے لئے مدد طلب کرنا۔ المی سنت کاعقبیہ و

(١) (قال الله تعالى) "وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس واغبة، فالحضى ذلك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقُفُذ بَفْذَ اللِّكُرَى مَعَ الْقَرُم الظَّلِمِيْنَ". (احكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:١٦١ طبع سهيل اكيلمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) واذا ارف المسلم عن الإسلام والعياذ بالله ... قتل. (الهداية ج: ١ ص: ٥٨٠). ما من احد ادّعى النبوّة من الكذّابين. (شرح فقه اكبر ص: ٣٠٢)، ودعوى النّبوة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايضًا ص: ٢٠٢)، وقد يكون في هؤلًاء من يستحق القتل كمن يلّعى النّبوة (ايضًا ص: ١٨٢).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کئے جاتے ہیں، سواگرکوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اِس خیال سے خطاب کرتا ہے کہ اس کا بیمعروضہ بارگا و نبوی میں چیش ہوگا تو بیابای ہے جیے کوئی مخص کس کے نام خطاکھ رہا ہو، اور اس سے اپنے خط پر خطاب کررہا ہو، کونکہ وہ جانتا ہے کہ کمتوب الیہ اس خطاکو پڑھےگا۔

. الغرض اگرعقیده فاسدنه بوکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظریں ، تو ان خطابات کی سیح تو جید مکن ہے ، ہاں! عقیده فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

نوث:..اس نا كارونے " إختلاف أمت اورمراط متعم" من بعي اس يرتموز اسالكما ب اس كوبعي ملاحظ فرماليس \_



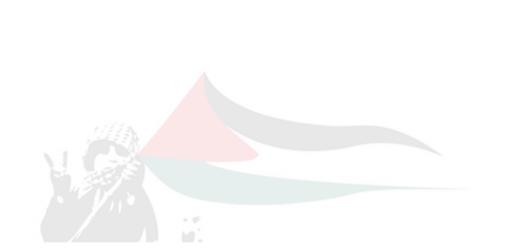

# موجبات كفر ( يعنى كفريه اقوال وافعال )

# غیرسلم کے زُمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

جواب:...اسلام نام ہے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی تمام ہاتوں کو ماننے کا۔اور کفرنام ہے کی ایک بات کونہ ماننے کا۔جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ پس جوفض ایس قطعیات اور ضروریات دین میں ہے کی ایک کا منکر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ دومسلمان نبیں ہے، اس کا تھم مرقد کا ہے،خواہ وہ مسلمانوں کے گھرمی پیدا ہوا ہو،اوراس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

(۱) المرتبدهو لفة: الراجع مطلقًا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام وركنها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصنديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيته ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، والأعانه لما علم بالضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير الحقار الى نظر واستدلّال كالوحدالية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلّوة والزكّوة وحرمة الخمر ونحوها ... الخ. (شامى ج:٣ من: ٢٢١، بناب المسرقة). وايعشًا فمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخ. (اكفار الملحدين ص:٣ طبع بشاور).

#### کلمه کفر کنے ہے انسان کا فرہوجا تا ہے

سوال:...وه کون ی با تمی یااعمال ہیں جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلے گوجوکس کا بیٹا بٹی بھی ہے، کا فرہوجا تا ہے؟ جواب:...کلمی کفر بکنے ہے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔اور کلمات کفر بہت ہیں، مثلاً:الله تعالیٰ کی یارسول الله مسلمی الله علیه وسلم کی ہے اولی کرتا بھی حلال کوحرام بھیتا بھی حرام کوحلال بجھیتا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سینت کی جمتیر کرنا، وغیر ووغیرو۔(۱)

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کوگالی دے تو وہ واجب القتل ہے

سوال:...اگر اِسلامی حکومت میں رہنے والا کا فر ، اللہ کے رسول کوگائی دے تو کیا اِس کا ذریبیس ٹو ٹنا؟ حدیث میں ہے: جو ذمی اللہ کے رسول کوگائی دے ، اس کا ذریروٹ جاتا ہے ، وہ واجب الفتل ہے۔

جواب:...فقر من فتونی میں فتوئی اس پر ہے کہ جوفض اعلانیہ متاخی کرے وہ واجب القتل ہے، درمخار اورشامی میں اس کا واجب القتل ہونا نہایت تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، اورخود فیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (جن کوغیر مقلد اپنا اِمام مانے ہیں) کی کتاب "المصادم المصلول" میں بھی حنفیہ ہے اس کا واجب القتل ہونائقل کیا ہے۔ علامہ ابنِ عابدین شامی نے اس موضوع پرمستقل رسالہ کھا ہے، جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلوة والسلام"

یے رسالہ مجموعہ رسائل' ابنِ عابدین میں شائع ہو چکا ہے۔الغرض ایسے گستاخ کا واجب الفتل ہونا تمام اَ تمہ کے نز دیک ق علیہ ہے۔

اور بہجو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہد ذریوٹ جاتا ہے یانبیں؟ بیصن ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنف کہتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلی کی میں اللہ واجب الله الله واجب واجب الله واجب ال

(۱) اذا وصف الله بسما لا يسلس يكفر. (بزازية على هامش الهندية ج: ۱ ص: ۳۲۳، كتباب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)،
 هنكساء الإستهنزاء بساحكام الشرع كفر. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۱۸۱)، والأصبل أن من اعتقد الحرام حلالًا .... فإان كان دليله قطعيًّا كفر وإلّا فلا .... (فتاوئ شامى ج: ۲ ص: ۲۲۳، باب السرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(۲) قوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي اذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتي ...الخ. (فتاوئ شامي ج:٣ ص:٢١٣، مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم).

(٣) ولهندا أفتى أكثرهم بـقتـل من أكثر من سبّ التي صلى الله عليه وسلم من أهل اللمة وان اعلم بعد أخله، وقالوا: يقتل سياسة وهذا مترجه على أصولهم. (المصارم المسلول ص:١٢ طبع بيروت). فرمایا حمیا،اس کے ذمہ ٹوٹے کوئیں،اس لئے بیصدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نيندي حالت مين كلمة بكفر بكنا

سوال:...اگر نیند میں .. نعوذ باللہ!...کلم یکفر دکا جائے تو کیا کا فر ہوجاتے ہیں؟ جواب:... نمیند کی حالت میں آ دمی مکلف نہیں ہوتا ،اس لئے نیند کی حالت کے کسی قول دفعل کا اعتبار نہیں۔

#### ضرور یات وین کامنکرکا فرہے

سوال :... ہارے علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت آگی تھی، جو صرف فجر، عصر، عشاء کی نماز اوا کرتی تھی، معلومات کرنے پر پاچلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کواوا کرتے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ پوچسنا یہ ہے کہ کون سافر تہ ہے جو صرف قرآن پاک کی بات مانتا ہے؟ فرقہ ہے جو صرف قرآن پاک کی بات مانتا ہے؟

جواب:...عدیث کے نہ مانے والوں کالقب تو مکرین صدیت ہے۔ ہاتی نمازی گانہ بھی ای طرح متواتر ہیں، جس طرح قرآن متواتر ہے۔ جوفض پانچ نمازوں کامنکر ہے، ووقر آن کریم کا بھی منکر ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور دینِ اسلام کا بھی منکر ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور جن کا جو من اسلام کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی اُمور جن کا جوت آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے قطعی تواتر کے ساتھ ٹابت ہے، اور جن کا دینِ محمدی میں وافل ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہے، ان کو قصرور یا ہے دین' کہا جاتا ہے۔ ان تمام امور کو بغیر تاویل کے ماننا شرط اسلام ہے۔ ان میں سے میں ایک کا انکار کر تا یا اس میں تا ویل کرنا کفر ہے۔ اس لئے جوفر قد صرف تمن نمازوں کا قائل ہے، پانچ نمازوں کونیس مانیا، وواسلام سے خارج ہے۔ (۱)

(۱) "(ويـوُدب الـلـمـي ويبعـاقـب عـلـي سبـه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العينى: واختيـارى فـى السـب أن يقتل اهـ وتبعه ابن الهمام ...... إذا طعن اللمى فى دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده و خرج من اللمة. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٢١٦ تا ٢١٥ ، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن للفة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يبلغ، وعن المعتره حتى يعقل. رواه الترمذى وأبو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنها. (مشكوة ص:٢٨٣).
(٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وهنله المخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص: ١٩٠،١٨٩ اطبع مكتبه عشمانيه لاهنور). وفي البدالع الصنائع: وأما عددها فالخمس لبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ...... (وبعد أسطر) وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيمًا واما أن يكون مساقرًا قان كان مقيمًا فعدد ركعات وأربع وثاربع وثلاث وأربع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القرآن والسُنَّة فهو كافر. (اصول الدين ص: ١٦٣ طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٥) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ...... كالبعث والجزاء ووجوب الصلولا ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع يشاور).

<sup>(</sup>٣) لَا نَوَاعِ فِي تَكْفِيرِ مِنْ أَنْكُرِ مِنْ صَرورِياتِ الدِّينِ. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

# تطعى حرام كوحلال سمجهنا كفري

سوال:... میں نے جعہ کے بیان میں بیسنا کہ تمام مفتی صاحبان اس بات پرمتنق ہیں کہ جوفنص اسلام کی حرام کی ہوئی چیزوں کو طلال اورا چھا مجھ کران کی تعریف کرے گا وہ فنص کا فرہو جائے گا ، تمر میرے دوست اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔

جواب:...کی قطعی حلال کوحرام اورقطعی حرام کوحلال سمجمیا کفر ہے ، کیونکہ بیطلامت ہے اس بات کی کہ دیجنس اللہ تعالیٰ کے نطعی تھم کونہیں مامتا۔ <sup>(۱)</sup>

نامحرَم عورتوں ہے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے

سوال: بھر بن قاسم نے تو سر وسال کی عربی سندھ کو فتح کیا تھا جید آن کل کے اسکولوں اور کا لجوں بیں پڑھنے والے اکشو طالب علم غیر عرم الا کیوں کا پیچا کرتے نظر آتے ہیں، بس اسٹاپوں پر کھڑے ہو کر فیر محرم لا کیوں پر آ وازیں کنا، بس جی بینے کر گھر تک ان کا پیچا کر تا اور ان سے خط و کہ بت کر تا نو جوان نسل کا پہند یدوم شغلہ ہے۔ کا لج کے گڑلوں سے ایک مرتبہ میری بحث ہوگ، وہ یہ دلی پیش کرتے ہیں اور پیار کرنا کو لگی کا آئیس بلکہ عبادت ہے۔ بیل پیش کرتے ہیں اور پیار کرنا کو لگی کا آئیس بلکہ عبادت ہے۔ بیل فیش کرتے ہیں اور پیار کرنا کو لگی کا آئیس بلکہ عباد ت بوجیا کہ جہیں ہیں سین سکھاتے ہیں کہ پیار بی سے زندگی ہے اور پیار کرنا مجاوت ہے۔ بیل نے اس سے کہا کہ یقینا سینما دن رات ہمیں یہی سین سکھاتے ہیں کہ پیار بی سے زندگی ہے اور پیار کرنا مجاوت ہے۔ بیل نے اس سے کہا کہ یقینا ان اور گلوتی خدا سے بیار کرنا عبادت ہے۔ بیکن اس عبادت کو کو کھانا کھلا یا جائے ، کی چیوراور مظلوم انسان کی مدد کی مدولی جائے ، کسی مصیبت زدہ سے اخبار خم خواری کر کے اس کا ذکھ با ناجائے ، ضرورت کے وقت کی مجبوراور مظلوم انسان کی مدد کی جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوک میں میں اور عبادت کے ذمرے میں آتی ہیں۔ جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوک سے مجبت کی جائے۔ بیسب با تمی پیار کا اصل مغبوم ہیں ، اور عبادت کے ذمرے میں آتی ہیں۔ کین وہ لوگ اپنی اس میار شری شائل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو کین وہ لوگ اپنی اس میار شری شائل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو

جُوابِ:...غِيرِمُرَمُ سے تعلق وآشنائی حرام ہے، اسے پاک محبت بھمنا جہالت ہے، اور حرام کو طلال بلکہ عبادت بھمنا کفر (r) کی بات ہے۔

<sup>(1) - (</sup>تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعظد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لفيره كمال الفير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاوي الشاميه ج:٣ ص:٢٢٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) لمنا في اللّر المُختار: الخَلوَّة بالأجنبَّة حرام .... الخ. وفي الْشَامِية: الْخلوَّة بالأَجْنبَّة مكروهة وان كانت معها أخرىٰ كراهية تحريم. (شامي ج: ٣ ص:٣٧٨)، وفي الندر المسختار: ولَا يبكلم الأجنبيَّة إلَّا عجوزًا، .... الخ. وفي الشامية: أن صوت المرأة عورة على الراجع .... الخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) واستُحلالُ المعمية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا لبت كولها معصية بدُليلُ قطعي وقد علم ذلكُ مما سبق. (شرح عقائد ص:١٦٦) والأصل أن من اعقتد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص:١٣٢، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

# " میں عیسائی ہوگیا ہوں" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:... میرادوست زاہد سین گزشتہ چند ہوم ہے کھر پلو تنازع کی وجہ سے فیندکی کولیاں کھار ہاتھا، ای دوران زاہد کے پکھددوست طخے آئے جن میں دو بیسائی فدہب کے بتے ، کمر بعد میں میرا دوست ٹھیک ہوگیا اور خواہ کؤاہ اداکاری کرنے لگا کہ میں اپنا فدہب تبدیل کرر ہا ہوں اور بیسائی ہور ہا ہوں۔ میں نے اے اس دفت پکھ جواب نہ دیا، مکر دُوسرے روز میرے دُوسرے دوست کامران ظیل کے ساتھ آیا اور جمھے پھر کہا کہ: "میں نے اپنا فہ ہب تبدیل کرلیا ہے، اور اب میں بیسائی ہوگیا ہوں' میرے پوچھنے پر کامران ظیل کے ساتھ آیا اور جمھے پھر کہا کہ: "میں نے اپنا فہ ہب تبدیل کرلیا ہے، اور اب میں بیسائی ہوگیا ہوں' میرے پوچھنے پر زاہد نے کہا کہ: "خدا نے جمھے کیا دیا ہے؟ اور جو میرے دوست (بیسائی) ہیں، انہوں نے جمھے بہت پکھو دیا ہے، جمھے تبلی دی ہو فیرہ' زاہد کے ایسا کہنے ہے اس کا فدہب تبدیل ہوگیا ہے بائیں؟

جواب:...جی ہاں! وہ وینِ اسلام ہےنگل گیا۔ جو مخص جموث موث بھی کہددے کہ:'' میں مسلمان نہیں رہا، بلکہ میں نے فلال غرب افتیار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 'ای طرح اگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلاں غربب، دِینِ اسلام ہے اچھا ہے'' تب بھی وہ اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# مفادكے لئے اپنے كوغير مسلم كہنے والا كافر ہوجا تاہے

سوال: ...رمضان البارک میں چند ہوئل دن میں روزے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوؤں کے مندروں اور بیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوئل اور کینین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پر غیر مسلموں کے علاوہ مسلمان روز وخوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کی ہوٹل پر پولیس کا مسلمان روز وخوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کی ہوٹل پر پولیس کھاپہ پڑ جائے تو مسلمان روز وخوروں کی ایک جائے ہیں، وہ سزا کے خوف ہے پولیس کے سامنے یہ اقرار کر لینے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہی ہوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فخص کی ہیک میں کانی بیس بھروڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فخص کی ہیک میں کانی رقم جمعے ہوئے ہوئے میں کانی ہوئے ہوئے میں انہیں ہوئے اس کے ایمان کی کیا دیشیت باتی رہ جاتی ہوئی۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان تجربی بیانی فرم کوئی ہوئی۔ اس کے مادج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... یہ کہنے ہوئی رہتا ، ایسے لوگوں کو جواب: ... یہ کہنے ہے کہ بین مسلمان نہیں ہوں'' آ دی وین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... یہ کہنے ہے کہ: '' میں مسلمان نہیں ہوں'' آ دی وین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... یہ کہنے ہے کہ: '' میں مسلمان نہیں ہوں'' آ دی وین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو

 <sup>(1)</sup> ومن قال: "أنا يرئية من الإسلام" ... يكفر في علاه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه اكبر ص:٢٢٤، طبع بمبئي).
 (٢) مُصلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفعاوى البزازية على هامش

<sup>(</sup>٣) ولو ليل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا ، يكفر ، إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين. (جامع الفصولين ج: ٢ ص: ١ ٣ ، طبع سلامي كتب خاله، بنوري ثاؤن كراچي).

ا پنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جاہے 'اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت سے توبہ کرنی جاہے۔روزہ جیموڑنے کے دُوسرے عذر مجمی تو ہو سکتے ہیں ،کسی کوجموٹ میں بولتا ہوتو اسے کوئی اور عذر پیش کرنا جاہئے ،اپنے کوغیر مسلم کہنا حماقت ہے۔

#### نماز کا اِنکار کرنے والا انسان کا فرہے

سوال:...ا یک فض جوکدا ہے آپ کواللہ تعالی کا'' خاص بندہ'' کہتا ہے، اس کے بقول ہمارا کلمہ-نعوذ باللہ-الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وصدہ لاشریک لا'۔ ۲:... پورے دن میں صرف ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کو بحدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ یعنی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا زُخ کعہۃ اللہ کی نخالف سمت میں ہے۔ ساتی کو بحدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ یعنی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا زُخ کعہۃ اللہ کی نخالف سمت میں ہے۔ ۳:... مضان کے روز نے فرض نہیں ہیں بلکہ سب ون اللہ کے ہیں، جب چاہیں روز ہر کھیں۔ سند اللہ وارز کو ق واجب نہیں ہیں۔ ۵:... اس وقت جو جج ہور ہا ہے وہ ایک - نعوذ باللہ - پہلا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک میں پیدلکسڈ ڈیپازٹ کروانے سے جوسوویا دمنافع کا مت جو جو بازے ہے۔ 2:... ولی اللہ تعالیٰ میں بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کو کی نہیں آئے گایا نہیں؟ ۸:... قر آن شریف می تحریف ہو چک ہے۔ 9:... ولی اللہ نجی کی اُمت میں سے نہیں ہیں۔ یہ می نے صرف کو کی نہی آئے گایا نہیں؟ میں جب جب تعلی اس سے بہت کھوزیا دہ ہے۔ چندمو ٹی مو ٹی مو ٹی مو ٹی ہو جب جب جو نہیں ہیں۔ یہ جس نے صرف

جواب:... معض جس معقائد آپ نے لکھے ہیں، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے دین کامشراور خالص کا فر ہے۔ اور "فاص بندو" ہونے ہے مراداگریہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُ حکام آتے ہیں تو میخص نبوت کا مدی اور مسیلہ کذاب اور مرزا تا ویانی کا چھوٹا ہمائی ہے اور دعوی نبوت کفر ہے۔ (")

# یا نج نماز وں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نمااِ بلیس'' ہے

سوال: ... پچھے دنوں میری طاقات ایک بزرگ ہے ہوئی، جود کھنے میں بہت پر ہیزگار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے جھے پر بیٹا بت کرنا چاہا کہ دن میں تمن نمازیں فرض ہیں اور بہ بات قرآن کی رُوے ثابت ہے، اور اسلیلے میں جھے انہوں نے سورہ ہود کی آیت: ۱۱۳ کا حوالہ دیا اور اس کا ترجمہ دکھایا، جس ہے۔ بی ٹابت ہوتا نظر آرہا تھا کہ دن میں تمن نمازیں فرض ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن کے مطابق تھا اور وہ خود پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہیں نے تخذمعران کے مبارک موقع پر ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا: '' تہارے پاس کیا جوت ہے کہ نی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک کہدرہا ہے کہ تمن نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے'' اور اس نے معراج کے واقعے کو مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا الفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج:٣ ص:٢٣٩، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) لا نزاع في لكفير من أنكر من طووريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ٢١، ا، طبع بشاور).

<sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٢، طبع بمبتى).

کہ:'' ایسا کوئی واقعہ نیس ہوا تھا۔'' میں نے سورہ اِسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے گئے کہ:'' اس میں تو بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جوا پنے بندے کومبجہ حرام ہے مبجہ اِنفٹی تک لے گئی،اگریہ سب حقیقت ہوتی تو اللہ تعالی ضروراس کا ذکر کرتا، کیونکہ بیاتی اہم بات تھی اور سورہ اِسراء کی فدکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔'' جواب:... چند ہاتمی المچھی طرح سمجھ لیجئے!

اؤل:... پانچ وقت کی نماز کا قر آن کریم میں ذکر ہے، احاد ہے شریفہ میں ہمی، اور پوری اُمت کا اس پر اِجماع اور اتفاق (۳) ہمی ہے۔ یہ بات صرف مسلمان بی نہیں، غیر سلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز پنج گانہ کا اوا کرنافرض ہے، اس کی فرضیت کاعقید ورکھنافرض ہے، اور اس کا اِنکار کفر ہے۔

دوم:...ایک "بزرگ" نے آپ کوتر آن مجید کی آیت کا ترجمہ وکھایا اور آپ پریٹان ہوگئے، مسلمان کا مقیدہ ایسا کپانیس ہونا چاہئے کہ کی مجبول آ دی کے ذرا سا وسور ڈالنے سے ٹوٹ مجبوث جائے۔ آپ کو اور نہیں تو بھی سوج لینا چاہئے تھا کہ جس تر آ آن پہلی بار آپ پریاای "بزرگ" پر گئان ہوگئے، یہ تر آن پہلی بار آپ پریاای "بزرگ" پر گئان ہوگئے، یہ تر آن پہلی بار آپ پریاای "بزرگ" پر تائن ہوگئے، یہ تر آ آن پہلی بار آپ پریاای "بزرگ" پر تائن ہوگئے، یہ تر آ آن پہلی کو نیایش سوجود تھا، اور چودہ صدیوں کے دہ اکا ہر بزرگان وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی تر آ آن بھنے کے لئے اس کے کی اُردویا آگریزی ترجے کے محتاج نیس سے، دو سب کے سب نماز بڑ گاند کی فرضیت کے قائل چلے آئے ہیں۔ یہ معزات قر آ آن کر یم کو آپ سے اور آپ کے اس "بررگ" سے تو ہر حال زیادہ ہی بھتے ہوں گے، پر ایک آپ کو نو فلطی بھی لگ سکتی ہے، گر یہ کیا بات ہے کہ ہر دوراور ہر زیانے کے مسلمان خواہ شرق کے ہوں یا مغرب کے نماز بخ گانہ کو فرض بھے آئے ہیں، ان سب کو فلطی پر شنق مانے کے بجائے کیا یہ آسان نہیں کہ ان "بررگ" ما حب کو فوکر گلی ہواور دو قبی کا نہ کو فرض بھے آئے ہیں، ان سب کو فلطی پر شنق مانے کے بجائے کیا یہ آسان نہیں کہ ان "بررگ" ما حب کو فوکر گلی ہواور دو آ ہے۔ کہ برکہ کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ جو تھی ساری و نیا کو یا گل کہتا ہو، کیا ہی بات اس کے فلل و ما خاور یا گل پن کی دلیل نہیں کہ ان اس کے خلل و ما خاور یا گل پن کی دلیل نہیں ۔ آ سے کہ برکہ کیا ہو کہتا ہو، کیا ہی بات اس کے فلل و ما خاور یا گل پن کی دلیل نہیں ۔ آ سے کہ برکہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کہتا ہو کہا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کہتا ہو کہ کیا گئی کہ کا کہ کو کہتا ہو کہ کیا ہو کہ کا کہتا ہو کہ کیا گئی کہتا ہو کہتا ہو کہا ہو کہتا ہو کہتا

<sup>(</sup>۱) "أقِيم الصَّلُوةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّهُلِ وَقُرانَ الْفَجُو ... الآية". (الإسراء: ۵۸)، "... مِنَ قَبُل صَلُوةِ الْفَجُو وَجِئنَ يَعُد صَلُوةِ الْمِسْآءِ" (النور: ۵۸)، "خفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى" (القرة: ۳۳۸). (٦) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقى الله لَا يشرك به شيئًا، ويصلى المنحمس ويصوم رمضان عفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات النحمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان محكفرات لما بينهن إذا اجسبت الكبائر. (رواه مسلم، مشكوة ص: ۵۵، بخارى، باب الصلوات النحمس كفارة للخطايا إذا صلاحق لوات المناحمة وغيرها ج: الصنعة عنه المناحمة عنه كوئه).

<sup>(</sup>٣) فعلى هنذا لكون عله الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسل اليل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله وقران الفجر يعنى صلاة الفجر ، وقد لبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما للقوه وسلى الله عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما للقوه خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرنٍ كما هو مقدّر في مواضعه ولله الحمد. (نفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٤٤ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) واذا علمت هنذا فنيقول: العسلوة فريضة، واعطاد فرحيتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجحلها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢، طبع بشاور).

سوم:...ان صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا کیا جوت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سے دریافت کیجے کہ اس کا کیا جوت ہے کہ آنجناب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلاں فاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چندا ومیوں کے کہنے پر آپ نے اپ و باپ اور ماں کو مال صلیم کرلیا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فلط کہتے ہوں۔ لیکن مشرق ومغرب کی ساری مسلم وغیر مسلم وُنیا، ہر دور، ہرزمانے میں جو شہادت دیتی چلی آئی ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم باخی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزدیک '' جوت' نہیں؟ اور آپ اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنی ماں باپ کا بیٹا ہونے کا کیا جموت ہے؟ یا آپ اپ نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشہرکا اظہار فرما کمیں میے؟ کیا دین کے قطعیات کوالی فلویات سے زو کرناو ماغ کی خرائی نہیں ...؟

چہارم:..قرآنِ کریم میں 'اسراء' کاذکرہے،لین آپ کے 'بزرگ' صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ،تو کیاان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے '' بحقیقت نہیں ،تو کیاان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے '' بے حقیقت' بات بیان کروی؟'' إسراء'' کا ذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں، اس کے مشکر کودر حقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث بی ہے اِنکارہے ...!

نیجم:..مولاناروی فرماتے ہیں:

اے بسا ایلیس آ دم روئے ہست

پس ببر وستے نباید واد وست

میں بہت ہے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں ،اس لئے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔ آپ کا یہ ' بزرگ'' بھی'' انسان نمااِبلیس' ہے، جو دین کی قطعی وقینی باتوں میں وسوے ڈال کرلوگوں کو کمراہ کرنا جا ہتا ہے۔

جوملنگ فقیرنمازروز ہے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں، کیے کا فر ہیں

سوال: فقیراور ملک پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں ، انہوں نے اپنے آپ کوروزے اور نمازے کناروکش کرلیا ہے ، اللہ اور رسول کی ہاتیم کرتے ہیں ، چرس پیتے رہتے ہیں ، کیاان کے لئے روز ونماز معاف ہے؟

جواب:...جو فخص نمازروزے کا قائل نہیں، وہ سلمان نہیں، پکا کا فرے۔ 'جن فقیر ملکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر ای آماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

نمازروز بے کوغیرضروری قراردینے والا پیرمسلمان ہی نہیں

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں ، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی بولنے والوں کی ہے، ہم لوگوں پراپنے

<sup>(</sup>١) "شَبُخَنَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَهُ لَا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .... الخ" (بني اسرائيل: ١).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قبال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وصلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض ...إلخ. (مشكوة ص: ٥٢٩، باب في المعراج).

<sup>(</sup>٣) لَا نَوَاعَ فِي لَكُفِيرَ مِنَ أَنْكُو مِن صَووريات اللِّين. واكفار العلجدين ص: ١٢١). اليناديكي بمني مخري من المرام.

آباء واَجداد کے دائج رُسوم، طریقے وروائی کے اثرات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بن کی پابندی ہے اپنے رُسوم وطریقے پرعل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ بہت مصروف ہونے کی بنا پرنماز نہیں پڑھتے۔ بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کا فی دیر تک ہوتی ہیں، یارات کا کا فی حصر گزار نے پرختم ہوتی ہیں۔ رمضان ہیں ہم روز وہیں رکھتے ، ہمار ہے ہیرصا حب کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح زکو و و حالی فیصد کی بجائے ہم ہیرصا حب کے کہنے پر دورو بے پر دور آنے ویتے ہیں، جے ہیرصا حب نے '' رسوند'' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دو تمام رُسوم، طریقے کو ہم مجراتی ہیں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں۔ آپ سے بو چسنا ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے ورواج کو اُنہائے رکھنا جا ہے یا کہ ترک کردویں؛ کیونکہ ان رُسوم احد سے قورواج کو اُنہائے رکھنا جا ہے یا کہ ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادے تحق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادے تحق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تحق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تحق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تحق ہوتی ہم اور ہے؟

جواب:...نماز بنج گانه، روزه اور زکوة شرگی فرائض ہیں، کسی پیر کے کہنے ہے ان کو چھوڑ وینا جا کرنبیں، اور اگر پیران فرائض کوغیر ضروری قرار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نبیں۔ جتنی رحمیں ہیں،ان کا دین ہے کوئی تعلق نبیں۔

# " پیرومرشدنے مجھے نماز ،قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے " کہنے والا گراہ ہے

سوال:...امارے محلے میں ایک فخص رہتا ہے، اُدھیز عمر کا ہے، عام طور پر پیخف لوگوں کے اُوپر سے جن اور سایہ وغیرہ کو وُور کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں بھی نماز اور قرآن پڑھتے نہیں ویکھا جتی کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب میں نے ان صاحب ہے بو چھا تو انہوں نے کہا کہ: ''میرے پیرومرشد نے جھے نماز اور قرآن نہ پڑھنے کی اجازت وی ہے' اس تشم کا عقیدہ کے فخص کے ساتھ میراول بات کرنے کوئیس کرتا اور یہ کہ اس سے میل جول بڑھاؤں یا رشتہ دار کی بڑھاؤں۔ ان کا کس تشم کا عقیدہ ہے؟ مختصرا تحریفر ماکیں۔

جواب:... میخص ممراه به اس تعلق نه رکها جائے۔(م)

### حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت

سوال: ... مدیث کے مظری اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیاوہ اسلام سے ضارح ہے؟

جواب:... مدیث 'نام ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کا ، جو محض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کونی مانتا ہے، وہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے اَحکام وفرا مین اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے ہر إرشاد کوسر آنکھوں پررکھے گا اور اسے واجب التسلیم سمجھے گا ،

<sup>(</sup>۱) عن الشواس بين مسعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السُنَّة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) والصباوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ...... سبع عشرة ..... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصل الدين ص:١٨٩ - ١٩٠١ لإمام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

القول بالرأى والعقل الجرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذمجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ١ ص: ١٩٩، ص: ١٩٥).

#### بلاحقيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: بین نے ایک صدیث مبارک پڑھی کہ جب آ دی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کراس کے سر پر لکتار ہتا ہے، پھر جب و وفراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ بیصدیث بس نے اپ ایک و وست کواس وقت سائی جب زنا کا موضوع زیر گفتگو تھا، اور ساتھ ہی ہے بتایا کہ بیصدیث ہے، تو اس نے جو اب دیا کہ: '' چھوڑ وا بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔'' پہلا سوال بیہ کہ بیصدیث متنداور معتبر ہے یاضعیف؟ و وسرا سوال بیہ کہ دیرہ سے کا بیکہنا کہ یہ ''مولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔'' پہلا سوال بیہ کہ بیصدیث متنداور معتبر ہے یاضعیف؟ و وسرا سوال بیہ کہ دیر ہے، وست کا بیکہنا کہ یہ ''مولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔'' کہاں تک میچے ہے؟ اس کا جواب ذراوضا حت اور تفصیل ہے د ہے گا۔

جواب:... بیر حدیث مفکوٰ قاشریف (ص:۱۷) پر منج بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو '' مولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں'' کہنا، جہالت کی بات ہے۔ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور بغیر تحقیق کے ایک با تمس کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ،ورنہ بعض اوقات ایمان منا کع ہوجاتا ہے۔

#### ا نکارِ صدیث ، انکارِ دِین ہے

سوال :...ایک مساحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پری مسلمان فٹلف فرقوں بیں ہے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو م مبیں ماننا جاہئے۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن تھیم کی تفاظت کا دمہ تو لیا ہوا ہے مگرا حادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا ،اس لئے احادیث غلط بھی ہو سکتی ہیں ،لبذا احادیث کوئیس ماننا جاہئے۔

جواب:...احادیث آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، یو ظاہرے کہ جوفض آنخضرت ملی الله علیه وسلم رایمان رکھتا ہودہ آپ مسلی الله علیه وسلم کے إرشادات مقدسہ کو بھی سرآ تکھوں پررکھے گا، اور جوفض آنخضرت مسلی الله علیه وسلم کے

<sup>(</sup>١) - وفي الخلاصة: من رَكَّ حديقًا قال بعض مشالخنا: يكفر، وقال المتأخرون: ان كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح إلّا اذا كـان ردَّ حـديث الآحاد من الأخبار على وجه الإستخفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقه الأكبر ص:٣٠٣). أيضًا فتارئ تاتارخانية (ج:٥ ص:٣٢٧).

 <sup>(</sup>٢) وعشه (أي: أبى هويرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ....
 الخ. (مشكوة ج: ١ ص: ١٤ ، باب الكبالر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان).

الفتاوی التاتارخانیة ج: ۵ ص: ۳۳۳. و الإستخفاف بالعلماء لکرنهم علماء استخفاف بالعلم و العلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابةً عن رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج: ۱ ص: ۳۳۲ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر الأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ۳ ص: ۲۲، مطلب في الجرح الجرد، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيته ضرورة. (اللو المختار ج:٣ ص: ٢٢١).

ارشادات کومانے ہے انکار کرتا ہے وہ ایمان بی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا بیکبنا کے مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ سے ہوئی، بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کر یم کو آخفرت صلی انفیطیہ وہلم اور صحابہ و تا بعین کے ارشادات کی روشی میں نہ بچھنے بلکہ اپنی خواہشات و بدعات کے مطابق و حالے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنا نچ خوارج ، معزلہ جہیہ ، روافض اور آج کے مشکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں ، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ انفہ تعالی نے صرف قرآن کر یم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ، احادیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ہمی غلط ہے۔ آخضرت صلی انفہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپ صلی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی ، ای طرح بعد کی امت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب است اپنے نمی صلی انقہ علیہ وسلم کی جدایات اور آپ صلی انفہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عبد کی امت کے بغیر است کے لئے اس کی حفاظت کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا ، اور آگر بعد کی امت کے لئے اس کی حفاظت کا ایک مرف قرآن کر یم کافی ہے اور آخضرت صلی انفہ علیہ وسلم کی جدایات وارشادات کی اسے ضرورت نہیں ، تو آنحضرت صلی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کی خواہ انفہ علیہ وسلم کی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کی خواہ کیا آخضرت صلی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کی خواہ بانفہ انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو بھی نعوذ بانفہ! آپ صلی انفہ علیہ وسلم کی خواہ بانفہ کی میں انفہ علیہ وسلم کی دیا ہے کا رسموٹ کیا ۔ ؟

### كيا حديث كي صحت كے لئے دِل كي كوائى كا عتبار ہے؟

سوال: ... حضرت ابوا سیر سے دوایت ہے کہ دسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' جبتم جھے ہے مروی کوئی حدیث سنو
جس کو تمہارے دِل مان لیس اور تمہارے شعور نرم پڑ جا کیں اور تم یہ بات محسوس کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب نر ہے تو بقینا
تمہاری نبست میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگ ( یعنی و وحدیث میری ہوسکتی ہے ) ، اور اگرخود تمہارے دِل اس حدیث کا انکار کریں
اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دُور ہوتو سمجھوکہ تمہاری نبست وہ بات میری ذہنیت سے دُور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگ۔''
یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تھم بنایا ہے؟ کیونکہ ہر فرد تو مخاطب ہونیس سکتا ، اور ہرا کیک ک
ذہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں ۔ حضرت علی ہے مروی ہے کہ: '' جبتم کوئی حدیث سنوتو اس کے بارے میں و بی گمان کروجوزیاد و سیح
گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ یا کیزہ ہو۔'' اس صدیث کی سندگیس ہے؟

جواب:... بیرهدیث شریف مندِ احمد میں دوجگہ (ایک ہی سند ہے) مروی ہے (ج:۵ می:۳۲۵،ج:۳ می:۹۷)، مندِ بزار (مدیث:۱۸۷)، میچے ابنِ حبان میں ہے، بیٹی نے مجمع الزوائد میں، اِمام ابنِ کثیر نے تغییر میں، زبیدی شارحِ احیا نے

<sup>(</sup>۱) من رد حديثًا قبال بنعيض مشبائسخنا يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص:۲۰۴، طبع مجتبائي دهلي).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى حُمَيد وأبى أسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له اشعار كم وابشار كم وترون أنه منكم قريب فانا اولى به، واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعار كم وابشار كم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسند احمد ج:٥ ص:٣٢٥، أيضًا: ج:٣ ص:٩٤، طبع بيروت).

ات نس من اورعلی بن محمدا بن عراق نے "تسنوید الشریعة المعرفوعة" میں قرطبی کے حوالے سے اس کو میچ کہا ہے۔ علامہ ابن جوزیٌّ نے اس کوموضوعات میں شار کیا ہے اور عُقیلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی "المفوانید الجسموعیة" میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔ (۱)

آپ کا بدارشاد میچ ہے کہ ہرفرواس کا مخاطب نہیں ہوسکتا، اس کے مخاطب یا تو صحابہ کرائم تھے، جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسکتا کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبوی کو پہچانے کا ملکہ تو یہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامة الناس اس کے مخاطب نہیں۔ اور بدایای ہے جیے کہ و وسری حدیث میں فر مایا: "است فست قبلہ ک و لو افساک المسمنون" بعنی اپنے وال سے فتوی ہوچھو( چاہے مفتی تمہیں فتو روس درس سی ارشاد اَر باب قلوب صافیہ کے لئے ہے، ان کے لئے تیں، جن کے ول اندھے ہوں۔

# جنت، دوزخ کے منکراور آوا کون کے قائل کا شرعی تھم

سوال:...اگرکوئی مسلمان کهدوے که: "میراایمان جنت، دوزخ پرنبیں، بلکه ہندوؤں کے عقیدے آوا کون پر ہے" تو کیا وہ مسلمان رو سکے گا؟ مرنے کے بعدا پیے فغس کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کیا جائے گا؟ اس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی؟ اس کے لئے مسلمان و عائے منفرت کرسکتا ہے؟ اَحکام شریعت ہے مطلع فر ماکرانٹد کی خوشنووی حاصل کریں، جؤ اک افلہ!

جواب: بوقفس جنت و دوزخ کا منکر ہو، یا ہندوؤں کے آوا کون کا قائل ہو، وہ مسلمان نبیں۔ اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن نبیں کیا جائے گا، نداس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی، نداس کے لئے وُعائے مغفرت ہے۔ (۵)

# ز بردستی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم دینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی دُوسرے مسلمان بھائی کونماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑمل نہیں کرتا اور اِ نکار کرتا ہے، تو کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گار ہے؟ یااس شخص کواس وقت تک کہنا جا ہے جب تک مان نہ جائے؟ اور اگروہ نہ مانا اور اس

 <sup>(</sup>۱) وإذا مسمعتم النحديث ... إلخ رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وسنده صنعيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المعتم ج: ١ ص: ٣ مقدمة الكتاب، وأيضًا ج: ١ ص: ٣٦٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وهندًا وإن كان يشهد لذلك الحديث لكنى أقول: أنكره قلبى، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (الفوائد الجموعة للشوكاني ص:٢٨١٠٢ كتاب الفضائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال .... والجنّة والناز كفر. (شرح فقه الماكبر ص:٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا منات (النمبرتد) أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه
والنظائر ج: ١ ص: ١٩٦ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٥) "وَلَا تُعَسَلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مُّاتُ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَيْرِهِ" (التوبة: ٨٣)، "مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيْنَ امُنُواْ أَنْ يُسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشُرِكِيْنَ" (التوبة: ١١٣).

ورمیان اس کی موت واقع ہوجائے تو کیا و ومنکر کہلائے گا؟ اور اس کی سز اللہ کے نز دیک کیا ہوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بند و بھی اس سزا کا مستحق ہوگا ، کیونکہ و واس مخص کونماز کے لئے راغب نہ کر سکا؟

جواب:..مسلمان بھائی کونماز کے لئے حسن تدبیر کے ساتھ صفر ورکہنا جا ہے ، تکرا تنا اصرار نہ کیا جائے کہ وہ انکار کردے۔ اگر'' اِلکار'' کا یہ مطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے ہے نہیں پڑھوں گا'' تو کا فرنہیں ہوگا ،اور اگر یہ مطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت بی کا منکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔ (۱)

# خدا کی شان میں گتاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک مورت خدائے بزرگ و برتر کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوتی ہے، مثلاً: نعوذ باللہ! وہ یہ ہم ہے کہ: '' خدا بہراہے ، سنتائی نبیں ہے' وغیرہ تواس کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگر شادی شدہ ہوتو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ایسے گستا خانہ الغاظ ہے ایمان ضائع ہوجا تا ہے، اس کوتو بہر کے ایمان اور نکاح کی تجد پدکرنی چاہئے۔ '''

# '' اگرخدا بھی کہے تو نہ مانوں'' کلمہ بکفر ہے

سوال:... میں نے ایک دن ایک فخص ہے بیکہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب ہے مسئلے مسائل پوچھے ہیں ،اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ ویں ہے ، اور اس کی بات نہیں سنا کریں ہے ، تو اس نے جواب ہیں کہا کہ: '' میں اس کے پاس قطعانہیں جاؤں گا، چاہے پہری گردن بھی کٹ جائے'' میں نے پھر اصرار کیا کہ بات بوچھنے ہیں کیا حرج ہے ، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا ، حتی کہ اس نے کہا کہ:'' اگر خدا بھی آ کر کہدوے کہ اس مولوی صاحب کو بھی مانو اور اس کی بات سنوں گا۔'' جواب طلب بات یہ ہے کہ اس کہنے ہے اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پکھ بات ہیں ؟

ارثریزے گایا نہیں؟

جواب:...اس مخص کے بیالفاظ کہ'' اگر خدا بھی آ کر کہدد ہے...'' کلمۂ کفر ہیں، اس کو ان الفاظ ہے تو بہ کرنی جا ہے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ، والندائلم!

 <sup>(</sup>١) وقول الرجل لا اصلى يحتمل اربعة أوجه: أحدها لا اصلى، لأنى صليت. والثانى: لا اصلى بأمرك فقد امرنى بها من هو خير منك. والثالث: لا اصلى فسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع: لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم او مر بها يكفر. (الهندية ج:٢ ص:٢٦٨، الباب الناسع فى أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٢) - اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البزازية على الهندية ج: ١ ص:٣٢٣، كتاب ألفاظ ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

<sup>(</sup>٣) - ما يكون كفرًا الفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣- ص:٢٣٩، باب المرتد، عالمگيري ج:٢- ص:٢٨٣، كتاب السير).

<sup>(</sup>٣) - الحا وصفُ الله بسما لَا يسليق يكفر. (بزازية على هامش هندية ج: ١ ص:٣٢٣). الحا قبال: "لو أموني الله بكذا لم أفعل" فقد كفر. كذا في الكافي. (الفتاوي الهندية ج: ٢ ص:٢٥٨، الباب الناسع في أحكام المرتدين).

# " بن بلائة والله كر محى نه جاؤل "كهنے والے كاشرى تكم؟

سوال:...رمضان شریف میں پچھ دوست دعوت پر مدعوتے، جب وہ جانے گئے تو بچھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعونیں ہوں ، نقلِ کفر ، کفرنبا شد کے مصداق بن بلائے تو اللہ تعالی کے کھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا یہ الفاظ کلمہ یکفر میں آتے ہیں؟

جواب:...مطلب توجاہے کی ہو کین الفاظ متا خانہ ہیں ،اس لئے اس سے توبہ کی جائے اور تجدید ایمان کی جائے ، اورا کرنکاح ہوچکا ہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ، واللہ اعلم! (۱)

# " الله بحوبين ہے، حضرت عيسى سب بچھ ہيں " كہنے والے كاشرى تكم؟

سوال: ... کھوعرمہ پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گتا فی کی تھی اور (نعوذ باللہ) یہ کہا تھا کہ: '' اللہ کھونیں ہے'' اور وُور ہائلہ) یہ کھوا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت میسیٰ کو بائے ہیں' اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت میسیٰ کی سب کھے ہیں' اور دروازے پر اشکر سے صلیب کے نشان بنالئے تنے ، اور شاید خود بھی بینشان عیسائیوں کی طرح اوا کے تنے ، (اور شاید دُور ہی یہ نشان عیسائیوں کی طرح اوا کے تنے ، (اور شاید دُور ہے غما ہب کے بانیوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم غمب ہونے کا بھی کہا تھا ) ، اس وقت میرے گھر کے تنے ، (اور شاید دُور ہی تنے سے بیا کی ہوں وقت کی نماز کے اور افراد بھی ہے اور ہوسکتا ہے کہ بھے ہے بھول چوک ہوگئی ہو، لکھتے وقت ۔ ہیں اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پر متی ہوں اور کلہ بھی پڑھتی ہوں ، اب آپ بتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذاب سے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا ہیں اب تجد یدا کیان کروں؟

جواب:...جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے کفر وشرک ہونے میں کیا شبہ ہے...؟ تجدیدِ ایمان ای وقت ضروری تھی، تجدیدِ ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے تو بہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس مستاخی کی معالیٰ ما تک لی جائے، تجدیدِ ایمان کے بعد تجدیدِ نکاح بھی ضروری ہے۔

# گتاخی پرالله تعالیٰ ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں

سوال:... من نے ایک دن شیطان سے ناطب ہوکر یہ کہا کہ: "اے شیطان! اب میں اللہ پر،اس کے رسول پر ایمان نہیں الاتا اب میں تھے پر (شیطان پر) ایمان لاتا ہوں ، اب تو میر افلاں پُر اکام کرد ہے 'لیکن وہ پُر اکام نہیں ہوا، یا شیطان نے نہیں کیا، میں

<sup>(</sup>۱) وصبح بالنصّ ان كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك .... فهو كافر. (كتاب القصل لابن حزم ج: ۲ ص: ۲۵۹ ، ١٠٠٠ الكار الملحدين ص: ۲۳). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستففار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۸۳ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين). النكاح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۸۳ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين). (۲) قالوا: سبُ الله تعالى كفر محض ، وهو حق فله ، وتوبة من لم يصدر منه إلّا مجرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ... الخ. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ۲۹۱) ، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الفتاوي الشامية ج: ۳ ص: ۲۳۲).

اب دوبار ومسلمان ہوتا جا ہتا ہوں ، براہ مبر بانی مجھے دو بارہ مسلمان ہونے کا طریقہ بتادیجے ۔

جواب: ... آپ نے بڑی نادانی کی بات کی ، ضدانخواستہ اگر وہ کہ اکام آپ کے حسبِ منشاہوجا تاتو آپ کے دو بارہ مسلمان ہونے کاراستہ بی بند ہوجا تا۔ توبہ! توبہ! کتنی کر کی بات ہے کہ آ دمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کا انکار کر ڈائے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں'، اوراس گتاخی و ہے اولی پرائقہ تعالیٰ سے معالیٰ مائٹیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ (۱)

'' جس رسول کے پاس اختیارات نہ ہوں ، اُسے ہم مانتے ہی ہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک فض نے کہا کہ:'' ایبارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تو اس کو مانتے ہی نہیں'' کیا ایبا کلمہ کہنے ہے آدمی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے؟

، جواب:...بيدسول الله صلى الله عليه وسلم كاا نكار ہے، اس لئے تجديدِ ايمان كے ساتھ نكاح كى تجديد بھى كى جائے۔ (<sup>(7)</sup>

# حضورصلی الله علیه وسلم کی او فی گستاخی بھی گفر ہے

سوال:..رسول انفصلی انفطیہ وسلم کی شانِ اقدی میں گنتا خی کرنے کے باوجود بھی کیا کوئی مسلمان روسکتا ہے؟ جواب:...آنخضرت مسلی انفد علیہ وسلم کے بال مبارک کی تو بین بھی کفر ہے۔ فقد کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ: اگر کسی نے آنخضرت مسلی انفد علیہ وسلم کے موئے مبارک کے لئے تصغیر کا صیفہ استعمال کیا ، وہ بھی کا فر بوجائے گا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی الله تعالیٰ پرکمل یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا ،نماز بھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کونبیں مانتا تو کیاوہ آ دمی جنت کاحق وارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته ان يأتي بالشهادتين. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص:١٣٥). وفي الشامي: فقالت ....... انا اشهد ان لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وان محمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامي ج: ٣ ص:٢٣٦، باب المرتد).

<sup>(</sup>۲) مخرشته مغیرها شیرنبرا به

<sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر ابـليس. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ٣٤١، طبـع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فتاوى شامى ج:٣ ص:٢٣١، كتاب السير، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وقي الهيط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُعَيْر" يكفر عند بعض المشائخ، وعند البعض لا يكفر إلا إذا قال لألك بطريق الاهانة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٦).

جواب:...جوخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونبیں مانتا، وه خدا پریفین کیے رکھتا ہے...؟ <sup>(۱)</sup>

#### کیا گستاخ رسول کوحرامی کہدیکتے ہیں؟

سوال:..بعض اوگ سور وکلم کی آیت: ۱۳ ( زنیم ) ہے استدلال کر کے گستاخ رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بیؤ رست ہے؟ جواب:..آنخضرے مسکی اللہ علیہ وسلم کی ایکسی بھی رسول کی مستاخی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ باللہ ) بمحرقر آنِ کریم کی اس آ بت کریمہ میں جس مخفس کو'' زنیم'' کہا گیا ہے، اس کو گستاخی رسول کی وجہ ہے'' زنیم' 'نبیں کہا گیا، بلکہ یہ ایک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ مخص واقعتاً ایبای بدنام اور ملکوک نسب کا تعار<sup>(۳)</sup>اس لئے اس آ متوکر یمدے بیا مول نبیس نکالا جاسکتا کہ جو محض محتاخی رسول کے كفركاارتكاب كرے اس كو احرامي "كمه يكتے ہيں۔

# رُشدی ملعون کے حمایت کا شرعی حکم

سوال:... ہمارے بہاں ایک مخص نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے، اس نے جو پھی کھیا ہے، وہ حقیقت ہے۔ لہٰذاقر آن اورسنت کی روشی میں جوخص شائم رسول کو بہترین انسان قرار دے ، اس کی سزا کیا ہے؟
( ^ )
جواب: ... بیخص سلمان رُشدی کا جھوٹا بھائی ہے ، اور یہ بھی دائر وَ اسلام سے خارج ہے۔
( ^ )

# کیا یا کتان کے بہت ہے لوگ سلمان رشدی ہیں؟

سوال: ...روزنامه جنگ کے توسط سے میں آپ کی اور علائے وین کی رائے معلوم کرنا جا ہتا ہوں ، وہ بیر کہ آج کل سلمان رشدى اوراس كى" شيطانى كتاب" كے سلسلے ميس وُنيائے اسلام ميس بزے پيانے پراحتجاج اورعم و ضفے كا ظهار جور ما ہے۔رسول الله صلی النّه علیہ دسکم کی شان میں اس محسّاخی پر یقیبنا وہ قابلِ گرون زونی ہے، محرتعجب اس بات پر ہے کہ دیمرمما لک کے علاوہ خاص طور ے ایک طبقہ پاکستان میں بہت پہلے سے اسلام کے خلاف سر حرم عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد میں بیں اور ان میں سے ہرایک سلمان رشدی ہے کم نبیں، بلکہ زیادہ شیطان مفت ہے۔ بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور دیمر انبیائے کرام اور حتم الرسلين حضرت محمصطفی صلی الله عليه وسلم كی شان ميس محستا خانه كلمات استعال كرتے ہيں۔اس فرقے بلكه دِين كے بانی كالنزيجراور کتا ہیں لا تعداد شائع ہوتی ہیں اورمسلمانوں کو تمراہ تو تم بمرانتہائی دِل آ زاری کا موجب ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس کا بانی ( نعوذ باللہ )

 <sup>(</sup>١) اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوي التاتارخانية ج:٥ ص:٣٢٥) قديسمسي) وأبيضًا انتكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذَلَكَ عَلُوا كَبِيرًا، بل جحد للربِّ بالكلية وانكار ....الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو يوسف: وابسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذّبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى. (كتاب تنبيه الولَّاة والحكام على أحكام شالم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣).

٣) (عن) سعيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّني الملحق في النسب بالقوم. (تفسير قرطبي ج:١٨ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) الأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٣٩، طبع مجبائي دهلي، أيضًا: فتاوئ قاضيخان على الهندية ج: ٣ ص: ٥٤٣).

رسول متبول سلی انفظیہ وآلبوسلم کے معن کوار حورا کہتا ہے اوراس کی تھیل کے لئے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں ( کویا و مراجم لیکر )، اور میں کھی ہوں اور میں بھی آخری نبی ہوں (خطب الباب میں اور کلمہ پڑھ کر بھی سنادیے ہیں۔ چنانچاس سلیلے میں آئ تک پاکستان میں ہیں کہ: ہم تو محمد میں انفظیہ وآلبوسلم کوآخری نبی مانے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر بھی سنادیے ہیں۔ چنانچاس سلیلے میں آئ تک بک پاکستان میں اور کلمہ پڑھ کر بھی سنادیے ہیں۔ چنانچاس سلیلے میں آئ تک کی کہ استان میں اور کلمہ پڑھ کر بھی سنادیے ہیں۔ چنانچاس سلیلے میں آئ تک کہ پاکستان میں کہ ختم نہوں اور میں کہ دور ہے کھے لوگوں کے لئے بھر پور قدم اُفعالیہ مرف مجلس تحقیقہ نہیں۔ کشے والے اور پڑھے کھے لوگوں کے لئے بی ہو بوام الباس مستنفیہ نہیں۔ اس جھوٹے دو یہ دور اروں کو ب نقاب کرنے کے لئے اعلیٰ بیانے پرکام کیا جائے اور خاص طور سے ان سلیانوں پر جو کہ تعلیم یافتہ یا ناخوا ندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وقع پاکستان کے ہرو بہات، آھیے اور شہر میں جا کر بلغ کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جموث کیا ناخوا ندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وقع پاکستان کے ہرو بہات، آھیے اور شہر میں جا کر بلغ کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جموث کیا ہے واور چن کیا ہے: گاوہ جھوٹا اور کا ذب ہے۔ اسلام ہی انشکا ہیں کہ بھرت کا جو بیت اور کو گئی ہوں۔ کیا ہوں کر بیا جائے کا وہ جھوٹا اور کا ذب ہے۔ اسلام ہی انشکا ہیں میں ہو کہ بیا ہوئے اور انس کے بیشر وقت اس نیک کام کے لئے وقت کردیا جائے کہ کہ کی کام کیا جائے اور آئیں ہی تھی ان فی کیا ہوئی اور ان کی اور تو پر کر کیا جائے اور آئیں ہوئے کہ کیا گئی اور تو پر کی کا می کیا ہوئی کہ ان کی جائے اور آئیں ہوئے اور تو پر کیا گئی کر کیا گئی کر ان سے بائیکاٹ کر لیا جائے اور ان کی ویا تو کی کیا گئی ہوئی کی جائے ہی گئی ہوئی کا میں کہ کی کام کے لئے ممال کو گئی جائے۔ کیونکہ یوگلہ پولوگ پاکستان میں دور کیا کستان کی جزئیں کا من رہ ہوئی کو خور ہوئی کی جائے ہی گئی کیا دور آئی کیا جائے کیا کہ کور تی کا مسلمانوں کو کو قرآور دیے جیں، ان کی ذبائی کی کیا تو کیا ہو ہی ہیں۔

جواب: ... مجمع آپ کی رائے سے پوراا تفاق ہے۔

قرآن مجيد كي توبين كے مرتكب كا شرعي تكم

سوال:...ہارے والدصاحب نے گزشتہ دنوں گھر لیو ( فاتکی ) جھڑے کے درمیان ایک ایک کتاب جس جی زیادہ تر قر آن پاک کی سور تمیں تکھی تھیں ، اپنے ہاتھ ہے اُٹھا کر زمین پر'' وے ماری'' اور ایک بار نہیں ، بلک کی بار چھونے بھائی کے بقول: انہوں نے اسے پیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جھ کو انہوں نے قر آن مجید کو اپنی بیکم کھنچ کر مارا اور تیسری بار انہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوج نوج کر کمر سے جھیلا دیے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے آ و ھے شہید ہو تھے ہیں۔ والدہ صاحب نہیں بار نہیں ؟ اور یہ کہ ایا کہ وہ اس طرح قر آن پاک اس سے پہلے بھی کی بار شہید کر بھے ہیں۔ اب جھے اس اب جھے اس مسلمان رہ گئے ہیں پانہیں؟ اور یہ کہ ان کا کہ باق ہے پانہیں؟ (طروبہ کہ انہیں اپنا اس کمل پر آتی ہم زمامت یا شرمندگی نہیں ہے )۔ اور یہ بھی بتا کی کہ ما ولا ویں اب ان کا اوب کریں پانہیں؟ یعنی انٹہ تعالی کے کلام کی صرح ہوئی کر نے والا معاجب بی بی بین کہ ہم اولا ویں اب ان کا اوب کریں پانہیں؟ یعنی انٹہ تعالی کے کلام کی صرح ہوئی کر کے والا معاجب بی بی بین انٹہ تعالی کے کلام کی صرح ہوئی کہ ماد و دیجے گا اور میک کا میں ہمی اس قابل ہے کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سے بی گا۔ کو کہ میں جائی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کو کہ میں کی بارڈ کھے اپنے کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سے جے گا۔ کو کہ میں جائی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کو کہ میں کی بارڈ کھے اپنے کا کم میں بھی اس کو خرور شامل سے جو گا۔ کو کہ میں جائی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کو کہ میں کی بارڈ کھے

چھےالفاظ میں نکاح کی باقیت پرشک ظاہر کر چکی ہوں الیکن انبیں میری بات کا اعتبار نبیں ہے۔

جواب: ... ترآن کریم کی اس طرح بے حرمتی کرنے والامسلمان بیں رہتا، بلکہ کافر ومرقہ ہوجاتا ہے، اور آپ کی والدہ کے بقول میخف اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی ہے جرمتی کرچکا ہے، اس لئے اس فخص کولا زم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے۔ جب تک بیا ہے ایمان کی تجدید بینیں کرتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعا ملہ نہ کیا جائے، اگر مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ذن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تمہارا باپ ہے، اس لئے جس طرح بھٹی کو کھانا ویا جاتا ہے، اس کو وے دیا جائے۔

# " تبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا

سوال: ... عرض ہے بندہ تا چیز سے ایک لفزش ہوا مرز دہوگی ہے، وہ یہ کہ ہلیہ نے کہا کہ: دیکھیں بچے جھے پہنس دے ہیں مسلم میں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "بٹ نیک آپ پر ہوری ہوں، بچے کہدرہ ہیں کہ آپ فلط پڑھرای ہیں، اس پر جھ سے بلاقصد وارا وہ ہے ساخت ففظ "بیٹت کو یہ" نگل گیا۔ ذبن میں ہات تھی کہ "بٹٹ" سے ہتا جا الفظ ہے "بیٹت کو یہ" اس لئے شاید بچے اس وارا دہ ہے ہوں۔ اب اس وقت سے میں شدید و بنی کرب میں جہا ہوں کہ آیا کہیں میں وائر ہا ایمان سے فاری تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے نظیب صاحب نے رجورا کیا تو آنہوں نے فر مایا کہ: یہ شیطانی وسوسے، لاحول والا قو قریز سے رہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ول مطمئن نہیں ہورہا ہے۔ اب آپ فر ما کی کہ میرے کے ہوئے الفاظ " تبت کریم" جو کہ بلا قصد وارا وہ فکل گے، ان الفاظ کی اوا ہے ہوئے الفاظ " تبت کریم" جو کہ بلاقصد وارا وہ فکل گے، ان الفاظ کی اوا ہے تو آن پاک کی ہوا وہ ایک کی جو اس فریم کی وائر ہوا ایمان سے تو فاری نہیں ہوگیا، اگر ایب ہو تو اس کی کفارہ اور از الد کیے مکن ہے؟ جلد از جلد جو اب عنایت فر ما کر جھے اس فریم اذاب سے نجات والا کس میں آپ کا زصد میں موریا ہوں گا۔

جواب:... چونکہ بلاقصدیہ الفاظ صادر ہوئے ،اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ سے اِستعفار کیا جائے کہ اس سہواغلطی کومعاف فرمائمیں۔

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٥). وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ...الخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٢٢٢، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كَفرًا الشاقاً يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۸۳، باب المرتد، عالمگيري ج: ۳ ص: ۲۸۳، الباب التاسع في أحكام المرتدين).
 (۳) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ۸۳).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) .... لم يدفن في مقابر المسلّمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١، الفن الثاني).

<sup>(</sup>۵) وقى الفاظ: تكلم بها خطأ، نحو أن أراد أن يقول: لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلاقصد أن مع الله إلها آخر .... لا يكفر فيه قطفًا ..... لكن يؤمر بالإستغفار والرجوع ...الخ.. (هدية المهديين ص: ١٣ طبع استبول، وايضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: ١ ص: ٣٣، طبع إدارة القرآن كراچي).

# قرآن پاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال:...امیرخان کی این چیو نے حقیقی بھائی کے ساتھ کی چھوٹی ہی بات پرلا ائی ہوگئ تھی ،امیرخان اوراس کے بیٹوں نے چھوٹے بھائی اوراس کے گھروالوں کو مارا پینا اور خی کیا۔ آخر پولیس تک نوبت پنچی ، پھی عرصہ بعدا میرخان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہے معائی ہیں، جوغلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہے معائی ہیں، جوغلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں اپنے سرلیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قرآن پاک کے صدقے مجھے معاف فرمائی میں۔لیکن امیرخان نے پورے جرگے کے سامنے قرآن مجھے ہوائے گئے یہ تو مرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پھی ہمی نہیں، آپ جھے سات ہزار دو ہے دیں یا میرے ساتھ کیس لایں۔''

الف: ... كيايه بنده مسلمان كبلان كالمستحق ب جوكلام باك كي توبين كر ي؟

ب: ... کیاایسابنده مرجائے تواس کا جناز و پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

ج: ..اس كے سأتھ أفعنا بيٹھنا، برناؤكرنا كيساہ؟

جواب:..قرآن مجيد کي تو بين کفر ہے، يوض اپن انفاظ کي وجہ ہے مرتد ہو کيا ہے، اوراس کا نکاح باطل ہو کيا۔ اس پر توبرکر نالازم ہے، مرتد کا جناز و جائز نبیل، نداس ہے ميل جول ہي جائز ہے۔

" تمہارے قرآن پر بیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بوی کاشری تھم

سوال:...میری بوی نے مجھ ہے کہا کہ:'' میں تمہارے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں''اس واقع ہے اس کے ایمان اور تکاح پر کیا اثریزا؟

جواب:...تمباری بیوی ان الفاظ ہے مرتہ ہوگئی اور تمبارے نکاح سے نکل گئے۔اگر وہ تو بہ کرے تو ایمان کی تجدید کے بعدتم ہے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

(١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شوح فقه الأكبر ص:٢٠٥، طبع دهلي).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولًاد الزنا. (درمختار مع حاشيه رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٦).

(٣) "وَلَا تَصْلُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَيَدًا رُلَا تَقَمْ عَلَى قَبْرِهِ". (التوبه: ٨٣).

- (٣) "يَسَائِهَا اللِائِنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَاءَ لُلُقُوْنَ اِلَيْهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).
- (۵) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ۲۰۵). وفي المدر المختار: وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارله وان لم يعتقده للإستخفاف .... إلخ. وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه .... فانه يكفر. وأشار الني ذلك بقوله: للإستخفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة بالذّين فهو امارة عدم التصديق .... الخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۲۲، باب المرتد). أيضًا: الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص: ۲۱۲).

### غصے سے قرآن مجید کسی کو مارنا

سوال:... میں اپنی بہن کوقر آن شریف کا سبق سکھا تا ہوں ، ایک مرتبداس کو سبق سیحے یا ذہیں تھا ، اور غلطیاں بہت آری تھیں ، تو میں نے غضے سے اس کے چبرے پڑھپٹر مارا ، اس نے غضے سے قرآن شریف اُضایا اور میرے اُوپر مارا ، آیا اس سے کفرتو لازم نہیں آیا؟ اگر آیا تو کس پر؟

میں ہے۔ جواب: بہم اہل نہیں ہوکہ اپنی بہن کوقر آن مجید پڑھاؤ، اور تمہاری بہن نالائق ہے کہ اس نے قر آن مجید مارنے کے لئے استعمال کیا، دونوں توبہ کرواور اسپے ایمان کی تجدید کرو، اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی ووبارہ کرو۔ غضے میں ایسی حرکتیں کرناکسی مسلمان کاشیو ونہیں ہے۔ (۱)

### وید بوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے مداق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی کرنے اور کرانے والوں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ جواب:... بیلوگ کنا ہگارتو ہیں ہی مجھے تو اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ و واس فعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟ (۲)

#### ويديو كيمزكي دُكان مِن قرآن كافريم لگانا

سوال:...وید بوجیمزی ایک و کان می تیز میوزک کی آواز، نیم عریاں تصویری و بواروں پر کی ہوئی، جدید دور کے رجمان، الرکے اورالا کیاں جیمز کی ایک و کان کے اورالا کیاں جیمز کی ایک ہوئے آن کی ہے کہا: یہ آن کی ہے کہان کی الک لاک سے کہا: یہ آن کی ہے حمق ہوئے آن کی اللہ ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ: یہان تمام چیز وں سے اوپ ہے۔ حمق ہوئے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ: یہان تمام چیز وں سے اوپ ہے۔ پوچھا: کیوں لگایا؟ کہا: برکت کے لئے! اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں، آپ سے عرض ہے کہ کیاا یسے مقامات پرقر آن یااس کی جیسے کی آیات کا لگا نا جائز ہے؟ اگر یہ بے حرمتی ہو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذہراری ہوگی؟ کیونکہ یہ چیزیں اب اکثر جگہوں بردیمی جاتی ہیں۔

جواب:...ناجائز کاروبار میں ' برکت ' کے لئے قرآن مجید کی آیات لگانا بلاشہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، مسلمان کی حیث سے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ایسے گندے اور حیاسوز کاروباری کورہنے ندویا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی دُ کان ہو، لوگ اس کو برداشت نہ کریں ۔ قرآن کریم کی اس بے حرمتی کو برداشت کرنا تو پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالی کے قبر کودوت و بناہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي تشمة الفتاوي: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:۲۰۵). وفي شرح الوهبانية لشرنبلالي: ما يكون كفرًا اتفاقًا ببطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا ....... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار على هامش ردّ الحتار، باب المرتد ج: ٣ ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في البزازية وغيرها: يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرّمة. (شامي ج: ١ ص: ٩، خطبة الكتاب). (٣) لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم. (هندية ج:٥ ص: ٣٢٣، باب الخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوى قاضي خان. (عالمگيري ج:٥ ص: ٢١٦).

# دِین کی سی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

سوال: ...کوئی فخص کفر کے الفاظ بولتا ہے، مثلاً: "روز ووور کے جوبھوکا ہو'، یا' روز ووور کے جس کے گھر میں گندم نہ ہو'،
"نماز میں اُنھک بیٹھک کون کرے؟ "یاای طرح کا اور کوئی کلم یکفر بولے تو کیااس کا ایمان ختم ہوجاتا ہے؟ اس کی نماز ، روز و، جی صدقات اور زکو قافتم ہوجاتے ہیں، اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کواب کیا کرنا جائے؟ کیا نکاح دوبارہ پر ھائے؟ اور توب کس طرح کرے؟ اگر وہ توبین کرتا ہے اور عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے جبکہ ہوی کے ساتھ نکاح تو جاتا رہا، کیا وہ زنا کا مرحکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح کرے بھرے مسلمان ہوگا؟ براہ کرم تفصیل سے جواب ویں، نامعلوم کتے فخص اس میں مبتلا ہیں؟

جواب:...دِین کی کسی بات کا نداق اُ زانا کفر ہے۔ اس سے ایمان ساقط ہوجاتا ہے۔ ایسے شخص کواپنے کلماتِ کفریہ سے تو بہ کر کے اور کلمی شہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔ اگر بغیر تو بہیا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گاتو بدکاری کا ممناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت کانداق اُڑانا کفر ہے

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے تکھا ہے کہ: '' آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی سنت کا نداق اُڑا نا یا اس کے بارے بارے میں آپ نے تکھا ہے کہ: '' آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی سنت کا نداق اُڑا نا یا اس کے بارے میں کوئی ناشانستہ بات کہنا کفر وار تداد ہے، الله تعالی ہر مسلمان کواس سے تطع تعلق کرلینا جا ہے'' ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ، اگر تو به نہ کرے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کرلینا جا ہے'۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کتب معتبرہ مثلاً: فقاوئ عالمگیری یا فقاوئ شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرمادیں جس سے واضح ہوتا ہو کہ ایسے شخص کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی جا ہے۔ جواب:... ا:... فقاوئ بزازیہ برحاشیہ فقاوئ ہندیہ ش ہے:

"والمحاصل أنه إذا استخف بسُنّة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرناها في الفتاوئ."

(الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين ج: ٢ ص: ٣٦٨) ٢:... قَا لَى عالمكيرى مِن بي: ٣٠٨... تا لَى عالمكيرى مِن بي:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصلوة والسلام أو لم يرض بسُنّة من سُنن المرسلين فقد كفر."

<sup>(</sup>١) - الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه الأكبر ص:١٤، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرا الفاقا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... إلخ. (در مختار مع رد الحتار ج:٣ ص:٢٣٦، باب المرلد).

m:...نیز فآوی عالمکیری میں ہے:

"إذا قبال: " چِنْ ركی ست دیمقان را كه طعام خوروندودست نشویند" قببال ان كبیان تهباونگا بالشنة یکفو."

م:...در مع اشير شاي مي ب:

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للإستخفاف، فهو ككفر العناد."

(الدر المختار مع ردّ اغتار ، كتاب الجهاد ، باب المرتد ج: ٢ ص: ٣٢٢)

علامه شامی رحمدالله نے اس کے تحت طویل کلام قر مایا ہے۔

البحرالرائق مي ب:

"وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الرائق، باب أحكام المرتدين، كتاب السير ج: ٥ ص: ١٣١)

اس تتم کی عبارتیں معنرات فقها م کی ہے ثار ہیں ، جن میں تصریح کی گئے ہے کہ کس سنت کا غداق اُڑانا کفروار تداد ہے ، بلکہ یہ مسئلہ خودقر آن کریم میں مصری ہے :

"قُلُ آبِاللهِ وَايْنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيُمنِكُمْ"

(التوبة: ٦٥، ٢٦)

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی چیز کانداق اُڑانے والا کھلا کا فرہے

سوال: يكى سنت كاغراق أزانا كيها بـ؟ منابعة منابعة المنابعة المنابعة

جواب: ... سنت، آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی کسی چیز کا نداق اُڑا نے والا کھلا کا فرہے۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو نداق اُڑا نے کے بعد مرتد ہو کیا۔

صحابة كانداق أزانے والأ كمراه ہاوراس كاايمان مشتبه

سوال:...جومخص محابہ کا غداق اُڑائے اور حضرت ابو ہریرہ کے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیزیہ بھی کہے کہ: میں ان کی حدیث نیس بانتا ۔ کیاوہ مسلمان ہے؟

جواب: ...جوفض كمى خاص محالي كانداق أزاتاب، وهبرترين فاسق ب\_اس كواس سے توبر كرنى جائے، ورنداس كے حق

<sup>(</sup>١) وفي الشريعة: هي البطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراض ولًا وجوب وأيضًا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسّي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص:٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) وقص الشارب من منن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القارى ص:٢١٣).

میں سوہ خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اور جو تحض تمام سحابہ کرام رضوان النّظیم اجمعین کو...معدود ہے چند کے سوا... گمراہ بیجھتے ہوئے ان کا غداق اُڑا تا ہے، وہ کا فراور زِندیق ہے، اور بیکبنا کہ میں فلاں صحابیؓ کی صدیث کوئیں مانیا.. نعوذ بالنّد... اس صحابیؓ پرفسق کی تہمت لگانا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ وضی اللّٰہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دِین کا ایک بڑا حصدان کی روایت سے منقول ہے، ان کا غداق اُڑا تا اور ان کی روایات کو تبول کرنے ہے انکار کرتا، نفاق کا شعبہ اور دِین سے اِنحواف کی علامت ہے۔

#### صحابة كوكا فركهنے والا كا فرہے

سوال: ...زید کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والاقتفی ملعون ہے ، اہلِ سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ عمر کا کہنا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والاقتحام کا کہنا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والاقتحام کافر ہے ، کس کا تول صحح ہے ؟

جواب:..محابه کوکافر کہنے والا کا فراور اہلِ سنت والجماعت ہے خارج ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# كيا" صحابه كاكوئى وجودنبين" كينے والامسلمان روسكتا ہے؟

سوال:...ایک فخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟''مولا ناصاحب! آپ ہمیں قرآن واُ حادیث کی روشی میں بتا کمیں کہ کیا وہ مخص جواس تشم کی با تمیں کرتا ہے، وہ اسلام کے دائر ہے میں ہے یانبیں؟ اس سلسلے میں علائے وین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اسلام کے دائرے ہے تو خارج ہوں یا نہ ہوں ایکن عقل وقہم کے دائرے ہے بہر حال خارج ہیں۔اوراگر یہ بات اس مخص نے حضرات صحابہ کرام رضوان التّہ علیم اجمعین کے بغض کی بنا پر کہی ہے تو ایسا مختص منافق و زندیق بی ہوسکتا ہے۔ جو مخص رسول التّه صلی التّہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی التّه علیہ وسلم کی آل ،اولا داور صحابہ میں بھی محدت، مسلمی اللّه علیہ وسلم کی آل ،اولا داور صحابہ سیمجی محدت، مسلمی

# صحابہ کرام م کو کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:...والدین اگر تعلم کھلا کھر میں سحابہ کرام رمنی الله عنہم ، خلفائے ملاشہ کوئر ا بھلا اور غلیظ تسم کی گالیاں دیں تو ایس صورت میں ان کا منہ بند کرنا جا ہے یا دُ عاکر نی جا ہے؟اور کیاا یسے والدین کی بھی فرما نبرداری ضروری ہے؟

<sup>(</sup>١) اذا رأبت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. (الإصابة ج: ١ ص: ١٠).

 <sup>(</sup>۲) ويجب إكف ارهم بإكفار عشمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رضى الله تعالى عنهم ... إلخ. (عالمكيرية ج:٢ ص:٢٦٣ وابطًا في الشامية ج:٣ ص:٢٣٦، وابطًا في شرح العقائد ص:١٢٢، وابطًا في شرح العقيدة الطحاوية ص:٥٢٨ طبع لاهور).

<sup>(</sup>٣)- وتنجب أصبحاب رمسول الله صبلي الله عبلينه وسلم .... ولًا تتبرأ من أحدٍ منهم وتبقض من يبغضهم ..... وجبهم دِين وايمان واحسان وبفضهم كفر ونفاق وطفيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٠).

جواب:..ان ہے کہ دیا جائے کہ دہ پہر کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایذ اہوتی ہے،اگر باز نہ آئیں توان ہے الگ تعلک ہوجائیں۔ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگائیں۔ (۱)

#### تمام علماء كوبُر اكهنا

سوال: ... ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تی کائی ہوگی، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان ہے مال نہیں منگواتا، اس لئے کہ پاکستانی، مال میں بہت پکی فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان ہے مال نہیں منگواتے، اور اس پر علاء لوگ پکی نہیں گئے کہ: یہ کیے علاء ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی فہر آتی ہے ان ماہ کا متفقہ فیصلہ ' پھر وسرے دن اس علاء کے متفقہ فیصلے کی زوید آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کیے علاء ہیں کہ بھی کہ کہ کہتے ہیں اور کبھی پکھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب پکھی پیٹ کے مسئلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور لوگوں ہے بیسہ بگھی کہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور لوگوں ہے بیسہ بڑر تے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سب علاء کا لفظ مت استعال کیجے ، اگر آپ کوکی ہے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کرشکا یہ کریں، بغیرنام لئے سب علاء کوئر ابھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر انجلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر انجلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر انجلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر روشی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر انجلا کہنا ایمان کہنا ہیں کا کہنا ہے۔

جواب:..علاء کی جماعت میں مجمی کزوریاں ہو عق ہیں،اور بعض عالم کہلانے والے نلط کاربھی ہوسکتے ہیں،لیکن بیک لفظ تمام علاء کو ٹر ابھلا کہنا قلط ہے،اوراس سے ایمان کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے،اس سے توبہ کرنی جا ہے۔

# " مُلًّا " كهدكر شو هركا فداق أر ان والى كاشرى تحكم

سوال:...ایک فخص جوکہ پانچوں وقت کا نمازی پر بیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذِن ہے، اس کی بیوی اے طنزیدا نداز میں ''مُلُّ '' کہدکراکٹر نداق اُڑائی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔ کیا بیوی کے اس طرح طنزیدا نداز میں''مُلُّ '' کہنے ہے اس فخص کا نکاح نوٹ جائے گایانہیں؟

(۱) قال الله تعالى: "إذَا سَمِعُتُمَ اللهُ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلَا تَقْفُدُوا مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ ...إلخ. أى إنكم إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص:٣٩٤ طبع رشيديه كوئنه).

(٢) لَالَ صَاحَب البزازية تحت كلمات الكفر: والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، استخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله، واستخفافه هذا يعلم انه إلى من يعود؟ (فتاوى عالمكريوية مع بزازية ج: ٢ ص: ٣٢٩). أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر لأن اهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢ على المختار. (شامى ج: ٣ ص: ٣٢ طبع اينج ايم سعيد). أيضًا وفي الخلاصة: من أيفض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه يكفر لأنّه اذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى أو أخروى فيكون بفضه لعلم الشريعة. (شرح فقه الاكبر ص: ٢١٣).

جواب:...اگراس کی بیوی نماز اوراُ ذان کا نداق اُ زاتی ہے تواس سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے، ووتو بہر کے دوبار و نکاح کرے ۔

# شوہرکولبیں تراشنے پریرا کہنے سے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے

سوال:...ایک شخص نے سنت کے مطابق اپی لہیں تراش لیں ،اس کی بیوی نے دیکھ کرکہا کہ: '' یہ کیا منحوسوں والی شکل ہے؟'' اور دُوسرے موقع پر کہا کہ: '' کیا ہے آ دمیوں والی شکل ہے؟'' اس شخص کو کسی نے بتایا کہ یہ کلمہ بکفر ہے اوراس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لبندااس کوشیہ ہوگیا ہے کہ اس کا نکاح باتی ہے یا نہیں؟ از رُوئ شریف اس کا تکم بیان فرمایا جائے کہ اس شخص کو کیا کرنا جائے ۔

جواب:..اس سوال من چنداُ مورة بل غور بين:

اقل: البیں تراشا انبیائے کرام میں اسلام کی سنت ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کواس کا تاکیدی تھم فر مایا ہادرمونچمیں بڑھانے کو مجوس اورمشرکین کا شعار قرار دیا ہے، اور جو فقص مونچمیں بڑھائے اورلیس نہ تراشے، اس کواپی اُمت سے فارج قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ فر بل روایات سے واضح ہے:

ا:..." عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ<mark>، قَصُّ الشَّارِب وَإِ</mark>عْفَاءُ اللِّحْيَةِ .... الحديث."

(میچ مسلم ج: من ۱۳۹۱ ما بوداؤد، ترندی ، وفی روایة: "عشو فا من السنة .... النع. "نمائی ج: من من ۲۷۳)

ترجمه: ... دعفرت عائشه رضی القدعنها سے روایت ہے که رسول الشمسلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:
دس چیزیں فطرت میں داخل ہیں ۔ مونچ میں تر اشنا اور داڑھی بر حاتا ..... الخ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: "وس چیزیں سنت میں سے میں .... الخ ۔ "

"قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُنَة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم." النسائي المذكورة) وماويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم." (معالم المن مع مخترستن الى وادَر ج: اص ٣٠٠)

ترجمہ: "الم خطائی فرماتے ہیں کہ اکثر علاء نے اس حدیث میں فطرت کی تغییر سنت ہے کہ ہے (اور بینسائی کی روایت میں معترت ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ یہ باتمی انبیائے کرام میں ماسلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی افتد اکا ہمیں تھم ویا عمیا ہے۔"

"وفي التمرقاة قوله: "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين

<sup>(</sup>۱) والإستهزاء بأحكام الشرع كفر. (فتارى عالمگيرى ج:۲ ص:۲۸۱)، ما يكون كفرًا إلفاقًا يبطل العمل والنكاح ....... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... إلخ. (الفتاوي الشامية ج:٣ ص:٢٣٦).

أمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها." (ماشيمكنوة ص:٣٣)

ترجمه:... اورحاشید مفکوق می مرقات نفل کیا ہے کہ: '' دس اُمور فطرت میں داخل ہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ یہ اُمور کویا مرادیہ ہے کہ یہ اُمور کویا ہے، پس بیا مور کویا ہوں کی افتدا کا ہمیں تکم دیا ممیا ہے، پس بیا مور کویا ہماری فطرت میں داخل ہیں۔''

"وفى مجمع البحار نقلاعن الكرمانى أي من السُنة القديمة التى اختارها الأنباء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلى فطروا عليه، منها: قص الشارب. فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفوا اللُخى عكس ما عليه فطرة جميع الأمم! قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

( بجم الهار ج: ٣ من ١٥٥ مجم مديد)

ترجمہ:... اور مجمع البحار میں کر مانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں واخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اُمور اس قدیم سنت میں واخل ہیں جس کو انبیائے کرام علیم السلام نے اِنتیار کیا اور تمام شریعتیں ان پر تنفق ہیں، پس کو یا یہ فطری اُمور ہیں، جو اِنسانوں کی فطرت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ! وہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں جو تمام اُمتوں کی فطرت کے برتکس موجھیں تو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگوں نے این فطرت کو برکھا تی ہیں۔ ''

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَاللهُ عَنُهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي." يَأْخُذُ مِنُ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي." (مَكُونَ مَل:٣٨١)

ترجمہ:... معنرت ابنِ عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کہیں تراشا کرتے تھے اور حعنرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیٰ نبینا وعلیہ السلام مجمی میں کرتے تھے۔''

٣٤:.." غَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشُرِكِيْنَ أُوْلِرُوا اللَّحَى وَاحْفُوا الشُّوَارِبَ. متفق عليه." (مَكَوْة ص:٣٨٠)

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، واڑ حیاں بڑھا وَاورمونچمیں صاف کراؤ۔''

٣٠:..." عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشُّوَادِبَ وَارْخُوا اللَّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ." (مَجَمَّلُم جَ: ١٣٩:)

ترجمہ:... معزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موجھیں کٹا وَاوردارْ صیال برُ ها وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرد۔'' ۵:... "عَنُ زَيْبٍ بْنِ أَرُقَمَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: أَنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه احمد والترمذي والنسائي. " (مَكْنُوهُ ص:۳۸۱ واسناده جيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما في حاشية جامع الأصول ج:٣ ص: ٢٦٥)

ترجمہ:...' حضرت زید بن ارتم رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو مخص اپنی لیس نہ تر اشے دہ ہم میں ہے ہیں۔''

دوم:.. آنخضرت صلی الله علیه وسلم ک سنت کا غداق اُ ژانایا اس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"فضى الشامية نقلًا عن المسايرة كفر العنفية بالفاظ كثيرة (الين) أو استقباحها كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." (ج:٣ ص:٣٢٢) كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." رجه: " بناني نآوى ثاى نے سايره ئقل كيا ہے كه: حنف نے بہت سے الفاظ كوكفر قراره يا ہے، مثلًا: كى سنت كوكرا كہنا جيے كي شخص نے عمامه كا مجمد علق كے ينج كرليا بوء كوكن فخص اس كوكرا سمجے يا موفي من تراشن كوكرا كہنا جيے كئا مدكا مجمد علق كے ينج كرليا بوء كوكن فخص اس كوكرا سمجے يا موفي من تراشن كوكرا كہنا جي كرايا ہوء كوكر المحمد علق موفي من الله كوكرا كي الله الله كوكرا كي كوكرا كوكرا كي كوكرا كي كوكرا كي كوكرا كي كوكرا ك

"وفي البحر: وباستخفافه بشنّة من الشّنَن." (ج:٥ ص:١٣٠)

ترجمہ:..' اورا بحرالرائق میں ہے: اور کسی سنت کی تحقیر کرنے ہے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔'

"وفى شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعلماء يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ:.. "اورشرح فقد اکبر میں فقادی ظمیریہ سے نقل کیا ہے کہ: کسی فقیہ نے لہیں تراش لیں اس کو کھے کرکسی نے کہا کہ: "لبیں تراشنا اور نفوزی کے بنچ عمامہ لیشنا کتنا کہ الگنا ہے!" تو کہنے والا کا فر بوجائے گا،
کیونکہ یہ علاء کی تحقیر ہے اور یہ مستازم ہے انبیائے کرام علیم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علاء انبیاء کے وارث ہیں (پس ان کی تحقیر ، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفر ہے۔ "
سے ہے، پس اس کوئد اکبنا بغیر کسی اختلاف کے کفر ہے۔ "

سوم: ... جومسلمان کلمریکفر کے وہ مرتد ہوجا تا ہے، میاں ہوی میں ہے کسی ایک نے کلمہ یکفر کہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے، اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہ کے بعد نکاح دوبار وکرنا ضروری ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(شامی ج:۳ ص:۲۳۹)

ترجمہ:... اورشرح وہبانی للشر نملانی میں ہے کہ جو چیز کہ بالا تفاق کفر ہو، اس ہے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت میں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا و ناجا کر ہوگی، اور جس چیز کے کفر ہونے میں اختلاف ہو، اس سے تو ہو اِستغفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔''
قاویٰ عالمگیری میں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مفايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بادنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلّا بزوجها."

ترجمہ:.. اوراگر عورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر بک دیا تو دہ اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی ،اس کو تجدید ایمان (اور تجدید نکاح) پر مجبور کیا جائے گا اور ہر قاضی کو تن ہوگا کہ (اس کو تو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے ،خواہ مہرا کی بی دینار ہو،خواہ عورت رامنی ہویا نہ ہو ،اور عورت کو اور سے شادی کرنے کا حق نہیں۔''

مندرجہ بالاتفعیل سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بیٹورت، سنت نبوی اور سنت انبیا و کا نراق اُڑانے اوراس کی تحقیر کرنے کی دجہ سے مرتد ہوئی، اس کوتو ہے کہ تلقین کی جائے اور تو ہے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک عورت اپلی تلطی کا احساس کرکے سے ول سے تائب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شوہراس سے از دواجی تعلق ندر کھے۔

### تحقیرِسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟

سوال:...موجوده زمانے میں اکثر لوگ جحقیرِسنت کے سبب دائر واسلام سے خارج ہوتے ہیں، یعنی مرتد ہوجاتے ہیں ، ایسی صورت میں ان سے کھا تا بیتا میل جول ، نماز جناز وسب تعلقات نا جائز ہوجاتے ہیں۔ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...جس فض کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کس سنت کی تحقیری ہے یا اس کا نداق اُڑ ایا ہے، اس کا تھم مرتد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ تو ہدنہ کر ہے تو اس کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے جو کسی مرتد سے کیا جاتا ہے، لیکن جس کے بارے میں بھینی ذریعے ہے معلوم نہ ہو کہ اس نے کسی سنت کا نداق اُڑ ایا ہے، محض احتمال کی بنا پر اس کو مرتد مجھیا اور اس سے مرتد وں کا ساسلوک کرنا مجے نہیں۔

 <sup>(</sup>١) ويكفر بقوله .... وباستخفافه لسُّنة من السُّنن. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٠)، باب أحكام المرتدين).

 <sup>(</sup>٢) وينبغى للعالم اذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة بإسلام المكره ...... وأيضًا لا يكفر باختمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة. (فتارئ شامى ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

### نمازى المانت كرنے اور نداق أرائے والا كافر ہے

سوال:..ایک عورت نے اپنے خاوند کو نماز پڑھنے کو کہااور دُوسر ہے لوگوں سے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ:'' القد
تعالیٰ کیا سکنے موسنے کی جگہ کو اُونچا کرنے سے ہی راضی ہوتا ہے؟'' عورت صلوٰ قاوصوم کی نہایت پابند ہے، اس کوکسی نے یہ کہا ہے کہ
تیرے خاوند کا تجھ سے نکاح ہا تی نبیس رہا، کیونکہ اس نے عبادت کا غداق اُڑایا ہے۔ اگر یہ بھی ہے تواس طرح دوبارہ نکاح کرنے سے یہ
فاکدہ ہوگا کہ جہاں ووآ کندہ حرکت نبیس کرے گا، وہاں وُ وسرے لوگ جواس قسم کی ہا تیس کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہاز آ جا کیں گے۔

جواب: ال محض کا یہ کبنا کہ: ' کیا اللہ تعالی سینے موسے کی جگہ کواُ و نبی کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟' 'نماز کی اہانت اور
اس کا نداق اُڑا نے پرمشمل ہے، اور دِین کی کسی بات کا نداق اُڑا نا اور اس کی حقارت کرنا کفر ہے، اس لئے بیخض کلمہ کفر بکنے ہے مرتد
ہوگیا اور اس کی ہوگی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔اگر وہ اپنے کلمہ کفر ہے تو بہ کر کے دوبار ومسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوسکتی
ہوگیا اور اگر اس کو اپنے کلمہ کفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس ہے تو بہ نہ کر ہے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔
ہوگیا اور اگر اس کو اپنے کلمہ کفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس ہے تو بہ نہ کر ہے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

### ایک نام نہا داد ببری طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:...اسلام آباد میں گزشته دنوں دوروزه مین الاتوا می سیرت کانفرنس برائے خوا تین منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام
کی جید عالم وین خوا تین نے شرکت کی۔اس کانفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآ کے بڑھانے کے لئے کام ہوا، وہاں بعض با تیں
ایسی میں جوبو جہطلب ہیں۔ ٹملی ویژن کی ایک ادیب نے کہا کہ: مردوں میں کوئی نہ کوئی کی رکمی گئی ہے، یہ قدرت کی مسلحت ہے کہ
حضور اصلی انته علیہ وسلم ... کے بیٹائیس تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے باپنیس تھے (بحوالدر پورٹ روز نامہ 'جسارت' ص: ۲ ،
مؤر دے ۲۵ ردیمبر ۱۹۸۹ء)۔ آپ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشن میں یہ بتا ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں
ایسی خوا تین کے لئے کیا سزا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ عورت نیزھی پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگر اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو محے تو ٹوٹ جائے گی ۔

ادیبصاحبے جوشایداس اجماع کےشرکاء میں سب سے بڑی عالم وین کی حیثیت میں چیش ہوئی تھیں ،اپناس نقرے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وصبح بالسّمَ ان كل من استهزأ بالله تعالى ... أو باية من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدِّين ... فهو كافر ... الخ.
 (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٥، اكفار الملحدين ص:٣٣، طبع بشاور).

 <sup>(</sup>٦) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار، باب المرتد، ج:٣ ص:٢٣٦، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صريت كالفاظ يرتين: "وعنه (أي: أبني هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة .... وان ذهبت تقيمها كسرتها." (مشكوة ج: ١ ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء).

ادیبه صاحبہ کی عقل و دانش کا عالم یہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو تقص اور بجی ہے تعبیر کرتی ہیں ، اٹاللہ وا ٹالیہ راجعون! حالا تکہ اللی فہم جانتے ہیں کہ وونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشریح کا بیموقع نہیں۔ ربایہ کہ اسلامی حکومت ہیں ایک د مدہ دہن عورتوں کی کیا سزا ہے؟ اس کا جواب یہ ہیں ، کمشرعاً ایسے لوک سزا کے ارتداد کے مستحق اور واجب القتل ہیں۔ (۱)

# ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرع تھم کیا۔ ہے؟

سوال:...جناب کی توجدایک ایسے اہم معالمے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں ،جس کا تعلق وین اسلام سے ہاورجس کے خلاف دیدہ ولیرانداعتراض اور رکیک حملوں سے ایک مسلمان کا وین وایمان ند صرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُو سے ایسے مخص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ 'ڈان' کے کرجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے غداتی اُڑایا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے غداتی اُڑایا ہے ، اس کے انگار کا خلاصہ یہ ہے :

ا:...قرآن میں صرف تمن چارقالون ہیں ، مثلاً: نکاح ، طلاق ، وراثت کیکن بہ قانون نو پیغیبرِ اِسلام کی بعثت سے پہلے بھی جالل عربو<mark>ں میں رائج تنے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پ</mark>چوا ضافے اورا صلاح کی۔

ان قرآنی قانون کورف آخر مجمناا درید کدان میں کمی قتم کی تبدیلی اورا صلاح نبیں ہوسکتی، ایسا موقف ایک خاص گروہ کا ہے، جو محج نبیں، بلکدایسے اعتقاد کے بوجہ کواپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کے بجائے اسے اُٹار پھینکنا جاہئے، تا کہ موجود و زیانے کی ترق یافتہ تو موں کی رفتار کا ہم ساتھ و سے کیس۔

سن...ہم نے اپنی د قیانوی فرہی ذہبت ہے اپنے اُو پرتر تی کی راہیں بند کر لی ہیں۔

م....ہمارے جار اِماموں کے نصلے بھی حرف آخرنبیں، وہ حدیثوں سے ہٹ کر قیاس کے ذریعے نصلے کرتے تھے۔

۵:...'' مسلمان قوم بی دُنیا کی بهترین قوم ہے'' ایسے غلط عقیدے کی بنا پرمسلمان غرور سے اِتراتے پھرتے ہیں ، یےقرآن کےمطابق صحیح نہیں۔

۲:...اب وقت آسمیا ہے کہ قرآنی قانونوں کی از سرنوتشریح کی جائے، اور اس میں آج یہ سرتر تی یا فتہ زمانے کے نقاضوں کے مطابق تبدیلی اور إصلاح کی جائے۔

ے:... کیونکہ قرآنی قوانین بقول بدرالدین طیب جی (جمبئ ہائی کورٹ کے بچے) ناکمل ہیں،مثلاً: ورافت کا قانون ناکمل ہےاوراس میں اصلاح ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى .... فإن تاب والّا قتل وكذّلك المرأة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيلمي).

۸:..قرآنی قانون ناکمل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیشن یافرنج قانون کمل ہے،ادران قانون دانوں کی صدیوں کی کا دش اور دریافت کی بدولت میقوانین آج دُنیا بھر میں رائج ہیں،ان میں بہت پچھموا داسلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔ ۹:..مسلمانوں کو آج اس زمانے میں تیرہ سوسالہ پُر انی زندگی جینے پرمجبور کرنا زیادتی ہے،وغیرہ۔

احقری گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور اُخبار میں ان خیالات کا پر چار کرنے والامسلمان کیے ہوسکتا ہے؟ کیاس
کے خلاف اسلامی قانون اور ہمارا ملکی قانون حرکت میں نہیں آسکتا ؟ ہماری وزارتِ قانون اور وزارتِ خبی اُمورا بیے خفس کے خلاف
قانونی چارہ جوئی کرنے سے کیوں خاموش ہے؟ کیا ہے خفس ایسے غیراسلامی پُر چارسے ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر
رہا؟ اور کیا آج جبکہ سارا ملک اسلامی نظام رائے کرنے کا متفقہ مطالبہ کررہا ہے، اس کو یہ خفس غارت کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہے؟ کیا
اس کی یہ کوشش نظریة پاکستان، جس کے فیل یہ ملک وجود میں آیا ہے، غیرقانونی اور غیراسلامی نہیں؟ میرے خیال میں تو اس محفی کو اس
قدر چھوٹ نہیں دینی چاہئے ، ایسے زہر لیلے پرو پیگنڈہ کا اس کے شروع میں بی کھل طور پر قلع قمع کروینا چاہئے ، کیونکہ ایسے اسلام وُشن

جواب:...آپ نے 'ڈان' کے ضمون نگار کے جن خیالات کوفل کیا ہے، یہ خالص کفرو اِلحاو ہے، اور یہ خض زندین اور مرقد کی سرزا کا مستحق ہے، اور بین خوال کی اور کی سرزا کا مستحق ہے، اس کے یہ آخبار بند ہونا جا ہے، اور ایک کے ساتھ' ڈان' اخبار بحل قر آن کریم کی تو جین کے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس لئے یہ آخبار بند ہونا جا ہے، اور اس کے مالکان اورائد یئرکوز ندقہ کھیلانے کی سرزا کمنی جا ہے۔

### ندہبی شعار میں غیر توم کی مشابہت کفر ہے

سوال:...ایک مدیث نی ہے جس کامفہوم میری بھی میں اس طرح آیا کہ: "جوفف کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا' ہم لوگ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک غیروں کی مشاببت کرتے ہیں۔ واز حمی پر اُستر اچلاتے ہیں، قبیص اور پتلون انگریزی اپناتے ہیں، قبیص میں کالرائدواتے ہیں جو کہ صلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں، کوئی زیاوہ وین دار ہوا تو قبیص کے کالرتبدیل کر لیتا ہے، لیکن قبیص کی شکل بہر حال انگریزی ہی رہتی ہے۔ ہرائے مہر بانی بے بتا کمیں کہ ہمارا طریقہ کیا انگریزی طریقہ نہیں؟ اور کیا ہے صدیث ہم پر صادق نہیں آتی ؟

جواب: ... بیحد بیٹ میچے ہے، اور کسی تو م سے تشبیہ کا مسئلہ خاصا تغصیل طلب ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ کسی غیرتو م کے ذہبی شعار میں ان کی مشابہت کرنا تو کفر ہے، جیسے بندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یا زنار پہننا، یا عیسائیوں کی طرح صلیب پہننا، اور جو چیز شعار میں مشابہت کفرنبیں، البتہ گنا ہے کبیرہ ہے، جیسا کہ دازمی منذانا

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع بشاور).

 <sup>(</sup>٦) فياناً ممنوعون من التثبيه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم .... فالمدار على الشّعار. ومن تزنر بزنار اليهود أو النصاري ... كفر. (ايضًا). (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨، طبع مجتباتي دهلي).

مجوسیوں کا شیوہ تھا، اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ، ان میں مشابہت نہیں ، البتہ اگر کو کی محض مشابہت کے ارادے ہے ان چیز وں کو اِختیار کرے گا، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔

### شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا

سوال:... یورپ کے پکویما لک کی حکومتوں کی بیا پالیسی ہے کہ وہ دُوسر سلکوں کے ان لوگوں کو سیاسی بناہ و سے ہیں جو
اپنے ملک میں کسی زیاد آل یا آمیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمار ہے پچھ پاکستانی بھی حصول روزگار کے سلسلے میں وہاں جاتے ہیں اور
مشقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری ورخواست دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور پاکستان ہیں
قادیانی سے زیاد تی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی بناہ دی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل
کر لیتے ہیں اور پکھ عرصے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی مل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر
روزگار حاصل کرنا شری طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار
ماصل کرنے کے لئے قادیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ور نہ وہ اب بھی ول وجان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل
ماصل کرنے کے لئے قادیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ور نہ وہ اب بھی ول وجان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل
کرے وہ پاکستان آگر یہاں مسلمان گھر انوں ہی شادی بھی کر لیتے ہیں، اور لڑکی والوں سے بیات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے
قادیانی بن کر غیر کئی شہریت حاصل کی ہے، اور لڑکی والے بھی اس لائے میں کدان کی لڑکی کو بھی یورپ کی شہریت مل جائے گی، کوئی حقیت نیس کرتے۔ حالانکہ لڑکے کے قادیانی خال ہی ہو کیا وہ اسلام سے خارج ہوجائے ہیں؟
سے جا ہے دہ صرف وہاں رہائش حاصل کرنے کے لئے بولاگیا ہو، کیا وہ اسلام سے خارج ہوجائے ہیں؟

جواب:...جو محض جموث موث کہد ہے کہ:'' میں ہند د ہوں یا بیسا کی ہوں یا قادیانی ہوں'' وہ اس کہنے کے ساتھ عی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، اس کا تھم مرتد کا تھم ہے۔

سوال:...و وجو کسی مسلمان لڑکی ہے شادی کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح جائز ہے؟ اگر ان کا نکاح جائز نہیں تو اب ان کو کیا کرنا جاہئے؟

جواب:...ا یسے مخف ہے کی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ، اگر دھوکے سے نکاح کردیا میا تو پتا چلنے کے بعداس نکاح کو کا بعدم سمجھا جائے اورلڑکی کا عقد ؤوسری جگہ کردیا جائے ، چونکہ نکاح بی نہیں ہوااس لئے طلاق لیننے کی ضرورت نہیں۔ سوال:...کیالڑکی کے والدین اورلڑ کی جس کواس بارے میں پچومعلوم نہیں ، دہ بھی متاہ میں شامل ہیں؟

(٢) ولا يبجوز أن يُتزوّج البمرات، مسلسة ولا كافرة، أمّا المسلمة فظاهر، لأنها لا تكون تحت كافر. (فتح القدير ج:٢)
 ص:٥٠٥ طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسانه طالعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولَا يكون عند الله مومنًا، كذا في فتاوى فاضى خان. (عالمكرى ج: ۲ ص: ۲۸۳)، اما ركنها فهر إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمنى ردّة في عرف الشرع. (بدائع الصنائع ج: ۷ ص: ۱۳۳).

جواب:... جی باں!اگرمعلوم ہونے کے بعدانہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ بھی منا ہگار ہوں سے ،مثلاً: کسی مسلمان لڑک کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کا م کرنے والے عنداللہ مجرم ہوں مے۔

سوال: الرئے کے ووعزیز واقارب جو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور نکاح میں شریک ہوتے ہیں ،کیاو دہمی گنا ہگار ہوں مے؟

جواب: ... جن عزیز وا قارب نے صورتِ حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم جیں ،اوراس بدکاری کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔ سوال: ... کیا وہ و و بارہ اسلام میں داخل ہو سکتے جیں ،اگر ہاں تو اس کا طریقہ کارکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی وینا ہوگا؟ جواب: ... دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے جیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کردیں کہ وہ قادیا نی نہیں اور وہاں ک حکومت کو بھی اس کی اطلاع کردیں۔ (۳)

سوال:...جوشادی شده آدمی و ہاں جا کریے حرکت کرتے ہیں ،کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگرنہیں تو ان کو کیا کرنا جا ہے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہےاوروہ دو بارہ اسلام میں داخل ہو سکیس۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے ہے وہ مرتمہ ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلا نکاح نئخ ہو گیا ہتجد پیراسلام کے بعد نکاح کی بھی (°)

## ز كوة سے بيخ كے لئے اسے آپ كوشيعة كھوانے والوں سے كياتعلق ركھيں؟

سوال: ... عرض ہے کہ میرے بڑے سالے نے فکن ڈیپوزٹ میں پچور آم جمع کرائی، اس قم پرنفع حاصل کرنے کے لئے،
اور انہوں نے اس قم کی جونفع تھی، زکو قاکنوانے کے لئے اپنے آپ کوا شیعہ 'بنایا اور طف نامہ جمع کرایا ہے، جس کی وجہ سے اب ان
کی زکو قانبیں گنتی۔ انہوں نے اپنے والد اور والد و کو بھی اس چن پر مجبور کر کے طف نامہ جمع کرایا کہ: '' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قانبیں کنوائیں گئے ۔ 'نہذا یہ تمام حضرات اگر حکومت کے سامنے حلف نامے کی زو سے شیعہ ہو گئے ہیں، تو میری ہوگ ان کی بنی ہے اور وہ اس جیز سے الگ ہے، اور میرے کہنے پر عمل کرتی ہے، آپ بتا کی کہ جس ان کے گھر والوں سے اپنا ملنا جلنا کیسار کھوں؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد لوم فهو منهم، ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عمله. (المطالب العالية ج:۲ ص:۳۳، طبع مكتبة الباز، مكة المكرمة).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تُكْتُمُوا الشَّهَادَةُ" أَى: لَا لَحَفُوها وتَعَلُوها ولَا تَظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذّلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. (ابن كثير ج:٣ ص:٣١٥، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وتوبته أن يألى بالشهادتين ويبرأ عن الذِين الذي انظل اليه. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥، طبع ايچ ايم سعيد). (٣) ما يكون كفر الفاقا يسطل العسل والشكاح ..... يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتد ج:٣) مر: ٢٣٩).

جواب:..نکس ڈیپازٹ میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے،اس کا منافع سود ہے،اس کے لینے اور استعال کرنے ہے تو بہ کرنی جاہئے۔

آپ ان لوگوں کومجبت پیار سے سمجھائیں ، کہ معمولی فائدے کے لئے اس کہناہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگر وہ نہ مانیں توان سے تعلقات نہ رکھیں ، واللہ اعلم!

### كفربيالفاظ واليے بھارتی گانےسننا

سوال:... چندروز پہلے اخبار میں علماء نے نتوی دیا کہ جار جمار آل کانے ، کانا اور سننا کفر ہے ، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ، کیا بیدؤرست ہے؟

جواب: ...کوئی شک نبیس که ان کفریه گیتوں کا سننا اور ان میں ولچیسی لینا کفر ہے، اس سے توبہ کرنی جا ہے، اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پہند کیا ہو، ان کو آپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے، واللہ اعلم!

#### الله، رسول اور الل ببیت کے بارے میں دِل میں یُرے خیالات آنا

سوال:... میں مسلمان پیدا ہوا اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، لیکن چند سالوں ہے میرے ذہن اور ول میں اللہ اور سول پاک صلی اللہ اور اللہ بیت اور اسلام کی مقدی ہمتیوں اور اسلام کی مقدی چیزوں کے بارے میں مشرکانے، کفریداور گستا خانہ اور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔ تھوڑ اسا بھی ذہن اللہ ورسول کے بارے میں جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات آتے ہیں، پھر میں ول میں اور زبان ہے تو بہمی کرتا ہوں ، لیکن خیالات اس کے باوجود بھی آتے ہیں۔ تو سوال بے کہ میں اب مسلمان ربا نہیں؟ یا کافر ہوگیا؟

<sup>(</sup>١) والرضاء بالكفر كفر. (لعاوى قاضي خان بر هندية ج:٣ ص:٥٤٣، كتاب السير، باب ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٣) "فَلَا نَفُعُدُ بَعُدُ الذِّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه أو بامر من أوامره ..... او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الوائق ج: ٥ ص: ١٠٠). وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه المصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا الفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص:٣٣٦).

جواب: ...غیر افتیاری اُمور پرموَاخذہ نبیں، چونکہ آپ ان گندے خیالات کو پُر اسجھتے ہیں اور ان خیالات ہے پریثان ہیں،اس لئے آپ کے مسلمان ہیں۔ (۱)

### كيا گستاخانه، كفريه، گاليون والے خيالات دِل مِين آنے پركوئي مؤاخذه ہے؟

سوال: ... میں یہ جوگندے، گتا خانہ کفریہ اور کالیوں والے خیالات دِل میں لاتا ہوں ، یا خیالات آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مشرکانہ، گتا خانہ کفریہ، گالیوں والے خیالات پر میں تو بہمی کرتا ہوں تو میری تو بہتول ہوگی یانہیں؟ اور میری تو بہ کرنے ہے یہ مشرک دِل میں اور ذہن میں لانے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں کے یانہیں؟ یعنی شرک والا خیال آنے کے بعد تو بہر نے کے بعد اللہ تعالیٰ شرک والا گنا دمعاف کردیں مے یائبیں؟

جواب:.. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: ہمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پرلانے کی نسبت جل کرکوئلہ ہوجانا بہتر ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' یہ تو صریح ایمان ہے!''لہٰدا آپ کی غیر اختیار ک حالت پر کفروشرک لازم بی نہیں آتا کہ تو بہ کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو۔ ان وساوس کی کوئی پروانہ کریں ، جب کوئی ٹراخیال آئے تو کلمہ شریف یالاحول ولاقو قالاً باللہ پڑھ لیا کریں۔ (۲)

### " جنت، دوزخ كى باتنى غلط كليس تو" دِل مِيس خيال بيدا ہونے كاشرى حكم

سوال: ... جب ہے میں نے نماز پڑھنا، زکو ۃ وغیرہ دیتا شروع کیا ہے ( وہ بھی دُوسر ہے لوگوں کومر تے و کھے کر، زیادہ ترجنم کے ذُر ہے اور تھوڑا ساجنت کی لا کچ میں )، اس کے بعد اکثر ول میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیس ہے جنت دوزخ کی یا تیں ( نعوذ بالند ) جموٹ تکلیس تو...! گر پھر تو ہے کر کے شعنڈے ذہن کے ساتھ اس بات پرنہا ہے تی ہے جم جاتا ہوں کہ:''لیکن! اگر قیامت، دوزخ جنت سب سی تکلا تو...! اربوں کھر بوں بلکہ لامحدود وقت کون دوزخ میں گزارے گا؟ اور اتنا بڑا رسک کیوں لیا جائے؟'' کیا ان خیالات سے ایمان جاتار ہتا ہے، جبکہ فور آ تو ہے کرلی جائے؟

جواب:..اس میں کے خیالات اور وسو سے جوغیر اختیاری طور پر دِل میں آئیں وودِین وابیان کے لئے مفتر نہیں، جبکہ آ دی (۳) ان کو ٹاپند کرتا ہوں ایساوسوسہ دِل میں آئے تو فور ااستغفار کرنا جا ہے اور توجہ بٹانے کے لئے کسی وُ وسرے کام میں لگ جانا جا ہے ۔

(۱) وعنه (أى: أبي طريرة رضى الله عنه) قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان. (مشكوة ص:۱۸). وايضًا ومن خطر بباله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره لللك لا يضره وهو محض الإيمان. (الفناوي الناتار خانية ج:۵ ص:۱۱۳، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

(٦) "عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أنى احدث نفسى بالشيء لأن أكون خُمَمَة احب الى من أتكلم به ..... (مشكوة ص: ١٩ وفي رواية: أوقد وجدهموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص: ١٨).
 (٦) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوى تاتارخانيه ج: ٥ ص: ١٦)، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالیٰ کے وعدے برحق میں ، اور رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ارشادات سب برحق میں ، جنت برحق ہے ، دوزخ برحق ہے ، نظرت ہے ، نظر الله علیہ وسلم کے ارشادات سب برحق میں ، جنت برحق ہے ، دوزخ برحق ہے ، نظر الله خیر برحق ہے ، اور جزاومزا برحق ہے ، عذا ب قبر برحق ہے ، الغرض عالَم غیب کے دوحقا کت جو آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمائے میں ، برحق میں ۔ ان برعقیدہ رکھنا شرط ایمانی ہے ، اس لئے ان غیر اختیاری خیالات و وساوس کا علاج ہے کہ ان کی طرف التفات میں نہ کیا جائے ، ندان سے پریشان ہوا جائے۔ (۱)

### دِل میں خیال آنا کہ: '' اگر ہندہ ہوتے تو بیمسئلہ نہ ہوتا'' کا حکم

سوال ... ایک مسئلے نے جھے بہت دن ہے پریٹان کردکھا ہے۔ جس چار مبنے پہلے انڈیا گیا تھا، جہال مغرب کی نماز پڑھتے تشہد میں خیال آیا: ''اگر ہندہ ہوتا تو آج یہ سئل نہیں ہوتا''۔ اس خیال کی وضاحت پوری طرح کردُوں کہ انڈیا میں ہمارے ہما ئیوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھڑا ہوتا تھا۔ اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ اگر ہندہ ہوتے تو آج یہ سئلہ نہ ہوتا اور یہاں کی حکومت مددکرتی۔ برائے مہر بانی بتا کی کہ اس خیال کے آنے ہم سلمان ہونے پرکوئی آئے تو نہ آئی ؟ اگر آئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تصور کر کے ہی کا نپ اُٹھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ ہے بہت دُعاکی ہے کہ وہ جھے معان فرائے ، آجن۔

جواب:...خیال اور وسوسرآ نے ہے کونیس ہوتا، جبکہ آ دی اس کو نر اسمحتا ہو۔ چونکہ آپ اس وسوسہ کو بُر اسمحقے ہیں ، اس لئے اسلام میں فرق نیس آیا۔اللہ تعالی معاف فر ہائیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا

سوال: ...میرے ایک محترم دوست نے چندون پہلے معاشی طل کے لئے قادیا نیت کو قبول کیا ،ان ہے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے ،اس کی شرائط میں کہیں بھی کفرید کلام نہیں ،مثلاً: زتا ، نے کرنا۔ بدنظری ، نہ کرنا۔ بشوت ، نہ لینا۔ جموث ، نہ بولنا۔ اور مرز اغلام احمد قادیا فی کومبدی علیہ السلام ماننا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہونے تک قادیا نیت قبول کی ہے اور بعد میں وولوث آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر کمر والوں کو چھوڑ نے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جوان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ وے تو اے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) وعـذاب الـقبـر لـلـكـافـرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلّائل السمعية، والبعث حق، والـكتـاب حق، والسوّال حق، والحوض حق، والصِّراط حق، والجنّة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، موجودتان، باقيتان، لًا يفنيان .... الخ. (شرح الفقائد، ملخصًا ص:٩٨ تا ٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) ومن خطر بسآله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوئ تاتار خانيه ج: ٥ ص:٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبدلًا يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكوة ج: ١ ص: ١٨). أيضًا عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨)، باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکہ مرزاغلام احمد قادیاتی مدگئ نبوت ہے،لہٰذااس کے اوراس کے ماننے والوں کے کافر،مرتد اور زندیق ہونے میں کسی تسم کاشبہ اورتر قرنبیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ان کو کافر ومرتد قرار دے چکی ہے،اور عالم اسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس مخص کواگراس مسئلے میں کوئی شبہ ہے تو و و اہل علم سے تباولہ خیال کرے۔

قادیانیت کا فارم پُرکرنا، اپنے کفر و اِرتداد پروستخط کرنا ہے، جہاں تک معاشی مسئلے کا تعلق ہے، معاش کی خاطر ایمان کو فروخت نہیں کیا جاسکتا، اوران صاحب کا یہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابلِ اعتبار نہیں۔ جب ایک چیز صرح کفر ہے تو اس کو اِختیار کرنا، بی نا زواہے، اوراس کو اِختیار کرتے ہی آ دمی دین سے خارج ہوجاتا ہے، تو اس کے واپس لوٹنے کی کیا صانت؟

اس مخض کوقاد یا نیت کی حقیقت اور ان کے کفریہ عقا کہ ہے آگاہ کیا جائے ، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان سے تو بہ کر لے تو ٹھیک! ورنداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہاس مخص سے قطع تعلق کرلیں اور یہ بجھ لیس کہ وہ مرکبیا ہے۔

چونکہ میخص قادیانی فارم پُرکر چکا ہے، اس لئے اگریہ تائب ہوجائے تو اس کواپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی ،اور نکات (۳) بھی دوبار ہ پڑھوا ناہوگا، (جس کی تفصیل میرے رسائل' تحفدُ قادیا نیت' اور' خدائی فیصلہ' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے )۔

## FREEDOM FOR GAZA



<sup>(</sup>۱) ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع .... (شرح فقه أكبر ص:٢٠٢، طبع دهلي). لَا نزاع في لكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) أن من عزم عُلى الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال ...... امن من ضحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) "وفي شرّح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولًاده أولًاد الزنا، وما فيه خلاف: يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح." (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٢٣٦، باب المرتد).

# قادياني فتنه

#### حھوٹے نبی کا انجام

سوال:...رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے بعد إمکانِ نبوّت پرروشیٰ ڈالئے اور بتاہیے کہ جمونے نبی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا حصول ممکن نبیں۔ جموٹے نبی کا انجام مرزاغلام احمد قادیا فی جیسا ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اسے دُنیا و آخرت میں ذکیل کرتا ہے، چنانچہ تمام جموٹے مرعیان نبوت کو الله تعالیٰ نے ذکیل کیا،خود مرزا قادیا فی مند ما تکی موت مرااور دَم واپسیں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور جی تھی۔

### مسلمان اورقادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق

سوال: ایمریزی دان طبقہ اور وہ حضرات جو دین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے اپس کے افتراق سے بیزار میں، قادیا نیوں کے سلسلے میں بڑے گوگو میں میں، ایک طرف وہ جانتے میں کہ کی کلمہ گوکوکا فرنہیں کہنا جا ہے، جبکہ قادیا نیوں کو کلے کا بیج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وُ دسری طرف وہ یہ بھی جانتے میں کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہریانی آپ بتا ہے کہ قادیانی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے میں، کو کرکا فرمیں؟

جواب:...قادیانوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزاغلام احمدقادیانی نبی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھرآپلوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نبیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپ رسالے "کلمۃ الفصل" (من ۱۵۸۰) ہیں اس سوال کے دوجواب دیئے ہیں۔ان دونوں جوابوں سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کے مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلے میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیانی صاحبان" محمد رسول اللہ" کامغبوم کیا لیتے ہیں؟

مرزابشراحمصاحب كايبلاجواب يهك

<sup>(</sup>۱) "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رُسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النِّبِيِّنَ". (الأحزاب: ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بسما نبطق به الكتباب، وصدعت به السُّنَة وأجمعت عليه الأمّة فيكفر مدعى خلافه ...الخ. (رُوح المعانى ج: ٢٠ ص: ٣٩). عن ابى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: أيها الناس انه لا نبى بعدى ولا أمّة بعدكم. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٣٣٦ باب لا نبى بعده).

<sup>(</sup>٢) سرة المبدى حصداة ل ص: ١١ مصنفه: مرز ابشيراحمد اليم ال

ک زیادتی ہوگئی۔

" محدرسول الله کانام کھے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیتین میں ، اور آپ کانام لینے ہے باقی سب نبی خود اندر آجاتے ہیں ، ہرا یک کاعلیحدہ نام لینے کی ضرورت نبیں ہے۔

بال! حضرت سیج موعود (مرزاصاحب) کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ سیج موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول اللہ کے مغیوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے افررسول انبیا ہ شامل سے ، مگر سیج موعود (مرزاساحب) کی بعثت کے بعد" محدرسول اللہ" کے مغیوم میں ایک اور رسول

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلہ ہے مرف فرق اتنا ہے کہ سیح موعود (مرز ا صاحب ) کی آید نے محدرسول اللہ کے منہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس۔'' بیتو ہوامسلمانوں اور قادیا نی غیرمسلم اقلیت کے کلے میں پہلافرق! جس کا حاصل بیہ ہے کہ قادیا نیوں کے کلے کے منہوم میں مرز اقادیا نی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس سے نبی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔ اب و دسرافرق سنے امرز ابشیر احمد مساحب ایماے لکھتے ہیں:

"علاوه اس کے اگر ہم بغرض محال ہے بات مان بھی لیس کے کلے شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی بین تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نے کلے کی ضرورت پیش نبیل آتی، کیونکہ سے موعود (مرزاصاحب) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نبیل ہے۔ جیسا کہ وہ ( یعنی مرزاصاحب ) خود فرما تا ہے: "صاد و جو دی و جو دہ" ( یعنی میراوجود محدرسول اللہ بی کا وجود بن گیا ہے۔ از ناقل ) نیز "من فرما تا ہے: "صاد و بین المصطفیٰ فیما عرفی و ما رأی" ( یعنی جس نے جھے کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا، اس فرق بینی و بین المصطفیٰ فیما عرفی و ما رأی" ( یعنی جس نے جھے کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا، اس نے جھے نہیجا تا، ندو یکھا۔ ناقل ) اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک وفعہ اور خاتم النہ بین کو دُنیا میں مبعوث کرے گا ( نعوذ باللہ! ناقل ) جیما کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔

پس میچ موعود (مرزا صاحب) خود محمد رسول الله ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تھریف لائے ،اس لئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں! اگر محمد رسول الله کی جگہ کو کی اور آتا تو ضرورت پیش آتی .... فقد بروا۔''

(کھے انفسل م:۱۵۸، مندرجہ رسالہ ہو ہے آف ریلیجنز جلد:۱۳، نبر:۳،۳ بابت اوارج واپریل ۱۹۱۵) یہ سلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں دُوسرافرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں ''محمہ رسول النہ' سے آنخضرت سلم النہ علیہ دسلم مراد ہیں، اور قادیا نی جب''محمہ رسول النہ'' کہتے ہیں تواس سے مرز اغلام احمہ قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔ مرز ابشیر احمہ صاحب ایم اے نے جولکھا ہے کہ:'' مرز اصاحب خودمحمہ رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لئے دُنیا ہیں دو بارہ تشریف لاتے ہیں'' یہ قادیا نیوں کا بروزی فلف ہے، جس کی مختصری وضاحت یہ ہے کہ ان کے فزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دُنیا میں وہ بارآ نا تھا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کر تمہ میں تشریف لائے اور دُوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزاغلام احمہ کی بروزی شکل میں ...معاذ اللہ!...مرزاغلام مرتعنیٰ کے کمر میں جنم لیا۔مرزاصا حب نے تحفهٔ کولڑ وید، خطبہ اِلہامیہ اور دیگر بہت س کتابوں میں اس مضمون کو بار بار دُہرایا ہے (و کھئے خطبہ اِلہامیہ ص:۱۵۰،۱۷۱)۔

اک نظریے کے مطابق قادیانی اُمت مرزاصاحب کو میں جمہ "مجھتی ہے،اس کا عقیدہ ہے کہ نام ،کام ،مقام اور مرتبے کے کاظ سے مرزاصاحب اور محدرسول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائرت نہیں ہے، نہ وہ دونوں علیحہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک بی شان ، ایک بی مرتبہ ایک بی منصب اور ایک بی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی ... فیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام دیتی ہے جو اَئِلِ اسلام کے نزدیک صرف اور صرف محد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعید محدرسول اللہ ، محمد مسطق ہیں ، اوم تیں ، خاتم الانبیاء ہیں ، اِمام الرسل ہیں ، رحمته للعالمین قادیانیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعید محدرسول اللہ ، محمد مسلق ہیں ، اوم تعین ہیں ، خاتم الانبیاء ہیں ، اِمام الرسل ہیں ، رحمته للعالمین ہیں ، صاحب کو ترہیں، صاحب کو خام روغیرہ وغیرہ و

ای پربس نیس، بلکه اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزا صاحب کی ابروزی بعثت ' آنخضرت ملی اندھلیہ وہلم کی اصل بعث سے رُوحانیت میں اعلی واکمل ہے، آنخضرت ملی الله علیہ وہلم کا زمانہ رُوحانی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا زمانہ برکات کا زمانہ ہے، اس وقت زمانہ ان تھا کا جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزا صاحب کا زمانہ پرکات کا زمانہ ہے، اس وقت اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نفو تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزا صاحب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کال کے مشابہ ہے، آن کھنرت ملی اللہ علیہ وہم کی تھے اور مرزا صاحب کودس لاکھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بیشار مناور میں اللہ علیہ وہم کی اللہ علیہ وہم کی استحدار اساحب کودس لاکھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بیشار میں اللہ علیہ وہم کی اللہ علیہ وہم کی اس کے مرزا صاحب نے ذبی ترتی کی آنخضرت ملی اللہ علیہ وہم کی بہت سے وہ رُموز واساحب کے علیہ وہم رُزا صاحب پر کھلے۔ (۱۰۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدري يوآف ريليجنز بابت مارج/ايريل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قادياني ندمب ص:٢٦٦\_

<sup>(</sup>٣) تذكره ص: ١٣٧٣ ـ

<sup>(</sup>٣) هيد الوي ص: ٩٩\_

<sup>(</sup>٥) خطبه الباميه روحاني خزائ ج:١٦ ص: ٢٤١

<sup>(</sup>٢) خطب الهامية روماني خزائن ع:١٦ ص:٢٦٦ .

<sup>(2)</sup> خطبه الهامية روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٤٥ـ

<sup>(</sup>٨) تخذ كولزويه ص: ٦٤، روحاني خزائن ج:١٤ ص: ١٥٣\_

<sup>(</sup>٩) نفرة الحق ص: ٢٢، روحاني فزائن ج: ٢١ ص: ٢٠\_

<sup>(</sup>١٠) ربويع من ١٩٢٩ء بحواله قادياني خرب ص:٢٦٦ـ

مرزاصاحب کی آنخضرت ملی الله علیه وسلم پرفضیلت و برتری کود کھے کر ... قادیانیوں کے بقول ... الله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام سے کے کرحضرت رسول الله ملیه وسلم تک تمام نبیوں سے عبدلیا که وہ مرزاصاحب پرایمان لائم اوران کی بیعت وفعرت کریں۔ خلاصہ بید کہ قادیانیوں کے بزدیک نہ صرف مرزاصاحب کی شکل میں محمد رسول الله خود دوبار و تشریف لائے ہیں، بلکه مرزاغلام مرتضی کے محمد بیدا ہونے والا قادیانی "محمد رسول الله" اصلی محمد رسول الله علیه وسلم) سے اپنی شان میں بردھ کر ہے، نعوذ بالله استغفر الله!

چنانچے مرزاصاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزاصاحب کے" محابی") قاضی ظبور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک" نعت "لکمی، جے خوش خطاکھوا کراورخوبصورت فریم بنوا کرقادیان کی" بارگاہِ رسالت "میں چیش کیا، مرزا صاحب کی شان میں ایک "بارگاہِ رسالت "میں چیش کیا، مرزا صاحب اپنوٹ نعت خوال ہے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی وُعاکمیں دیں۔ بعد میں وہ تصیدہ نعتیہ مرزاصاحب کے ترجمان اخبار "بدر" جلد: ۲ نمبر: ۳۳ میں شائع ہوا، وہ پر چہراتم الحروف کے پاس محفوظ ہے، اس کے جاراً شعار ملاحظہوں:

امام اپنا عزیزد! اس جہاں میں فلام احمد ہوا دار الاماں میں فلام احمد ہوا دار الاماں میں فلام احمد ہے عرش زبت اکبر مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں میں! محمد کی آر آئے ہیں ہم میں! اورآ کے سے ہیں بردھ کرا پی شال میں محمد کو کھے تادیاں میں فلام احمد کو دیکھے تادیاں میں (انب بررقادیان ۱۹۰۸)

مرزاصاحب كالكاورنعت خوال، قاديان كے 'بروزى محررسول الله' كوبدية عقيدت پيش كرتے ہوئے كہتا ہے:

صدی چودہوی کا ہوا سرمبارک کہ جس پردہ بدرالذ بی بن کے آیا محمہ ہے چارہ سازی امت ہے اب" احمر مجتبیٰ ' بن کے آیا حقیقت کملی بعثت الی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (انفشل تادیان ۲۸ مرکئی ۱۹۲۸)

<sup>(</sup>١) اخبار الفعل من ١٩١٥ مرتمبر ١٩١٥، " الفعل ٢٦ رفروري ١٩٢٣، قادياني ذهب من ٢٣٠-

چونکہ مسلمان ، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ملی الله علیہ وسلم کوخاتم النبتین اور آخری نی مانتے ہیں ،

اس لئے کی مسلمان کی غیرت ایک لیے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی بڑے سے بڑے فض کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے ۔ کہا کہ ایک افام اَسَوَدُ اُکو .. نعوذ بالله !.. ' محمد رسول اللهُ '
بلکہ آپ مسلی الله علیہ وسلم ہے بھی اعلی وافعنل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے ، مرز ایشیر احمد ایم اے کھتے ہیں :

۸٣

"اب معاملہ مساف ہے ،اگرنی کریم کا اٹکار کفر ہے توسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کا اٹکار بھی کفر ہونا جا ہے ، کیونکہ سیح موعود نمی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں ، بلکہ وہی ہے۔"

"اوراً گرمسے موعود کا منکر کا فرنبیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کا فرنبیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، محر وُ وسری بعثت ( قادیان کی بروزی بعثت ... باقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی رُوحانیت اُ قو کی اوراً کمل اوراً شدہے ..... آپ کا انکار کفر نہ ہو۔" (کھے الفسل ص: ۱۳۷) وُ وسری جگہ کھتے ہیں:

" ہرایک ایسافخص جوموی کوتو مانتا ہے ترمیسیٰ کوئیں مانتا، یا میسیٰ کو مانتا ہے تکرمحد کوئیں مانتا، یا محد کو مانتا ہے پرمیج موعود (مرز اغلام احمد ) کوئیں مانتا وہ نہ مرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔' (ص:۱۱۰)

ان کے بڑے ہمائی مرز امحود احمد صاحب لکھتے ہیں:

'' کل مسلمان جو حضرت سیج موجود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے حضرت سیج موجود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراوردائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینصدات میں۔'' (آئینصدات میں۔'' فظاہر ہے کہ اگر تا ویائی ہمی ای محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیائی شریعت میں ہے'' کفر کا فتو کُن' نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمے کے الفاظ کو ایک بی ہیں مگر ان کے مفہوم میں زمین و آسان اور کفر و ایمان کا فرق ہے۔

### كلمة شهادت اورقادياني

سوال:...اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی غیر مسلم کومسلم بنانے کا طریقتہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ: '' غیر مسلم کوکلہ شہادت پڑھاد ہے ،مسلمان ہوجائے گا۔'' اگرمسلمان ہونے کے لئے صرف کلم یشبادت پڑھ لیمنا کانی ہے تو پھرقاد یا نیوں کو باوجود کلم یشہادت پڑھنے کے غیرمسلم کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اَز راو کرم اپنے جواب پر نظرِ ٹانی فرما کیں، آپ نے تواس جواب سے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ قادیانی اس جواب کوا پی مسلمانی کے لئے بطورِ سند چیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو کمراہ کریں ہے، اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب: ...مسلمان ہونے کے لئے کلمیشہادت کے ساتھ ظانب اسلام نداہب سے بیزار ہونا اوران کوچھوڑنے کاعزم کرنا مجی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں کھی تھی کہ جوٹھ اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کدکوچھوڑنے کاعزم کے بی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں کھی کہ جوٹھ اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کدہ جھوڑنے کا عزم کے کربی آئے گا۔ باتی قادیائی حضرات اس سے فاکدہ نہیں اُٹھا کتے ، کیونکہ ان کے زدیکے کمیشہاوت پڑھنے سے آدمی مسلمان نہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ ذیا بھر نہیں ہوتا، بلکہ مرزاصاحب کی بیروی کرنے اوران کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ ذیا بھر کے مسلمانوں کوکافر کہتے ہیں، مرزاغلام احمد قادیائی کہتا ہے کہ فدانے انہیں یہ البہام کیا ہے کہ:

نيزمرزا قادياني اپنايه إلهام محى سنا تا بك.

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک فخص جس کومیری دعوت پنجی اوراس نے مجھے تبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب کے بڑے صاحب زادے مرزامحوداحم صاحب لکھتے ہیں:

'' کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔''

مرزاصاحب كم بخطي لا كمرزابشراحما يم الكتي بي:

" ہرایک ایسافخص جوموی کوتو مانتا ہے محرصینی کوئیس مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے محرمحد کوئیس مانتا، یامحد کو مانتا ہے محرسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کوئیس مانتاوہ ند صرف کا فر، بلکہ یکا کا فراور دائر و اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمۃ الفصل می: ۱۱۰)

قادیانوں سے کہتے کہ ذرااس آئیے میں اپناچہرہ و کھے کربات کیا کریں...!

لفظِرْ ماتم'' كى تشريح

سوال: ..لفظ ' خاتم ' کے معنی کیا ہیں؟ لفظ ' خاتم ' ہے مراد قادیا لی یہ لیتے ہیں کداس سے مراد نفی کمالات ہیں انفی جنس کے نہیں۔ بالفاظ دیکران کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے نہیں۔ بالفاظ دیکران کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے

کمالات ختم ہو چکے ہیں، گراس کا مطلب بینیں ہے کہ اب کوئی نی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے گاوہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق سے آئے گا۔ بیس بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قاویا نبوں کی بی تشریح کس صد تک دُرست ہے؟ کیا کوئی لفظ عربی لفت میں ایسا ہے جوایک وقت وونوں (نفی جنس وفی کمالات) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کونسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس لفظ (خاتم) کی صحیح تشریح بیان فرماویں، تا کہ عام مسلمان بھی المجھی طرح سمجھ لیں اور قادیا نبوں کے جال میں نہیس سکیس۔

چواب:..." حاتم " (بفتح تا) کے معنی مبر کے ہیں ، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ اور " حاتیم" ( بکسرتا) کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ وونوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم انہیائے کرام علیم السلام کے بعد تشریف لائے ، لبندا آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیس۔ قادیا نبوں کا یہ موقف تحریف قرآن ہے ، جومرا ہو اللهی کے خلاف ، مراونبوی کے خلاف ، اور مرز اقادیا نی کی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرؤ ود ہے۔ (۱)

مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال:...آپ کے ایک رسالے میں ویکھا کہ قادیانی جارا کلہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ وغیرہ لکھتے ہیں، ابسوال یہ ہے کہ جب قادیانی جارا ہوں اور بالکل میچ کلمہ پڑھتے ہیں تو جارا اختلاف کس بات کا ہے؟ اس بارے میں جھے ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آری ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل میں از شاد فر مایا کہ:'' میری اس سے اس وقت تک کڑا اُنی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشن میں ہم کس طرح کلہ کو کا فرکہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور جارا مسلک کوئی اور ہے، ہرائے کرام تفصیل ہے سمجھا کمیں۔

جواب:... جناب نے پورے رسالے علی پیڈ پر لکھا ہوا کلہ ہی ویکھا ، یا پھوا ور بھی؟ اس پورے رسالے علی مرزا و جال کا جموٹا ہونا ٹابت کیا گیا ہے ، اور ایسا شہوت پیش کیا گیا ہے کہ قادیا نوں کے پاس اس کا جواب نہیں ، اور بیر قادیا نی ایسے کذاب کوئی مانے ہیں ، کیا کسی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سیلمہ کذاب کوئی مانے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کوبھی کا فرنہ کہو؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے مانے والے بھی کلمہ پڑھتے ہے ، محمر معزب ابو بکر رضی اللہ عنداور ان کے زفقا و نے ان کومر تد قرار دے کران کے خلاف جہاد کیا ، کہی حال قاویا نیوں کے کلمہ پڑھنے کا ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کلمہ کو ہونا تو

 <sup>(</sup>۱) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبين بمعنى أنه ختم النبين (الى قوله) وقرأ ذلك
فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم النبين بفتح التاء بمعنى أنه اخر النبين. (تفسير ابن جرير ج: ۱۲ ص: ۲۱).

<sup>(</sup>۲) خودمرزاغلام احمرقادیاتی نے خاتم النہیں کامعنی کیا ہے: ''اورفتم کرنے والا ہے نیوںکا''(ازال اوہام نے سے: ۳ ص: ۳۱)۔ اورؤومری مجکہ مرزالکمتا ہے: ''قبال الله عنز وجیل میا کان محمد اہا آحد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، الا تعلم ان الرب الرحیم المستقبل مستنی نبینا صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء بغیر إستشاء، وفترہ نبینا فی قوله لا نبی بعدی بیهان واضع للطالبین. (حمامة البشری نے ج: ۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١١١، طبع دارالعلوم كراچي، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٣٠١، طبع دار الفكر، بيروت. (٣) لـم سار خالد إلى الهمامة لقتال مسهلمة الكذاب في أواخر العام والتقى الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حزمة واستشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص:٥٨ طبع قديمي).

معلوم ہو، ؤوسرا کوئی عقید وہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لو کول کا کفر و إرتداد معلوم ہو، ان کا تھم قر آن کریم نے بیان فرمایا ہے: '' بہانے نہ بناؤہ تم دعوائے ایمان کے بعد کا فرہو بھے ہو۔' اور یہ بھی آپ نے خوب کھی کہ:'' میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہوا تا ہمادا مسلک ہی کا فرق ہوتا احمدی ہواد رہادا مسلک و یو بند ہے' مویا ایک جمو نے مدی نبوت کو مانے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا ہے، ند ہب اور دین نبیں بدلتا۔

میرے محترم! مسلک کافرق ایک دین اور فدہب کے اندررہ کر ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے مدکی نبوت کے مان لینے کے بعد آ دمی دین بی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دین بی ندر ہا بلکہ ایک مخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہو کیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیانیوں کا... بیکے اور تھلے کا فرہونے کے باوجود...ہماراکلمہ پڑھناان کومسلمان نہیں بنا تاہے، بلکہ ان کے کفروار تدادیس مزیدا ضافہ کرتا ہے۔اس موضوع پرمیرے دور سالے ملاحظہ فرمالیں:''قادیا نیوں کی طرف سے کلمے طبیبہ کی تو بین 'اور''قادیا نیوں میں اور دُوسرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟''والقداعلم۔

یہاں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی دِلا ناجا ہتا ہوں ، اور وہ یہ کہ قاد یا ٹی بھی اُمت ِمسلمہ کو کا فرکتے ہیں ، کیونکہ الملِ اسلام قادیا نیوں کےخودساختہ نبی کے منکر ہیں ۔جیسا کہ قادیا ٹی ا کا بر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا: ..مرزاغلام احمرقاد يالى لكمتاب:

" ہرا یک فخص جس کومیری دعوت بینجی اوراس نے مجھے تیول نہیں کیا، و ومسلمان نہیں۔"

(هيقة الوحي ص: ١٩٢٠ مر وحالى خزائن ج: ٢٢ ص: ١٩٤)

۲:.. نیز مرزا کا برعم خود الهام ب کدالند تعالی نے مرزا کو کا طب کر کے .. نعوذ بالند .. فرمایا ب کدا ب مرزا:
 ۲ جو فحض تیری پیردی نبیس کرے گا اور تیری بیعت نبیس ہوگا اور تیرا مخالف رے گا، وہ خداور سول کی نافر مانی کرنے والا جہنمی ہے۔'
 ۲ م (مجموعہ اشتہارات ج: ۲ میں ۲۵۰)

٣:...نيزمرزالكمتاب:

"ان إلهامات میں میری نبست بار بار بیان کیا حمیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کا امین اور خدا کا این کیا حمیا ہے کہ بیضدا کی طرف ہے۔ "
اور خدا کی طرف ہے آیا ہوا ہے، جو تحض کہتا ہے کہ اس پرامیان لاؤ، اور اس کا دُشن جہنمی ہے۔ "
(انجام آتھم می: ۱۲ بخزائن ج:۱۱ می: ۱۲)

(١) "لَا تَعْتَفِرُوا قُدُ كُفَرُتُمْ يَعُدُ إِيْمَنِكُمْ" (التوبة: ٣٦)...

 <sup>(</sup>۲) من ادعى نبوّة أحد مع نبيّنا صلى الله عليه رسلم أو بعده ..... أو من ادعى النبوّة لنفسه أو جوّز اكتسابها ..... وكذا من ادعى منهم أنه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم. (الشفاء لقاضى عياض ج:۲ ص:۲۳۲ مليه أنه يوخف قال المعوفق في المعنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج:۱۲ ص:۱۳۲ طبع ادارة القرآن).

سن مرزامحودقاد یانی ای کتاب" آیند معداقت می لکمتاب:

'' کل مسلمان جوسیحِ موعود (مرزا قاویانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزا قاویانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ معداقت میں:۵) ۵:...مرز ابشیراحمدا میم اسے قادیانی'' کلمیۃ الفصل' میں لکھتا ہے:

" ہرایک ایسافض جوموی کوتو مانتا ہے محرمیسی کونیس مانتا، یا میسی کو مانتا ہے محرمحد کونیس مانتا، یا محد کو مانتا ہے محرمحد کونیس مانتا، یا محد کو مانتا ہے محرمحد کونیس مانتا وہ نہ مرف کافر، بلکہ پکا کافر اور دائر کا اسلام سے خارج موجود (مرزا غلام احمد) کونیس مانتا وہ نہ مرف کافر، بلکہ پکا کافر اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔"

الغرض قادیانی، وُنیا بھر کے مسلمانوں کو تحض اس جرم کی دجہ سے کافر ادر جبنی کہتے ہیں کہ وہ مرزا کذاب کو نہیں مانے۔کیا آپ نے بھی ان سے بھی بیسوال کیا کہ: جب وُنیا بھر کے مسلمان حضرت محمد عربی باللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ قادیانی ان تمام کلم کو مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ دور حاضر کے مسلمہ کذاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کو اگر کافر کہا جائے تو یہ آپ کے خیال میں محمی نہیں ، اوراگر قادیانی ، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی بوری اُمت کو کافر کہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی اِحتجاج نہیں کرتے ...؟

### مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی لڑکی پڑھتی ہے، وواسلام میں ولچیسی رکھتی ہے، میں اے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں لیکن جب میں نے اسلام تھول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر بخت سزا دی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہرانی مجھے بتا کیں، میں اے کیا جواب دُوں؟

چواب:...اے یہ جواب و بیجے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نداس پر سزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر مسلم جو منافقا نہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عمستا خیاں کرتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔

#### كلمة طيبه ميس اضافه كرناجا تزنبيس

سوال:... کچودنوں سے کلم رطیبہ کومختلف مقامات پر یوں کہتے ہوئے سنا ہے: '' لا إلله إلاَّ الله محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم'' چونکہ کلمہ تو دین کی بنیاد ہے، اس لئے اس میں زیر، زبر کا اضافہ یا اس کی مجمی موجب تشویش ہے، اس لئے دریا فت طلب أمریہ ہے کہ اس طرح کلمہ اداکر تاکیا ہے؟ اور اگر اس طرح اس کی اشاعت ہوتو کیا حرج ہے؟ (۱) جواب: کلمی طیبہ پیل' لا إله الا الته محدر سول الله' سے زائد کسی بھی لفظ و جسلے کا بطور کلمیہ طیبہ کے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اس مسورت میں'' مسلی الله علیہ وسلم' نہ بڑھا کیں ، نہ ہی پڑھیں ، البتہ ذکر وغیرہ میں جہاں اضافے کا اندیشہ نہ ہو

قاد یانی عقیده کےمطابق مرز اغلام احمد قادیانی ہی..نعوذ باللہ..محمدرسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں" آپ کے سائل اوران کاحل" کے زیرِ عنوان آپ نے سلمان اور قادیا فی کے کلے میں کیا فرق ہے، مرز ابٹیراحمد صاحب کی تحریر کاحوالہ وے کر لکھا ہے کہ:

'' بیمسلمانوں اور قاویا نیوں کے کلے میں وُ وسرا فرق ہے کے مسلمانوں کے کلمے شریف میں'' محمد رسول اللہ'' سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مراد ہیں اور قادیا نی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمد قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔''

کرنم جناب مولانا صاحب! میں خدا کے حضل ہے اجھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ ہیں جب کلہ شریف میں مجھے رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم ہی ہوتے ہیں۔ "مرزا غلام احمد قادیانیٰ "نہیں ہوتے ۔ اگر میں اس معالمے میں جموٹ ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ "اس کے فرشتوں اور تمام کلوت کی طرف ہے جمھے پر ہزار بار لعنت ہو۔ اور ای یعین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی احمد کا گھرشریف میں "محدرسول اللہ" ہے مراد بجائے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے" مرزا غلام احمد قادیانی "نہیں لیتا، اگر آپ اپ وہوں میں سے ہیں تو ای طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کروائم میں کہ در حقیقت احمد کا دیا تھی ہیں تا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی لیے ہیں۔ اگر آپ نے میں اور بھر اللہ تعالیٰ نصلہ احمد قادیانی لیے ہیں۔ اگر آپ نے بیان میں مخلص ہیں اور بھر اللہ تو تعالیٰ خیاد کرد ہے گا کہ آپ اپنا میں محلام ہو ہا ہے ہیں اور بھر اللہ تو تعالیٰ خیاد کرد ہے گا کہ آپ اپ نیان میں مخلص ہیں اور بھر اللہ تو تعالیٰ خیاد کرد ہے گا کہ آپ اپ نیا حلف شائع کہ گوئی ہے بیان کی خیاد موجوائے گا کہ آپ کے بیان کی بنیاد کوئی ہے بیان میں جو اللہ تو تعالیٰ میں خوا ہے اللہ کوئی ہو ہو ہے کہ بیان کی بنیاد کوئی ہیں ہی تو تا ہے اللہ کوئی ہو تا ہے اللہ کوئی ہو تا ہے تا اور کوئی ہو تا ہے بیان ہیں کو تھی تا ہم کوئی ہو تا ہے تا کہ کہ تاب سے بیان میں معلوم ہو ہوئے۔ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ نوٹ کر تیں تا کہ قار کوئی کوئی ہوئے۔

جواب:...نامہ کرم موصول ہوکرمو جب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچولکھا میری تو قع کے عین مطابق لکھا ہے۔ مجھے بہی تو قع تھی کہ آپ کی جماعت کی نئنسل جناب مرزاصا حب کے اصل عقا کہ سے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زورشور سے اعلان کرتے ہیں، پچھے بہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ ' محمد رسول اللہ' سے مرز اصاحب کونیس بلکہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بی کی ذات عالی کومراد

(۱) وأخرج الديلمى في مستد الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألستكم قول لَا إِلَّه إِلَّا اللهُ محمد رسول الله. (مرقاة ج: ۱ ص: ۲۷). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد. (مشكوة ص: ۲۷) وأيضًا قال القاضي عياض رحمه الله: المعنى من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُنَّة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستبط فهو مردود. (المرقاة ج: ۱ ص: ۲۷).

لیتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلاں کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ محر آپ کے مراد لینے یانہ لینے کو میں کیا کروں؟ بھے تو یہ بتا ہے کہ میں نے یہ بات بول کی یا مرال ؟ اورا پی طرف سے خود گھڑ کر کہددی ہے یا مرزا صاحب اوران کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہدر ہا ہوں تو جھے تسمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اورا گرقسموں ہی کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ ، "اِنگ کُوسُولُ اللهِ" کی تسمیں کھانے والوں کے مقالمے میں "اِنگ نَم کُولُونُ "کی تسمیں کھانے والوں کے مقالمے میں "اِنگ نُم کُولُونُ "کی فقسمیں کھانے والوں کے مقالمے میں "اِنگ نَم کُولُونُ نَا کُولُونُ نَا کُولُونُ اللهِ اللهِ کُولُونُ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ کُولُونُ "کی فقسمیں کھانے والوں کے مقالمے میں "اِنگ نُم کُولُونُ نَا کُولُونُ نَا کُولُونُ نَا کُولُونُ کُولُونُ

مرزا قادیانی کا دعوی نبوت

سوال: ... ثابت کریں کے مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ، ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چند قادیانی اس بات کوشلیم نبیس کرتے کے مرزانے نبوت کا دعویٰ کیا۔

جواب:...مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ ہیں: ایک لاہوری، دُوسرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھا، اب (۱) ر بوہ ہے ) ان دونوں کا اس بات پرتو انفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اورتحریروں میں باصرار و تکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: ١٠ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجد يويزآف ويليجنز بابت مارج/ ايريل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>٣) تذكره من: ٨٨، قاديا في ذبب من: ٢٦٣ ـ

<sup>(</sup>م) تذکره من:۳۷۳

<sup>(</sup>۵) هيئة الوقي ص: ٩٩\_

<sup>(</sup>٢) اخبار الفعنل من:١٥١٩ ستبر ١٩١٥، الفعنل ٢٦ رفروري ١٩٢٣، قادياني ندبب من:١٣٣٠

<sup>(2)</sup> خطبه إلهاميه ص: الماء رُوحاني نزائن ج: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الغمل ص:١٥٨، مندرجر يوية ف ويليجنز بابت مارج/ ايريل ١٩١٥ مد

<sup>(</sup>٩) هيلة الوقى ص:١٠١، اربعين تبر٣ ص:٣٣، انجام آئتم ص:٩٢، ١٠٠

کیکن لا ہوری گروہ اس دعوائے نبوت میں تاویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تاویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لا ناضروری مجھتاہے۔

آپ ہے جن صاحب کی تفتگو ہوئی ہے وہ غالبًالا ہوری گروہ کے ممبر ہوں مے وہ ان کی خدمت میں عرض سیجئے کہ یہ جنگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹائیں کہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تا ویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انمی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ،مثلاً:

(۱۵۸:ساران)

"قُلُ يَنَانُهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا."

"قُلُ إِنُّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُوْخَى إِلَىَّ." (الكبْف:١١٠)

اغيره وغيرور

اگران الغاظ ہے بھی دعوی نبوّت ٹابت نبیں ہوتا تو بیفر مایا جائے کہ کسی مدمی نبوّت کو نبوّت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیا الفاظ استعال کرنے چاہئیں...؟

رہیں دعوی نبوت کی تاویلات! تو دُنیا میں کس چیز کی لوگ تاویلیس نہیں کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تاویلیس بی کی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مائے والے بھی تاویلیس بی کرتے ہیں۔ جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقید و کی تاویل ان آئی اعتبار نہیں ، اسی طرح حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تاویل (خواہ خود مدی کی طرف سے کی گئی ہویا اس کے مانے والوں کی جانب سے ) لائق اعتبار نہیں۔ وسویں صدی کے مجد ومُن علی تاریخ رہے ، فقد اکبر' میں فرماتے ہیں:

"دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع" (شرح فقد كرم مروي ٢٠٩٠) ترجمه:..." بمارے ني صلى الله عليه وسلم كے بعد نبؤت كا دعوى بالا جماع كفر ہے۔"

آ میے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس سے محروم ہوتو اس کومعذور سمجھا جائے گا ، ورنداس ک گردن اُڑادی جائے گی ۔''

منكرين ختم نبوت كے لئے اصل شرى فيصله كيا ہے؟

سوال: ... خلیفیا وّل بانصل سیّدنا ابو برصد بق " کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا حجمونا دعویٰ کیا تو حضرت

<sup>(</sup>۱) إزالهاوبام من: ٨، رُوحالَى فَرَائِن ج: ١٨ من:٢١٢ ـ

<sup>(</sup>۲) تذکره من:۳۵۲ ملع چبارم-

<sup>(</sup>۳) هیونه الوی من:۸۱\_

<sup>(</sup>٣) ثم اعملم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها ..... ولًا يعفر بالجهل، ثم اعلم ان المرتدّ ..... فان تاب فيها والًا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٢، طبع مجنباتي دهلي).

صدیق اکبڑنے مکرین فتم نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور تمام مکرین فتم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ مکرین فتح نبوت واجب العمل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان میں قادیانیوں کو صرف" غیر سلم اقلیت" قرار دینے پر ہی اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس سم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہے ہیں کہ:" اسلام نے اقلیتوں کو جوحتوق دیے ہیں وہ حقوق آنہیں پورے پورے دیئے جا کیں ہم سرکاری عہدوں پر بھی پورے پورے دیئے جا کیں گاری عہدوں پر بھی قادیانی فائز ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکرین فتم نبوت اسلام کی رُوسے واجب العمل جی بیا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق اور تحفظ کے حقدار ہیں؟

جواب: ... محم ین ختم نبوت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دے کران کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعاتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی
ایٹ آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے پرآ ماوہ نہوں، بلکہ مسلمان کہلانے پر معربوں تو مسلمان ،حکومت سے بیمطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیلہ کذا ہے کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے ۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور ذَنا دقہ کوسرکاری عبدوں پر فائز کرنے کی
کوئی منجائش نہیں، بیمسئلہ نے مرف یا کستان بلکہ و مجراسلامی مما لک کے ارباب حل وعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔

#### قادیانی اینے کو' احمدی'' کہ کرفریب دیتے ہیں

سوالی: "آپ کے مؤ قر جرید ہے کہ ۲ مرد میں ۲ مرد میری اشاعت میں یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیانی حضرات کے ذہب کا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہا کہ اندراج کی طور جائز میں اندراج کا مقصدی فوت ہوجاتا ہے۔ یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ انہوں کی کاندراج کی طور جائز نہیں یہ سیس ۔ یفظی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز وہوتی ہے، اس کی غالبا وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں دو اور کہت ہے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں دور امسل مرزا صاحب کی مراجعت کی چیش کوئی ہے، طالا نکہ چودہ سوسال سے جملہ مسلمین کا بھی اعتقاد رہا ہے لفظ ''اسب احد'' حضور متبول رسول انڈ سلی انڈ علیہ وسلم کے لئے آیا ہے، اور آپ کا نام احمر مجتنی بھی تھا، اور شاید مرزا صاحب کے والد ہزرگوار کا بھی بھی افزان فار قلیط'' غلا نے اسلام کے زود کیہ حضور سلی انڈ علیہ وسلم می کا بھی انڈ علیہ وسلم می کا بھی انڈ علیہ وسلم می کا بھی انہ کی آمہ کی کا عمل کی اور ورسعود کی چیش کوئی شار کیا جا تا ہا ہے۔ یہ کہ ان احد'' کا ، جس زبان میں بیا انجمال می کوئی شار کیا جو بذا ہے خور جسے عبرانی زبان میں' احد'' کا ، جس زبان میں آمہ کی ہیں تا دیائی حضور سے بھی حضور سے ان کی خوات کے موقف اور ان استعمال قادیائی حضورات سے بھی میں اور استعمال قادیائی حضورات کے موقف اور ان

<sup>(</sup>۱) "بَايُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَالَةً مِنْ دُوْنِكُمْ …الخ. وفي هذه الآية دلَالة على أنه لَا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (أحكام القرآن للجصاص ج:۲ ص:۳۷) عريرتفيل كـك يكيس: جواهر الفقه ج:۲ ص:۱۹۵ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پروپیکنڈے کوتنویت وینے کے متراوف ہے،اس لئے میرااُونیٰ مشورہ یہ ہے کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیانی ہی استعال کرنا مناسب ہے۔

جواب:..آپ کی رائے میچے ہے! قادیانیوں کا "اسمہ احمد" کی آیت کومرزا قادیانی پر چسپال کرناایک مستقل کفر ہے، مرزاغلام احمد قادیانی تحفہ کولڑویہ میں صنا ۹۹ میں لکھتا ہے:" کہی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب ازالداو ہام میں لکھی تھی بیخی ریکے میں اسم احمد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں "(زومانی نزائن ج: ۱۷ می: ۲۵۳)۔

### ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

سوال:...(سوال مذف كرديا كياب)

جواب :...آپ کا جوالی لغافه موسول ہوا،آپ کی فرمائش پر براوراست جواب لکھ رہا ہوں اوراس کی نقل' جنگ' کو بھیج رہا ہوں۔

الل اسلام، قرآنِ کریم، حدیثِ نبوی اور إجهاع أمت کی بنا پرسیّد ناهیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دو باره تشریف آوری کا عقیده رکھتے ہیں،خود جناب مرزا صاحب کواعتراف ہے کہ:

"مسیح ابن مریم کی آنے کی پیش کوئی ایک اوّل در ہے کی پیش کوئی ہے جس کوسب نے با اتفاق قبول کرلیا ہے اور معاح میں جس قدر پیش کوئیاں تکھی گئی ہیں، کوئی پیش کوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ٹابت نبیں ہوتی ۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔"

(ازالداد ہام مین ۵۵۷، دومانی فزائن ج: ۳ مین ۱۰۰۰)

لیکن میراخیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے ماننے والوں کوالم اسلام سے بڑھ کر حضرت عینی علیہ السلام کی حیات اور وو بار وتشریف آ بت: ۹ کے حوالے سے ان کی دو بار وتشریف آ دری کاعقید ورکھنا جا ہے ، کیونکہ جناب مرزاصاحب نے سور والقف کی آ بت: ۹ کے حوالے سے ان کی دو بار وتشریف آ دری کا اعلان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" یہ بسمانی اور سیاست بھی کے طور پر حضرت کے کئی میں پیٹی کوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا (اس آیت میں) وعدودیا کیا ہے وہ غلبہ کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ اسلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لائیں کے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"

السلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لائیں کے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"

السلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لائیں کے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"

جناب مرزاصاحب قرآن کریم سے مفترت میسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا مجوت محض اپنی قرآن بھی کی ہنا پرنہیں دیے ، بلکہ وہ اینے الہام سے مفترت میسی علیہ السلام کواس آیت کا مصداق ٹابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پرظا ہرکیا گیا ہے کہ بیفا کسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کی زوح سے سے کی" مہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت یا ہم نہایت ہی مشابہ

واقع بوئی ہے ۔۔۔۔۔اس کے خداوند کریم نے مسیح کی پیش کوئی میں ابتدا ہے اس عاجز کوہمی شریک کرر کھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیش کوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اورجسمانی طور پرمصدات ہے اور یہ عاجز زُوحانی اور معقولی طور بر۔''

اورای پر اکتفانہیں بلکہ مرزاصاحب اپنے الہام سے معنرت نیسی علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی الہامی پیش کوئی مجمی کرتے ہیں، چنانچہ اس کم کتاب کے ص: ٥٠٥ پر اپناایک الہام "عسنی دیکھ ان ہو حد علیکم" درج کرکے اس کا مطلب یہ بیان فریاتے ہیں:

" بیآیت اس مقام بی حفرت سے کے" جلالی طور پر" ظاہر ہونے کا اشارہ ہے بینی اگر طریق وحق اور نی اور لفف اور احسان کو قبول نہیں کریں کے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بیند سے کمل کیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر بین کے لئے شدّت اور خضب اور قبر اور تخق کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پر آتریں گے اور بیز مانداس نمانے کے بطور ارباض کے واقع ہوا ہے ، یعنی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالی اتمام جست کرے گا ، اب بجائے اس کے جمالی طور پر بینی رفق اور احسان سے اتمام جست کر رہا ہے۔"

خاہر ہے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آنے پر ایمان نہ رکھا جائے تو نہ صرف یہ قر آن کریم کی تعلقی چیش موٹی کی تخذیب ہے۔ پس موٹی کی تخذیب ہے۔ پس مرز اصاحب کی قر آن بنی ، ان کی الہا کی تغییر اور ان کی الہا می چیش کوئی کی بھی تخذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ اللی اسلام کی طرح مرز اصاحب کے مانے والے بھی حضرت عینی علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ، ورنداس عقید ہے کے ترک کرنے سے قر آن وحدیث کے علاوہ مرز اصاحب کی قر آن دانی بھی حرف غلاہ ثابت ہوگی اور ان کی الہا می تغییریں اور الہا کی اکمشافات سب غلط ہوجا کیں گے ، کیونکہ:

"جب ایک بات می کوئی جمونا ثابت بوجائے تو گرؤوسری باتوں میں بھی اس پرانتہار نہیں رہتا۔" (چشر معرفت س: ۴۲۲)

اب آپ کو اِفقیار ہے کہ ان دو ہا توں میں کس کو افقیار کرتے ہیں ، حیات بھیٹی علیہ السلام پرایمان لانے کو؟ یا مرزا صاحب کی تکذیب کو...؟

جناب مرزامها حب کے إزاله او ہام صفحہ: ۹۲۱ والے چیننج کا ذکر کرکے آپ نے شکایت کی ہے کہ نؤے سال سے کسی نے اس کا جواب نبیس ویا۔

آل عزیز کوشاید علم نیس که حضرات علی نے کرام ایک بارنیس ، متعدد باراس کا جواب دے بھے ہیں ، تا ہم اگر آپ کا بھی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب ہوئے ہیں ، تا ہم اگر آپ کا بھی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب ہوئے کے کہ اب تک باس کا جواب دینے کے داب تک ماضر ہے ، اس کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة میں : ۲۰ تا والے اعلان کو بھی ملا کیجے ، جس میں موصوف نے ہیں ہزار روپ یہ

تاوان دینے کے علاوہ اپنے عقا کدے تو بہ کرنے اور اپنی کتا میں جلادینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تعفیہ کی صورت یہ ہے کہ جناب مرزاصاحب کے موجودہ جائیس سے تکھوادیا جائے کہ یہ چینے اب بھی قائم ہاوریہ کہ ورزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں،اورای کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیصلے پرفریقین اعتماد کر کئیس، فود بی تجویز فرمادیں، جس اس سُلمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کرؤوں گا،عدالت اس پر جو جرح کرے گی اس کا جواب ؤوں گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے فی میں فیصلہ کردے کہ جس نے مرزاصاحب کے مطلعے کوتو ڑویا اوران کے چینے کا نمیک گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے فی میل فیصلہ کردے کہ جس نے مرزاصاحب کے مطلع کوتو ڑویا اوران کے چینے کا نمیک محاجہ و پرا کراد ہے گا گا۔ اورا اگر عدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرے تو آپ شوق ہے اخبارات میں اعلان کراد ہے گا کہ مرزا صاحب کا چینے برسیس تو اپنی جماعت پر صاحب کا چینے برسیس تو اپنی جماعت پر سے دان کر ہے۔

### ایک قادیانی کاخودکومسلمان ٹابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال:... بخدمت جناب مولا نامحر يوسف صاحب لدهيانوي مظلمهٔ

السلام كلّ من البيع الهدئ!

جناب عالی اگرارش ہے کہ جناب کی خدمت میں کرنم ومحترم جناب بلال انور صاحب نے ایک مراسلۂ تم نبوت کے موضوع پرککھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپنے ریمارکس وے کرواپس کیا ہے، بیمراسلہ اور آپ کے دیمارکس فاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندا کیے معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد با نداور عاجزی ہے درخواست ہے کہ خالی الذہمن ہوکر خدا تعالیٰ کا خوف وِل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب بغض و کینہ وِل ہے تعالیٰ کا خوف وِل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب بغض و کینہ وِل ہے تکال کران معروضات پرغور فر ماکرا ہے خیالات سے مطلع فر ماکیں، بیعا جز بہت ممنون و مشکور ہوگا۔

سوال نمبر: اند جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے مسلمان ہیں،
کیونکہ قرآن مجید پر، جوخدا تعالی کا آخری کلام ہے، اس پرامیان رکھتے ہیں، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النہ بین مانتے ہیں، لا الہ
الله الله محدرسول الله پرکائل ایمان رکھتے ہیں، تمام آسانی کتا ہیں، جن کی سچائی قرآن مجید سے ثابت ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں،
صوم اور مسلو قاور ذکو قاور جج تمام ارکان اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پرکار بند ہیں۔

آپ نے ریمارس میں لکھا ہے کہ: '' منافقینِ اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کومنافق قرار دیا ہے، بھی حال قادیا نیوں کا ہے۔''

، تحرّم جناب مولا ناصاحب! یه آپ کی بهت بزی زیادتی ہے، جسارت اور ناانعمافی ہے اور ضد وتعصب اور بغض و کینہ کی ایک واضح مثال ہے۔سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کوقر آن شریف میں منافق ہونے کا سر ٹیفکیٹ ویا کمیا ہے وہ کسی مولوی یامفتی کا قول نہیں ہے اور نہ ہی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منافق ہونے کا فتوی صادر فر مایا تھا، یہ تھم اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کو منافق کہنے والی اللہ تعالی کی علیم وخبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشید و نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ کیا آپ ٹابت کر سکتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خودیا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خودیا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے ہیں کہ آخضرت میں کوئی مثال ہوتو تحریر فرمائیں ، بیعا جز بے صدآپ کاممنون و ملکور ہوگا۔

سوال نمبر: ۲:... بحرتم مولانا! اگرآپ کے اس اُصول کو دُرست تسلیم کرلیا جائے کہ کی انسان کا اپ عقیدے کا اقر ارتسلیم نہ کیا جائے تو غربی دُنیا ہے اِیمان اُنھ جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقہ دُوسرے فرقے پر کا فر اور منافق ہونے کا فتوی صادر کروے گا اور کو فقص بھی دُنیا میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوسکے گا، اور ہرا یک شخص کے بیان کوتسلیم نہ کرنے کی صورت میں وہنس اپنے بیان میں جموٹا اور منافق قر اردیا جائے گا، اور بیسلوک آپ کے خالفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کو بھی اپنے عقیدے اور ایمان میں مخلص قر ارنہ دیں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوتسلیم کریں گے؟

کیا خدا تعالی اوراس کے مقدس رسول آنخضرت صلی اندعلیہ وسلم نے آپ کوالیا کہنے کی اجازت دی ہے؟ وُنیا کامُسلّمہ افلا تی اُصول جو آج تک وُنیا میں رائح ہاور مانا ممیا ہے وہ یہ کہ جوخص اپنا جوعقیدہ اور فد بب بیان کرتا ہے اس کوتسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کوسلمان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کوسلمان کہتا ہے، ایک ہندوکو بندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بندو کہتا ہے، ایک ہندوکو بندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بندو کہتا ہے، ای طرح برسکھ کہلا نے والے بیسائی کہلانے والے اور دیگر فد بب کی طرف منسوب ہونے والوں سے معاملہ آپ کو بندو کہتا ہے، اور اس اخلاقی اُصول کو دُنیا میں تعلیم کیا میا ہے اور ساری وُنیا اس پرکار بند ہے، پس جب تک احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ:

(۱) ا:..الله تعالی پرایمان رکھتے ہیں۔

٣:..اس كےسب رسولوں كومائے ہيں۔

اند الله تعالى كى سب كتابول برايمان ركعت بير-

سن الله تعالى كے سب فرشتوں كومانے ہيں۔

۵:...اوربعث بعدالموت يرجمي ايمان ركمت بير-

اورائ طرح پانچ ارکان دین پرگل کرتے ہیں اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو خاتم النبتین ول و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کو آخری دین مانے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں، اس وقت تک وُنیا کی کوئی عدالت، وُنیا کا کوئی آن ہونی اور وُنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، مُنُل اور مُفتی، جماعت کو اسلام کے وائزے سے نہیں نکال سمتی اور نہیں نکال سمتی اور نہیں نکال سمتی اور نہیں ملی اللہ علیہ اور نہیں ملی اللہ علیہ ور نہیں اس لئے کہ ہمارے بیارے نہیں وجان سے بیارے آقا معزمت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

كايك دفعة حفرت جرائل في حضورت بوجها:" ايمان "كياب؟ حضور في مايا:

(۲) الله تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور بعث بعد الموت پر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا: دُرست ہے۔

مرحمرت جرائل في جها: يارسول الله!اسلام كياب؟ أتخضرت فرمايا:

"شبادت ویتا کدانندتعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، قائم کرنا نماز کا از کو قادا کرنا ارمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہوتو ایک بارج کرنا۔" حعزت جرائیل بولے دُرست ہے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے نحاطب ہو کرفر مایا کہ: یہ جرائیل متے جو اِنسان کی شکل میں ہو کرفہ ہیں تمبارا وین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ موسیح بخاری کتاب الایمان)۔

(٣) آنخضرت ملى الله عليه وسلم في الا الدا

اسلام کی بنیاد یا نج چیزوں پر ہے:

ا:... بیمانتا کهانشدتعالی کے سواکوئی معبود نبیس اور میں انشد کارسول ہوں۔

۲:...نمازقائم کرنا۔

٣:... دمضان كے دوزے ركھنا۔

٣: .. زكوة اداكرنا

۵:..زندگی میں ایک بارج کرنا۔ (میم بخاری کتاب الا بمان)۔

(س) آنخضر<mark>ت مل</mark>ی الله علیه وسلم نے فر مایا:

جوفض ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیح کو کھاتا ہے وہ سلمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ پس اے مسلمانو! اس کو کسی تھم کی تکلیف دے کرخد : تعالیٰ کو اس کے عبد جس جمونا نہ بناؤ۔ (بخاری جلداول باب فضل استقبال القبلة )۔

(۵) حضرت شاه ولی الله محدث و ہلوی فر ماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک موقع پر فر مایا:

" ایمان کی تمن جڑیں ہیں:ان میں ہے ایک بہ ہے کہ جوفض لا إلله إلاَّ الله کہدد ہے تو اس کے ساتھ کسی تشم کی لڑائی نہ کراوراس کو سے کا فرنہ بنا اوراسلام سے خارج مت قرار وے۔

پی مسلمان کی بیدہ وتعریف ہے جوآنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی اور جس کی تصدیق معزت جرائل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے جماعت احمدید اسلام کے دائر ہے میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انعمانے آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک وُرست اور حق پر جنی ہے۔

دوباره جماعت احمریه کے عقیدہ پرغور کر کیجئے۔

جن یانج چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکمی گئی ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی کے سواکوئی

معبودنبين اورسيّدنا حضرت محمصطفي صلى القدعليه وسلم اس كےرسول اور خاتم الانبيا و ہيں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ تق اور حشر تق اور روزِ حساب تق اور جنت تق اور جہنم تق ہے اور جو پھواللہ تقالی نے قرآن مجید میں بیان فر مایا ہے اور جو پھو اللہ تقالی نے قرآن مجید میں بیان فر مایا ہے اور جم کھو ہمارے نبی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے وہ تق ہے اور ہم نمیک فیک اسلام پر کار بند ہیں ۔غرض وہ اسلام میں سے ایک ذرّہ کم کرے یا زیادہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم نمیک فیک اسلام پر کار بند ہیں ۔غرض وہ تمام اُمور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور مملی طور پر اِجماع تھا اور وہ اُمور جو اہل سنت کی اِجماع کی دائے ہیں ، ان سب کا ماننا فرض جانتے ہیں۔

اورہم آسان اورزمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یمی ہمارا ندہب ہے اور جو مخص مخالف اس ندہب کے کوئی اورالزام ہم پرلگا تا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چیموڑ کرہم پر اِفتر اکرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارااس پر دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے ول سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب سم طرح ہم کومنگر اسلام کہ سکتے ہیں ،اگرتحکم ہے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیں گے گر ایک خدا ترس اور متقی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو گئے ۔اُ مید ہے کہ آپ انصاف کی نظر ہے اس کمتو ب کا مطالعہ فر ما کر اس کے جواب ہے سرفر از فر مائیں مے۔

الجواب

بيشم المفي الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ

عرم ومحترم بداناالله واياكم الي صراط متعقيم!

جناب کاطویل گرای نامہ طویل سفرے واپسی پرخطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بنا پرخطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج اُز اِسلام کیوں کہا جاتا ہے؟

میرے محترم! یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت ی باتوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیائی صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعانی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فرہوئے ، اور اگر نبی تو ان کو ماننے والے کا فر۔ اس لئے آپ کا بیاصرار تو میچے نبیں کہ آپ کے مقا کہ کوغلط بجھتے ہیں کے مقا کہ ٹھیک وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے مقا کہ کوغلط بجھتے ہیں اس لئے ہمیں کا فرق موجود ماحب اور مرزا نبام احمد صاحب، عیم نوروین صاحب، مرزامحود صاحب اور مرزا بشیراحمد صاحب، نیز دیکر قادیانی اکا ہرکی تحریوں سے واضح ہے اور اس پر بہت کی کہ ہیں اور مقالے کھے جا بچکے ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقا کد کو فلط اور موجب کفر بیجھتے ہیں ،اس لئے آپ کی یہ بحث تو بالکل ہی بے جا ہے کہ مسلمان ، آپ کی جماء ے کو دائر واسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ یہ کلتہ ضرور قابلِ لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر ہوجاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتمیں جوآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے تواتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کو گرشتہ صدیوں کے اکا برمجہ وین بلااختلاف وزاع ، بمیشہ مانے چلے آئے ہیں (ان کو اضروریات وین اکہ باجاتا ہے ) ان ہیں ہے کی ایک کا انکار کفر ہے اور منکر کا فر ہے۔ کیونکہ اضروریات وین ایس ہے کی ایک کا انکار کفر ہے اور بیا صول کی آئے کے مُلاً ، مولوی وین کے انکار کو مستزم ہے ، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار ہے۔ اور بیا صول کی آئے کے مُلاً ، مولوی کا انگار ورسول کا ارشاد فرمووہ ہے اور بزرگانِ سلف بھیشراس کو کھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کے عقائد میں بہت ی کا نیس بلکہ خدا اور رسول کا ارشاد فرمووہ ہے اور بزرگانِ سلف بھیشراس کو کھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کے عقائد میں اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی برادری میں بوتو مرزا صاحب اور ان کی جماعت نے جو نے عقائد ایجاد کے ہیں ، ان ہے تو بہ کر لیجے ، ورنہ: انگی خوفی فرائے وین "والسلام علی من اتبح الہدی !

#### ایک قادیانی کے جواب میں

سوال:...مساجد می خدااوراس کے ذکر ہے اور رسول خدا کے ذکر ہے احمد یوں کوروکنا ، اور ہم ہے بہ کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنا تھی اور مسجد میں خدااوراس کے رسول کا تام نہ لیس ، کیا بیسب پھرآپ کے نزویک اسلامی طریقہ ہے؟
جواب:... "سَنُعَدِّ بُھُم مَوْ فَیْنِ " کے تحت متعدداً حادیث" رُوح المعانی "میں فدکور ہیں کہ آتخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد ہے نگالا ، اس کئے بیمل تو عین سنت نبوی ہے۔ (")

### كافر كرمُلاً كامصداق: غلام احمدقاد يانى! غلط بى ك شكارايك قاديانى كى خدمت ميں

سوال: .. بمرى مولا نامحه يوسف صاحب لدهميانوي، سلام مسنون!

گزشتہ جمعہ کے اخبار جنگ میں ایک سوال کے جواب میں آپ کے قلم سے اس حقیقت کا اظہار پڑھ کر انتہا کی خوشکوار تعجب ہوا کہ آپ کے نزد کی انجہار بنتہا کی خوشکوار تعجب ہوا کہ آپ کے نزد کی ابھی تک مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت پڑھنا کا لی ہے، کو یہ اظہار یقینا میرے بیارے آقا ومولی سیّدنا معزت خاتم النبیین محرمصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کو دُہرا نامعمول کے مطابق ایک بات ہے، معزت خاتم النبیین محرمصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کو دُہرا نامعمول کے مطابق ایک بات ہے،

<sup>(</sup>١) ولَا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابوالبقاء ص:٥٥٣، اكفار الملحدين ص:١٣١).

<sup>(</sup>٢) الإيسان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجينه ضرورة. (فتاوى شامي ج: ٣ ص: ٢٢١)، وأيضًا: وصبح الإجساع على كل من جحد شيئًا صبح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى به فقد كفر أو جحد شيئًا صبح عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنجل، كتاب الإيمان ج: ٣ ص: ٢٥٥ طبع بفداد).

 <sup>(</sup>٣) فسمتنبّی البنجاب القادیانی کافر مرتد عن الإسلام، و کذا من لم یقل بکفره، وارتداده، وظنه ولیّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه کذّاب، ذَجّال قد افتری علی الله ورسوله کذیّا. (اعلاء السنن ج: ١٦ ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قبال: قبام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني ج: ١١ ص: ١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پربی اس میں میرے تعجب کا سبب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یے فرمود کا رسول، مُلَّا کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکراب عملاً متروک ہو چکا ہے، اور کم از کم پاکستان کی صدود میں نافذ العمل نہیں رہا، وطنِ عزیز میں مُلَّا نے اپی وُکان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ِ ضرورت اس سادہ تعلیم میں پوند کاری کر کے مسلمانوں کو کا فرقر اردینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُلَّا اور مجاہدِ ختم نبوت کے روثی اور کری کی بقا کے لئے کئے جانے والے تا پاک کھ جوڑ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے، جس نے الله اور مول مسلم کے فرمودات پر مشتمل آپ کی تحریکردہ اسلامی تعلیم کی جگہ لے لئے ہے۔

اس رائج تعریف کی و بی حیثیت کیا ہے؟ اوراس کے مرتین اورمنظور کرنے والوں کا دین میں خود کیا مقام ہے؟ یااس کے دنیوی اغراض و مقاصد کیا تھے؟ ان سوالات سے تطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کس سیاس کالم میں مناسب معلوم ہوں ہے،
کونکہ یہ سب بچوا کیہ سیاس ڈرامہ بی تو تھا، میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے جس طریقہ کار کا آپ نے ذکر فر ایا ہے، اگر وہ خدا اوررسول مسلم کا فرمودہ اور اسلامی تعلیم ہے، تو تھر بار بار کلمہ شہادت پڑھنے اوراس پر ایمان رکھنے کے باوجود جماعت بہت سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پر "ناٹ مسلم" کا شہد کیوں غیر اسلام نیس؟ اور کیا کوئی آئین، دستورہ قانون اور سازش اسلام تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خاكسادجيل احربث ،كرا في

أميد ب جواب سے عروم ندر تھیں مے۔والسلام!

جواب .... مرم ومحرم ، زيدلطف أداب ورعوات!

تامیکرم ملا، جس" کافرگرمُلُا" کا آپ نے تذکر وفر مایا، وہ جناب مرز اغلام احمد صاحب قادیا لی ہے، جس نے محمد رسول الله ملی الله علیه دسلم کا کلمه پڑھنے والوں کو کا فراور جہنمی قرار دیا، اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بجائے اپنی پیروی کو مدارنجات تغمبرایا، الله تعالی ایسے" کافرگرمُلُا وَل" کے دام فریب سے ہر تھمند کو محفوظ رکھے، آجن!

بلاشہ جس' کافرگرمُنُ '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائقِ احتجاج ہے، اس نے کسی خاص فرد یا گروہ کوئیس، بلکہ محدر سول اللہ علیہ وسلم کی پوری اُمت کو کافر ومشرک اور جہنمی قرار دے کرا ہے'' ذوق کافرگری'' کوسکین دی ہے، اس کے کیمی سے بیآ وازلگائی مین:

الف: ... ' ہرایک ایسافنص جومول کوتو مانتا ہے، مرعیسیٰ کوئیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے، مرمحد کوئیں مانتا ہے، مرحد کوئیں مانتا ہے، مرحد کوئیں مانتا، وہ نہ مرف کافر، بلکہ یکا کافر اور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔ ' کے میام کو دکوئیں مانتا، وہ نہ مرف کافر، بلکہ یکا کافر اور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔ '

ب: ... ' کل مسلمان جو معزت میچ موعود کونیس مانتے ،خواہ انہوں نے معزت میچ موعود کا نام بھی نہیں منا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے فارج ہیں۔''

کیا آپاس" کا فرگرمُن "کے خلاف احتجاج کریں ہے؟ جناب کوشایدعلم ہوگا کہ اس" مُلا "کا نام غلام احمد قادیانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے عادی تھا، خدا تعالی ہر جھنے میں ایک خدا درسول پر بھی پیٹ بھر کر جموث بولنے کا عادی تھا، خدا تعالی ہر عظمند کواس

" كافركرمُلاً " كى فتنه بردازى ك محفوظ ريمي، فقط والدعا!

محمد يوسف عفاالتدعن

#### قاد یا نیول سےروابط

سوال:...قادیانیوں خصوصاً پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس حد تک روابط کی اجازت و ہی ہے؟ ذراتفصیل سے جواب دیں۔

جواب:...مرتدول سے تعلقات رکھنا جا تزنبیں ، وہ اللہ ورسول کے باغی ہیں ، اور باغیوں سے روابط رکھنے والا بھی باغیوں کی صف میں شار کیا جاتا ہے۔ (۱)

#### قاديا نيون كومسلمان سمجصنا

سوال:...ایسے مسلمان جوقاد یا نیوں کوان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کرمسلمان سیجھتے ہیں ، ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...قادیا نیوں کے بارے میں وُنیا بھر کے علائے اُمت فیصلہ دے بھے ہیں کہ بیرتہ ہیں، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ دومسلمان نہیں ہیں۔اس کے باد جود اگر کوئی فخص ان سے دھوکا کھاتا ہے اور ان کے کفر کو اِسلام بجستا ہے تو وہ معذور نہیں۔ (\*)

## كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى تنكن بهننے والى بيش كوئى غلط ثابت موتى؟

سوال:... یہاں قادیانی بے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی (علیہ السلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے نگن ہیں، لیکن وہ کنگن حضور (علیہ السلام) نہ بہن سکے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی چیش کوئی جموثی نکلی (نعوذ باللہ)۔ بیصدیث کیا ہے؟ کس کتاب کی ہے؟ وضاحت سے تکھیں۔

۔ جواب:...دوکٹننول کی حدیث ؤوسری کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری ( کتاب المغازی) باب قصہ الاسود العنسی صغحہ: ۹۲۸، اور کتاب التعبیر باب النفح فی المنام مس: ۱۰۴۲ میں ہمی ہے، صدیث کامتن ہے ہے:

(۱) "يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِفُوا الْيَهُوُدَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَآءَ ..... ولى هذه الآية دلالة على ان الكافر لَا يكون وليًا للمسلم لا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولَاية ضد العداوة، فاذا أمرنا بمعاداة اليهود والسماري لكفرهم فهيرهم من الكفار بمنزلتهم ...الخر وأحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لَا يكون وليًا لمسلم ج: ٢ ص:٣٣٣). وأيضًا: "يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تُتَخِفُوا عَدَوِّيُ وَعَدُوَّكُمُ أُولِيَآءَ تُلَقُّونَ إِلَهُمْ بِالْمَودُةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ... الخ." (الممتحنة: ١).

(٢) الأنه اذًا رأى مسكرًا معلومًا من الدِّين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٥ ص: ٣، طبع أصبع المطابع، بمبئي).

" میں سور ہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو کتان سونے کے درمیرے ہاتھوں پر دو کتان سونے کے دیکھ میں ان سے تھرایا اور ان کو ناگوار سمجھا، مجھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو، میں نے پھونکا تو دونوں اُڑ مجے۔ میں نے اس کی تعبیر ان دوجھوٹوں سے کی جودوک نبوت کریں مجے، ایک اُسؤونسی اور دوسرامسیلمہ کذاب۔" (۱)

اس خواب کی جوتعبیر آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مالی وہ سوفیصد کچی نکلی ،اس کو'' حبوثی پیش کوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی ام ہے۔

قاديا نيول كومسلمان تبحضه واللي كاشرعي تحكم

فاد یا یکون در سال سیار میں است میں رشتہ یہ بھے کر کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں ،اسلام میں ایسے فض کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...جوفض قادیانیوں کے عقائمہ سے واقف ہو، اس کے باوجود ان کومسلمان سمجے، تو ایسافخص خود مرتہ ہے کہ کفر کو سلام سمجمقا ہے۔ (۱)

> سی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہ وہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟ سوال: ...کی فرد کے ساتھ کھانا کھالیتا، بعد میں اس فرد کا یہ معلوم ہونا کہ وہ قادیانی تھا، پر کیا تھم ہے؟ جواب:...آئندہ اس سے تعلق نہ رکھا جائے۔(۲)

> > علمائے حت کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی

سوال: .. بكرى ومحترى مولاناماحب!السلام عليكم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈریس منگوایا ، اس سے قبل بھی میں نے آپ کوخط کھے تھے شاید آپ کو یا د ہو ، تحراب آپ کا ایڈریس مجول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوا تا پڑا۔ عرض ہے کہ میں ایف ایس می (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں ،

(۱) قبال رسبول الله صبلى الله عبلينه وسلم: بينا أنا نائم اذ اوليت خزالن الأرض فوضع في يدى سواران من ذهب فكبرا علىّ واهـمّـانـى قباوحى الىّ ان انفخهما، فنفختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. (بخارى ج:۲ ص:۱۰۳۲، ، طبع نور محمد كراچى).

(٣) والرضا بالكفر كفر. (قاضى خان على الهنديه ج:٣ ص:٥٧٣). أيضًا قال الموقق في المعنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسهلمة لسما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج:١٢ مر:٢٣). وأيضًا: فمعنبي البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده، وظنه وليًّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج:١٢ ص:١٣٦ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَلَا تَقْفُدُ بَعْدَ اللَّهِ مُن مُعَ الْقَوْم الظّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں ابھی کانی ویر ہے، اس لئے بی جر کر مطالعہ کررہا ہوں، مجھے ٹروع بی سے ندہب سے لگاؤ ہے، ایک دوست (جو کہ احمدی ہے) نے جھے اپنے لٹریچر سے چندرسائل ویئے، میں نے پڑھے۔ مولانا مودودی مرحوم کے رسائل'' ختم بہون' اور'' قادیانی مسئل' بھی پڑھے اور احمد یوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔ مولانا کے دلائل وشوامد کرور دیکھ کر بری بری پیشانی ہوئی۔ آپ کا پیمفلٹ' شاخت' بھی پڑھا گراس کا جواب نہیں ملا۔ البتہ آج کل قاضی محمد نذیر ما سب کی کتاب' تغییر ما تم النہین '' پڑھرہا ہوں جوآپ کی شائع کردہ آیت ماتم النہین کی تغییر کا جواب ہے۔ جس میں آپ نے مولانا محمد انورشاہ صاحب کے فاری مضمون کا ترجمہ وقتر سے کی شائع کردہ آیت ماتم النہین پڑھ سکا، اس لئے جواب ہے استحکام کو محسوس کرنا قدرتی آمرہ۔ بہر حال احمد کالڑ بچر پڑھ کرمیں سے بھر سکا ہوں کہ ہمارے دیا ہوں کہ ہمارے بوجا کیں، وہ ہرا یک بات کا مدل جواب ہوجا کیں، وہ ہرا یک بات کا مدل جواب ہوجا کیں، وہ ہرا یک بات کا مدل جواب دیے ہیں، وہ مشائخ کی عبارت دے ہیں کہ ان کا نظرید وہی ہے جوان مشائخ عظام کا تھا۔ اس بات ہیں کہ بی کہ ان کا کری کو دورہ میں باتی ہیں ہم ان شوام کو تو تا اس خواب دیا جاسکا ہوا ہوا ہوا ہماری ہوتا ہو کہ جواب دیا جاسکتا ہے۔ بھر کی کو کہ دورہ میں کو تحق میں باتی وہ ان کی جواب دیا جاسکتا ہے۔ بھر کی کو دورہ میں باتی کی جواب دیا جاسکتا ہے۔ بھر کی کو دورہ میں باتی در النے کی جسارت نہ ہوتا ہے۔ بھر کی کو دورہ میں باتی در حال محتور ہوتی ہوتی کے کو کر ہوجاتی ہوتی کا کیا فار در ہوتی کا کیا فار دی جاتی کی کو دورہ میں باتی کی جواب کا نظار دی گا۔

جواب: ...اس ناکارہ نے قادیا نیوں کی کا بین بھی پڑھی ہیں اور قادیا نیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیا فی فلط بیانی اور خلط بھی کرکے ناوا تغوں کو دھو کا دیے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بنیادی مسائل دو ہیں: ایک ختم نبوت ۔ وُ دمر انزول بھی مطید السلام ۔ یدونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ ہزرگان سلف میں ان ہیں بھی اختلاف نہیں ہوا، بلک ان کے مشکر کو ظلی کا فر اور خارج آزا سلام تر اردیا گیا ہے۔ قادیا فی صاحبان اپناکام چلانے کے لئے اکا برکے کلام میں ہے ایک آور جملہ جو کی اور سیاتی میں ہوتا ہے، نقل کر لیے ہیں، ان کے ناوا قف قاری ہے بھی کر کہ جن ہوتا ہے، نقل کر لیے ہیں، ان کے ناوا قف قاری ہے بھی کر کہ جن کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر برگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی پڑ ھا ہوگا کہ قادیا فی، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوگ کی کتاب "تحذیر الناس" کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ تر میں جنائی اللہ خوالی النظے دسلم کے بعد بھی نبی آسکتا ہے اور یہ کہ بیام خاتم النہ بین مالانکہ حضرت کی تحریرائی کا قائل نہ ہو، وہ کا فر ہے، چنانچ لکھتے ہیں:

" سواگر اطلاق اور عموم ہے تب تو خاتمیت ِ زمانی ظاہر ہے، ورنے تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت ِ التزامی ضرور تابت ہے، ادھر تصریحات نبوی مثل:

"أنت منى بمنزلة هارون من موسلى إلّا انه لَا نبى بعدى. " أو كما قال.

جوبظاہربطرز نےکورہ ای لفظ خاتم النبتین ہے اکنوذ ہے، اس باب میں کافی ، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ حمیا ہے، پھراس پر اِجماع بھی منعقد ہوگیا۔ کو اَلفاظ ندکور بہ سندتو اتر منقول نہ ہوں ، سوید مر تواتر الفاظ، باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اُعدادِر کعات فرائض ووتر وغیرہ۔ باجود بکد الفاظ حدیث مشعر

تعدادر کعات متواتر نبیس، جیسااس کامکر کافرے، ایبای اس کامکر بھی کافر ہوگا۔''

(تحذر الناس طبع جديد ص: ١٨ المبع قديم ص: ١٠)

اس عبارت من صراحت فرما أي كن بك.

الف:...خاتمیت زمانی بعن آنخضرت ملی الله علیه دسلم کا آخری نبی ہونا، آیت خاتم النبتین سے ثابت ہے۔ ب:...اس پرتصریحات نبوی متواتر موجود ہیں اور بیتواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ج:..اس يرأمت كالجماع بـ

و:..اس کامحرای طرح کا فرہے،جس طرح ظبر کی جارد کعت فرض کامحر۔

اور پھرائ تحذیرالناس میں ہے:

" ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم بجازاس خاتمیت کوز مانی اور مرتی ہے عام لے لیجئے تو مجروونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محدی صلی الله علیہ وسلم خاتمیت مرتی ہے نہ ذیانی، اور مجھ ہے پوچھئے تو میرے خیال ناتعس میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شا واللہ انکار بی نہ کر سکے ۔ سووہ یہ ہے کہ ۔۔۔۔۔''
میرے خیال ناتعس میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شا واللہ انکار بی نہ کر سکے ۔ سووہ یہ ہے کہ ۔۔۔۔''

اس کے بعد بیتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النبین سے خاتمیت مرتی بھی ثابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی۔ اور'' مناظر ہ عمیہ'' میں جوای تحذیر الناس کا تمدہے ، ایک جکہ فرماتے ہیں :

"مولانا! حضرت خاتم الرسلين ملى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى توسب كزويك مسلم باوريه بات بعى سب كزويك مسلم بات بعى سب كزويك مسلم بات بعى سب كزويك مسلم به الله عليه وسلم اقل الخلوقات بين ....." (ص: المبع جديد) ايك اور جكد كمعت بين:

"البته وجو ومعروضه كمتوب تحذيرالناس تولد جسمانی كى تأخيرز مانی كے خواستگار بين اس لئے كه ظهور تأخرز مانی كے سواتاً خرتولد جسمانی اوركوئی صورت نہيں۔"

ايك اورجكه لكعت بن:

" اورا گر مخالف جمہوراس کا نام ہے کہ مُسلمات جمہور باطل اور غلط اور غیر سیحے اور خلاف میمجی جا کمی ، تو آپ ہی فریا کیں کہ تاخرِز مانی اور خاتمیت عصر نبوت کو میں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟

مولاتا! میں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو المی لفت سے منقول ہیں اور المی زبان میں مشہور، کیونکہ تقدّم و تاخر فقط تقدّم و تاخر ذالی کیونکہ تقدّم و تاخر فقط تقدّم و تاخر ذالی کیونکہ تقدّم و تاخر فقط تقدّم و تاخر ذالی کو آپ میں مخصر ہوتا تو پھر درصورت اراد و خاتم ہے ذاتی و مرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجا تے۔ پھراس کو آپ تنمیر بالرائے کہتے تو بجاتھا۔''

"مولانا! خاتمیت زبانی فی میں نے تو توجیہ کی ہے تغلیط نہیں کی ہگر ہاں! آپ کوشہ عنایت وتوجہ ہے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ اخبار بالعلة مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلکه اس كامصداق اورمؤید ہوتا ہے، اوروں نے فقط خاتمیت زبانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علمت یعنی خاتمیت مرتبی کوذکر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے مرتبی کا بہنست خاتمیت زبانی ذکر کردیا۔"

(ص: ۵۳)

ایک جگہ کیکھتے ہیں:

° مولا تا!معنى مقبول خدام والامقام ......

مخاراحقرے باطل نہیں ہوتے ، تابت ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بمقابلہ "فصاب فیاساتھا معھا" اگر من جملہ "فیاسات فصاباها معھا" مغنی مخاراحقر کو کہے تو بجاہ، بلکداس ہے بڑھ کر لیجئے ، مغیر نم کی مطرد ہم سے حاتمیت زبانی اور خاتمیت مکانی اور عظر دہم سے حاتمیت زبانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تینوں بدلالت مطابقی تابت ہوجا کمیں ، اور ای تقریر کو اپنا مخار قرار دیا ہے ، چنانچے شروع تقریر سے واضح سے سے سے سے سے میں ہوگا تھر ہے ہوں کا میں مورائی تقریر کے ایک اور سے میں ہوگا تھر اور ای تقریر سے خاتمیت میں ہوگا تھر ہے ہوں ہوگا ہوں میں ہوگا تھر اور ای تقریر سے میں ہوگا تھر اور ای تقریر سے میں ہوگا تھر ہے ہوں میں ہوگا تھر ہے ہوگا تھر اور سے ہوگا تھر اور سے میں ہوگا تھر ہے ہوں میں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوگا تھر ہوں ہوگا تھر ہوگا تھر

سوپہلی صورت میں تو تا خرز مانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر وربار ہ تو جدائی المطلوب، مطابقی ہے کمتر ہو گر دلالت بھوت اور دل نشینی میں مدلول التزامی مدلول مطابقی ہے نیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کسی چیزی خبرتھی اس کے برابر نبیس ہو کسی کہ اس کی وجداور علمت بھی بیان کی جائے ۔۔۔۔۔۔'
'' حاصل مطلب یہ کہ خاتمیت زمانی ہے بھے کو اِنکار نبیس، بلکہ بوں کہتے کہ متحروں کے لئے مخبائش انکار نہ جھوڑی ، افغلیت کا قرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جماد ہے ۔۔۔۔۔'

ایک اور جگہ کہتے ہیں:

" اپنادِین واممان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں ، جو اس جی تاہوں۔'' اس جی تاکل کرے ،اس کو کا فرسمجھتا ہوں۔''

حضرت نانوتوئ کی بیتمام تصریحات ای" تحذیرالناس" اوراس کے تندیمی موجود ہیں الیکن قاویا نیوں کی عقل وانصاف اور دیانت وابانت کی داود بیجئے کہ وہ مصرت نانوتوئ کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم آخری نبی نبیس، بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں۔ جبکہ مصرت نانوتوئ اس احتمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو مخص ختم نبوت ہیں ذرا بھی تاکل کرے واسے کا فرسمجھتے ہیں۔

اس ناکارہ نے جب مرزاصاحب کی تماہوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع شرخیال تھا کہ ان کے عقا کہ خواہ کیے بی کیوں نہ ہوں محرکسی کا حوالہ دیں محے تو وہ تو صحیح بی دیں محے لیکن بیدسن طمن زیادہ ویر قائم نہیں رہا، حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کام لینا مرزاصا حب کی خاص عادت تھی ، اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پیٹی ہے۔ اس محر لیضے میں ، میں نے صرف حضرت نا نوتو گ

کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ورنہ وہ جتنے اکا بر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہونا بھی چاہئے، جموثی نبزت جموث ہی کے سہارے چل سکتی ہے...!حق تعالیٰ شانہ عقل وایمان سے کسی کومحروم ندفر ما کمیں۔

#### ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کس قادیانی نے حضرت مفتی محد شفیع صاحب ّ کے رسالہ ''مسیحِ موعود کی پیچان'' پر پیمی سوالات کئے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ، ذیل میں بیسوال وجواب قار کین کی خدمت میں چیش کئے جارہے ہیں۔ تمہید:

رسالہ" مسیح موعود کی پیچان میں قرآن کریم اور ارشادات نبویہ سے حضرت سیح علیہ السلام کی علامات جمع کردی کئی ہیں، جو الله ایمان کے لئے تو اِضافہ اِیمان میں مددوی ہیں، کیکن افسوس ہے کہ سوال کنندہ کے لئے ان کا اثر اُلنا ہوا، قرآن کریم نے میچ فرمایا! "ان کے ولوں میں روگ ہے، پس بڑھادیا ان کو اللہ نے روگ میں۔"(۱)

> باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات بنوت پرای انداز میں اعتراض کے ہیں جوان کے پیٹرو پنڈت ویا نندسرسوتی نے استیارتھ پرکاش' میں افقیار کیا تھا اس لئے کہ ارشادات بنویہ نے مسیح علیہ السلام کی صفات وعلامات اوران کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کرویا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چرہ بھیا تک نظر آتا ہے ،اس لئے انہوں نے رواجی جش کی طرح اس آئینے کوتصور وار بھی کرای کوز مین پر بننے ویا منروری سمجھا تا کہ اس میں اپناسیاہ چرہ فظر نہ آئے ،لین کاش! وہ جانتے کہ:

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پیونکوں سے بہ چراغ بجمایا نہ جائے گا!

رسالہ" میچ موجود کی پہچان" پرسائل نے جتے اعتراضات کے جی ان کا مخترسا اُصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف نے ہر بات جی احاد یہ میجود کا حوالہ دیا ہے ، اپنی طرف ہے پہونیں لکھا، اس لئے سائل کے اعتراضات مصنف پرنیں بلک خاش بدئن آخضرت صلی الله علیہ وسلم پر جیں۔ اگر وہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے منکر جیں، یا مسٹر پر ویز کے ہم مسلک جی تو بعد شوق پنڈت دیا نند کی طرح اعتراضات فر مائیں، اور اگر انہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آن مسلم الله علیہ وسلم سے پوچھ لیج ، مگر جولوگ ارشادات نبویہ کو سرمہ چشم بصیرت بجھتے جیں، ان کا ایمان بر بادنہ بھی اس کے بعد اب تفصیل سے ایک ایک سوال کا جواب گوش گزارگر تا ہوں ، ذرا تو جہ سے سنے ...!

<sup>(</sup>١) "فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: • ١).

سوال:...' اُمت محدید کے قری دور میں ......دجال اکبر کاخروج مقدر دمقرر تھا۔''(ص:۵ سطر: کہلی و وُوسری) اگرید دجال اکبر تھا تولاز ما کو کی ایک یابہت سارے دجال اصغر بھی ہوں گے۔ان کے بارے میں ذراوضا حت فر مائی جائے ،کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، شنا خت کیا ہوگی اوران کے ذمہ کیا کام ہوں گے اوران کی شناخت کے بغیر کسی وُوسرے کو یک وَم' دجال اکبر'' کیسے تسلیم کرلیا جائے گا؟

جواب: ... بی ہاں!" وجال اکبر" سے پہلے چھوٹے وجال کی ہوئے اور ہوں سے مسلمہ کذاب سے لے کرغلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے وجل وفریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے وعوے کئے، ان سب کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے "د جانون تحذابون" فرمایا ہے، ان کی علامت ہی دجل وفریب، غلط تأویلیں کرنا، چودہ سوسال کے قطعی عقائد کا انکار کرنا، ارشاداتِ نبویہ کا غداق اُڑا تا ،سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیانی کی طرح صاف اور سفید جھوٹ بولنا، مثلاً:

> (٢) انا انزلناه قريبًا من القاديان.

> > الله: .. قرآن من قادیان کا ذکر ہے۔

\*: ... مسيح موعود چود ہویں صدی کے سر برآئے گا،اور پنجاب میں آئے گا، وغیرہ دغیرہ۔

سوال: اس رسالے کے مطابع سے ابتدائی میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے لے کر واقعہ مسلب
کے انجام سک جس قدر بھی علامات یا دُوسری متعلقہ ظاہری نشانیاں اور با تھی بیان کی گئی ہیں وہ اس وجود کے متعلق ہیں جے سے علیہ
السلام بیسٹی بن مرمے اور سے نا مرک کے نام ہے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اب بھی جیدر سالہ فدکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق
میسے موجود یا مبدی موجود و غیرہ کا نزول نہیں ہوا ( بلکہ انظار بی ہے ) تب بھی پوری دُنیا اس سے کنام اور کا م اور واقعات سے بخو بی
واقف ہے۔ یہ نشانیاں تو اس قوم نے آئ کے کوگوں سے زیادہ دیکھی تھیں، (محض نی اور پڑھی بی نہیں تھیں) جن کی طرف وہ نازل
ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ دُنیا سے چہپا ہوا ہے، اس وقت بھی اس قوم نے اسے اللہ تعالیٰ کا نبی
ماننے سے انکار کر دیا تھا، اب اگر وہ ( یا کوئی ) آگر کہنے لگھ کہ ہیں وہی ہوں جو بمن باپ پیدا ہوا تھا، میری ماں مریم تھی اور شر
پگوڑ ہے ہیں با تھی کیا کرتا تھا، و غیرہ و فیرہ تو آب بھی موجودہ تمام آقوام کو کوئر یقین آ سے گا کہ واتھی پہلے بھی بیا ایسا کرتا رہا ہوگا اور سوار اس سے سے بیسے نہیں ہواں وہ بھی ہوں کو بیدا کو اور جب بھی بیا بیا کرتا رہا ہوگا اور سوار اس سے بیدا ہوا تھا، اب کی بیا برائل کی ہوا ہو سے کے گئے آیا تھا اور جب مقالی لوگوں نے ول وجان سے بیدا تو آگا تھا وہ کی تو ہی ہوں ہو جودہ تیا آئی تھا اور جب مقالی لوگوں نے ول وجان سے بیدا تو آئی پہلے بھی بیا ایسا کرتا رہا ہوگا اور سے ایسا کرتا رہا ہوگا اور بیا تو گشدہ بھیزوں کی تعاش میں اسے خسر افتیار کے کہ '' کے لقب سے پکارا جانے گگا، کیکن اب جبکہ وہ دُوسری بار

 <sup>(</sup>۱) عن ابی هویرة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتّی بیعث دجالون کدابون قریبًا من للالین کلهم یز عم أنه رسول الله. (مسلم ج:۲ ص:۳۹۷، طبع قدیمی کراچی).

<sup>(</sup>٢) للكرة ص:٤٦، رُوحاني خزائن ج:٣ ص:٩٠١.

<sup>(</sup>٣) مُعْمِد برابين احمديد ص: ١٨٨، فزائن ج: ٢١ ص: ٣٥٩\_

نازل ہوگا توایک سرایا تیامت بن کرآئے گا،جیسا کے دسال بنداسے ظاہرہے،مثلاً ملاحظ فرمائیں:

"جسكى كافريرآب كے سانس كى ہوائن جائے كى وهمرجائے كا۔" (ص:١٨،علامت: ١٣)\_

" سانس کی ہوااتن و ورتک پینچ کی جہال تک آپ کی نظرجائے گی۔ " (ص: ١٨ ، ملامت: ١٥)۔

جواب:...اس سوال كاجواب كى طرح ويا جاسكتا ہے۔

ان...مرزا قادیانی پرسیج موعود کی ایک علامت بھی مساد تنہیں آئی ، تمرقادیا نیوں کودعویٰ ہے کہ انہوں نے سیج موعود کو پہچان لیا ، تو حضرت میسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن وحدیث کی دوصد علامات مساد ق آئیں گی ان کی پہچان اہلِ حق کو کیوں نہ ہوسکے گی ...؟

۲:... یہود نے پیچانے کے باوجود نہیں مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں مانیں ہے، نہ مانے کے لئے آمادہ ہیں، اہل حق نے اس وقت بھی ان کو پیچان اور مان لیا تھااور آئندہ بھی ان کو پیچانے اور مانے میں کوئی دفت میش نہیں آئے گی۔

انسین تاعینی علیہ السلام کے زول کا جوفا کہ ارشادات نبوید میں بیان کیا گیا ہے، اگر و معترض کے پیش نظر ہوتا تو اسے یہ سوال کرنے کی جرائت بی نہ ہوتی ۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان وجال کی فوج کے عاصرے میں ہوں گے، نماز جرکے وقت یکا کی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت آپ کا پورا حلیہ اور نقش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہے، ایسے وقت میں جب ٹھیک آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے تو ان کو بالبدا بہت ای طرح بہون لیا جائے گا جس طرح انجا جاتا کہ جاتا آ دی سفرے والی آئے تو اس کے بہوانے میں وقت نبیں ہوتی۔ ای وجہ ہے کہ کی حدیث میں بہیں آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعدا نی سیجیت کے اشتہار تھیوا کی گوگوں سے اس موضوع پرمباحظ اور مبالے کرتے پھریں گے۔

سوال: ... کے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں یہی بتادیتے تو مسلمانوں پر اِحسان ہوتا کدان کی ( یعنی سیح موجود کی) سانس مؤمن اور کا فر میں کیونکر امتیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرنا ہے، نظر ہر انسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور تا قابل پیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا سیح موجود اپنی نظروں سے بی اتن بتابی مجادے گا؟

جواب:...جس طرح مقناطیس او ہے اور سونے میں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حفزت سے علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و کافر میں امتیاز کر ہے تو اس میں تعجب بی کیا ہے؟ اور حفزت سے علیہ السلام کی نظر (کافرکش) کاذکر مرز اقادیانی نے بھی کیا ہے۔ سوال:...اور اگریہ سبمکن ہوگا تو بھر د جال ہے لانے کے لئے آٹھ سوم داور جارسو عور تیں کیوں جمع ہوں گی (ملاحظہ ہو ص:19، علامت نمبر: اے)۔

جواب:...د جال کالٹکر پہلے ہے جمع ہوگا اور دَمِ عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کافرکسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس کے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں مے۔

<sup>(</sup>١) تغمیل کے لئے آ مصفی: ٣٣٤ تا ٣٣٧ رمنوان ازول میسی علیدالسلام ... چنتقیات وتو منبحات الماحظفر ما کی ۔

سوال:...اوریاُجوج ماجوج کو بلاک کرنے کے لئے بدؤ عا کی ضرورت کیوں پیش آئے گی ( ملاحظہ ہو ص:۳۱، علامت نمبر:۱۶۲)، کیا سیج موعود کی ہلاکت خیزنظریاُ جوج کا جوج کو کا فرنہ جان کرچھوڑ دے گی ، کیونکہ جیسا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کا فرنونہیں نج سکے کا ، شایدای لئے آخری حربہ کے طور پر بدؤ عاکی جائے گی۔

جواب:... یہ بین نبیں فرمایا کیا کہ ذم میسوی کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی ، بوقت بزول بیتا ثیر ہوگی اور یا جوج ما جوج کا قصہ بعد کا ہے،اس لئے ذم میسوی سے ان کا ہلاک ہونا ضروری نبیس۔

سوال:...اگرسیح ابن مریم اور سیح موجود ایک بی وجود کانام ہے (اور محض دوبارہ نزول کے بعد سیح بن مریم نے بی سیح موجود
کہلانا ہے ) اور اس نے نازل ہوکر خود بھی قرآن وصدیت پر عمل کرنا ہے اور وُ وسروں کو بھی ای راہ پر چلانا ہے ( ملاحظہ و ص: ۲۲،
علامت نبر: ۹۹) تو بقول مولوی صاحب جب بیسیٰ کا آسان پر زندہ اُٹھایا جاناہ وہ اس آیت ہے تابت کرتے ہیں: "انسسی متسوفیک ورافع عک المی " ( آل عمران: ۵۵) (ص: ۱۱، علامت نبر: ۹۹) تو کیا مولوی صاحب بنائیں گے کہ کیا یے قرآن مجمد میں قیامت تک نبیس رہے گی اور اس کا مطلب ومنہوم عربی زبان اور اِلی منشا کے مطابق وی نبیس رہے گا جواب تک مولوی صاحب کی بچھ میں آیا ہے؟
اوراگر ایسانی ہے تو نزول کے وقت بھی تو یہ آیت ہیں اعلان کررہی ہوگی کہ بیٹی بن مریم کو آسان پر اُٹھالیا، اُٹھالیا اُٹھالیا آٹھالیا آٹھالیا اُٹھالیا آٹھالیا آٹھید میں تو کبیل کارا سے سے منہوخ ہوجائے گی ایا میٹھالی انس کرائی کی واپسی کا داست صاف کرلیں گے ، کو تکہ قران جو اس کہ اندایا گیا ہوگی ۔ لہذا ہے کہ یہ ذکر بم نے آٹارا ہے اور ہم بی اس کی حفاظت کریں گودکیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے جی کہ الله تو الی کے کہ یہ ذکر بم نے آٹارا ہے اور ہم بی اس کی حفاظت کریں گیا جائے جی کہ کارائے تیا مت تک رو کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے جی کہ الله خوالی کے کہ یہ ذکر ہم نے آٹارا ہے اور ہم بی اس کی حفاظت کریں گیا جہ کہ یہ خوالی کریے؟

جواب:... برآ بت توایک واقع ک دکایت ہاورای دکایت کی حیثیت سے ابہی غیرمنسوخ ہے اور حضرت میں کی حیثیت سے اب بھی غیرمنسوخ ہے اور حضرت میں کا علیہ السلام کی تشریف آ ورک کے بعد بھی غیرمنسوخ رہے گی ، جیسا کہ:" إِنّى جَاعِلٌ فِي الْأَوْضِ خَلِفَةَ. وَإِذْ قُلْفَا لِلْمَذَبْكَةِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّه

سوال:...مولوی صاحب نے کہیں بھی یہ بات وضاحت سے نہیں بیان فرما کی کرقر آن مجید پیں اگرعیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے، تو کہیں ای وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مہم طور پر موجود ہے؟

جواب:...وضاحت کی ہے، گمراس کے بیجھنے کے لئے علم وعقل اوربصیرت وایمان درکارہے۔ ویکھیے علامت نمبر: ۵۷ جس میں صدیث نمبر:ا کا حوالہ دیا حمیا ہے اوراس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیے اصل کتاب میں صدیث نمبر:۸۵۲۷۱۔

سوال:...سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کس طور پر بیمنوا بھی لیا جائے کہ سیج موعود کا نام عینی بن مریم بھی ہوگا تو بھی یہ کیسے منوایا جائے کہ اس وقت بینام صفاتی نہیں ہوگا بلکھیٹی بن مریم ہونے کی وجہ سے بیٹی طور پر بیدوجود وی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا.... وغیرہ وغیرہ ، بلکہ مولوی صاحب اپ رسالے میں خود بی تسلیم کرتے ہیں کہ بھی بھی معروف نام استعال تو ہوجاتا ہے لیکن ذات وہ مراد نہیں ہوتی جس کی وجہ ہے وہ نام مشہور ہوا ہو، مثلاً الما حظافر ما کیں صنادا، علامت نمبر: ۱۰ جہال مولوی صاحب مسیح موجود کے طاخدان کی تفصیل ہیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''آپ کے ماموں ہارون ہیں'' (یا آخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چو کھ اُٹھتے ہیں اور'' ہارون' پر حاشیہ جماتے ہیں (الماحظہ ہوحاشیہ زیرص: ۱۱)'' ہارون سے اس جگہ ہارون نی مراونیس، کیونکہ وہ تو مریم ہے بہت پہلے گز رہے تھے بلک ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا کیا تھا...۔' تو جسے یہاں مولوی صاحب کو'' ہارون'' کی فوراً تاویل کرتا پڑی تا کہ آبھی ور ہوتو کیوں نہ جب سے موجود کو جسی بن مریم ہی کہا جائے تو اسے بھی صفائی ما حب کرتا ویل کرتا ہو گئے اور جسمانی طور پر پہلے والانسینی بن مریم مراد نہ لیا جائے ، کیونکہ ابھی ابھی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کا ہے جوالے کے مطابق بھی سے بن مریم کی اور نام کے بارے کے بعداس کا واپس آ نام کرنے کو کہ آبھی ہی گئے کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی اور دیا ہوگی اور نام کے کہ کی اور نات نہیں دے گ

جواب: بیسی بن مریم ذاتی نام ہے، اس کو دُنیا کے کسی عقل مند نے بھی '' صفاتی نام' 'نہیں کہا، یہ بات وی مراتی اُنفی کہد سکتا ہے جو بارلیش و بروت اس بات کا مدگل ہوکہ'' وہ عورت بن کیا، خدا نے اس پر قوت رُجولیت کا مظاہرہ کیا''،'' وہ مر می صفت میں نشو ونما پاتار ہا، پھروہ یکا میک حاملہ ہوگیا، اے در دِ زِ ہ ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے، اس نے پیسیٰ کو جنا، اس طرح و میسیٰ بن مریم بن کمیا'' انہیا ملیم السلام کے علوم میں اس' مراق' اور'' ذیا بیلس کے اثر'' کی کوئی گنجائش نہیں۔

ہارون ، حضرت مریم کے بھائی کا ذاتی نام تھا، یہ س احمق نے کہا کہ و و صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پر کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ڈنیا کے عقلا واس کو' صفاتی نام' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو پی علم نہیں کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو' صفاتی نام' کہہ کرا پی فہم و ذکاوت کا نمونہ پیش نہ کرتا، ہارون اگر ''صفاتی نام' ہے تو کیا معترض یہ بتا سکے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

سوال :...اس رسالے میں جابجا تاقف ہے، مثلاً ملاحظہ فرمائی میں ۱۸ اور مین ۱۹ علامت نمبر: ۵ کا ۲۱ کے '' بوقت بزول سے بیٹی پہلوگ نماز کے لئے مفیں وُرست کرتے ہوئے ہوں گے۔ اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مبدی ہیں گوا ماست کے لئے بلائیں گے اور ووا نکار کریں گے، جب حضرت مبدی ہی چھے بختگیں گوئیسی ان کی پشت پر ہاتھ دکھ کر انہیں امام بنائیں گے، پھر حضرت مبدی نماز پڑھائیں گے۔''ان سب باتوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ مولوی صاحب بی متوانا چاہے میں کہ امام مبدی ہوں گے۔ چلوبہ بات مولوی صاحب کی تعلیم کر کی جائے تو پھر مولوی صاحب خود ہی بعد میں میں ۲۲، علامت فرر عام میں فرماتے ہیں کہ:'' حضرت میں توگوں کی امامت کریں گے۔'' یعنی اب امام حضرت میں کو بنایا اور بتایا گیا ہے۔ اب مولوی صاحب میں بتا کیں کہان کے رسالے میں میچ اور غلط کی پہلی نماز میں بام مبدی امامت کریں گے، اور بعد کی نماز وں میں حضرت میں علیدالسلام ... تاقف کیے ہوا؟ جواب: ... پہلی نماز میں بیدا ہوتا ہے کہ جسے جسی اور بعد کی نماز وں میں حضرت میں علیدالسلام ... تاقف کیے ہوا؟ موال نہ یہ باہوتا ہے کہ جسے جسی اور بعد کی نماز وں میں حضرت میں علیدالسلام ... تاقف کے جسانی سوال :... یا پھرا کے خمی سوال نیں بیدا ہوتا ہے کہ جسے جسی اور میں کی ورمولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک جسانی اور میں کیات کے موجود مولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک بی جسانی سوال :... یا پھرا یک خمی سوال نیں بیدا ہوتا ہے کہ جسے جسی اور میں موجود مولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک بی جسمانی سوال :... یا پھرا یک خمی موجود مولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک بی جسمانی موجود مولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک بی جسمانی موجود مولوی صاحب کی حقیق کے مطابق آ یک بی جسمانی ایک موجود مولوں مولوں کی حاصر کی جسمانی ایک میں موجود مولوں کے میں موجود مولوں کی مطابق آ یک موجود کی موجود کے موجود کی موجو

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سیج موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یوں ہے گی کہ وہی عیسی ہیں ، وہی مسیحِ موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی پکار رہی ہے۔

جواب: ... بی نبیں اعینی علیہ السلام اور مبدی رضی الله عند کوایک بی شخصیت مانتا ایسے مخص کا کام ہے جس کوآنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ احادیث متواتر و میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان وونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔

سوال:...اورمزیدایک منی کین مفتحکه خیزسوال مولوی صاحب کی انی تحریرے یوں اُنعتا ہے کہ و فر ماتے ہیں: " بجر حضرت مبدئ نماز پڑھائیں گئے ' لماحظہ ہو ص: ١٩، علامت نمبر: ٢١ - يہاں مولوی صاحب نے ' مبدئ '' لکھا ہے اور ايسان کی جنبوں پر '' مہدئ '' لکھا ہے۔سب صاحب علم جانتے ہیں کہ'' رہ '' اختصار ہے رضی اللہ تعالی عند کا۔مطلب آسان ہے اور عو آیان لوگوں کے نام کے ساتھ عز تا اور احرام کے لئے استعال ہوتا ہے جو فوت ہو بچے ہوں، وُنیا ہے گزر بچے ہوں اور حضرت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عز تا اور احرام کے لئے استعال ہوتا ہے جو فوت ہو بچے ہوں، وُنیا ہے گزر بچے ہوں اور حضرت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مہدی' رضی اللہ عند'' منی اللہ عند' کیا نماز پڑھائے کے لئے یہ مہدی صاحب بھی دو ہار وزندہ ہو کرو نیا میں والیں آئیں گے۔

جواب: ... بيسوال جيسا كرمائل نے باختيارا عرزاف كيا به واقعي معكد خيز ب ،قرآن كريم نے: "اكئسب بقد و الأوكون مِن المنهاجوين و الأفضاد "(الترب: ١٠٠) اوران كتام بعين كور رضى الله عنه "كباب جوتيامت تك آئيس كرشايد مائل، پندت ويا نند كي طرح خدا پر بهى يه معكد خيز سوال جزو د كار إمام رياني مجدو الف ثاني " نے بهى كمتو بات شريفه مي حضرت مبدى كور رضى الله عنه "كرم فوت شده حضرات عى كور رضى التدعنه" كبه كتح مبدى كور رضى الله عنه "كور من التدعنه" كبه كتاب من پر حاب كرم فوت شده حضرات عى كور رضى التدعنه" كبه كتاب ميں بر حاب كرم فوت شده حضرات عى كور رضى التدعنه" كبه كتاب ميں بر حاب كرم فوت شده حضرات عى كور رضى التدعنه" كبا كيا عنه كور رضى الله عنه "كور رضى التدعنه" كبا كيا ي

سوال :... یا د و بھی بقول مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں ( آسمان پریا کہیں اور ) اور سیج موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں محے اور اِمامت سنجال لیں مے۔

> جواب:... إرشادات نبوی صلی الله عليه وسلم كے مطابق حضرت مبدی رضی الله عنه پيدا بهوں مے۔ (۱) سوال:... كيااس كى ممى كوئى سند قرآن مجيد ميں موجود ہے اور كيا ہے؟

جواب: ... جی ہاں! ارشادِ نبوت یہ ہے، اور قرآنی سند ہے: "مَا النّظمُ الرّسُولُ فَحُدُّوهُ" (الحشر: ع) جس کوغلام احمد قادیا نی نے بھی قرآنی سند کے طور پر پیش کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أُمّتي المهدى ... الخ. (سنن ابن ماجة ص:٣٠٠، طبع نور محمد كراچي) وفي حاشيته: قال النووي: المهدى من هذاه الله الى الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر المؤمان ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرهًا عليه ...الخ. (تفسير مدارك ج: ١ ص:٢٥٩، سورة آل عمران:٥٥ طبع بيروت).

سوال: ... مزیدسوال به پیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے بی کہاں چلے جائیں گے، کوئکہ بعد میں تو جو کہ بھی کرنا کرانا ہے وہ سے موجود بی کی فرصدواری مولوی صاحب نے پورے رسالہ میں خود بی بیان فر مائی اور قرار دی ہے محض ایک نماز کی إمامت اور وہ می ایک جماعت کی جو ۱۹۰۰ (آٹھ سو) مردوں اور ۲۰۰ (چارسو) جورتوں پر مشتمل ہوگی ( ملاحظہ ہو می: ۱۹، علامت نمبر: ۲۷)۔ جواب: ... حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد (جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلی نماز کی إمامت کر چکیں کے عضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلی نماز کی إمامت کر چکیں کے مضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا امام کی حیثیت ہے مشن پورا ہو چکا ہوگا ، اور اِمامت و قیادت حضرت میں علیہ السلام کے اِتھ میں آجا ہی میں میں میں ایک میں موجائے گی (سکلو قرام اور کھی تو میں عرصہ بعد ان کی وفات بھی ہوجائے گی (سکلو قرام اور کھی می میں میں میں میں میں میں اللہ عنہ کی مشرورت نہی ، ای طرح میں میں اللہ عنہ کی میں اللہ عنہ کی میں حد میں میں اللہ عنہ کے نا قابل فہم ہے ...؟

سوال: ... یکوئی بہت بڑا کارنامینیں، کیونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی اِمت تو مولوی صاحب نے خود بھی کئی ہار کی ہوگ۔ جواب: ... جنزت مہدی اس سے قبل بڑے بڑے کارنا سے انجام دے چکے ہوں کے جوا حادیہ طیبہ میں فہ کور ہیں، مگروہ اس رسالے کا موضوع نہیں اور نماز میں معنزت مہدی رضی اللہ عنہ کا اِمام بنا اور معنزت میسیٰ علیہ السلام کا ان کی اقتدا کرنا بجائے خود ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اس لئے مدے ہویاک میں اس کوبطور خاص ذکر فرمایا میا۔

سوال:...مولوی معاحب نے اپنے رسالے ہی جس خود تأویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو م: ۲۰ علامت تمبیر: ۸۰۔

ا:... آپ صلیب تو ژیں مے ..... یعنی صلیب پرتی کو اُنھادیں مے "بدالفاظ جومولوی صاحب نے خود لکھے ہیں، بیکھن تاویل ہے، اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کوتو ژ نے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اُنھادیے کی کوئی بات معفرت ہی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت نمبر:۸۱۔

ا نی تاویل ہے۔ کونکہ حدیث نظر انیت کومٹا کیں گئے 'یا الفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تاویل ہے۔ کونکہ حدیث ندکور میں صرف خزیر کولل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باتی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف میں یہ دکھا تھیں ہے؟ ہرگز نہیں ، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا فوسرے علمائے کرام کی بیان فرمود و تاویل ہے، اب یہ تق مولوی صاحب تی کا کیوں ہے کہ جب جا ہیں اور جہاں جا ہیں تاویل کرلیں۔

ان "ورافعک الی" کی می تاویل ہو عق ہے۔

جواب:...تأویل کا راسته...تأویل اگر علم و دانش کے مطابق اور تواعیر شرعیه کے خلاف نه ہوتو اس کا مضا نقه نبیس ، وولائق

 <sup>(</sup>۱) ثم العاويل تاويلان لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة ..... وتاويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطا ج: ۲ ص: ۱۳ مطع دهلي).

قبول ہے، نیکن ابلی حق کی سیحے تا ویل کو دیکھ کر اہلِ باطل اُلٹی سیدھی تا دیلیس کرنے لگیس تو دبی بات ہوگی کہ:'' ہر چہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دمی کو دیکھ کرا ہے گلے پر اُستر ا پھیر لیا تھا۔ مثلاً بیسیٰ بن مریم بنے کے لئے پہلے عورت بنا، پھر حاملہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام جیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا ہے تا ویل ہے یا مراتی سوداُ ؟

ا:...' صلیب کوتو ڑ دیں ہے '' .....یعن صلیب پرتی کومنادی ہے' بالکل میج تاویل ہے۔مطلب یہ ہے کہ ایک آ و صلیب کے تو ڑنے پر اِکتفائبیں فرمائمیں مے بلکہ ؤنیا ہے صلیب اور صلیب پرتی کا بالکل صفایا کردیں ہے۔

ان۔ '' خزیر گوتل کریں ہے'' ۔۔۔۔۔یعنی نفرانیت کومٹادیں ہے' یہ تا ویل بھی بالکل سیحے ہے، اور عقل وشرع کے بین مطابق۔ کیونکہ خزیر خوری آج کل نصاریٰ کا خصوصی شعار ہے، حضرت بیسیٰ علیہ السلام نفرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا کیں ہے، اور خزیر کوتل کریں ہے۔ اور خزیر کوتل کریں ہے، جس طرح آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ جا ہلیت کے کوں کے ساتھ اختلاط کومٹانے کے لئے کوں کو مارنے کا تھم دیا تھا۔ (")

سن..." وَدَ الْمِعُكَ إِلَى "كَ تَأُولِ إِن بِيتَاوِلِ جِوقادِ مِانَى كُرتَ مِي ،قر آنِ كُريم اورارشاداتِ نبوي اورسلف صالحين كے عقيدے كے خلاف ہے۔ عقيدے كے خلاف ہے ،اس لئے مردود ہے ،اوراس پر بندر كے اپنا گلاكا شنے كى حكايت صادق آتى ہے۔

سوال:..."و دافعك الى" شى زنده آسان يرأ ثماياجانا كيول مرادلياجات؟

جواب: "وَرَافِعُکَ إِلَى " مِن ' زنده آسان پراُشایا جانا" مراد ہے، کیونک "وَ مَا فَصَلُوهُ یَقِبُ اَ اَلَ رُفَعَهُ اللهُ اِلَیهِ" می "دفسع السی الله "قل کے مقابلے میں واقع ہوا ہے، جہال رفع آئل کے مقابلے میں ہود ہال ازندہ آسان پراُشایا جانا" بی مراد ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معنی قرآنِ کریم ، صدیم نبوی اور برزرگانِ دِین کے ارشاد میں کہیں آیا ہوتو اس کا حوالہ دیجئے! قیامت تک ساری مرزائی اُمت ال کربھی ایک آیت ہیں کر کئی ۔

سوال: ...الله تعالی نے تو حضرت نی کریم سلی الله علیه وسلم کو بھی قرآن مجید میں بہت کم و یا تھا کہ: "بسلغ ما انول البک" (الدائده: ۱۲) جو تیری طرف اُ تارا گیا ہے اس کی تبلغ کر اور ساتھ ہی بہ تو جد بھی ولائی تھی کہ: "لست علیہ مصبطو" (الغاشی: ۲۲) "میں نے بچے ان پرداروغنہیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کو نشانیاں بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے "اور بیسب قرآن مجید میں بتنصیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود می فرمایا ہے کہ سے مولود خود بھی قرآن پولل کریں کے اور و وسرول سے بھی کروائی سے۔ ( ملاحظہ موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود می فرمایا ہے کہ سے مولود خود بھی قرآن پولل کریں کے اور و دسرول سے بھی کروائی سے۔ ( ملاحظہ دس کے اور و میں نور کا ایک نظرول سے لوگول کو میں ، خواہ وہ کافر ہی کیول نہ بور یوں کو چن چن کر قبل کرد ہے تو ہوں۔ ( ملاحظہ فرما کیں ص ۲۱۰) علامت

<sup>(</sup>۱) مستداحمد ج:۲ ص:۳۳۷، طبع بيروت، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ۱۹۱، طبع دارالعلوم كراچي. (۲) أيضًا مستداحمد ج:۲ ص:۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتَّى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ...إلخ. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

نمبر: ۸۸ اورنمبر:۸۸) توبیکس قرآن مجید پرسیج موعود کاعمل ہوگا؟ اور کس انداز کاعمل ہوگا؟ کیا اس ہے سیج موعود کی شان بلند ہوگی یا اے دوبارہ نازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالی کی؟ (نعوذ باللہ من ذالک!)

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیعر و کسری کے تخت نہیں اُلئے ، خلفائے راشدین نے کیوں اُلئے؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بنوتخلب سے دو گناز کو قاوصول نہیں کی ، معزت عمرضی الله عنه نے کیوں کی؟ اگر بیساری چیزیں قر آن کریم اور منشائے نبوی کے مطابق جیں تو حضرت عیسیٰ علیه السلام بی سے کیوں " بہودیانہ" ضد ہے؟ وہ بھی تو جو پچھ کریں مے فرجودات نبویہ کے مطابق بی کریں مے اور آن خضرت صلی الله علیہ وسلم ان اُمورکی تفسیلات بھی بیان فرمانے ہیں۔

سوال:...اور پھر بوقت ِنزول حفزت میچ موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پرر کھے ہوئے اُتریں مگے ( ملاحقہ ہو ص: ۱۵ ،علامت نمبر: ۹۲ ) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی ، ورند فرشتے کون دیکھے گا ادرا گر دو اِنسانی شکل اختیار کر کے اُتریں کے تو پھریہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ واتلی فرشتے تھے یا بھن انسان تھے؟ اوراس کھینچ تان ہے مولوی صاحب خوب داقف ہوں گے۔

جواب: ... کوں تاویل کرتا پڑے گی؟ اس لئے کہ غلام احمد قادیا لیٰ اسے محروم رہے؟ رہاوہ جھڑا جوآپ کے وہاغ نے محراب میں بار آنے نظرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقی لے کرآئے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقی لے کرآئے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے باس وقی سے کرآئے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکس طرح پیچانا تھا؟ معزرت اور معزرت اور علیہ السلام کوکس طرح یقین آئیا تھا کہ بیواتھ فرشتے ہیں ...؟

آپ کا بد اعتراض ایمامهمل ہے کہ اس سے سلسلہ وقی مقتلوک ہوجا تا ہے، ایک دہر بیآ پ بی کی دلیل لے کر بد کے گا کہ:
" انبیا و کے پاس جوفر شتے آتے ہتے وہ اِنسانی شکل میں بی آتے ہوں مے اور بد جھڑا قیامت تک فتم نبیں ہوسکنا کہ وہ واقعی فرشتے ہتے
یا انسان ہے، اور جب تک یہ جھڑا طے نہ ہوسلسلہ وقی پر کسے یعین کرلیا جائے گا؟" تعجب ہے کہ قادیا نی تعلیم نے وین توسلب کیا بی تعال وقہم کو بھی سلب کرلیا ہے ...!

سوال:... آج تک کتنی بی با تمی مسلمانوں کے مختلف فرتے ابھی تک سے نہیں کر سکے، اور اگر تا ویلات نہیں کی جا کیں گ مولوی صاحب خود بی اپنی بیان کردہ علامات کی طرف تو جہ فر ما کمیں ، سجیدہ طبقے کے سامنے کیونکر منداً ٹھاسکیں گے۔

جواب:...بہت ہے جھڑے نو واقعی طےنہیں ہوئے، گرقادیا نیوں کی بدشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلمانوں کے تمام فرقوں کا چود وصدیوں ہے اتفاق رہا ہے ان ہے بھی منکر ہو بیٹھے، ادریوں دائر واسلام ہی ہے خارج ہو گئے ۔مثلاً: ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجزات کا انکار، ان کی دو ہاروتشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ۔

سوال:... الله وزَرلوگون میں اتناعام کردیں مے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ '(ص:۲۲،علامت نمبر:۳۳)۔ '' ہرتتم کی دینی ووُنیوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص:۲۲،علامت نمبر:۱۰۰)۔

<sup>(1)</sup> كلمة النصل ص: ١٥٨ مندرجدرسالدر يواية ف ويلجنو جلد: ١٣ تمبر: ٣٠٣ بابت ما ومارج وايريل ١٩١٥ مـ

''ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بحرجائے گی جیسے برتن پانی ہے بحرجا تا ہے۔' (ص: ۴۳ علامت نمبر:۱۰۹)۔ ''صعدقات کا دصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔' (ص: ۳۳ علامت نمبر:۱۱۰)۔ کیونکہ سیج موجود مال وزَرا تناعام کردیں مے کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔ (غیکورہ بالا ص: ۳۲ علامت نمبر: ۹۳)۔ ''اس بقہ مسلمان سخہ فقہ بناتہ میں ہے کہ ہوئی ہوں سے سے بعض بیزی دیریں میں کی سرکھ میں ''دھے۔

'' اس وقت مسلمان بخت فقرو فاقد میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا کیں گے۔'' (ص:۲۱، علامت نمبر: ۱۲۳)۔

ملاحظے فرمایا کہ ابھی تو مسلمان صدقہ وینا چاہتے تھے اور لینے والا کو کی نہیں تھا، مال وزّ را تناعام تھا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھااور ابھی مسلمانوں بی کی بیرمالت بتائی جار بی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کر کھا کیں سے تا کہ پیٹ کی آ کیا یہی وہ چھیت ہے جس پرمولوی صاحب کونخر ہے!

جواب:..ان احادیث میں تعارض نہیں،سلب ایمان کی دجہ سے سائل کوسیح غور وفکر کی تو نیق نہیں ہوئی ،سلمانوں پڑتی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت سیٹی علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان د جال کی فوج کے محاصر ہے میں بوں مے، اور خوشحالی وفراخی کا زمانہ اس کے بعد کا ہے۔

کیا قادیانیوں کو جبرا قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟

سوال:...' لااکراونی الدین ' بینی دین میں کوئی جزئیں ، ندتو آپ جرائسی کومسلمان بنا سکتے ہیں اور ندہی جرائسی مسلمان کوآپ غیرمسلم بنا سکتے ہیں۔اگر بیمطلب ٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم ( جماعت احمدیہ ) کوکیوں **جرا تو می اسبلی** اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا ؟

جواب: ... آیت کا مطلب ہے کہ کی وجر اسلمان نہیں بنایا جاسکا، ہیمطلب نہیں کہ جو محض اپنے غلاعقا کد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہائی وغیر سلم بھی نہیں کہا جاسکتا، دونوں باتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کو تو می اسمبل نے غیر سلم نہیں بنایا، غیر سلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتہ سلمانوں نے غیر سلم کو 'غیر سلم' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا، غیر سلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتہ سلمانوں نے غیر سلم کو 'غیر سلم' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ میرے حترم! بحث جبروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث ہیں ہی کہ آپ نے جوعقا کدا ہے افقیار وار رادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام

(۱) عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه ....... وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فينما هم كذلك إذ نادئ منادٍ من السّمر: ينا أيها الناس! أتاكم الغوث ...... وينزل عينى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ... الخر (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٦٠ م طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم: واللى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصلب ويقتل الخنزبر ويضع الجزية ويفيض العال حتى لا يقبله أحد حتى لكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ... إلخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٢٠٠).

(٣) أَى لَا تَكُرهُوا أَحِداً عَلَى الدَّحُول في دينَ الْإسلامُ قَانَه بين واضح جَلَى دَلَائله وبراهينه لَا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ ، طبع رشيديه كوئته).

کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اِسلام کا اِطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکاعت بجا ہے۔ نہیں ہوتا، تو یقینا بے جا ہے۔ اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کوکرنا چاہئے۔ اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیزوں کے اِنکار کردینے سے اِسلام جاتار ہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ امسل حقیقت کو سمجھ سکیں مے جو غضے کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

## قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال:... تر آن پاک میں ۴۸ ویں پارے میں سور وَ صف میں موجود ہے کہ میسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااور اس کا نام احمہ ہوگا۔ اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی ،مرز اقادیانی مراد لیتے ہیں۔

جواب:..اس ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ میچے بخاری اور میچے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے کئی تام ہیں، میں محمہ ہوں اور میں احمہ ہوں۔ (مفکوۃ مں:۵۱۵) قادیانی چونکہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم پر ا ایمان نہیں رکھتے ،اس لئے وواس کومھی نہیں مانیں مے۔

## قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکتِ تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: .. كيافرمات بي علائ كرام مندرجة يل ستاين:

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیخ اور اِر تدادی مہم پرخرجی ہوتا ہے، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر وَاسلام ہے متفقہ طور پر خارج ہیں، تو کیا ایسے میں ان کے اشتر اک ہے مسلمانوں کا تجارت کر تا یا ان کی ذکانوں سے خرید وفر وخت کر تا یا ان ہے کسی قتم کے تعلقات یاراہ ورسم رکھنا از رُوئے اسلام جائز ہے؟

جواب: ...مورت مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کافرمحارب اور زندیق ہیں، اوراپ آپ کوغیر مسلم اقلیت نہیں بجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تجارت کرنا ، خرید وفر وخت کرنا نا جائز دحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آبدنی کا دسواں حصہ لوگوں کو قادیانی بنانے میں خرج کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدد کررہ ہیں، لہذا کی بھی حیثیت ہے ان کے ساتھ معاملات ہر گز جائز نہیں۔ ای طرح شادی بھی مکھانے پینے میں ان کو شریک کرنا ، ملازم رکھنا ، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہیں ہیں جو حرام بلکہ دینے کے خلاف ہے۔ نقط والتداعلم!

<sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمد (مشكّوة ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٢) وأن اعترف بـه (أي الـحق) ظاهرًا لـكن يـفــر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فــره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأُمّة فهر الزنديق. (المسوئ شرح المؤطا ج:٢ ص:١٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَائِهَا الَّذِينَ امُنُوا لا تَتَعِفُوا الْيَهُوَدُ وَالنَّصَارِّى اَوُلِيَاءً" (المائدة: ١٥) وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكرن وليًا للمسلمين لا في التصرف ولا في النصرة، وقدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة بهم، لأن الولاية صد العداوة فإذا أمرت بسعادات اليهود والنصارئ لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملّة واحدة. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص:٣٣ طبع سهيل اكيلمي لاهور).

# قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیزاس کے گھر کا گوشت استعال کرنا

سوال:...کیا قادیانع ل کوقر بانی میں حصددار بتایا جاسکتا ہے؟ آیاان کے ہاں سے آیا ہوا قربانی کا کوشت مسلمان کے لئے زے؟

. جواب:..قربانی کے جس جانور میں کسی قاویانی کوشر یک کیا گیا ہو، کسی کی قربانی بھی سیحے نہیں ہوگی۔ اور ان کے کمرے آیا ہوا کوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ (۲)

#### قادیانی رشته داروں ہے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھانا پینا

جواب: ...جوموضوع آپ نے چھیڑا ہے، اس پرمیرے تمن رسالے ہیں: '' قادیانی جناز ہ''' قادیانی مردہ''اور'' قادیانی فردہ''اور'' قادیانی دنائی جنازہ''' قادیانی مردہ''اور'' قادیانی دنائی ہے۔ ' بیتینوں رسائل میری کتاب' محفظ قاد با نیت جلداول' میں شامل ہیں، کہتر ہوگا کہ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت ملتان کے دفتر سے میری بیکتاب فریدلی جائے اور ان معزات کو پڑھائی جائے ۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کونہ دیکسیں سے کہوہ

<sup>(</sup>۱) كيونكرتربائي كميمج بوئے كے لئے اسمام ترط بے بجرقاديائى مسلمان نيم ہے۔ قمال: الأصبحية واجبة على كل حو مسلم .... انعا اختص الوجوب بالحوية ..... وبالإسلام لكونها قربة (والكافر ليس باعل لها). (هداية، كتاب الأصبحية ج: ٣ ص:٣٢٣). (۲) لا تحل ذبيحة غير كتابى من ولنى ومجوسى ومولد. (دد الحتاد ج: ٢ ص:٢٩٨، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) جديدانديشن همل ندكور درساكل" تحفدُ قاديانيت ملد صفم" من شامل بين.

ایسے خصوں سے دوئی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، کو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا ہمائی یا کنیدی کول نہ ہو، ان لوگوں کے ولوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے، اوران ( فلوب ) کواپنے نیش سے تو تت دی ہے ( فیض سے مراونور ہے ) اوران کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشدر ہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے رامنی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا کروہ ہندی کا کروہ فلاح یانے والا ہے۔ ( ترجہ دعزت تعالیٰ ک

اس کئے جولوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخ روہونا جاہتے ہیں ، ان کولازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وُشمنوں سے قطع تعلق رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دِین پرمجے چلنے کی تو میں عطافر مائے اور کفراور باطل سے پناہ عطافر مائے۔

#### قادیا نیوں سے میل جول رکھنا

سوال:... میراایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ بھے ہے الگ اپنے آبائی مکان میں رہتا ہے، محلّہ کے ایک قادیاتی نے ایک ایک سکا بھائی میں شریک ہوتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجودوہ اس قادیائی خاندان سے تعلق چھوڑنے پر آبادہ نہیں ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والدصاحب انتقال کر چکے ہیں، والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ وہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہ وہ شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہ وہ شادی میں ایک قادی ہی میرے لئے شریعت اور مثادی ہی میں ایس قادی ہی گئے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور مثاری ہی اور والدہ کو چھوڑ تا ہوگایا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات صائب ہو، اس سے براوکرم شریعت کا خشاواضح کریں۔

جواب:...قادیانی مرتداور زندیق میں، اوران کواپی تقریبات میں شریک کرنادی نیم نیرت کے خلاف ہے، اگر آپ کے بھائی مساحبان اس قادیانی کو دعوکریں تو آپ اس تقریب میں ہرگز شریک نہ ہوں، ورندآ پ بھی قیامت کے دن محدرسول الله مسلی الله علیہ وسلم کے مجرم ہوں مے ، والله اعلم!

<sup>(</sup>١) "لَا تَسِجَدُ ظَوْمًا يُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاكُونَ مَنْ حَآدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلُو كَانُوا الْهَآءَهُمُ أَوْ الْخَوَانَهُمُ أَوْ عَشِيْرَتَهُمُ، أُولِيكَ تَحَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ، وَيُدْجِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهِرُ خَلِدِيْنَ فِيَهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ." (الجادلة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الزندلة كفر، والزنديق كافر لأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهذا بالإتفاق. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٥٨٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تحابوا هن القندر أَى لَا توادوهم ولَا تحابوهم فأن الجالسة ونحوها من الممشاة من علامات الهية وامارات الموقة فالسمعنى لَا تتحالسوهم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٣٠٩). "يَسَأَيُهَا اللَّهِيْنَ امُنُوا لَا تَعْرَفُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي اَوْلِهَا مَدَى العصرف ولَا له على ان الكافر لَا يكون وليّا للمسلم لَا في التصرف ولَا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة لهم ...... ويدل على ان الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. (أحكام القرآن للجشاص ج. ٢ ص ٣٣٣، طبع سهيل اكيلمي).

#### مرزائيول كےساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال:...ا کی صخص مرز ائیوں (جو بالاجماع کا فر ہیں ) کے پاس آتا جاتا ہے اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور بعض مرزائیوں سے بیمی سنامیا ہے کہ یہ ہمارا آ دی ہے، لیعنی مرزائی ہے، مگر جب خوداس سے یو چھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گزنہیں بلكه بنس مسلمان موں اور ختم نبوت اور حیات عیسی ابن مریم علیما السلام ونزول حضرت عیسی علیه السلام اور حضرت مبدی علیه الرحمة و فرضیت جہاد وغیر دنمام عقا کداسلام کا قائل ہوں اور مرز ائیوں کے دونوں گروہوں کو کا فر ، کذاب ، د جال ، خارج از اسلام سمجھتا ہوں ۔ تو کیا وجو و بالا کی بتا پراس مخفس پر کفر کا فتوی لگایا جائے گا؟اگر از زوئے شریعت وہ کا فرنبیں ہے تو اس پرفتوی لگانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جبکہان کے عقائم نے کور دمعلوم ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہوا ور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا وراس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔ جواب:..ابیے مخص ہے اس کے مسلمان رشتہ دار بائیکاٹ کریں ،سلام د کلام ختم کریں ،اس کوعلیحد و کردیں ، اور بیوی اس سے علیحد و ہوجائے تا کہ میخض اپن حرکات ہے باز آ جائے ،اگر باز آ حمیا تو ٹھیک ہے ، ورنداس کو کا فرسمجھ کر کا فروں جیسا معاملہ

#### قاد <u>ما</u>نی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال: ایک ادارہ جس میں تقریباً پینیس افراد طازم ہیں، اور ان میں ایک قادیانی مجمی شامل ہے، اور اس قادیائی نے ا ہے احمری ( قادیانی) ہونے کا برطلاا ظہار بھی کیا ہوا ہے، اب وہی قادیانی طلازم اینے ہاں بیچے کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسناف کو دعوت وینا جا ہتا ہے اور اسٹاف کے کئی ممبران اس کی وعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چند ایک ملاز مین اس کی وعوت قبول کرنے پر تیارنبیں، کیونکدان کے خیال میں چونکہ جملفتم کے مرزائی مرتد ، دائر واسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں اور اسلام کے غدار ہیں تواہیے غرب ہے تعلق رکھنے والوں کی دعوت قبول کرنا دُرست نبیس ہے۔ آپ برائے مبریانی قرآن وسنت کی روشنی میں اس ک وضاحت کردیں کے سمی تاویانی کی دعوت تبول کرنا ایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہ آئندہ کے لئے ای کے مطابق لائحمل تیار ہو سکے۔

جواب:...مرزالی کافر ہونے کے باوجود خود کومسلمان اور دُنیا مجر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔مرزا قادیانی کا کہناہے کہ:'' میرے دستمن جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عور تمیں ان سے بدتر کتیاں ہیں''، جو محص آپ کو کتا، خزیر،حرامزادہ اور کا فریبودی کہتا ہو،اس کی تقریب میں شامل ہونا جا ہے یانہیں؟ یافتویٰ آپ مجھ سے نہیں بلکہ خودا پی اسلامی غیرت سے یو جھے ...!

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يفضب على أخيه ثلاث ليال لقلة ولًا يجوز فوقها الَّا اذا كان الهجران في حق من حقوق

الله فجوز فرق ذلك. (مرقاة شرح مشكوة جـ ٩٠ ص ٢٦٢، طبع امدادية، ملتان). (٢) "يَسِأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجِذُوا عَدَوِّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمَوَدُةِ ... الخ." (الممتحنه: ١). "يَسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تُتَجِدُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَآءُ .... وَمَنْ يُتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَائِنَّهُ مِنْهُمْ ...الخ" (المائدة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) انواراسلام ص:٠٠٠ رُوحالَي خزائن ع:٩ ص:١٣١

#### قاد یا نیون کی تقریب مین شریک مونا

سوال:...اگر پڑوی میں زیادہ اللِ سنت جماعت رہتے ہوں، چند کھر قادیانی فرقے کے ہوں، ان لوگوں ہے بوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھا نامبینا، یاویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...قادیا نیوں کا تھم مرتدین کا ہے ، ان کواپی کمی تقریب میں شریک کرتایا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز نبیں ، قیامت کے دن خداا وررسول ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی ۔

#### قاد ياني كودعوت ميس بلانا

سوال:... بمسابوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اور اگر کوئی محلے والوں کی وعوت کرے تو غیرمسلموں کو بھی وعوت میں بلانا جا ہے ؟

جواب: منجائش ہے، ممرقادیانیوں کودعوت دینا ناجائز ہے، کیونکہ وہ مرتد کا فرہیں۔ (۳)

#### قادیا نیول سے رشتہ کرنایاان کی دعوت کھانا جائز نہیں

سوال:...قادیا نیوں کی دعوت کھالینے ہے نکاح ٹو نتا ہے یانہیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نعیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی قادیانی کوکافرسجه کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی بھر گفرنبیں، جو نفس حضور ملی الله علیہ دسلم کے ڈشمنوں سے دوئی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضور ملی الله علیہ دسلم کوکیا منہ دیکھائے گا...؟ قادیا نی نواز و کلاء کا حشر

سوال: ... کیا فرماتے بین علائے وین و مفتیان وین متین اس مسئلے میں کے گزشتہ ونوں مردان میں قادیا نیوں نے رہوہ ک
ہدایت پر کلم طیب کے جج بنوائے ، پوسٹر بنوائے اور نج اپنے بچوں کے سینوں پر لگائے اور پوسٹر دُکا نوں پر لگا کر کلمہ طیب کی تو بین کی ، اس
حرکت پر دہاں کے علائے کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت میں ان پر مقد مدوائز کر دیا ، اور فاضل جج نے منہانت کو مستر وکرتے
ہوئے ان کو جیل مجیج دیا۔ اب عرض بیہ ہے کہ وہاں کے مسلمان وکلا مصاحبان ان قادیا نیوں کی پیروی کر دہ بیں اور چند پیسوں ک
فاطر ان کے تا جائز عقائد کو جائز کرنے کے لئے جدوج ہد کر دہ بیں ، ان وکلا ، صاحبان میں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور
اصادیت نبوی کی روشی میں تنصیل سے تحریفر مادیں کہ شریعت محمدی کی ڈوے ان وکلا ، صاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) مُزشته صفح کاحواله نبر۲ ملاحظه فرما کیر۔

<sup>(</sup>٢) ولا باس باللهاب الى ضيافة أهل اللمة. (عالمكيرى ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوجستان).

 <sup>(</sup>٣) "فَالَا تَقْعُدُ يَعُدُ الدِّكُرِي مَعُ الْقُوْمِ الظَّلِمِيْنَ". (الأنعام: ١٨).

جواب:... تیامت کے دن ایک طرف محمد رسول الله علیہ وسلم کا کیمپ ہوگا اور وُ وسری طرف مرزا غلام احمد تا و بانی کا۔ یہ وکلا عبد منعوں نے دین محمدی الله علی صاحبہ وسلم کے خلاف قادیا نیوں کی وکالت کی ہے، تیامت کے دن غلام احمد کے کیمپ جس ہوں سے اور قادیا نی ان کواپے ساتھ دوزخ جس لے کر جا کیس سے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقد ہے جس کسی قادیا نی کی محالت کرتا اور بات ہے، لیکن شعائر اسلامی کے مسئلے پر قادیا نیوں کی وکالت کے معنی آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کے خلاف مقد مدار نے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا دِین ہے اور وُ وسری طرف قادیا فی جماعت ہے، جو محض دِین محمد کی کے مقاب ہے میں قادیا نیوس کی محمد ہوں کی محمد ہوں کی محمد میں شامل نہیں محمد کی کے مقاب کے میں شامل نہیں ہوگا، خواود و و کیل ہویا کو فی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔

# خودکوقادیانی ظاہر کر کے الیکشن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی حکم

سوال:...کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلے پر کہ کائی آدمیوں نے قادیا نیوں کی مقررہ تو می وصوبائی اسمبلی کی سیٹ پر شلع ساتھٹر کے علاقے ہوئی گوٹھ میں اپنے آپ کو قادیا نی ظاہر کر کے اُمیدوارین کرا تھا بات ہیں حصہ لیا، اور قادیا نیوں کے جعلی شاختی کار ؤ بخوا کر دوٹ ڈالے، جبکہ بیہ تمام افراد مسلمان افراد نے قادیا نیوں کے جعلی شاختی کارڈ بخوا کر دوٹ ڈالے، وومر تد ہیں یا مسلمان؟ ۳:... اگر بیتمام افراد فاموثی ہے تو بہر لیس قو مسلمان بوں کے یانہیں؟ ۳:... اگر بیتمام افراد فاموثی ہے تو بہر لیس قو مسلمان بوں کے یانہیں؟ ۳:... بعض علائے کرام فرماتے ہیں کہ جس شان ہے کہ فرق نہیں پڑتا، اس لئے تو بہ کریں، ای طرح کھر ہیں فاموثی ہے تو بہر کو میں ماموثی ہے بارے میں کہ ان کے ان کے بارے میں کہ اور داجب التھل ہیں یانہیں؟ ۲:... بعض احباب ان کی وکالت کررہے ہیں کہ بیٹودوں کو دوٹ دیتے ہیں، کیا والت کرنے والوں کے بارے میں کیا تھا ہے؟ کے ... بعض افراد کہتے ہیں کہ ہندوستان ہیں مسلمان بھی ہندووں کو دوٹ دیتے ہیں، کیا وہ می بندوہوتے ہیں یانہیں؟ ۸:... بعض افراد ( آمیدوار) کی تعایت کی ،ان کے بارے میں کہا تھا ہے؟ دن مرتب جواب:... خودکو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کھڑے ہونا گراہ واس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مرتب جواب:... خودکو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کھڑے ہونا گراہ وہ بادراس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مرتب جواب:... خودکو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کھڑے ہونا گراہ وہ بادراس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مرتب

جواب: ... خود کو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کمٹر ہے ہونا گناہ ہے، اور اس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مر مر اُٹھائے جا کیں گے۔ بہی تھم قادیا نعوں کے نام ہے دوٹ بنوانے کا ہے، ان کوتو بہ کرنی چاہئے اور تو بہ کے لئے شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کریں، چونکہ یہ کام جھپ کر کئے جاتے ہیں، اس لئے اپنے طور پر تو بہ کرلینا کانی ہے، لیکن اگر علی الاعلان یہ گناہ کیا تو اس کا اظہار کردینا چاہئے اور اس سے تو بہ می علی الاعلان کرنی چاہئے۔ اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہندوکوہ وٹ دیتا ہے تو وہ کا فرنیس ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةُ مَتِنَةً يُكُنْ لَهُ كِفُلٌ مِنْهَا" (النساء: ۸۵). وفي التعدير: أي من يسبعي في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سينة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي لرئب علي سعيه ونيته. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٥). "يَسْأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتْخِذُوا الْيَهُودُ وَلَكَ الأَمر الذي لرئب على سعيه ونيته. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٥). "يَسْأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتْخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى النصرة، ويدل وَالنَّهُ عَلَى النصرة، ويدل على وجوب البراءة والعداوة لهم. (أحكام القرآن للجشاص ج: ٢ ص: ٣٣٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٢٩٥).

اگركوئى جائة ہوئے قاديانى عورت سے نكاح كرلے تواس كاشرى حكم

سوال:...اگرکوئی مخص کسی قادیانی عورت ہے ہے جانے کے باوجود کہ بیعورت قادیانی ہے،عقد کرلیتا ہے تواس کا نکاح ہوا کنبیں؟ادراس مخص کا ایمان باقی رہایانہیں؟

جواب:...قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے، رہایہ کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں پیغمیل ہے کہ:

الف: ...اگراس کوقا و یا نیون کے کفریدعقا کدمعلوم نبیس \_ یا...

ب:...اس کو بیمسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرتہ ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکا... توان دونوں میں اس فخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتہ اس فخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پر اس قادیانی مرتہ عورت کوفورا علیحہ وکردے اور آئندہ کے اس سے از دواجی تعلقات ندر کھے، اور اس فعل پر تو بہ کرے۔ اور اگر یفخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو مسلمان سمجھتا ہے، تو یفخص بھی کافر اور خارج از ایمان ہے، کیونکہ عقائد کفریہ کو اسلام مجھتا خود کفر ہے، اس فخص پر لازم ہے کہ ایمان کی تجدید کیرے۔ (۲)

## عورت کی خاطر دین کوجھوڑ کر قادیانی ہونا

سوال: ... میرے واوا قاویانی تھے، لین ابوسلمان ہو گئے تھے، پھرانہوں نے شادی بھی مسلمانوں میں کی۔ اب میں اپنی پھوپھی کی لاک سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھر رشتہ ملے گا۔ لاک کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر جھے سے شادی کرلو، میں بعد میں مسلمان ہوجاؤں گی۔ وہ تجی ہے اور میرے ساتھ کھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گر میں نبیل جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس ہے، گر میں نبیل جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس کی کونکاح کے بعد میں ایک کونکاح کے بعد میں اس کو دکاح کے بعد میں اس کو دکاح کے بعد میں اس کو مسلمان برانوں گا۔ اگریہ تمام علا با تمی ہیں اور اسلام میں جائز نبیس ہیں تو پھر جھے اس کا طل بتا کیں۔ مسلمان بتانوں گا۔ اگریہ تمام علا با تمیں ہیں اور اسلام میں جائز نبیس ہیں تو پھر جھے اس کا طل بتا کیں۔

جواب:...اگر و ولڑ کی واقعی آپ کے کہنے پرمسلمان ہونے کو تیار ہے تو پہلے مسلمان ہوجائے ، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا یہ کہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرضی طور پر قادیا نی بن جائیں ، بعد میں وومسلمان ہوجائے گی ، قطعاً غلط اور نا جائز ہے۔اس کے

<sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الولنية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأولان ..... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز: وكل ملحب يكفر به معتقده. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لغيرة كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، وإلاً فلا رفتاوي شاميه ج:٣ ص:٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يُحكون كفرًا القالًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمّر بالإستطفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوئ شاميه ج:٣ ص:٢٣١، باب المرتد).

معنی یہ ہیں کہ آپ پہلے کا فربن جائیں ، بعد میں وہمسلمان ہوجائے گی۔ ایک عورت کی خاطرا پنے وین وایمان کوچھوڑ وینا، کیا کوئی مسلمان اس کا تصور کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیساہے؟

سوال:...احمد یوں کومجدیں بنانے سے جراروکا جارہاہے، کیایہ جراسلام میں آپ کے زویک جائز ہے؟

جواب:...آنخضرت ملی الله عدید وسلم نے مسجدِ ضرار کے ساتھ کیا گیا تھا؟ اور قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا،اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے...؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہا ہے)
کہ آپ کی جماعت کے عقائد مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام ہیں ان عقائد کی مخبائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک مسلمان ،مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلمان نہیں ، تو خود انصاف
فرما ہے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از زوئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق دیناظلم ہے؟ یااس کے برعکس ندویناظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جرو اکراہ کی نبیس، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کدا پنے اختیار وارادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یانبیس؟ اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے، نبیس ہوتا، تو یقیینا بے جا ہے، اس اُصول پر تو آپ بھی انفاق کریں مجے اور آپ کوکرنا جا ہے۔

اب آپ خود بی فرمایئے کرآپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے انکار کردیے ہے اسلام جا تا رہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ کیس مے جو غضے کی دجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

# " دِین دارانجمن" اور" میزان انجمن" قادیا نیول کی گری موئی جماعت ہیں

سوال: ...الله کففل سے جہارے مرانے میں بڑے چھونے سب نماز کے پابند ہیں اور جہارا کھرانہ نہیں کھرانہ ہے۔
"میزان انجمن" کراچی میں قائم ہے، اس انجمن کے بانی اورارا کیں "صدیق دین دارچن بسویشور" کے ماننے والے پیروکار ہیں، یہ لوگ کمی واڑ حمیاں، سرکے لیے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ قادیا فی مرزا غلام احمد اور موجودہ مرزا طاہرا حمد "فامورمن الله" ہیں، ان کے اپنے ایک آ دی شیخ محمد ہیں، شیخ محمد کو مظہر خدا مان کران کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پر الہام ہوتا ہے، جو الہام ہوئے ہیں، اب تک وہ وہ وہ سامنحات پر شمتل ہے۔ ان کی تبلیغ کراچی کورتی ہیں زور وشور سے جاری ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین میں ہرا یک کا مقام بلند ہے، ایک صاحب جن کی عمر ۵۰ سال ہے، خود کو" نرسیو

 <sup>(</sup>١) ومن أضمر الكفر أو هم به فهر كافر .... ولو قال ان كان غدًا كذا قأنا أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتارخانية ج: ٥ ص: ١٦٠ ، أحكام المرتدين).

اوتار' اورزوح مخارمحمدی کہتے ہیں۔ایک بربع الزمان قریش ہیں جونا ئب صدر ہیں،خودکو خلیفہ الارض کہتے ہیں، کرا جی کے الل سنت سر مایددار چندایسے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ سے متاثر ہوکر ما بانداشا عت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی دیتے ہیں ، یہ بورا تحروہ خود کوسلغ اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشتہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں ممانی ان کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان الجسن کے رکن بن جاؤ ، وُنیااور آخرت سنوَر جائے گی ، ہندوؤں کااوتار چن بهویشورمر کیا ،اس کی زوح صدیق دین دارصاحب می آتنی ،صدیق دین دارصاحب مرے نبیں اوروہ خدا کی اصلی صورت میں نبیں بلکه اورزوپ میں آئے تھے، ابلطیف آباد سندھ میں جدیدؤنیا کا آدم اورخدا بینج محمہ ہے، ان کی غربی المجمن میزان کےرکن بن جاؤ۔ شحر کرش ، نرسیو، بنو مان ، کالی و یوی ، رام بیسب پنیبر تھے اور شکر کی تؤت زبر دست تھی ، رسول مقبول محمد رسول اللہ کواپنی تمام طاقت شکر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں محتکر کی زوح منتقل ہوگئی ،سورہ إخلاص صديق دين وارچن بسويتور نے خود نازل کی تھی اور انہوں نے تغییر بھی تکھی ہے۔آپ کواللہ اور رسول کا واسطہ ہے جلد جواب ہے مطلع فر مایئے ، ہماری ممانی تمہتی ہیں:'' میزان الجمن وُنیا کے مسلمانوں کوخت کا راستہ بتائے کے لئے وجود میں آئی ہے، یا کستان میں حق کی جماعت میزان المجمن بی ہےاور صدیق وین وارچن بسویشور وُنیا کا نظام چلارہے ہیں۔'' آپ بیبتا نمیں کے قرآن کریم اورا جاویث ہے کیا بیتمام باتمیں وُرست ہیں؟ ہندواو تاروں کی یا مسلمان پنجبروں کی زوح کا ایک و وسرے میں یا جس میں جا ہے نتقل ہونا سمجھ ہے؟ صدیق وین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیا ہے، کیا تھی؟ ضروری بات بیے کہ یہ جماعت نماز بھی پڑھتی ہے، اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں، جیےسیّد سراج ال<mark>دین نرسیواوتار یا صدیق</mark> دین دار چن بسویشوران کے نام ہیں، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے **ک**مر والے، ماموں ،ممانی ان کے بچوں کے ہر جمعد آ کرتبلیغ کرنے ہے جیران ہیں ، کیا ہم ان کی ب<mark>اتوں کو مانیں ب</mark>انہ مانیں ، گھر میں آنے ہے منع کردیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ مانگلتے ہیں ، کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دین دار چن بسویٹور کے بیرو ماموں کے بیٹوں کو دے سکتے ہیں؟ شرکی حیثیت سے جوابات عنایت فر ماکر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے میں معاون بنیں ، ہمارے والدصاحب کا انقال ہو چکا ہے، والدو کی ہیں ،ہم سب ٹی ہیں اور بڑے چھوٹے سب نہ ہبی ہیں ، نہ ہبی گھرانہ ہے۔

جواب: "میزان المجمن" قادیا نبول کی جزی ہوئی جماعت ہے، یادگ مرزا قادیانی کو اسیح موجود" مانے ہیں، حیدرآباد
دکن جس مرزا قادیانی کا ایک مرید بابوصد ای تقا، اس کو مامور من الله، نبی، رسول، بوسف موجودا در ہندوؤں کا جمن بسویشورا و تار مانے
ہیں۔ بابوصد ای کے بعد شخ محمد کو مظیر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مانے ہیں، اس لئے" دین دارا جمن" اور" میزان المجمن" کے تمام
افراد مرزائیوں کے دوسرے فرقوں کی طرح کا فرومر تد ہیں، یادگ قادیانی عقائد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تائ کا عقیدہ بھی رکھتے
ہیں، اس المجمن کے افراد کو ان کے عقائد جانے کے باوجود مسلمان مجمنا نبھی کفر ہے۔ کسی مسلمان کو کی کا" میزان المجمن" کے کسی مرتد
ہیں، اس المجمن ہوسکا، اگر کڑی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئ تو ساری عمرز تا اور بدکاری کا و بال ہوگ اس المجمن کو چندود بینا اور ان کے

<sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيسان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضي بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج:٢ ص:٢٥٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ساتھ ساتی ومعاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمر تدوں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ان کے عقا کہ خالص کفریہ ہیں۔

# دِین دارانجمن کا إمام کا فرومر تدہے،اس کے پیچھے نمازہیں ہوتی

سوال: ... نے کرا ہی جس قادیا نیوں کی عبادت گاہ مجد للاح دارین جس" دین دار جماعت" کا قادیا نی اسین چی امام ہے، جو بہت چالاک، جمونا مکاراور عاصب ہے، اس نے مکاری سے کی کوارٹر حاصل کرد کھے ہیں، کی خریب اور کر ورلوگوں کے کوارٹروں پر خود بعنہ کرد کھا ہے اور کی غریب اور کر درلوگوں کے کوارٹروں کے تالے قر ٹرکراپنے پالتو بدمعاشوں کا بجسنہ کروار کھا ہے، اور کی مسلمانوں کو حوکا دے کر مسجد کے نام ہے رقم وصول کی اور مسجد جس لگانے کے بجائے اپنے گھر جس فرج کی ۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پر تی اور عیاثی پرخرج کی ۔ براوکرم آپ بیتا کی جن لوگوں نے لاعلمی جس مسجد کے نام پر اس کورقم دی ، اس کا تو اب ان کو ملے گایا وہ رقم بر باو ہوگئی؟ اور ہمارے گلہ کے بچھے لوگ ایسی جس اس کے بیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ان کو اس کے قادیا فی ہونے کا علم ہوا تو نماز چھوڑ دی ، اب لوگ قربی بلال مسجد جس نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بیہ بتا کیں جونمازیں ہم لوگ اب بحک قادیا فی یاسین کے بیچھے لاعلمی جس پڑھ بھی اب وہ فی اور مارزیں ہوگئی یاان کی قضا کر نا پڑے گی اور طریقہ ہے؟

جواب:..!' وین دارا نجمن' قادیانیوں کی جماعت ہے اور بیلوگ کافر ومرتد ہیں، کمی غیرمسلم کے پیچے پڑھی گئی نماز ادا نہیں ہو<mark>تی، جن لوگوں نے فلط</mark>نہی کی بناپر یاسین مرتد کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا کیں۔اورمسلمانوں کولازم ہے کہ '' وین دارا بجمن' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کودھوکا دے کر اہامت کررہے ہوں ،ان کومسجدے تکال دیں ،ان کی شظیم کو چندہ دینا اوران کے ساتھ معاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### دِین دارانجمن کے پیروکارمربد ہیں

سوال: ... ہمارے محلے میں وین دارا بجمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کررہی ہے، جس کے گران اعلیٰ سعید بن وحید صاحب بی جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں، ان کے صاحب زادے کا حال ہی ہیں حادثے کی وجہ ہے انتقال ہوگیا، علاقے کے مسلمانوں کے رقب میں تان میں نماز جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پر حانے کے بعدای قبرستان میں تماز جنازہ پر حانے کے بعدای قبرستان میں تم فین کردی گی واس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>٦) حواله بالا-

جواب:... وین دارا مجمن کے حالات دعقائد پر دفیسر الیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق کتاب''قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے ہیں ، اور جناب مفتی رشیدا حمد لدهیانوی نے اس فرنے کے عقائد پر مستقل رسالہ'' بھیڑکی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یے جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی بابوصدیق وین دار'' چن بسویشور' خود بھی نبوت بلکہ خدائی
کا دی تھا۔ بہر حال ہے جماعت مرتد اور خارج اُز اسلام ہے، ان ہے مسلمانوں کا سامعا ملہ جائز نبیں ، ان کا جماز ہونے ، ندان
کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومرد ومسلمانوں کے قبرستان میں فن کردیا میا ہے، اس کوا کھاڑ نا ضروری
(۱)
ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کواس مردار سے پاک کریں۔



(۱) اذا مات (المرتد) أو فتل على رؤته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أعل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: اص: ا ۲۹، الفن الفالي، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ... الخ. (صحيح بخارى ج: اص: ۱ ۲، طبع نور محمد كراچي)، وفي حمدة القارى: فإن قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، فلت: تلك القبور الدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير العسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج: ۲ جزء: ۳ ص: ۱۵۹، طبع دار الفكر، بيروت).

# غيرمسلم يع تعلقات

#### غيرمسكم كوقرآن دينا

سوال: قرآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر سلم پڑھنے کے لئے مائٹے تو کیا اس کوقر آن پاک دیٹا جائز ہے اینیں؟

جواب:...اگراهمینان ہوکہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ،اس ہے کہا جائے کے شل کر کے اس کی تلاوت کیا کرے۔ (۱)

غيرمسكم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييد ينا

سوال :...اگر (تعلیم یافته) غیرسلم (بیسال) فخص کواس کے طلب کرنے پرمطابعے کی غرض ہے قرآن کریم (انگریزی مترجم) ہدیدگراکردے دے اس تاکید کے ساتھ کہ یہ مقدی کتاب ہے ،اس کتاب قرآن کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے ،کسی محرحم کی ہدیدگراکردے دیگر بھی تھے گئر انکا ہے آگاہ کردے ۔ دیگر بھی تھے گئر انکا ہے آگاہ کردے ۔ دیگر غیرسلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض ہے قرآن کریم دیا ہو، شریعت کے مطابق جائزیا ناجائزے مطلع کردیں ۔ نیزا کریم کی فلط ہے قواس کا اذالہ کیے ممکن ہے ؟ جس کے بعد شک کی مخوائش بھی باتی ندر ہے ۔

جواب:...غیر سلم کوقر آن کریم دینا، جبکه بیاطمینان ہو کہ وہ اس کی ہے اول نبیس کرے گا، جائز ہے، اور اگر بغرض تبلیغ ہوتو تو اب ہے، لیکن اگر بیا ندیشہ غالب ہو کہ وہ .. نعوذ بالند ... ہے اولی کرے گاتو اس کوقر آن کانسخد دینا جائز نبیس ۔ (۲)

#### غيرمسكم والدين اورعزيزون يست تعلقات

سوال: ...مرى تمام برادرى كاتعلق .....كافر طبقے سے ب، اور من الحدیثد! حضور رسالت ماب الله عليه وسلم ك

<sup>(</sup>۱) "ويستع النصراني من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عني ان يهندي." (درمختار ج: ۱ ص: ٤٠٠ ا). قبال أبو حنيفة رحمه الله: أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهندي، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتفط. (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس ج: ٥ ص: ٣٢٣).

<sup>-13412 (</sup>F)

دامنِ رحمت کے نمک خواروں میں ہے ہوں۔ حنی مسلک کی رُو ہے متند حوالہ جات ہے فر مائے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جانا، رشتہ دار کی، لین دین ہونا چاہئے کنہیں؟ عرصہ پانچ سال ہے میرااپنے دِل کی آ داز ہے ان لوگوں سے خاص طور پرمیل ملاپ قطعاً بند ہے، شریعت مطہرہ کی رُوسے یہ بھی بتاہے کہ میرااپنے والد کے ساتھ عمل کیسا ہونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی اس کا فرطقے ہے ہے؟ وہ قطعاً میری تبلیغ کا ارتبیں لیتے بلکہ چنھے بچھے بدوُ عائمیں اور گالیاں نکا لئے ہیں، کیا ند ہی فرق کے ناطے ہے جو گالیاں، بدوُ عالمجھے پڑتی ہے کہان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہیں؟

جواب:...والدین اگر غیرسلم ہوں اور خدمت کے مخاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہئے،لیکن ان سے محبت کا تعلق نبیں ہونا چاہئے۔ای طرح ایسے عزیز واقارب سے بھی دوستانہ و براورانہ تعلق جائز نبیں۔ آپ کے والدین کی بدؤ عاؤں اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نبیں پڑے گا بلکہ وہ اس طرزِ عمل سے خود اپنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

#### غیرمسلم رشته داروں سے معاملہ

سوال:...میرے سسر چھسال سے غیر مسلم ہو گئے ہیں، کیا میرے سسراور ساس کا نکاح قائم ہے؟ اور میری ہوی نے جھے
سے بید بات چھپاکر رکھی، مجھے اپنے ؤوسرے رشتہ داروں ہے معلوم ہوا کہ میرے سسر چھسال ہوئے فیرسلم ہوگئے ہیں۔ میں اپنی
ہوی کوان کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے جلنے دول یانہیں؟ اگر وہ اس معالمے میں میرا ساتھ دی تو ٹھیک ہے کہ میں اپنے
والدین اور بہن بھائیوں سے نہیں ملول گی۔ اگر میری ہیوی کے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کوئیں چھوڑ سکتی ہوں ، تو پھر مجھے کیا
کرنا ہوگا؟ جبکہ میرے اس دفت یا نچے بچے ہیں۔

جواب:...جوفض پہلے مسلمان ہو، پھر مرتد ہوجائے ، اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نہیں رہتا۔ اگر آپ کی ساس مسلمان ہے تو اس کومرٹد سے الگ ہوجانا چاہئے ، ان کا میاں بوی کا تعلق نہیں رہا۔ آپ کی اہلیہ کو چاہئے کہ اپنے باپ سے قطع تعلق

(۱) "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِولِدَيْهِ .... وَإِنَّ جَهْدَاكَ عَلَى أَنُ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَرَّ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَا مَعْرُوكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَرَّ تُطِعُهُمَا وَالدِينَ المشركينَ بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك الآله لا طاعة لمسخلوق في معصية التحالق. (احكام القرآن للجصاص ج:٣ ص: ١٩١، واينضًا تفسير ابن كثير ج:٥ ص: ١٩١). وفي الهندية: اذا كان لرجل أو لإمرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما وخدمتهما وزيارتهما ...الخ. (عالمگيري ج:٥ ص: ٢٣٨، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

(٣) - "لَا قَسِمَةُ لَمُوْمَا يُمُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُـوَٰآذُونَ مَنَّ خَاَدُ الْخَةَ وَرَسُولَةَ وَلَوْ كَانُوا ابُآءَهُمْ أَوْ أَبُنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُم .... الخ." (الجادلة: ٣٢).

(٣) عن أبي الدوداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء
 ... أي وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت الى قائلها فانه المستحق لها وأهلها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٩٣٤).

(٣) مَا يَكُونَ كَفَرُا إِنْفَاقًا يَبِطَلِ الْعَمَلُ والنكاح، وأُولَاده أُولَاد الزّنَا. (در مَحْتَارُ جَ ٢٠ ص ٢٠٠٠). أيضًا واذا ارتذ الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (هذايه ج ٢٠ ص ٣٠٨)، أيضًا ولو ارتذ والعياذ بالله للمائة والصوم. (فتاوي بزازية على الهندية والعياذ بالله المنافة والصوم. (فتاوي بزازية على الهندية ج ١٠ ص ١٣٠١، طبع بلوچستان).

کرے، کیونکہ ایمان کارشتہ ہے بڑارشتہ ہے۔ مرتد ، خدااور رسول کے ڈسمن میں ، اور جومسلمان اللہ ورسول کے دُشمنوں سے ملل رکھے، وہ خدا کے قبراور غضب کے نیچے آئے گا ، آپ اپنی بیوی کو مجما کیں۔ (۱)

#### غيرمسكم رشته دار سے تعلقات

سوال:...میرے ایک عزیز کی شادی ہندہ کمرانے میں ہوئی، اڑکی مسلمان ہوگئ تھی، اب ان ہندہ لوگوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، ان کے کمر میں آمد درفت ہوتی ہے، اب ان کے کمر میں کھانے پینے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ان کے کمروں میں ہرتم کا کھانا کھا تکتے ہیں؟

جواب:..غیرسلم کے کمر کھا نا کھانے میں کوئی مضا نقت ہیں ، بشرطیکہ بیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے، البتہ ک غیرمسلم سے مجت اور دوئی کاتعلق جائز نہیں۔ (۳)

#### غیرمسلم ہے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...امركونى غيرسلم مارے كمرآئ تواس كے ساتھ كيا سلوك كرنا جائے؟

جواب: فیرسلم دوشم کے بیں، ایک تو مرقد و زندیق جیے: قادیا نی۔ ان کے ساتھ تو کسی میں کا تعلق وُرست نہیں ( ") کو درست نہیں ایک و درست نہیں ایک کے میں مان کے ساتھ نہ دوستان تعلق جا بڑنہیں، کیکن حسن سلوک ان کے ساتھ نہ

(۱) "لا يَتَجِدُ الْمُوْمِئُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِئِينَ وَمَنْ يُفْعَلُ لَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي ضَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُفَةً، وَيُحَدِّمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ" نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يعتخدوهم أولياء يسرّون إليهم بالحودة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٠)، أيضًا لأن الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٠٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١) (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٠٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١)

- (۲) ولا بناس بنالملحاب الى ضيافة أهل اللمة. (فتاوئ عالمگيرى ج:٥ ص:٣/٤) أينطًا ولا باس بطعام الجوس كله إلا
   اللبيحة فإن ذبيحتهم حرام ....الخ. (عالمگيرى ج:٥ ص:٣/٤، طبع بلوچستان).
  - (٣) "لَا يَتَجِلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلْفِرِيْنَ أَوْلِيّاءً مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آل عمران:٢٨).
- (٣) فإن المرقد لَا يسترق وإن لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلّا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى: "تُقَبِّلُونَهُمُ أَوُ يُسُلِمُونَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٧).
- (۵) وقال تعالى: "يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجِفُوا عَلُوِّى وَعَلُوْكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلُقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَّدُوْ الله عَلَيْ اللهُ وَمَنَ يُقَعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، تعالى: "لَا يَشْجِلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنَ يُقْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَإِلَى اللهِ الْمُعِيرُ" (آل عمران: ٢٨) قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: نهى بارك وتعالى عباده أن يعلوهم أولياء يسرّون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢٠ ص: ٢٠ طبع مكنه وشيديه كونله).

صرف جائز بلکہ متحب ہے۔ان کوحی الوسع راحت پہنچا نا اورا خلاق ومردّ ت ہے بیش آتا جاہتے ،ان کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے۔ غيرمسكم كي مدح سرائي جائز نہيں

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کاصفحہ بزے شوق سے پڑھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچوں کے صفحے میں بروفیسر عبدالسلام کی بجین کی یادیں شائع ہوئیں،جس ہے ہم برے متأثر ہوئے،لیکن جبال تک مجھے معلوم ہے کہ بروفیسر عبدالسلام کا تعلق تا دیائی جماعت ہے ہے۔ کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے مخص کی تعریف کریں جومسلمان نہ ہو؟ اس سلسلے میں شائع کرنے والوں پر کیا ممناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی کنا ہگار ہوں گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب: ...قادیا کی پہلے چوہدری سرظفراللہ خان کے حوالے سے اور اب پروفیسر عبدالسلام کے حوالے سے قاویا نہیت کے پر جار کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میضمون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے،اس میں یہی جذبہ کارفر ما ہے۔ پاکستان کے محب وطن سائنس وان جنموں نے وطن کی مفوس خد مات کی ہیں ،ان کا نام بیس لیاجا تا اور جس مخص نے یا کستان کے بارے میں بیکہا تھا: 

اس کو یا کستان کامحسن شار کیا جاتا ہے۔ کو یا یا کستان کے لئے لائقِ فخر ہے ...لاحول ولاقق ۃ!...بہر حال پر و فیسر عبدالسلام قادیانی ہے اور مصور پاکستان علامها قبال کافتویٰ ہے:

'' قادیانی بیک دفت اسلام اور دطن دونوں کے غدار ہیں۔''<sup>(س)</sup>

غیرمسلم کےساتھ دوئی

, سوال:...غیرمسلم کے ساتھ و ٔ عاسلام اوران کواہنے برتن میں کھلا نا پلا ناجا ئز ہے یانبیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا پینا جا ئز ہے ، محمران ہے دوئی اور محبت جا ئزنبیں ، ہم میں اوران میں عقائد واعمال

(١) ولًا بناس بنان ينصبل البرجيل والتعشيرك قبريبًا كنان أو ينفينة محاربًا كان أو ذميًّا، وأزاد باغارب المستأمن ...الخ. (عالمگیری ج:۵ ص:۳۴۷).

(٢) لَا باس بان يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مِما لَابُدَ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٣٨). (m) علامه اقبال اورفقة قاديانيت من: ٣٨ م، ناشر: عالمي تجلس تحفظ فتم نبؤت ملتان ..

(٣) ولا بأس بالنفساب الى صيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمكيرى ج:٥ ص:٣٧٤). نيزاين كَثِرٌ (ج:٢ ص:٣٣٦) يم ب: وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن واللاات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَشْجِبُ الْمُوْمِشُونَ الْكُلِهِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنَ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الَّآ أَنْ تَشْفُوا مِنْهُمْ لَقَالُهُ، وَيُسَحَـلِّوُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْسَعِيرُ" نهى لِبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بـالـمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤ طبـع مـكتبـه رشيديه كوئته). أيضا الكفر من المرقد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظالر مع شرحه للحموي ج: ٢ ص: ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ا ص: ١٩١، طبع إدارة القران).

#### " میثاق مدینه" ہے غیرمسلموں کی دوسی کا جواز بکڑنا

سوال: بعض حفزات حضورصلی الله علیہ و ایول سے ایک معابد و بیٹاتی مدینہ کے حوالے سے یہود ایول کی دوئی و معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب یہ ہے کہ سورہ ماکدہ کی متذکر و بالا آیات بیٹاتی مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں یابعد کو؟ قیاس د مگان یہ ہے کہ یہ آیا ہے کہ بازل ہوئیں تو بیٹاتی مدینہ کی نوبت بی نہیں آتی ،اور جب بعد کو نازل ہوئیں تو پیراس کے بعد ایسی دوئی اور معاونت کا جواز باتی ندر با، بلکہ واضی آیات سے تحت صم قرآنی کی تعلی خلاف ورزی بی ہوئی ہے۔ تقسیم پر صغیر بند کے وقت سے ہم لوگوں کے لئے تجر بات ومشاہدات بھی ہیں نے ۔ ترتے ہیں کہ یہود و نصار کی کی دوئی اور معاونت کھا جواز ہائی کہ بی نے ۔ ترتے ہیں کہ یہود و نصار کی کی دوئی اور معاونت کے اور ہوری ہوئی ہوئی دوئی اور مسلمانول سے وشنی بڑی گہری اور دُوررس ہوئی ہے اور ہوری ہوئی ہوئی دوئی داور ہوتی کا انجام اسرائیل کی شکل میں ظہور پذریہوا، دوئی کا بہی انعام لما۔

جواب:... میثاق مدینهٔ نزول ما کدو ہے پہلے کا ہے۔'' علاو وازیں کسی قوم سے سیای معاہد و کرلیٹا دوئی کے ضمن میں ہاآتا۔ <sup>(۱)</sup>

#### غیرسلم کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...کیا ہم مسلمانوں کے لئے بیہ جائز ہے کہ کس غیرمسلم کے یہاں ہے اگر کھانا آئے تو اسے نہیں کھانا جا ہے اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گاتو و و کا فروں میں شار ہوگا؟

جواب:...غیرمسلموں کا کھانا اگر پاک اور حلال ہوتواس کے کھانے میں کو کی حرج نبیں <mark>اس کا فروں نے دوتی کا تعلق</mark> نبیں رکھنا جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup>

# غیرمسلم کا کھانا جائز ہے،لیکن اس سے دوسی جائز نہیں

سوال:...میراایک دوست میسانی به میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے، اکثر وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ کیاکسی

<sup>(</sup>۱) كونكرير المحافظة عن تغميل كرنكوس الهرايروالباير ن ۳۲ من ۲۲۲-۲۲۱ ورنزول كراهبار سورت ما موسب كرا من ۲۲۲-۲۲۱ ورنزول كراهبار كرا ما موسب كرا من تا ۲۲۰ ما ورنزول كراهبار كرا و حالمعانى ج ۲۱ ص و ۲۰۱ طبيع خيريه، ايضاً معارف القرآن ج ۳۰ ص و ۱۰ ما ندة).

<sup>(</sup>٣) تغميل لما طقرماكس: جواهر الفقه (ج:٣ ص:٩٥)، طبع كراجي).

<sup>(</sup>٣) - ولا بأس بسطعام اليهود والشصاري كله من الذبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والتصارئ من أهل الحرب.... الخ. (عالمگيري ج:٥ ص.٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) كَالَ اللهُ تَعَالَى: "يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَحَذُّوا عَدُوَى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلَقُّونَ الْيَهِمُ بِالْمَوَدُّةِ ...الخ. (المعتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَشْخِذِ الْمُوْمِنُونَ الْكِفِرِيْنِ اوْلِيَاءَ مَنْ دُونِ السَّوْمِنِيْنِ وَمَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فَى شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَيُسْخِذُوهُم أَوْلِياء يسرُونِ اليهم وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمُصَيِّرِ" نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرُون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٥ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

غیرسلم کے یہاں کھانا کھالینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں ،ان میں اکثر وہ لوگ سوروغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ جواب:... برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہوتو غیرمسلم کا کھانا جائز ہے، تحر غیرمسلم ہے دوئی جائز نہیں۔

# كرسمس كے موقع پرعيسانيوں ياكسى دُوسرے كے تہوار بركھاناوغيرہ كھانا

سوال:...کرسمس کے موقع پر ۲۵ رسمبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں میسائی ملازمین کرسس پارٹی کا بند وبست کرتے ہیں، جس میں ہم مسلمان لوگوں کو بھی اخلاقا کھانے ، کیک وغیر و کھانا پڑتے ہیں۔ کیا مسلمان ملاز مین کے لئے کرمس پارٹی کے رکھانے وغیر و کھانا سیح ہیں، جبکہ پارٹی دفتری اوقات میں دفتر کے اندر ہوتی ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۳)</sup>

سوال:..ای طرح اگرد میرنداہب کے لوگ ( قادیانی نہیں )ان کے کسی ندہبی تبوار کی وجہ سے دفتر میں دفتر کی اوقات کے دوران دفتر کے سب اسٹاف کے لئے پچومٹھائی وغیرولائمیں تو کیامسلمان کے لئے اس کا کھاتا جائز ہے؟

جواب:... بیمی جائز ہے۔

سوال: ... کرس پارٹی کے موقع پرسب لوگ گھر سے پکا کر یاباز ارسے فرید کر کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرح ل کر پارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب سے کہتے ہیں کہ ہر مخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان ساتھی بھی کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلاقائے تے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ایک مسلمان کا کرسس منانے کے مترادف ہوگا؟

جواب:...جائزے۔

#### تبليغ كاغرض بے غير سلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال:...کیا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم محض کے ساتھ کھا نا (الگ الگ یا ایک بی پلیٹ میں) کھا سکتا ہے یائیں؟ جا ہے وہ کتنائی اعلیٰ اور کمتر کیوں نہ ہو۔اگر کوئی مسلمان تبلیفی طور پر ایسا کرنا جا ہے تو کیا وہ ایسا کا م کرنے کاحق رکھتا ہے؟

(۱) قال محمد رحمه الله: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب منها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٨٤).

(٣) قال الله تعالى: "يَنَابُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَحَدُّوا عَدُوِى وَعَدُوكُمْ أَوَلِيَآءَ تُلْقُونَ النِهِمْ بِالْمَوَدُّة ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَتُجِدُ النُوانِيْنَ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَمِيْنَ وَمَنْ يُفْعَلُ دَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ الْآ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمُ ثُقَةً. وَيَا لَمُومِئِرٌ" (آل عمران:٢٨).

(٣٠٣) لا بأس بطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها .... الخ. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٧).

(۵) اگركذارك تبوارول كُنْتُكُم تعود شهواوران تبوارول با يكون پهلے يابعد اكمائے بينى پارٹی كرل جائز آر چوجائز باورنوئ اى پر به بارد الله بالله به بارد به بارد به باس بسطاحا البهود والنسساری كله من اللبائح وغیرها ... الغ. (فتاوی عالمگیری ج:۵ ص:۳۴۷، طبع بسلوجستان). أيضًا ولو اهدی لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جری علی عادة الناس لا يكفر وينهى أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة .. الغ. (الدر المختار مع ردّ الحتار ج:۲ ص:۵۰، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: ...غیرمسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوتت بِضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نبیں۔ (۱)

#### غيرمسكم كےساتھ كھانا بينا اور ملنا جلنا

سوال: بہم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے شندے مکلوں کی سیل بنار کی ہے، ایک ون ایک بیسائی نے ہمارے مکلوں میں سے پانی نکال کراپنے گلاس میں بیااورہم نے اس ہے کہا کہ آئندہ بیباں سے پانی نہ بیا کریں۔ اس نے کہا: میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں۔ چنانچہ و ہاں پرایک عالم موجود تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیوا تھا بھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا پانی گرادیا جائے این بیس ؟ اس نے کہا کہ: اہل کہا کہ: اہل کہا ہے ۔ اہل کہا کہ: اہل کہا ہے۔ اہل کہا کہ: اہل کہا ہے۔ اہل کہا کہ: اہل کہا ہے کہا کہ ہماری اصلاح ہوجائے۔ میں اور یہ کے اس کا جواب ضرور دیں، تاکہ ہماری اصلاح ہوجائے۔

غیرمسلموں کے ندہبی تہوار

سوال:...ا گرکوئی مسلمان ، ہندوؤں کے ندہبی تہواروں میں ان سے دوئی یا کارو باری تعلق ہونے کی وجہ سے شرکت کرے توییشر کی لحاظ ہے کیسا ہے؟

جواب:...غیرمسلموں کی نہ ہی تقریبات وزسوم میں شرکت جائز نہیں ، صدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا و دانہی میں شار ہوگا۔ (۱)

(۱) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٨٦، طبع سهيل اكيدُمي).

(٢) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص٣٠٠).

(٣) ولا باس بان يضيف كافرًا. (عالمگيرۍ ج:۵ ص:٣٢٧، طبع بلوچستان).

(٣) وأنزل وفيد عبيدالقيس في دار رملية بنت الحارث وأجرئ عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ١ ص:٣١٥، طبع دار صادر، بيروت).

(٥) "يَسَأَيُّهَا الَّـذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُوَى وَعَدُو كُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ". (الممتحنة: ١). وأيضًا: قال تعالى: "لَا يَتُجِذِ الْمُوْمِنُونَ الْكَهْرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْن الْمُوْمِئِينَ ...إلخ" (آل عمران:٢٨).

(۲) "عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قلوم كان شريكًا لمن عمله". (المطالب العاليه ج: ۲ ص: ۳۰). أيضًا والأولى للمسلمين أن لا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار القرح والسرور. (شامى ج: ۱ ص: ۵۵۵، طبع ايج ايم سعيد).

# غیرسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، مرتد کے ساتھ نہیں

سوال: ...کی مسلمان کاغیر ند ہب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...غیرمسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، محرمر قد کے ساتھ جائز نہیں۔ (۲)

کیاغیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے ہے ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

سوال: ...میرامئلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پرکام کرتا ہوں، جباں پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام کرتا ہوں، جباں پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، گراس پروجیکٹ میں ورکروں کی و مسری بڑی تعداد مختلف تنم کے بیسائیوں کی ہے، ووتقریباً ہمربوٹل سے بلاروک ٹوک کھاتے ہیں اور ہرتشم کا برتن استعال میں لاتے ہیں، برائے مہربانی شرق مسئلہ بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہماراا میان تو کمزور نہیں ہوتا؟

جواب:...اسلام جیوت جیات کا قائل نہیں، غیر مسلموں ہے دوئی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار وعادات کو آبنانا حرام ہے، ایکن اگرون کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! طبعی کھن ہونا اور بات ہے۔

# غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا

سوال:...ہماری کمپنی کا باور چی یعنی روٹی پکانے والا کا فرہے، ہندو ہے، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا تھتے ہیں؟ ہم مسلمان کا فی ہیں لیکن یا کستانی بہت تھوڑے ہیں۔

جواب: ...غیرمسلم کے ہاتھ کی جوئی چیز کھا ناجا تزہے، بشرطیکداس کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔ (۱)

(۱) ولا بناس بالفعاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمگيرى ج:۵ ص:۳۳۷) تيزابنكير ج:۲ ص:۳۳۲، بي وأمّا لجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

(۲) لا تنجالسوا أهل القدر أى لا توادوهم ولا تنجابوهم ..... أن الجالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة ...الخ.
 (المرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

(٣) وعنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥) وفي المرقاة: من تشبه بقوم أي: من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في إلالم والخير. (مرقاة شرح مِشكوة ج:٣ ص: ٣٣١ طبع اصح المطابع، بمبني).

(") محرّ شته منع كا حاشية نبر الماحظة فرماتي .

(۵) وأنزل وقد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ۱
 ص: ۵ اس).

(١) مني سندا كاحواله نمبرا ملاحظة فرما كي\_

#### جینی اور دُوسرے غیرمسلموں ئے جوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا

سوال: آبیر مسے سے برے ، مائے میں ایک بات کھنگ رہی ہے، وو بیاکہ ہمارے ہاں پیشتر لوگ شوقیہ طور پر جائیز ریسٹورنٹ میں نمانا کھاتے میں انیکن اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں آیا وہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ میرے ایک دوست نے جھے بتایا کہ جب اس نے معلومات کیس تو پہتہ چلا کہ یہ، والی والے نہ صرف جانورا ہے باتھ سے کا نتے ہیں بلکہ بعض اوقات مری ہوئی مرغیاں بھی کا نہ جے ہیں۔ میری عرض ہے کہ کیاغیر مسلم کے ہاتھ سے کتابوا جانور حلال ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:...ا بیے ہونل میں کھانا نہیں کھانا چاہئے جہاں پاک ونا پاک ، حلال وحرام کی تمیز نہ کی جاتی ہو۔ اہلِ َ مَناب ذبحے حلال ہے بشرطیکہ دواہلِ کتاب بھی ہوں ،اہلِ کتاب کے علاوہ باتی غیرمسلموں کا ذبحے حرام ہے۔

#### مختلف مندا ہب کے لوگوں کا اکتھے کھانا کھانا

سوال:...اگرسوآ دمی اسمنے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا چینی کے ،اوران کومرف گرم پانی ہے دھو یا جاتا ہے موآ دمیوں میں بیسانی ، ہندو،سکھ، مرز انی ہیں۔ برتن ایک ؤ دسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر میسانی ،سکھ، ہندو، مرز انی کا برتن کی برتن مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں توسیلح افواج میں ایسا ہوتا ہے، محکومت اس سے پر ہیز کرتی ہے تو فوج میں انتشار بیدا ہوسکتا ہے، مانو جیوں کے ول میں ایک و اسرے کے خلاف کوئی مات بین سکتی ہے۔

پیدا ہوسکتا ہے، یا نوجیوں کے ول میں ایک ؤوسرے کے خلاف کوئی بات بین سکتی ہے۔
جواب:...غیر مسلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر
استعال کرنے میں بھی مضا کقہ نہیں۔ جمارا دین اس معالمے میں بھی نہیں کرتا، البتہ غیر مسلموں کے ساتھ ذیادہ دو دی کرنے اور ان کی
عادات واطوارا پنانے ہے منع کرتا ہے۔
(۵)

## برتن اگر غيرمسلم استعال كرليس تو كيا كروں؟

سوال:...آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا جا ہتا ہوں، جواب اخبار میں دے کرسینکنز وں مسلمان غیرملکیوں کا مسئلہ حل

<sup>(</sup>۱) ان ما اشتبه أمرة في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويجتبه. رمرقاة شرح مشكوة ج: ٦: ص:٣٤، طبع مكتبه امدادية ملتان).

<sup>(</sup>٢) لا تحلُّ ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد .... الخ. (در مختار ج: ١ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صفحه:۱۳۲ كاحاشيةبر۲۰۱ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الفسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...الخ. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٥). (٥) وفي الجسساس: "يَسْأَيُها الَّذِيْنَ امَنُوا لا نَتْجَذُوا الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِّي أَوْلِيَّآءَ، يَغُضُّهُمْ أَوْلِيَّآءُ بَعْض .... ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة فاذا امرنا بمعاداة اليهود والنصاري لكفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم ...الخ. (احكام القرآن للجصاص ج:٢ ص:٣٥٣)، سهيل اكيلمي، لاهور).

فرمائیں، تا حیات ؤعا گورہوں گا۔ گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سؤر کا کوشت اور کتے کا گوشت مرغوب غذا کے طور پر بے صدزیادہ استعال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیگر کورین کام کرتے ہیں، جبکہ کپنی کامیس ایک بی ہے، جن برتنوں میں وہ پکاتے ہیں، میرے برتن علیمہ ہوں، گرکوشش کے باوجود بھی پاکیزگی برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعال کر لیتے ہیں، اب روز روز تو برتن خریدے بھی نہیں جاسکتے کہ یہاں مبنگائی انتبائی صد تک زیادہ ہے۔ آپ فرمائیں، ان ناگریز حالات میں کون ساتھ کروں کہ ول وخمیر مطمئن رہ سکے، تا حیات ؤعا گورہوں گا۔

جواب:... یہ بہت امپیما ہے کہ آپ کے استعمال کے برتن الگ ہیں، اس پرنو تھمل پابندی ہونی جا ہے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرے کے ساتھ بھی آپ کے برتن ملؤث نہ ہوں۔ مثلاً جو چمچے ان کے برتن کے لئے استعمال ہور ہا ہے، وو آپ کے برتن ہیں استعمال نہ ہو۔

ویسے آپ کے خالی برتنوں کواگر وولوگ استعال کر لیتے ہیں (اگر چہان کوابیانہیں کرنا چاہئے ،اور جہاں تک ممکن ہو،اس میں بھی احتیاط کرنی چاہئے ،اس کے باوجودا گروہ آپ کا برتن اُٹھا کراستعال کرلیں ) تو آپ دھوکراور پاک کر کےان کواستعال کر سکتے ہیں ، یاک کر لینے کے بعد آپ کاخمیر قطعاً مطمئن رہنا جاہئے۔ (۱)

ایسے برتنوں کا استعال جوغیر سلم بھی استعال کرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور و بگر تقریبات پرؤیکوریشن والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، ویگ کے لئے ، پلیٹوں کے لئے ، پلیٹوں کے لئے ، پلیٹوں کے لئے ، بلیٹوں کے لئے ، بلیس ہم لوگ بھی استعال میں لاتے ہیں اور دوسری قومیں مثلاً: ہندو، بھتکی ، بیسائی ، بھیل وغیرہ بھی ۔ ان برتنوں کا استعال ہمارے لئے کہاں تک درست و جائز ہے؟

جواب:...دھوکراستعال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نبیں۔<sup>(\*)</sup>

#### ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... يهان' أمّ القوين ' هن هر ند هب كاوك بين ، زياد وتر هندولوگ بين ، اور هونل من هندولوگ كام كرتے بين ، اب هم يا كستاني لوگون كو بتا كين كرو بان بررو في كھا نا جائز ہے يائبين؟ أميد ہے جواب ضرورويں مے۔

جواب:...امر ہندوؤں کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اطمینان ہوکہ دوکو کی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے تو ان

<sup>(</sup>۱) عن أبي تعلية الخشني انه قال: يا رسول الله! أنا بأرض أهل كتابٍ فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم: ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ..... (ترمذي ج:۲ ص:۲، بــاب مــا جاء في الأكل في آنية الكفار).

 <sup>(</sup>۲) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في اوالي المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل
 الفسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...الخ. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٤).

کی دُ کان ہے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔('

## ہندو کی بمائی حلال ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے

سوال:...ہندوہمسلمان اگرآئیں میں دوست ہوں اور ہندو جائز پیٹیہ کرتا ہواور ہندود وست ،مسلمان دوست کو کھلاتا بلاتا ہو تو کیامسلمان دوست کو ہندود وست کی چیزیں کھانا پیٹا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھرمسلمان حرام کھانے کی وعیدوں پی شامل ہوگا۔ جواب:...ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ ہے ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔

بھنگی پاک ہاتھوں ہے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے

سوال:...کوئی بھٹٹی اگرمسلمان بن کرکسی ہوٹل ہیں کھانا کھائے اور ہوٹل کے مالک کو پینجبر نہ ہو کہ یہ بھٹٹی ہے ، کیا ہوٹل کے برتن پاک رہیں مے؟

جواب: .. بھتلی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن نایا کے نہیں ہوتے۔ (۳)

شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

۔ سوال:...شیعہ کے کمر کا کھانا کھانا جائز ہے یا فلط؟ قرآن دسنت کی روشن میں داضح فرما ئیں۔ نیز قادیانی کے کھر کا کھانا محمد

کھانا سی ہے یا غلط ہے؟

جواب:...شیعوں کے کھرحتی الوسٹنبیں کھانا چاہئے ،اور قادیانی کا تھم تو مرتد کا ہے،ان کے گھر جانا ہی وُرست نہیں ، نہ سی تشم کا تعلق ۔ ( '')

#### شیعوں کے ساتھ دوسی کرنا کیسا ہے؟

سوال :.. بن مسلمان اور شیعه میں ند بی طور پر کمل اختلاف ہے، یعنی پیدائش سے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایمانیات، اخلاقیات، ارکانِ وینِ اسلام مختلف ہیں، تو شیعه مسلک کے ساتھ دوئی رکھنا کیسا ہے؟ جو دوئی رکھتا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے؟ ان کی خوشی نمی شرکت مسلمان کی جائز ہے یائیس؟ ان کے ساتھ اُنھنا بیضنا، کھانا چینا جائز ہے؟ ان کی خیرات جا ول روٹی وغیرہ کھانا طلال ہے یائیس؟ مسلمان اپنی شادی میں ان ودعوت دے یائیس؟ اُن کی میں اُن کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ کیاان کی کی ہوئی چیز استعال کی جائے یائیس؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته منع کاحاشیه نبرا، ۲ ملاحظه فرما ئیں۔

<sup>(</sup>٣) أهدى الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا بأس به. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص١٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هو د: ١٠٠)، "يَسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجَذُوا عَدُوِّى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَآءَ ...الخ" (المعتحنة: ١).

جواب:..شیعوں کے ساتھ دوئی اور معاشرتی تعلقات جائز نبیں، اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آ جائے تو اس میں کو کی حرج نبیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا نا پاک نبیں ۔ کو کی حرج نبیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا نا پاک نبیں ۔

#### عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

سوال:...میرے تمریں ایک عیسائی عورت (جعدار نی ) کپڑے دھوتی ہے، بیلوگ گندا کام نبیں کرتے ،شو ہرل میں نوکر ہے اور بیوی لوگوں کے کیڑے وحولی ہے ، کیااس کے دھوئے ہوئے کیزوں کومیرے لئے دوبارہ یاک کرنا ہوگایا و واس کے ہاتھوں کے قابلِ استعال ہوں مے، جبکہ میں بغضلِ خدایا نجوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا جا ہے یا کہ انہیں برتنوں کو د موکر استعال کرنا سیح ہے؟

جواب:...اگر كيزوں كوتمن باردحوكر پاك كرديتي ہے تواس كے ذھلے ہوئے كيزے پاك بيں، ووبارہ پاك كرنے ك منرورت نبیں \_غیرمسلم کے جموٹے برتنوں کو دھوکر استعال کرنا تھیج ہے۔ (")

## غيرمسكم كابدبية بول كرنا

سوال :... یہاں پراکٹر غیرمسلم ہندو،عیسائی سکھوغیرہ رہے ہیں،لیکن جب ان میں ہے کسی کا کوئی تبوار یا اورکوئی دن آتا ہے تو یہ ح<mark>عزات اپنے اسان کے حعزات کوخوشی میں س</mark>جے مشرو بات اور دیگر اشیاء وغیر ونوش کرنے کے لئے دیتے ہیں ، کیاا یسے موقع پر ان كا كمانا پيامسلمانوں كے لئے وُرست ب يانبيں؟

جواب:..غیرسلم کام بی تبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ تا پاک نہ ہو۔<sup>(ہ)</sup>

#### غيرمتكم كي امداد

#### سوال:...ایک غیرمسلم کی مدوکرنا اسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ ( کرچین ) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(١) قال تعالى: "وَلَا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَصَلَّكُمُ النَّارُ" (هود:١١٣)، "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَقْحِلُوا عَلَوْى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلْهُهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَلَلَا كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ...الخ" (الممتحنة: ١).

(٢) ولًا بيأس بطعام الجوس كله إلَّا الذبيحة قان ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تعَالَي الأكل مع الجوسي ومع غيره من أهـل الشـرك انـه هل يحل أم لا؟ وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الندوام عليه فينكره، كذا في اغيط. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٥٤). أيضًا فلاتوكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگیری ج:۵ ص:۲۸۵)۔

 (القبطل الأول في تنظهير الإنتجاس) ما يظهر به النجس عشرة (منها) الفسل يجوز تظهير النجاسة بالماء وبكل ماتع طاهر ..... وازالتها أن كانت مرئية بازِالة عينها وألرها أن كانت شيئًا يزول ألره. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣).

(٣) ص:٥٦٥ كاماشية بمبرا٢٠ ملاحظة فرما مين-

 (۵) وأهل البلمة في حكم الهبة بنصفرلة التصلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوى عالمگیری ج:۳ ص:۳۰۵، طبع بلوچستان).

ہیں، جواکثر و بیشتر مجھ سے مالی الداد کا تقاضا کرتے ہیں، یہ الداد بھی بطور قرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیہ لے کروائیں نہیں کرتے ، الی صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جا ہے؟

جواب:...غیرسلم اگر مدد کا مختاخ : دا در این اندر مدد کرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی جاہئے ،حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے ،البتہ جو کا فر ،مسلمانوں کے درپے آزار ہوں ،ان کی اعانت و مدد کی اجازت نہیں۔(')

#### غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مدوکرنا

سوال:...اسلام میں اس چیز کی تنجائش ہے کہ مسلمان «سرات اقلیتوں توکر جایا مندر وغیرہ بنانے میں مدودیں ،اوراس تنم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ اس کو غیر متعقبات رویہ اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے ، کو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو خدبی آزادی حاصل ہے،لیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنا کبال تک نعیک ہے؟

جواب:..اسلامیمملکت میں غیرمسلموں کو ندبی آ زادی ہے، تمراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں درتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیرمسلموں کی ندبی آ زادی مسلمانوں کی ندبی ہے عزتی کی حد تک نبیں پہنچنی چاہئے، اللہ تعالی مسلمانوں کوائیان وعقل نصیب فرمائمیں۔

مسلمان كى جان بچانے كے لئے غيرسلم كاخون دينا

سوال: یکی مسلمان کی جان بچائے کے لئے کسی غیرمسلم کاخون دینا جائز ہے یانا جائز؟ جواب :...جائز ہے۔ (")

غیر مسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال:... آیا غیرمسلم کا خون مسلمان کے لئے جائز ہے؟ خواد کسی طرح بھی ہو۔ یاغیرمسلم کومسلمان کا خون دیا جاسکتا ہے؟ جواب:...انسانی جان کو بچانے کے لئے خون کا عطیہ ضرور دیتا جا ہے ۔ اور اس میں مسلم دغیرمسلم کی کوئی تمیز نہیں۔مسلمان

(۱) ولًا بـأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا، محاربًا كان أو ذميًّا وأراد باغارب المستأمن، وأما اذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في اغيط. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(۲) تغمیل کے لئے لاظہر: عالمگیری ج: ۵ ص:۳۳۲، شامی ج: ۳ ص:۲۰۲، هدایة ج: ۲ ص:۵۹۷، البنجر الرائق ج: ۵ ص:۱۲۱، البدائع الصنائع ج: ۷ ص:۱۱۱، الأشباه والنظائر مع شرحه للحموی ج: ۲ ص:۵۷۱.

(٣) - ولا يسجوز احسدات بيسفة ولَا تحسيسة في دار الإسلام لقوله عليه السّلام لَا خِصَاءَ في الْإسلام ولَا تحسيسة والمواد إحداثها وإن انهسدمست البِيّع والكتائس القديمة أعادوها ----- ولهذا في الأمصار دون القرئ لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يتخالفها ---الخ. (هداية -ج: ٢ -ص: ٩٥، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كـل تـداو لا يـجـوز إلّا بـطاهر وجوزه في النهاية بمحرم الذا أخبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه. (ردّ اغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٩، طبع ايچ ايم سعيد). کا خون غیرمسلم ( مککی شبری ) کواورغیرمسلم کامسلمان کودینا جائز ہے۔(۱)

## مربدول كومساجد سے نكالنے كاحكم

سوال:...اگر کوئی قادیانی ، ہماری مسجد میں آگر الگ ایک کونے میں جماعت سے الگ نماز پڑھ لے ، کیا ہم اس کواس کی اجازت وے سکتے ہیں کہ وہ ہماری معجد میں اپنی مرضی ہے نماز پڑھے؟

جواب : ...کسی غیرمسلم کا ہاری اجازت ہے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرنا سیحے ہے۔ نصاری نجران کا جو وفعہ بار گا و نبوی میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے مسجدِ نبوی (علیٰ صاحبہ الف الف صلوٰ ۃ وسلام ) میں اپل عبادت کی تھی۔ بیتے کم تو غیرمسلسوں کا ہے۔ کیکن جو مخص اسلام ہے مرتہ ہو گیا ہو، اس کوکسی حال میں مسجد میں داخلے کی اجازت نبیس دی جاشکتی۔ ای طرح جومرتہ اور زندیق اپنے کفر کو اِسلام کہتے ہوں ( جیسا کہ قادیانی ،مرزائی )ان کوجھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ <sup>(۳)</sup>

#### بتوں کی نذر کا کھا ناحرام ہے

سوال:...ہندوؤں کے تبواروں پر'' پرشاذ' نام کی خوراک تقسیم کی جاتی ہے، جس میں پھل اور کیے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں ، اور بیخوراک مختلف بتوں کی نذر کر کے تقسیم کی جاتی ہے ، اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم! بتا ہے کہ بیمسلمانوں ك ليمطلق حرام بياجاز ب؟

جواب:...بتوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیزشر عاحرام ہے، کسی مسلمان کواس کا کھانا جائز نبیں۔

(۱) ﴿ كُرْشَةُ صَفِّحُ كَامَا شِيمُبِرٌ ۗ المَا حَقَدَ ہُو۔

(٢) قال ابن اسحاق: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصاري نجران بالمدينة ...... قال: لما قدم وقد نجران عملَى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الشناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهم"، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (زاد المعاد في هذي خير العباد ﴿ ٣: ٣ صُ : ٢٢٩، طبيع مـؤسسة الرسالة بيبروت). فصل في فقه هلاه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجلهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلك. (زاد المعاد ج:٣ ص:٩٣٨، طبع بيروت).

(٣) "إنَّــهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ ...." فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دخوله سائر المساجد تعليلًا بالشجامية بوجوب صيانية المستجدمن كل نجس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (أحكام القرآن لمفتي محمد شقيع ج:٢ ص:٩٠٢). أينضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشياه والنظائر مع شرحه للحموي ج:٢٪ ص:٢٣٩)

والمرتد أقبع كفرًا من الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١، طبع إدارة القرآن كراچى). (٣) - "إنَّـمَا خَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ .... وَمَا أُجِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ". (البقرة:٤٣١). وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبيح عملي غيسر استمنه تتعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام وتحو ذلك مما كانت الجاهلية يتحرون له. (تفسير ابن كثير ج: ١- ص: ١٣٣). كن تذركرون برائه اولياه جائز تيست كه تدرعياوت است \_ (اوشاد الطالبين اذ قاصى ثناء الله باني بتي ص: ١٨).

#### غیرمسلم اور کلیدی عہدے

سوال :...ایک گروه کبتا ہے کہ: ' کافر کوکافرنہ کبؤ ' کیاان کا یہ قول دُرست ہے؟ جواب :... قر آنِ کریم نے تو کافروں کوکافر کہا ہے!

سوال:...کیااسلامیملکت میں کفار دمرتدینِ اسلام کوکلیدی عہدے دیئے جائے جی؟ اگر جواب نفی میں ہوتو یہ بتائے کہ ان کوگوں کے اسلامیملکت میں کلیدی عبد دل پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائض عاکد ہوتے جیں؟ ان کوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عبد دل پر فائز کرنا بنفس قرآن ممنوع ہے۔ (۲)

غيرمسكم بإباطل مذهب كوسلام كرنا بإسلام كاجواب دينا

سوال:...غیرسلم یا کسی باطل ند بهب سے تعلق رکھنے والے سے سلام کرنا اور اس کا جواب ویناؤرست ہے یا نہیں؟ جواب:...غیرسلم کوسلام نہ کیا جائے۔ اگر کرنا ناگزیر ہوتو فرشتوں کی نیت کرلے۔

جس كامسلمان مونامعلوم نهرو،ا يسلام نهرك

سوال:... یہاں پر بیمعلوم بی نہیں ہوتا کہ کون مخص کی غیب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندو،
عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک بی لباس اور ایک بی انداز ہے۔علاوہ چند اِنسانوں کے جن کی وضع قطع ہے بی معلوم
ہوتا ہے کہ یہ سلمان ہیں یا ٹوپی وغیرہ پہننے ہے، تو کیامشتر کہ اور مشکوک حالت میں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟
جواب:... جس مخص کے بارے ہیں اطمینان نہ ہوکہ مسلمان ہے، اے سلام نہ کیا جائے۔ (\*\*)

# غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا

سوال:...اكرأستاد مندو موتو كيااس كوالسلام عليكم كبنا حاسبة يانبيس؟

(١) "قُلُ يَـاَيُّهَا الْكُفِرُونَ" (الكافرون: ١).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتُخِذُوا الْيَهُوَ وَالنَّصَارَّى أُولِيَآءَ" (المائدة: ٥١). "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتُخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمْ ...المخدولي النَّفِهُ الله الذه في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٤ ص ٢٠٤). ثيرٌتُعيل كراجي. للجصاص ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع مكتبة دارالعلوم كراجي.

 <sup>(</sup>۳) فیلایسیلیم ابتیداء علی کافر لحدیث: "لا تبدؤا الیهود و لا النصاری بالسلام، فاذا لقیتم أحدهم فی طریق فاضطروه الی أضیقه". رواه الیخاری. (در مختار ج: ۲ ص: ۲ ۱ ۳، طبع ایچ ایم سعید کمپنی).

<sup>(</sup>٣) ولو سلم على من لم يعوفه، فبان ذميًا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرفاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٥٥١، طبع بمبئي).

جواب:...غيرمسلمون كوسلام نبيس كيا جاسكتا ـ <sup>(1)</sup>

سوال: ... مباح علوم می غیرمسلم اساتذه کی شاگردی کرنی پزتی ہے، وه اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کرسم وُنیا ہے، شاگر دبی سلام میں چیش قدمی کرتا ہے، تو ان کو کس طرح سلام کے تسم کی چیز سے مخاطب کرے؟ مثلاً: ہندوؤں کو '' نمستے''، یا بیسائیوں کو'' محذ مارنگ ' کہے یا مجھ نہ کہا ور کام کی بات شروع کردے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام وُ عاکے یاس ہے گزرجائے؟

(م) جواب:..غیرسلم کوسلام میں پہل تونہیں کرنی جائے ،البتہ اگر وہ پہل کر ہے قو صرف "و عسلیک" کہد ینا جائے ، لیکن اگر بھی اییا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد دیا جائے: "آپ کیے ہیں؟"" آیئے ،آیئے! مزاج تواجھے ہیں"، خیریت تو ہے" وغیرہ ،سے اس کی دِل جو کی کر لی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا رُزہے

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہ آ واز بلندرّ بّ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کی بعد بہ آ واز بلندرّ بّ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ بعد اللہ کے لئے دُعا کیں ما تھی جاتی ہوا ہمیں اللہ کے لئے نہیں ہوا ہے۔ کہ دُعا کیں حرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ سب کے لئے ماتھی جائیں ، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: ... غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاکر نی جائے۔ (۳)

نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے ہے اس کی نماز جنازہ جا ئرنہیں تھی

سوال:...سوال یہ کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کافر ہوجائے اورای حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی، جس کا اخباروں میں بہت جرچا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور قلمی ایکٹریس بر پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کر لی اور شادی کے ساتھ می اس نے غیرب بھی بدل و یا اور ہندو فی ہب کا نام نرطا رکھا، اور با قاعدہ نو جو بایا شاوا کر تی تھی اور اس حالت میں مرکمی، اور اس کی باقاعدہ نماز جنازہ اوا اکر کے فن کیا میں اور ہندو دول نے اس کی جا بنائی اور اپنی پوری پوری زسوم اوا کی ہیں۔ آپ خودسو چیس کہ اس کی نماز جنازہ کیے اور کس طریقے سے اوا ہو کئی تھی؟ اور کیا یہ اسلام کے ساتھ ایک غدا تی بیس ہے جس کو ان لوگوں نے اوا کاری سمجما ہوا ہے؟ آپ خدا کے لئے اس کا جواب ویں، کے وکد ہم

<sup>(</sup>١) - وفي شرح البخاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ ....... قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج: ٢ -ص: ٢ ١ ٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٦) فيلا يسبلنم أبتيداءً على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالشلام ...." ولو سلم يهودي .... على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

<sup>(</sup>٣) ولو دغی له (أی لذمی) بالهدی، جاز. لأنه علیه السلام قال: "اللَّهم اهد قومی قانهم لَا يعلمون" كذا فی التيين. (فتاوئ عالمگيري ج:۵ ص:۱۰۱۸، طبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا ممبرااثر ہوا ہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

جواب: فيرسلم كاجنازه جائز نبيل، اورمرتد توشرعاً واجب القتل ب، اس كاجنازه كيے جائز بوگا؟ آپ في سيمجي كعد بي التي بكر جن لوگول نے زمس مرتده كاجناز و پرز ما، انہوں نے اسلام كانداق اڑایا ہے، استعفراللہ!

## شرعی أحکام کے منکر حکام کی نماز جناز وادا کرنا

سوال:...جو حکام شریعت مطبر و کی توجین کے مرتکب ہوں تو سور و ما کدو پارو: ۱ ، آیت نمبر: ۳۸ ، ۳۵ می کروے ایسے حکام کی نماز جناز و پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیر نماز کے دفن کرنا چاہئے؟

جواب:...جومن می شرک تلم ک و جن کا مرتکب مو، و ه مرتد ہے۔ اس کی نماز جناز ونہیں، کیونکہ نماز جناز ومسلمان کی ہوتی ہے۔ (\*) ہوتی ہے۔ (\*)

# غیرمسلم کے نام کے بعد ' مرحوم' ' لکھنا ناجا رَز ہے

سوال:... جب کوئی ہندہ یا غیر سلم مرجا تا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس کا نام لیا جائے تو اسے '' آنجمانی'' کہتے ہیں،لیکن میں نے '' نئی کتابوں میں بندوؤں کے آمے لفظ' مرحوم' ویکھا ہے، کیا بہ جائز ہے؟ اور لفظ' مرحوم' کی وضاحت بھی فرمادیں۔اللہ آپ کو جزائے خیرد ہے گا۔

جواب:...غیرسلم کومرنے کے بعد ' مرحوم' نہیں لکھنا جاہئے '' مرحوم' کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پررحت ہو۔ اور کا فر کئے وَ عائے رحمت جائز نہیں۔ (۵)

## غيرمسكم كوشهيدكهنا

#### سوال: ..عرض خدمت ہے کہ ملک بھر میں کیم می کے روز مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال'' شکا کو کے شہیدوں''

(١) "وَلَا تُنصَلَ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُهُ عَلَى قَبْرِهِ ... الغ" (التوبه: ٨٥). أينظ أمر الله تعالى رسوله صلى الله على ورسلم أن يبرأ من المنافقين، وآلا يصلى على أحد منهم اذا مات، وآلا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ٣٢٥، طبع كوئنه). أيضًا: وشرطها سنة: إسلام الميت وطهارته (قوله وشرطها) أي شرط صحتها (قوله إسلام الميت) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبويه ...إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٤، مطلب في صلاة الجنازة).

(٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله! عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه .... ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم، والاقتلام، والعالم، والاقتلام، والاقتلا

(٣) الاستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص:٢١٤).

(م) ایناً دالنمبرا ملاحکه بور

(٥) "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوآ أَنْ يُسْتَغَفِرُوا لِلْسُشَرِ كِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُونِي قُرْبِي .... الآية. (التوبة:١١٣).

کی یادیم منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بحریم سرکاری چھٹی تھی۔ ' شکا گو کے شہیدوں' کی یادیم بلے منعقد ہوئے ، اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کی طرف ہے ' شکا گو کے شہیدوں' کو خراج تھیں چش کیا گیا ، یہ برسال ہوتا ہے اور ہور ہا ہے (شاید ہوتا ہی رہے )۔ اس ناچیز کی رائے میں بیون' اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں منانا سراسر غلط ہے، تم تو یہ ہے کہ اس دن امریکہ کے شہرشکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جوغیر سلم تھے) لفظ' شہید' سے مخاطب کر ہے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا فیل صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جوغیر سلم تھے) لفظ' شہید' سے مخاطب کر ہے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا کو ' شہید' کہتے جیں۔ کیل غیر سلم' کہنا نے کا حقدار کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب تو وہ حضرات و سے جیں آئے ہوسلاوں کو شہید' اور اسلامی عظمت کا کو ' شہید' کہتے جیں۔ کیل فیر سلم اور غیر والی ماہ میں شہادت نوش کر چکے جیں، لیکن اماضلیم ہیرووں کو کی اہمیت نہیں ہے، سات منان ہیں ایک اس کے فیر اس کی جہوریہ پاکست نو میں ایک اور اسلامی کاری ہی زحمت میں ایک ہور سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں، لیکن ان عظیم ہیرووں کو یاد کرنے کہ بھی زحمت میں سرد اس کی جہوریہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں جا ہے ، مگر ایسا ہور ہا ہے، کیوں؟ میں آپ کی معرف اہل وائش و جہوریہ کی گرایا ہور ہا ہے، کیوں؟ میں آپ کی معرف اہل وائش و جہوریہ کی گرائے کی گرائے کی جانب آرباب افقیار کی تو جہدول کر اس میں گرائی ہوریہ کی گرائے۔ کر آپ ایک کار کر کے اس مسئلے کی جانب آرباب افقیار کی تو جہدول کر اس میں گرائی ہوریہ کی گرائی ہوریہ کی گرائی ہوریہ کی گرائی ہوریہ کی گرائیں کر کے گرائی ہوریہ کی گرائیں کر کے گرائیں ہوریہ کی گرائیں ہوریہ کی گرائیں کر کر گرائیں کر کے گرائیں کر کر گرائیں کر گرائیں کر کر گرائیں کر گرائیں کر گرائیں کر گرائیں کر گرائیں کر کر گرائیں کر

جواب:...غیرمسلم کو' شہید' کہنا جائز نبیں' باتی یہاں کے اللی عقل ودانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں ہے؟ ہمارے '' اسلامی جمہوریئے' میں کیا پھونیں ہور ہاہے؟ اوراب تو پُر الی کو پُر الی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

غیر مسلم کی میت پر تلاوت اور دُ عاو اِستغفار کرنا گناه ہے

سوال:.. آج دئی کے ٹی وی اسٹیٹن پر آئیٹل پر وگرام اندرا گاندھی کی آخری رُسومات دِکھائی جار ہی تھیں تو ایک بات جوزیرِ غور آئی وہ یہ کہ سور وُ فاتحہ کی تلاوت سن گئی، ہم چو تک گئے کہ وہاں پر ہندووں کی کتاب گیتا پڑھی جار ہی تھی اور وُ وسری طرف تلاوت قرآنِ کریم پڑھی جاری تھی ، اور سامنے چتا جل رہی تھی ، لہٰذا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشن میں مطلع فرمائیں کہ غیر خدہب کی میت پرقرآن کریم کی آیات پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے لئے نہ دُعا و اِستغفار ہے، نہ ایسال تواب کی تنجائش ' کلکہ جان ہو جھ کر پڑھنے والا کمنا برگار ہوگا۔

غيمسلم كمرن ير"إنَّا للهِ وَإِنَّ اللهِ وَاجْعُونَ" يرِّ هنا

سوال: .. جس طرح انسان مسلمان كمرفير"إنَّ إنَّ إنه وَإِنَّ إليْهِ وَاجِعُونَ وَعَالَيكُمات يرْجعة بين مكيا وَعالَيكُمات

 (1) الشهيد ... هو كل مكلف مسلم طاهر ... الخ. (درمختار) وفي شرحه: (قوله مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وان قتل ظلمًا. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٤، باب الشهيد).

<sup>(</sup>٢) "مُناكَانَ لِللَّهِي وَاللَّذِينَ الْمُنْوَا أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِي قُولِي .... الآية. (التوبة:١١). "ومَا كَانَ اسْتِهْفَارُ إِبْرَهِيْمَ لِآبِيْهِ الَّا عَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُورٌ فَهِ ثَبَرُا مِنْهُ ... إلخ (التوبة:١١). والحق حرمة الدعاء بالمعفرة للكافر ... إلخ. (درمختار ج:١ ص:٥٢٢،٥٢٢).

غیرمسلم کے مرنے پر بڑ ھسکتا ہے؟ کوئی محض یہ کہے کہ:'' یہ وُ عاہر محض کے لئے پڑھی جائنتی ہے خواہ و ومسلمان ہویا غیرمسلم ،کوئی یہ کہے ك من اس چيز كونبيں مانتا كه بيدؤ عاصرف مسلم كے لئے بى پڑھى جائے 'اس كے ايمان كى كيا حالت بوگى؟ اس كا جواب حديث كى رُو ہے بعنی صدیث کے تحت دیا جائے۔

جواب: ...ميركم مين بيس كرس كافرى موت ير"إنَّ اللهِ وَإِنْكَ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ" يرْحى تنى بورقر آن كريم مين اس وَعا كا پڑھنامعیبت کے وقت بتایا گیا ہے، اگر کو کی تخص کسی غیر سلم کے مرنے کو بھی اپنے حق میں مصیبت سمحتا ہے جب تو واقعی اس ؤ عا کو پڑھے، مگرحدیث شریف میں تو یہ ہے کہ فاجر کے مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے راحت پاتے ہیں۔

جہنم کےخواہش مند مخص سے تعلق نہر تھیں

سوال:... ہمارے دفتر کے ایک ساتھی نے باتوں باتون میں کہا کہ:'' جہنم بڑی مزید ارجگہ ہے، وہاں بوٹیاں بھون کرکھا تمیں کے 'ہم سب نے کہا کہ بیکلہ مکفر ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام پیغبراس لئے بیسجے کے مسلمانوں کوجہنم سے بچایا جائے، کیونکہ احادیث کی زو سے جہنم بہت یُر اٹھکانا ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس طرح کے جملے سے اللہ اور رسولوں کی نفی ہوتی ہے جو کہ تفر کے متر ادف ہے، کیکن موصوف کینے ملکے کہ:' مجھے تو وہیں (جہنم) جانا ہے،اس لئے پسند ہے 'ہم نے کہا کہ:مسلمان تو ایسی بات فداق میں بھی تہیں كرسكتا، انتبائي منابكار بمى الله ي رحت كي أميدركمتا ب حميس ايس كلمات كهن برالله ي معانى ماتكن جاب اورتوبه واستغفار كرنا ع ہے ۔ ہم جب بھی ان ہے یہ کہتے ہیں تو وہ بنس کر کہتا ہے کہ:'' میں نے تو وہیں جانا ہے ( جبنم میں )'' یہ بات ہوئے کا فی دن ہو گئے اورہم سب کے بار بار کہنے کے باوجود ووٹس مے مستبیں ہوتا، حالانکہ اے بہت پیار سے، آرام مے، تمام قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا الیکن وہ بنس کرٹال دیتا ہے۔اب یو چھنا یہ ہے کہ ہماراا یسے خفس سے کیسا برتا ؤ ہونا جا ہے جمسلم والا یا غیرمسلم والا؟ یعنی اسلامی طریقے سے سلام کرنا، جواب دیتا۔

جواب: ... سلمان کے لئے جواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایسی باتیں کہنے کی منجائش نبیں، آپ اس مخص ہے کوئی تعلق نہ رکھیں ، نہ سلام ، ندؤ عا ، نہ اس موضوع پر اس ہے کوئی بات کریں۔

> کیامسلمان غیرمسلم کے جناز ہے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال:...غیرمسلم، ہندویامیگواز ، بھنگی کے مردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایا ساتھ جاتا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) قَالَ تَعَالَى: "أَلَّذِيْنَ إِذَآ أَصَبَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوٰٓ أَيْنَا فَهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ وَجِعُونَ" (البقرة: ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) عن ابي لتادة أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستواح منه، فقالوا: يا رسول الله! منال التعبيشريسيج والتعبيشراح مشه؟ فلقال: العبد الموامن يستريح من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. منفق عليه. (مشكولة ص: ١٣٩، باب تمني الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الخلاصة: ولو قال: باتودردوزخروم ليمن اندرنيا يم! كفر. (الفتاوي التاتار خانية ج: ٥ ص: ١٣٣١).

#### غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال:...کیاکسی غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اورمسلمانوں کے قبرستان میں جانا سیجے ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگرکوئی غیرمسلم کسی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ غیرمسلم تو تا پاک ہوتا ہے اور جو نفس کلہ کوئیس لیعنی اگر دو پاک جگہ جائے تو دو بھی تا پاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دو پاک اور مساف رہے اور جو نفس کلہ کوئیس لیعنی مسلمان نہیں ہوتا۔

جواب:..کوئی غیرسلم،مسلمان سے جنازے میں شرکت کیوں کرےگا؟ ہاتی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان ناپاک نبیں ہوتا، اور غیرمسلم پر ہمارے غیرہ کے جائز اُ حکام لا گوبی نبیں ہوتے۔

### غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

سوال: ... کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ جواب: ... غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا رُنہیں۔ (۳)

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے وین اس سئلے ہیں کد کسی کا فر کا مسلمان کے قبرستان میں وفن کرنا تو جا ئزنہیں،لیکن مسلمانوں کے قبرستان کے متعمل ان کا قبرستان بنانا جا کڑے یا کہ ؤور ہونا جا ہے؟

جواب:...ظاہر ہے کہ کافروں ، مرتد وں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اور ناجائز ہے ، اس طرح کافروں کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے قریب بھی دفن کرنے کی ممانعت ہے ، تا کہ کسی وقت دونوں قبرستان ایک نہ ہوجا کیں۔ کافروں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے وُ در ہونی چاہئیں ، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبر سے وُ در ہو ، کیونکہ اس ہے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔۔ تکلیف پہنچے گی۔۔

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ... الخ. (احكام القرآن للجصاص ج:٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وأما نبجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، أأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۳۳۷، طبع رشيديه، كوئله).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩٩١ الفن الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويبكره أن يبدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، إلن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة، فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدالع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١٣، طبع ايج ايم سعيد).

## ابلِ كتاب ذمى كاحكم

سوال:...(سوال مذف كردياً ميا) \_

جواب: ... جوغیرسلم حضرات کی اسلام مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ الل کتاب ہوں یاغیر اہل کتاب ، انہیں'' ذی' کہا جات ہے۔ ' ذمہ' عبد کو کتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عبد ہے کہ ان کی جان و مال اور عزفت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی ، اس لئے وہ'' ذمہ'' عبد کا نہیں ماصل ہیں: ایک بیکہ ان میں محرا ہل کتاب کو وو خصوصیتیں حاصل ہیں: ایک بیکہ ان کی خورتوں سے مسلمان کے لئے حلال ہے، اور دُوسری بیکہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کا نہیں حاصل ہیں۔ کا ذبیحہ حلال ہے، اور دُوسری بیکہ الل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کا نہیں حاصل ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ ('')



 <sup>(</sup>١) الذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أومن على ماله و دمه و دينه بالجزية. (قواعد الفقه ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) "وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ جِلَّ لُكُمْ .... (يعنى ذبائحهم) .... وَالْمُحُصَّنَتُ مِنَ الْفِيْنَ أُولُوا . الْكِتَابَ .... الخ." (المائدة: ٥) تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولَا تَحل ذبيحة غير كتابي ...الخ. (أتتاوى شامي ج: ٦ ص: ٢٩٨، طبع ايچ ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًا فلاتؤكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٨٥، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل منهب يكفر به معطده. (ودّ المعار ج:٣ ص:٣٥).

# عقیدهٔ ختم نبوت ونز ول حضرت عیسی علیهالسلام

سوال: .. جعزت ميسى عليه السلام كب آسان سے نازل موں مے؟

جواب: ... قرآن کریم اورا مادیث طیب می حضرت عینی علیه السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بری نشانیوں میں شارکیا میا ہے اور قیامت سے ذرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبروی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کامھین وقت نبیس بتایا ممیا کہ فلال صدی میں آئے گی ،ای طرح حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا وقت بھی معین نبیس کیا ممیاک کہ وہ فلال صدی میں تشریف لائیس مے۔

قرآن کریم میں معزت میں علیہ السلام کا آذ کرہ کرتے ہوئے فرمایا تھیا ہے: ''اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی، پس تم اس میں ذرا بھی شک مت کرو'' (سورہ زُخرف)۔ بہت ہے اکا برصحابہ و تابعین نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ہے کہ معزت میسی علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، حافظ این کیٹر ککھتے ہیں:

" یقیر حعرت ابو ہریرہ، ابن عبائ، ابوالعالیہ، ابومالک ، عکرتہ حسن بھری ، قادہ ، منحاک اور دیمر حعرات سے مروی ہے، اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر احاد بیث وارد ہیں کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم نے میں کی آپ مسلی الله علیہ وسلم نے میں کی اللہ علیہ وسلم نے میں علیہ السلام کے قیامت سے قبل تشریف لانے کی خبردی ہے۔" (۱)

(تغیرابن کثیر ج:۴ من:۱۳۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه، آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاارشا نقل کرتے ہیں کہ:

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةُ أَسْرِى بِى إِبْوَاهِيْمَ وَمُوسْى وَعِيْسْى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى إِنِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجَبَتُهَا بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجَبَتُهَا

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَكَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ ... الخ" (الرَّحَرف: ١١).

<sup>(</sup>۲) اين كيركم كمارت بيب: "وَإِنَّهُ لَجَلَمٌ لِلسَّاعَةِ" أَى آيَة للساعة خووج عيسَى بن مويم قبل يوم القيامة، وهنكذا ووى عن أبى هويرة وابن عباس وأبى العالمية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواتوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا." (ابن كثير ج:٣ ص: ١٣٢ طبع قديم، ج:٥ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَلِيْمَا عَهِدَ إِلَى وَبِيْ عَزُ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَصِينِهَانِ فَإِذَا رَآنِى ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُ اللهُ حَتَى أَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولَ: يَا مُسْلِمٌ! إِنَّ تَحْتِى كَافِرًا فَتَعَالُ فَاقْتُلُهُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمُ وَأُوطَانِهِمْ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يُسْلِونَ، فَيَطُونَ وَأُوطَانِهِمْ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يُسْلِونَ، فَيَطُونَ بَلِا تَعْدُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ وَلَا يَمُرُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ فَيَسُلُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ وَلَا يَمُرُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوْبُوهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ فَيَسَلِكُ مَا اللهُ عَلَى مَاءٍ إِلَّا أَهْلَكُمُهُمُ اللهُ وَيُحِيثُهُمْ حَتَى يَقْلِقُهُمْ فِى الْارْصُ مِن فِتَن دِيْجِهِمْ، فَلَالَ فَيَعْرُفُهُمْ عَنْ وَجَلَّ إِلَّى السَّاعَةُ كَالْحَامِلِ الْمُعِمِ اللهُ فَلَالَ فَيَعْرُوهُ مَا اللهُ وَيُعِلِكُهُمُ اللهُ وَيُوجُومُ اللهُ عَلَى مَاءٍ إِلَى السَّاعَة كَالْحَامِلِ الْمُعِمِّ اللّهُ عَلَى مَا عَلِي الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا إِلَّ فَالِكُ إِلَّ لَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا إِلَى السَّاعَة كَالْحَامِلِ الْمُعِمِّ اللّهُ فَي الْمُومِ اللّهُ عَلَى السَّاعَة كَالْحَامِلِ الْمُعِمِّ اللّهُ لَهُ وَلَا لِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّاعَة كَالْحَامِلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللل

ترجمہ:... "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عینی (علیم)
العسلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم
علیدالسلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: جھے اس کاعلم نہیں۔ پھرموئی علیدالسلام ہے بوچھا گیا، انہوں
نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عینی علیدالسلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک
وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں، البت میرے رَبّ کا جھے ہے ایک عبد ہے کہ قیامت سے پہلے جب د جال
نظرگا تو میں اس کوتل کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ جھے دکھ کراس طرح کی جلنے گے گا جے سیسہ کی ملتا ہے، پس
الله تعالیٰ اس کومیرے ہاتھ سے ہلاک کردیں ہے، یہاں تک شجر وجر بھی پکارا شمیں سے کداے مسلم! میرے بیچھے
کافر چھیا ہوا ہے، اس کوتل کردیں۔

من الله المحال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور المک کولوٹ جائیں گے۔ اس کے پکھ عرصے بعد یک جوج کا ہے۔ ان کی جوج جا کہ الله تعالی ان پر یکبارگ موت ماری کر دیں گے، ہیں میں الله تعالی بارش نازل فرما ئیں گے طاری کر دیں گے، یہاں تک کے زمین ان کی بد ہو ہے متعفن ہوجائے گی، ہیں الله تعالی بارش نازل فرما ئیں گے جو ان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال وے گی، ہیں میرے زب کا مجھ سے بی عبد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جو ان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال وے گی، ہیں میرے زب کا مجھ سے بی عبد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جو ان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال وے گی، ہیں میرے زب کا مجھ سے بی عبد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو تیا مت کی مثال پورے دنوں کی حاملے کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے ما لک نہیں جانے کہ اچا تھے دن

حعنرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد ہے جو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے نقل کیا ہے ،معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

سوال:...نيزآپ كى كيا كيانشانيان دُنيا پر ظاہر ہوں گى؟

جواب:..آپ كن مان كي جودا قعات احاديث طيبين ذكرك مح بن ان كي فهرست خاصى طويل بمخفرا:

انت سے میلے مفرت مبدی کا آنا۔

انتاب كالمين نماز فجرك وقت أترنابه

(۲) خارخ ہو کرآپ کا تل وجال کے لئے نکلنا۔

### \*: "قبل د جال کے بعد تمام دُنیا کامسلمان ہوجا نا بصلیب کے تو زینے اور خزیر کولل کرنے کا عام تھم وینا۔

(۱) عن ابى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وجلّهم ببت المقدس وامامهم رجل صالح فيه بنا المامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسَى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يبشى القهقرى ليقدم عيسَى يصلى فيضع عيسَى يده بين كنفيه ثم يقول له: تقدم فصلٌ لنا فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصر ف قال عيسَى عليه السلام: الجاب فيفتح ورائه الله جال ..... فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يقوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسَى عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدر كه عند باب الله الشرقي فيقتله ...الخ. (سنن ابن ماجة ص: ۲۹۸ ، طبع نور محمد كراچي).

 (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وينزل عيسنى ابن مريم فيؤمّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال ... الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٤٤١).

(٣) عَنْ عَثْمَانَ بِنَ أَبِى الْعَاصَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ..... ويَنْزَلَ عَيْسَى ابنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الْسلامُ عَنْدُ صلاةَ الْفَجرَ فَيقُولَ لِهِمَ أُميرِهِمَ: يَا زُوحِ اللهُ! تَصْلَمُ صَلَّ، فَيقُولَ: هَذَهِ الْأُمَّةُ أُمْرَاءَ بِمَضْهِمَ عَلَى بِمَضَ، فَيَتَقَدَّمَ أُميرِهِمَ فِيصَلَى فَاذَا قَضَى صلاته أُخَلَّ حربته فيذهب نَحُو اللَّجُالَ فَإِذَا رَآهِ الْلَّجُالَ ذَابِ كُمَا يَلُوبِ الرَّصَاصِ...النّج. (التصريح بما توالر في نزول المسيح ص:١٦٣).

(م) اینآماشینبرار

(٥) اليناماشية برا-

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بهده فيربهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(2) ..... ويدعو النباس الى الإسلام فيهلك الله في زمانه العِلْل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٦). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. (التصريح ص: ٢٠٣).

ﷺ :...آپ کے زمانے میں امن وامان کا یبال تک بھیل جانا کہ بھیڑ ہے ، بکریوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیٹوں کے ساتھ چرنے لگیس اور بچے سانیوں کے ساتھ میلئے لگیس ۔ (۱)

(\*) المائية: .... بي كيم عرص بعد يأجوج مأجوج كالكلنا اور حيار سوفساد بيسيفانا \_

ﷺ:...ان دنوں میں مصرت میسی علیہ السلام کا اپنے زفتا ، سمیت کو وطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی چیں آنا۔

ﷺ:... بالآخرآپ کی بدؤ عاہے یا جوٹ ما جوٹ کا یکدم ہلاک ہوجا نااور بڑے بڑے پرندوں کاان کی لاشوں کو اُٹھا کر سمندر میں کچینکنا۔

> مند اور پھرزورکی بارش ہونا اور یا جوٹ ما جوج کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کرسمندر میں ڈال ویتا۔ (د) منجہ: ۔۔۔ حضرت میسی طبیدالسلام کا عرب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کرنا اور اس سے آپ کی اولا وہونا۔ (۱) منجہ: ۔۔۔ '' فی الروحا''نامی جگہ بنیج کرنج وقم و کا إحرام باند حسنا۔ (۵)

ﷺ:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضۂ اطبر پر حاضری ویٹا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا روضۂ اطبر کے اندر ہے (۸)

جواب دینا۔

(١) عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الأصلى الله عليه وسلم ..... يدق العثليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحيدة فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كانه كلبها وتمالاً الأرض من السلم فما يمالاً الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلّا الله .. رسن ابن ماجة ص ٢٩٨).

(٢) ثم يرجع الناس الى بالادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطاون بالادهم لا باتون على شيء الا أهلكوه و لا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس الى فيكشونهم فادعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويمينهم حتى تنجرى الأرض من نتن ويحهم، قال فينزل الله عزّ وجلّ المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر. (التصريح بما تواتر في نؤول المسيح ص:٥٩١).

, ٣/ عن النواس بن سمعان ..... فينما هو كذلك اذا أوجى الله الى عيسى ان قد خرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فـحـرز عبادى الـى الطور ...... ويحصر نبى الله وأصحابه حتّى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرعب بنى الله عيسى وأصحابه ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٣، ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

(٣) . . . . فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ... إلخ. (مشكوة ص ٣٤٣).

(۵) ایکیس ماشینهرا متحدهار

المراج عليه والمنظم الله عليه واستنه قال الوافد جذام: مرحبًا يقوم شعيب وأصهار موسى، والا تقوم الساعة حتى سروح عبده المسيح ويولد له. ذكره المقريس في الخطط. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص:٣٩٣).

رُدُهُ ﴿ مَنَ مِن حَرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنه أَن رَسُولَ اللهُ صَنَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ قَالَ: واللَّى تَفْسَى بِيده! لِيهِلْنُ ابن مريم بفخ الروحاء حَذَ ﴿ مَنَدَ إِنَّ لَيْنَا مِن وَالْمُورِ وَلَوْ فَا مَن وَالْمُورُ وَلَوْ فَا عَلَى اللَّهِ الْمُنْ وَلَا وَفَا حَالَى اللَّهِ الْمُنْ وَلِيكُنُ فَجَا حَالَى وَلَا وَقَلْ وَلَا وَقَلَ عَلْمُ وَالْمُؤْنَ عَلْمُ اللَّهِ مَا وَالْمُؤْنَ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا وَلَا وَقَلْ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلَا وَقَلْ عَلْمُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَى وَلَا وَقَلْ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ مِن وَلَّا وَلَا وَقُلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا وَقُلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا وَقَلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا وَقُلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلَا وَلَا قُلْمُ اللَّهُ عَلَى وَلِيلُوا وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلَا وَقُلْمُ عَلَى وَلِيلَّ وَلَّهُ وَلِيلُوا فَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱) جن اوفات کے بعدروضة اطهر میں آپ کا دن ہونا وغیرہ وغیرہ۔

ان اس کے بعد آفاب کا مغرب ہے لگلنا، نیز دابۃ الارض کا لگلنا اور مؤمن و کا فر کے درمیان امّیازی نشان لگانا وغیرہ (۳) وغیرہ۔

سوال:...بيس مرح ظاهر بوكاكرآب ي مفرت ميسي عليه السلام بين؟

جواب :...آپ کابیسوال عجیب دلچسپ سوال ہے،اس کو سمجھنے کے لئے آپ مرف دویا تمل پیش نظر رکھیں:

ا وّل:...کتب سابقہ میں آنخضرت صلی الند علیہ وسلم کے بارے میں چیش کوئی کی مختص واور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی مختمیں، جولوگ ان علامات سے واقف تھے، ان کے بارے میں قرآ نِ کریم کا بیان ہے کہ ووآ پ صلی النّه علیه وسلم کو ابیا پہچانتے ہیں جیسااینے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔''اگر کوئی آپ ہے دریافت کرے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیجانا تھا کہ آ ب سلی الله علیہ وسلم بی تی آخر الزمان صلی الله علیہ وسلم بیر؟ تواس کے جواب میں آپ کیا فرما نیس مے؟ یمی ناکہ آبخضرت ملی انته علیه وسلم کی صفات جو کتب سابقه میں نہ کو رتھیں، ود آپ سلی انته علیہ وسلم کی ذات اقدس پرمنطبق کرنے کے بعد ہر مخف کوفورا یعین آجاتا تھا کہ آپ وہی ہی آخر افر مان میں (صلی الله علیه وسلم)۔ ای طرح حضرت میسی علیه السلام کی جو صفات آتخضر<mark>ت مملی الله علیه وسلم نے ذکر کی ہیں ان کوسا منے رک</mark>ھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تعیی<mark>ن میں س</mark>ی کواد نی ساشہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کو کی مخص ان ارشادات نبو مسلی الله علیه وسلم سے ناوا قف ہویا کج فطری کی بنا پران کے چسیاں کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یا تنف ہث دھری کی وجہ ہے اس سے پہلوجی کرے تو اس کا مرض لا علاج ہے۔

ووم: .. بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کدان کی موجودگی میں آ دمی یقین لانے پرمجبور ہوجاتا ہے اور اسے مزید ولیل کی احتیاج نبیں رہ جاتی ،مثلاً آپ و تکھتے ہیں کہ سی مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں ، پورا بجمع افسر دہ ہے،گھر کے اندر کبرام مجا ہوا ہے، درزی کفن بنار ہاہے، چھولوگ یانی مرم کررہے ہیں، چھ قبر کھودنے جارہے ہیں،اس منظر کود کھنے کے بعد آپ کویہ بوجینے ک

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ثم يموت فيدفن معى في قبري، فأقوم أنا وعيشي بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. (مشكوة ص: ٨٠٠٠ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هنوينة قبال ..... فيستنخلفون بأمر عيسي رجلًا من بني تميم يقال له: المقعد، فادا مات المقعد لم يأت على الناس للاث سنين حتّى يوقع القران من صدور الرَّجال ومصاحفهم. (التصريح بما نواتر في نزول المسيح صـ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عنصرو .... انَّ ارَّل الآيات خروجًا طلوع الشنمنس من مغربها وخروج الدابة على الناس ...الخ. (مشكوة من: ٣٤٢). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجرج دابة الأرض ومعها عصى موسى وخانم سليمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٣، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٣) "الَّذِيْنَ اتْيُسَهُمُ الْكِتَابُ يَعُرِفُوْنَهُ كُمَا يَعُرقُوْنَ أَبُنَآتُهُمُ" (البقرة: ١٣٦).

ضرورت نبیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اورا گرآ پ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا فی مذت ہے صاحب ِفراش تھے اوران کی حالت نازک ترجمی تو آپ کو یہ منظر دکھے کرفورا یقین آ جائے گا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔

سیدناعیسی علیه السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی الله علیه وسی علیه وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب وہ پورانقشہ اور سارا منظر سائے آ ہے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی میسیٰ علیہ السلام میں یانہیں؟

تصور سیجے ...! حضرت مبدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں ، استے میں اطلاع آتی ہے کہ وجال نکل آیا ہے ، آپ
اپنے لئکر سمیت ہوگلت ہیت المقدس کی طرف لو نتے ہیں ، اور وجال کے مقالم میں صف آ را ہوجاتے ہیں ، وجال کی فوجیں اسلامی لئکر کا محاصرہ کر لیتی ہیں ، مسلمان انتہائی تنگی اور سرائیمگی کی حالت میں محصور ہیں ، استے میں محرکے وقت ایک آ واز آتی ہے: "قلہ اتا کہ السف وٹ!" (تمہارے پاس مدوکار آ بہنجا!) ، اپنی زبوں حالی کو دکھی کر ایک محف کے منہ سے بساخت نکل جاتا ہے کہ: " یک پیٹ مجرے کی آ واز معلوم ہوتی ہے" مجراجا تک حضرت میں علیہ السلام دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے سفید منارہ کے پاس نزول فرماتے ہیں اور جین اس وقت الکر ہیں ہینچے ہیں جبکہ میں کا قامت ہوچک ہے اور اہا مصلی پر جاچکا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ (۱)

بیتام کوائف جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آتھوں کے سامنے آئی گر گو کون ہوگا جو معزے عینی علیہ السلام کی شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کی صفات وعلامات ، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ ، ان کے زمانہ نزول کے سیاسی حالات اور ان کے کا رناموں کی جزئیات اس قد رتنعیس کی صفات وعلامات ، ان کا حلی جائی جائی ہیں کے مقل جران رہ جاتی ہے۔ جب یہ پورانقش لوگوں کے سامنے آئے گا تو ایک لیے کے لئے کسی کوان کی شناخت میں ترقر دنیس ہوگا۔ چنا نچ کسی کر ور رہ وایت میں بھی یہ بیس آتا کہ ان کی تشریف آور کی پرلوگوں کوان کے پہچانے میں وقت میں آتا کہ ان کی تشریف آور کوئی نیس مانے گا ، اس کے برعش یہ آتا کہ مسلمان تو مسلمان ، وجال کے لئکر سے نمشنے کے بعد غیر خدا ہب کے لوگ بھی سب کے سبسلمان ہوجا کیں گے اور دُنیا پر صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ (۱)

یہ بھی عرض کردینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رداں صدی تک بہت ہے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کئے اور بہت ہے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کئے اور بہت ہے لوگ اصل نقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے ،اور ناوا قفی کی بناپران کے کرویدہ ہو تھے ،لیکن چونکہ و دوا تعثاً''مسیح''نبیں تھے ،اس لئے وہ وُ نیا کواسلام پرجمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنا کراوران کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈال کر چلتے ہے ۔ان

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن أبي العاص ..... فبينما هم كذّلك اذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! أتاكم الفوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: أنّ هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ...الخد (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٠)، طبع دارالعلوم كراچي).

 <sup>(</sup>٦) ويهلک الله في زمانه المِلَل كلها إلا الإسلام ...الخ. (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج:٢ ص:٢٣٨، مسند احمد ج:٦ ص. ٢٣٨، مسند احمد ج:٦ ص. ٢٠٠٠، طبع بيروت).

کآنے سے ندفتندوفساد میں کی ہوئی، ندکفروفس کی ترتی زک سکی، آج زیانے کے حالات بہا نگ دہل اعلان کررہے ہیں کہ دواس اللہ ماحول میں اتی روشی بھی ندکر سکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشی کرتا ہے۔ وہ یہ سجھے کہ ان کی من مائی تاویلات کے ذریعے ان کی مسیحیت کا سکہ چل نظر تا ہے۔ ان کی مسیحیت کا سکہ چل نظر تا ہوئی جہال نظر کے بارے میں ارشاد فرمود و فلا مات آئی بھی چہال نہ ہوئی جہال نہ ہوئیں جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی کی کواس میں شک ہوتو آئحضرت میں القد علیہ وسلم کے ارشاد فرمود و نقیقے کوسا منے رکھے اور آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمود و ایک ایک علامت کوان مرعیوں پر چہال کر کے دیکھے، اُونٹ سوئی کے ناکے ہے گز رسکتا ہے مگر ان مرعیوں پر جہال کر کے دیکھے، اُونٹ سوئی کے ناکے ہے گز رسکتا ہے مگر ان مرعیوں پر حضوں پر حضوں برحضرت میں علیہ السلام کی صفات وعلامات منظم تنہیں ہو سکتیں۔ کاش! ان لوگوں نے بزرگوں کی یہ تھیمت یا در کھی ہوتی :
اب مدعیوں پر حضرت میں علیہ السلام کی صفات وعلامات منظم تنہیں ہو سکتیں۔ کاش! ان لوگوں نے بزرگوں کی یہ تھیمت یا در کھی ہوتی :

مینی نوّاں گھنت برتھ دین خرے چند کیاختم نبو**ت کاعقبیرہ جزواِ ممان ہے**؟

۔ سوال:...کیافتم نبوت کاعقید ومسلمان ہونے کی لازمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قر آن وحدیث، فآویٰ اور اُقوالِ فقہا ہ کےحوالہ جات تحریر فر مائیں۔

جواب: ... باشرخم نبوت کاعقیدہ جزو ایمان اور شرط اسلام ہے، کونکہ جس درج کے تواتر وسلسل ہے ہمیں ہے بات معلوم ہوئی ہے کہ آخضرے ملی الشعلیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حیدی دعوت دی، قرآن کریم کو کلامُ اللہ کی حیثیت ہے چی فرمایا، قیامت، جزاوسزا اور جنت ودوزخ کی فجردی، نماز، روزہ اور جج وزئوق وغیرہ کی تعلیم دی، نمیک ای درج کے تواتر ہے ہمیں بی معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس خاتم النبیون ہوں، جھے پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کردیا کمیا ہے اور میرے بعد کوئی نمی نبیس ۔ پس جس طرح آنحضرے ملی اللہ علیہ وکلی نبوت اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا عقیدہ ' ضروریا ہے وین' میں شامل ہے، ای طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔ اور جس طرح آنے ضرح ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا اللہ ہونے کا انگار، یااس جس تاویل بھی اور ایمانی مقائد پر جو باشر کفروالحاد ہے، کوئکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی نفع قطبی ، احاد یہ متواترہ اور ایماع مسلسل سے تابت ہے، اور اسلامی عقائد پر جو باشر کلہ می تو بین ان میں ختم نبوت کا عقیدہ درج کیا گیا ہے۔

قرآنِ كريم:

اللِ علم نے قرآن کریم کی قریباً سوآیات کریمہ سے عقید و قتم نبوت ثابت کیا ہے ... ملاحظہ سیجئے معزت مولا نامفتی محمد شفیع ماحب کی'' فتم نبوت کامل' ... یہاں اِختمار کے مرنظر صرف ایک آیت درج کی جاتی ہے:

"مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ وَلَكِنُ رُسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ الله بِكُلِّ هَىْءٍ عَلِيْمًا." ترجمہ:... 'منہیں ہیں محمہ ..سلی القد علیہ وسلم .. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ الیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیا و کے ختم کرنے والے ہیں ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جانبے والا۔ '

اس آ بت کریر میں دوقر اکتیں متواتر ہیں: "خاتم النّبِینَ" ... بفتح تا ... بام عاصم رحمہ الله کی قراءت ہے، اور "خاتیم النّبِینَ" ... بکسیر تا ... جمہور قراء کی قراءت ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق اس کے عنی ہیں، مہر، یعنی آ پ سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ ورکی ہے بیوں کی آ مہر مرک قراءت کے مطابق اس کے آ ورکی ہے بیوں کی آ مہر مرک قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں: نبیوں کو ختم کرنے والا ۔ تمام منسرین اس پر شغق ہیں کہ دونوں قراء توں کا مال ایک ہے، یعنی آ پ سلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں، آپ مسلی الله علیه وسلم آخری نبی آ ب مسلی الله علیه وسلم آخری نبی آ ب مسلی الله علیه وسلم آخری نبی آ ب مسلی الله علیه وسلم کے بعد سلسلة نبوت بند ہے۔ چند تفاہر ملاحظہ ہوں:

ان إمام ابن جرير رحمه الله (متولى ١٠ عمر):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح الحد بعده الى قيام الساعة."

ترجمہ:... 'لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النہ بین جس بینی جس نے نیونت کوختم کرویا، اور اس پرمبرلگادی، پس آپ کے بعد بدمبر قیامت تک کس کے لئے نبیس کھلے گی۔'

٢:...إمام بغوى رحمه الله (متولى ١٥٥٥):

"ختم الله به النبوة وقرأ ابن عامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الإسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ..... عن ابن عباس ان الله حكم ان لا نبى بعده."

(تغير سمالم التولل ج: ٥ ص: ٢١٨ مطبور ممر)

ترجمہ:..! فاتم النہین کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ بند کردیا ہے،
ابنِ عامر اور ابنِ عاصم نے '' خاتم '' کی ' تا'' کو زَبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا مطلب آخری نی ہے۔ اور
ور ہے قراء نے '' تا'' کی ذیر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نبیوں کے سلسلے پر
مبر لگادی ہے۔ ابنِ عباس رضی الله عنبه افر ماتے ہیں کہ الله تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی ہے۔''

۳:..علامه زمخشر ی (متولی ۵۳۸هه):

"فهان قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعينى ينزل في آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعينى معن نبى قبله، وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّنه."

ر تغير كثاف جهد عضرت محملي الته تغير على الته تغير ع

السلام آخری زمانے میں نازل ہوں ہے؟ ہیں کہتا ہوں: آپ صلی الله علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہ بتایا جائے گا، اور حضرت نیسٹی علیہ السلام ان نبیوں میں ہے ہیں، جو آپ صلی الله علیہ وسلم ہے پہلے نبی بنائے جانچے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں می تو شریعت جمری پر عمل کرنے والے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں سے، کو یا وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فردشار کئے جا کیں میں ہے۔''

سن إمام فخر الدين رازي رحمه الله (متولى ٢٠١هـ):

"وخساته النبيين وذلك لأن النبى الذى يكون بعده نبى ان ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من ياتى بعده، وأما من لا نبى بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذى ليس له غيره من أحد."

(تنمير كبير ج: ۲۵ ص: ۵۸۱ مطبوعه بيروت)

ترجمہ:... "اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی وُ وسرا نبی ہو، وواگر تھیں۔ اور تو شیح شریعت میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس کسر کو پورا کرویتا ہے، گرجس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو، تو وہ اپنی اُمت پراُز صد شیق ہوتا ہے، اوراس کوزیادہ واضح ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوا سے جیٹے کا باپ ہو، جس کا ولی وسر پرست اس کے سواکوئی وُ وسرانہ ہو۔ "

۵: ... علامہ بیشا وی رحمہ الله (متولی ۱۹ کے مد):

"و آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولاً يقدح فيه نزول عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه."

ترجمہ: "اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب ہے آخری نبی بیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا ، اس میں کوئی تقص نہیں ہے ، کیونکہ جب وہ نازل ہوں مے تو وہ آپ کی شریعت پر عامل ہوں ہے۔ "

٢:..علامه في رحمه الله (متولى ١٥٥٠):

"أى آخرهم يعنى لا ينبا أحد بعده وعيسنى ممن نبى قبله وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّته ..... وتقويه قراءة ابن مسعود: ولكن نبيًا ختم النبيين." (تغيردارك التزيل ن: ٣ ص: ٣٣٣ مطور ممر) ترجر: " آپ صلى الله عليه وسلم مب انبياه كآخرهن بين اآپ صلى الله عليه وسلم ك بعدك كى نياني

نہیں بنایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی الله علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے میے ، جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے عامل بن کرنازل ہوں ہے ، کویا وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فرو بوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی الله کی قراءت میں یوں ہے: لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نبی ہیں، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو بند کردیا ہے۔ ''

٤:... حافظ ابن كثير رحمه الله (متونى ١٥٧٥ م):

"فهذه الآیة نص فی انه لا نبی بعد، وإذ کان لا نبی بعده فلا رسول بالطریق الأولی الأولی والاحری لان مقام الرّسالة أخص من مقام النّبوّة." (تغیرابن کیر ج: ۲۰ ص: ۴۹۳ طبیمر) ترجمه:..." یه آیت اس بارے می نصِقطی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبیس ہے، جب آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبیس تو بطریق اولی کوئی رسول بھی نبیس، کوئکه مقام رسالت، مقام بہت ہے صاص ہے۔"

٨: ..علامه جلال العرين محلى رحمه الله (متولى ١٢٨هـ):

"بأن لًا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسني يحكم بشريعته."

(جلالين على بامش جمل ج:٣ ص:٢٣٩)

ترجمہ:... فاتم النبین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نبیں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔'' 9:...! مام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ (متولی ۱۱۷س) لکھتے ہیں:

'' وليكن پيغمبر خداست دمېر پيغمبرال است ـ''

ترجمه:...' اورنیکن آپ الله کے پیغمبراور تمام بیوں کی مہر ہیں۔"

اس كے بعد فواكد من لكھتے ميں:

(فتح الرحمٰن ص:٥٨٦ مطبوعه وبل)

'' بعنی بعداز وے سچے پنیسرنه باشد۔''

" بعن" مبر پغیبران" کامطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کو لی پغیبر ہیں ہوگا۔"

• ا: .. جعزت شاه عبدالقاور رحمه الله (متوني • ١٢٣ه) فاتم النبيين "كاتر جمه كرتے ہيں:

" ليكن رسول ہے الله كا اور مبرسب نبيوں پر۔"

" موضح القرآن" كفوا كديس اس پريينوث لکھتے ہيں:

"اور پیفیبروں پرمبرے،اس کے بعد کوئی پیفیبرنہیں، یہ بڑائی اس کوسب پرہے۔" (موضح القرآن)

# 

سوال: ... ایک بزرگ نے خاتم النبتین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"اسلام کوخاتم الا دیان کا اور پیغیراسلام کوخاتم الانبیا و کا خطاب دیا گیا ہے۔ خاتمیت کے دومعنے ہو سکتے ہیں، ایک بیک کوئی چیز ناقص اور غیر کمل ہوا در دور فتہ رفتہ کامل ہوجائے ، دُوسرے بیک دو و چیز ندافراط کی مد پر ہونہ تفریط کی مد پر ، بلکہ دولوں کے درمیان ہوجس کا تام اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ درمیان ہوجس کا تام اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسول خداصلی الفد علیہ وسلم نے فربایا ہے کہ جس اس عالیشان محارت کی آخری! بنند ہوں جس کوگزشتہ انبیا و تغیر کرتے آئے ہیں، یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے ، ای طرح قرآن مجید ہیں ہے کہ خد ب اسلام ایک معتدل ادر متوسط طریقے کا تام ہواد مسلمانوں کی قوم ایک معتدل آؤم بیدا کی می ہو اس سے اسلام کے احتدال کا ثبوت ملاہے۔" کیا خاتم انہوں کا پیملموم کے ہاور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم بیدا کی می ہو اس سے اسلام کے احتدال کا ثبوت ملاہے۔" کیا خاتم انہوں کا پیملموم کے ہود سمجی فرقوں کا اس پراتفاق ہے؟ راہنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: " فاتم الانبیا ، کاوی منہوم ہے جو قرآن وصدیث کے قطعی نصوص سے ثابت اوراُ مت کا متواتر اورا جما فی عقیدہ بے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم " آخری نی " ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطانہیں کی جائے گی۔ اس منہوم کو باتی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کر سکتا ہے، لیکن اگران کے کہ کہ موال ہے، لیکن اگران کا ت سے متواتر ملہوم اور متواتر عقید ہے کی نفی کی جائے ، تو یہ ضلالت و کمرای ہوگی اورا ایسے نکات مردووہوں گے۔

#### ختم نبوت اور إجرائے نبوت ہے متعلق شبہات کا جواب

سوال: ... بخدمت جناب مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب ، مولانا محمد بوسف لدهیانوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کراچی۔
نہایت مؤد باند اور عاجز اند التماس ہے کہ خاکسار کی دیریندا کبھن قرآن پاک کی روشنی عمل کر کے منون فرمائیں ، قبل
ازیں ۳۵ حضرات سے رجوع کرچکا ہوں ، تسلی بخش جواب نہیں طاء آپ رحمۃ للعالمین صلی القدعلیہ وسلم کے صدیقے عمل ایسانہ کرنا۔
سوال ا: ... آیت مبارکہ ۳۰ / ۳۳ سورہ احزاب کی روشن میں حضرت محم صلی القدعلیہ وسلم کو کب سے یعنی کس وقت سے
خاتم النہیں تسلیم کیا جائے ؟

آیا: قبل پیدائش معنرت آدم علیه السلام؟ یا حضور ملی الله علیه وسلم کی پیدائش مبارک ہے؟ یا آیت ۲۳/۳ خاتم النہین کنزول کے وقت ہے؟ یا حضور ملی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد ہے؟

جس وقت یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النہین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النہین ہوتاتسلیم ہوگا، اور ای وقت یا مقام سے وٹی النی کا انقطاع تا قیامت تسلیم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) "وَلْسَكِنُ رُّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ۳۰). وكونه صلى الله عليه وسلم خالم النبيّين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنّة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (زُرح المعاني ج: ۲۲ ص: ۳۹، طبع بيروت).

سوال: ۳ ن... آیت مبارکه ۱۱۱ اور ۱۲ اور ۱۲ این میں شیطان مردود کے لئے دود فعہ وجی کالفظ" یہ و حسی "اور "کیسو حسی "اور "کیسو حسی "اور "کیسو حسون" آیا ہے، تمام است کا خیر ہے ایمان وا تفاق ہے کہ شیطانی وجی بغیرانقطاع تا قیامت جاری وساری رہے گی الیکن رحمانی وجی کا انقطاع تا قیامت رہے گا ایعنی رحمانی بنداور شیطانی وجی تا قیامت جاری ہے، کیاا لیک تغییر سے قرآن کی عالمکیرتعلیم میں کوئی تضاو اور تعارض تونییں ہیدا ہوگا؟ کیا انقطاع شیطانی وجی کا موجب رحمت ہدایت وراحت ہوگا، یار حمانی وجی کا ؟

سوال: ساز...اب وُنیا کے کل ندا ہب میں وحی اللی مبارک کا انقطاح تا قیامت نشئیم کیا جاتا ہے، یبود یوں ،عیسائیوں، ہند دوک اور مسلمانوں میں وحی اللی مبارک بند ہے، اگر کوئی بد بخت یہ کہد دے کہ وحی مبارک البی جاری ہے تو فورا کا فر ہوجاتا ہے، موجود ہنسیرات میں ہم کوابیا ہی ملتا ہے، اب جبکہ انقطاع وحی کاعقیدہ تا قیامت تسلیم ہے تو سیحے دین کی شناخت کیا ہے؟

سوال: ٣٠ :...ارشاد باری تعالی ہے کہ: "وَ لَا قَسَفَ وَ قُنُوا" لِعِیْ فَرقہ بندی کفرومندالت ہے، اس کے باوجود فرقہ بندی کو بندی کو بندی کو بندی کو بندی کو بندی کا کیوں تبول کیا ہوا ہے؟ خدا درسول اور کتاب موجود ہیں، یہ تینوں فرقہ بندی سے بیزار ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: " فَعُو اللّٰهِ فَا عَمْ فَا فَعْ فَا فَا وَ مُنْعُمْ مُوامِنَ" ٢ / ١٣ ، اور: " وَ لَا تَسْعُونُوا مِنَ اللّٰهُ فَسِر کِیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِینَ فَوْ فُوْا دِیْنَهُمْ . " (الروم: ٣١) آج ہم علائے وین کی بدولت ایک مجدی ،ایک امام کے بیجے نماز اوا کہ مُن وَ مِنْ اللّٰهِ فِینَ فَوْ فُوْا دِیْنَهُمْ . " (الروم: ٣١) آج ہم علائے وین کی بدولت ایک مجدی ،ایک امام کے بیجے نماز اوا کرنے وقت کی بدولت ایک مجدی ،ایک امام کے بیجے نماز اوا کرنے وقتی ، اور اسلامی آئم کی وقتی ۔

سوال: ۵: ..قرآن پاک ے ابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل نہیں ہوتا، اس کے باوجود مسلمانوں لیمی خدااور رسول کے حامیوں نے ایک دوسر کلے گو کو پکا کا فرقر اردے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے پاس کفرنہیں ہوتا، توان علائے دین نے کفر کے نقر ک نقر کر باہم کفر کیوں تشیم کیا اور وہ کفر کہاں ہے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفرتو متضاد ہیں، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب اپنی بی جگہ ڈ نے ہوئے ہیں، یہ کفر کہاں ہے درآ مدکیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہے نشاندی کریں، نہایت مہر بانی ہوگ، اس گنہگار کے کل پانچ سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحمت للعالمین کا صرف قرآن پاک ہے حوالہ ودلیل دے کر جواب ہے مستنین فر ہائیں، کیونکہ خداکا کلام خطا سے پاک ہے، کسی بڑے ہے بڑے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے برے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے برے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے اسلام وراسلام۔

جواب:... جناب سائل نے اپنے تمہیدی خط میں لکھا ہے کہ قبل ازیں پینیٹیس معفرات سے رجوع کر چکے ہیں ، محرتسلی بخش جواب نبیس ملا ، سوالوں کے جواب سے پہلے اس ضمن میں ان کی خدمت میں دوگز ارشیں کرنا چاہتا ہوں:

اندایک بیرکسوالات وشبہات کا سیح ومعقول جواب ویٹا تو علائے اُمت کی فرمدواری ہے، لیکن کسی کے ول پیل بات وال ویٹا اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں، کسی کے ول کو پلیٹ ویٹا صرف اللہ تعالی ویٹا اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں، کسی کے ول کو پلیٹ ویٹا صرف اللہ تعالی کے قبضہ کتاب ساکل کے شبہات اور غلاقہیوں کو دُور کے قبضہ کتاب ساکل کے شبہات اور غلاقہیوں کو دُور کرنے قبضہ کی کے قبضہ کی کے شبہات اور غلاقہیوں کو دُور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کوئی شبہال نہ بواہوتو وہ بار ورجوع فر ماسکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضدانخواست اطمینان وسلی نہ ہوتو معذوری ہے۔

بہرحال اگر جناب سائل کا مقصد واقعی اپنشہات کو وُ ورکر تا ہے تو جھے تو قع ہے کہ اِن شاءاللہ العزیز ان کوان جوابات سے شغا ہوجائے گی ، اور آئند وائیس کسی اور کو زحمت و پنے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اور اگران کا یہ مقصدی نہیں تو یہ تو قع رکھنا بھی بے کار ہے ، بہرحال اپنا فرض او اکرنے کی غرض سے ان کے پانچ سوالوں کا جواب ہالتر تیب چیش خدمت ہے۔

چواب ا:...آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم آخری ہی ہیں ، آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نجی بیس ہوگا ، اور کسی کو نبوّت نہیں وی جائے گی ، چنانچ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: " "کی افٹ ہَنُو ہائسر آئی کَ مُسُوسُهُمُ الْآئیِدَاءُ کُلُمَا خَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِی، وَإِنَّهُ لَا نَبِی ہَفَدِیْ۔"
(می بھاری وسلم کتاب الدارة نے: ۲ ص: ۱۲۷)

ترجمد: " بنواسرائیل کی سیاست انبیائے کرام علیم السلام فرماتے تھے، جب ایک نی کا انتقال موجاتاتو دوسرانی اس کی مجدلیتا، اورمیرے بعد کوئی نی نیس "

اس مضمون کی دوسو سے زائد متواتر احادیث موجود ہیں، اور بیاسلام کا تطعی عقیدہ ہے، چنانچے مرزا غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام (خورد من:۵۵۷) میں لکھتے ہیں:

" بريك دانا سمجيسكا بكر أكر خدائ تعالى صادق الوعد بادر جوا بت خاتم النبيين من وعده وياميا

ہاور جو صدیثوں میں بتمرح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل کو بعدوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وقی نبوت لانے نسے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتم صحیح اور سے ہیں تو پھرکو کی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نبیس آسکتا۔'' (ازالہ اوبام صنے ۵۷۷)، روحانی فزائن ج: ۳ ص: ۳۱۳)

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خاتم النه بین بونااسلام کا ایسانطعی ویقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ، احادیث متواترہ اور اجماع است سے ثابت ہے ، اور جوفض اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت بل سکتی ہے ، ایسا مخض با جماع امت کا فراور دائر وُ اسلام ہے خارج ہے ، چنانچہ ملاعلی قاریؒ (م ۱۰۱۳ھ) شرح فقدا کبر میں لکھتے ہیں :

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر الإجماع." (شرح فتداكبر ص:٢٠٢)

ترجمہ: ... '' معجز و و کھانے کا دعویٰ ، دعویٰ نبوت کی فرع ہے ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرہے۔''

رہا یہ کہ آیت خاتم النہ بین کی روشی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوس وقت سے خاتم النہ بین تسلیم کیا جاوے ،اس کا جواب یہ ہے کہ علم النی میں توازل سے مقدر تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انہیائے کرام علیبم السلام کے بعد تشریف لائمیں گے،اور یہ کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذائب مرامی پرانہیا ،علیبم السلام کی فہرست کمل ہوجائے گی ، آپ کے بعد کسی شخص کو نبؤت نہیں وی جائے گی ، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

"إِنِّى عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَإِنْ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ." (مَكَاوُة من: ٥١٣) ترجمه:.." بِيثِك مِن الله كزويك خاتم النبيين لكما بواتفا، جبكة وم عليه السلام بنوز آب وكل

مِن تھے۔"

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین کی حیثیت ہے مبعوث ہونا اس وقت تجویز کیا جاچکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ، پھر جب تمام انبیائے کرام علیم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چھے اور انبیائے کرام علیم السلام کی فہرست میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باتی رہ کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کوخاتم النہین کی حیثیت ہے دُنیا میں مبعوث فرمایا، چنانچے حیمین کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفرمایا:

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِاءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنَانًا فَأَحُسَنَهُ وَأَجُمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَهِ مِنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي قَالَ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جَنْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي الرَّسُلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبَيْدَ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مُوالِيَةٍ مَا اللَّهُ مَنْ وَاللَهُ اللَّهِ مَنْ وَاللَهُ اللَّهُ مَلْ مَالَالًا مَوْضِعُ اللَّهُ وَيْعَامِلُ وَاللَهُ مُولِولًا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْعُلِيْ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْعُلِيْ اللللْهُ ا

ترجمہ: "میری اور جھے ہے پہلے انبیائے کرام کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے بہت بی حسین و جیل کل تیار کیا، مگراس کے و نے میں ایک این کی جگہ چھوڑ وی، پس لوگ اس کل کے کر دگھو سنے بگے اور اس کی خوبھورتی پڑھش مش کرنے گئے، اور کہنے بھے کہ بیا کی این بھی کیوں نہ لگاوی گئی، فر مایا: پس میں وہ آخری این بوں اور میں خاتم النہین ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کروی، جھ پر عمارت کمل ہوگئی اور جھے پر رسولوں کا سلسلے ختم کردیا میا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس این کی جگہ میں ہوں، میں نے آکر انبیائے کرام بلیم السلام کے سلسلے کوئتم کردیا۔"

اورامت کوآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النبیین ہونے کاعلم اس وقت ہوا جب کرتر آن کریم اورا حادیث ہویے میں یہ اعلان فر مایا حمیا کر آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کرآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النبیین کی حیثیت سے وُنیا میں تشریف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ وم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ از ل بی سے ہو چکا تھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کا اسم کرا می انبیائے کرام علیم السلام کی فہرست میں سب سے آخر میں ہے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعث سب سے آخر میں ہوگی، اور اس وُنیا میں آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعث سے تا خر میں ہوگی، اور اس وُنیا میں آپ سلی الله علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعث سے تسلیم کیا جائے گا، اور اُمت کو آپ سلی الله علیہ وسلم کی خاتم انبیین اور آخری نبی ہونے کاعلم اس وقت ہوا جب قر آپ کر یم میں اور احاد ہے نبویہ میں ایک اعلان واظہار فرمایا گیا۔

ان سوال نمبر: ٢ ميل وحى شيطانى سے متعلق جن آيات كا حواله ديا كميا ہے، ان ميل "وحى" سے مراووہ شيطانى شبهات و وساوى ميں جودين تل سے برگشة كرنے كے لئے شيطان اپ دوستوں كے دلوں ميں القا كرتا ہے، كويا شيطانى القا كو" يوحون" سے تعبير كيا كميا ہے، اور القائ شيطانى القائو كورى نبوت ۔
تعبير كيا كميا ہے، اور القائ شيطانى كے مقابلہ ميں القائے رحمانى ہے، جس كى كئ شكليس ہيں، مثلاً الهام، كشف ، تحد بث اور وحى نبوت وحى نبوت كورى نبوت كے علاوہ الهام وكشف وغيرہ دھنرات اولياء الله كو بھى ہوتے ہيں اور ان كا سلسلہ قيامت تك جارى ہے، ليكن" وحى نبوت وكل دھنرات انبيائے كرام عيم السلام كے ساتھ كھوس ہے اور نبوت كا سلسلہ حضور سلى الله عليه وكل ہے، اس لئے وحى نبوت كا درواز وحضرت خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كے بعد بند ہو چكا ہے، چنا نچے حد يث ميں ہے:

"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ لَلِهِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولُ بَعْدِى وَلَا نَبِى" (الجامع السفير ج: اس ٥٠٠) ترجمه:.." رسالت ونبوّت بندموچک پس نه کوئی رسول موگامیرے بعداور نه جی ۔"

مرزاغلام احمدقاد ياني از الداوم مخورد (م:271) من لكمت بي:

"رسول کوظم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل بریرائے وحی رسالت مسدود ہے اور بے بات خود متنع ہے کے رسول تو آ و کے کرسلسلہ وحی رسالت نہو۔" (ازالہ اوہام می:۲۱) مینات ہے اور جکہ لکھتے ہیں:
ایک اور جکہ لکھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ما ہیئت میں بیامرداخل ہے کہ دین علوم کو بذریعہ جبرائیل عامل کرے اور

الجمی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالداوبام ص: ١٦٣ ،روحاني خزائن ج:٣ ص: ٣٣٣)

ايك اورجكه لكية بن:

'' حسب تصریح قر آن کریم ، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا کد دین ، جرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں الیکن وحی نبؤت پر تو تیرہ سوبرس سے مبرلگ گئی ہے۔''

(ازالهاوبام من:۵۳۴،روهانی خزائن ج:۲ من:۲۸۷)

چونک وتی نبوت مرف انبیائے کرام علیہم السلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز ہ بند ہو چکا ہے، اس لئے ملت اسلامیہ کا اس پراتفاق اوراجماع ہے کہ جو تحض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وتی کا دعویٰ کرے و دمر تہ اور خارج از اسلام ہے، چنانچہ قامنی عیاض القرطبی المالکیؒ (م: ۳۳ ہ ہ ہ) پی مشہور کتاب'' الشفا بہتھریف حقوق المصطفی صلی التہ علیہ وسلم'' میں لکھتے ہیں:

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده ..... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهولاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم النبيين لا نبى بعدة، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين لا نبى بعدة، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس. واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومة السراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

ترجہ:... ای طرح و فخص بھی کافر ہے جو ہمارے نی سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبزت کا قائل ہو ۔.... یا خود اپ خ تی میں نبؤت کا دعویٰ کرے ، یا اس کا قائل ہو کہ نبؤت کا حاصل کرنا اور صفائے قلب کے ذریعہ نبزت کے مرتبہ تک پنچنا ممکن ہے ۔....ادرای طرح جو خص یہ دعویٰ کرے کہ اے دی ہوتی ہوتی ہا کر چہ نبؤت کا دعویٰ نہ کرے ۔.... پس یہ سب لوگ کافر ہیں اور آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کی تملہ یہ کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کی تملہ یہ کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور آپ نے الله تعالیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور آپ نے الله تعالی کی طرف سے خبر دی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور یہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلم خاتم النہ بین کی مراد ہے، پس اس بات میں کوئی شکہ نہیں کہ قرآن و کام اپنے ظاہر پرمحول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے، پس اس بات میں کوئی شکہ نہیں کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کی روسے نہ کور و بالاگر و وقطعاً کافر اور مرتد ہیں۔ "

الغرض نصوص قطعیدی بنایرا وجی نبوت کادرواز و تو بند ہے اوراس کا مدی کا فراورزندیق ہے، البتہ کشف والہام اور مبشرات
کادرواز و کھلا ہے، پس سائل کا یہ کبنا کہ: '' جب شیطانی وتی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی وتی بھی جاری ہو۔' اگر رحمانی وتی سے
اس کی مراد کشف والہام اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا درواز و قیامت تک کھلا ہے، لہذا اس کو بند کہنا ہی غلط
ہے، البتہ ان چیزوں کو '' وحی' کے لفظ سے تعبیر کرنا درست نہیں، کیونکہ وتی کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے وحی نبوت مراو ہوسکتی
ہے، اوراگر مندرجہ بالافترے سے سائل کا معابہ ہے کہ '' وتی نبوت' جاری ہے تو اس کا یہ تیاس چندو جو و سے باطل ہے۔

اول:...اس لئے کہ اسلامی عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ ہے ہوا کرتا ہے، قیاس آ رائی ہے اسلامی عقائد ٹابت نہیں ہوا کرتے ،اور سائل محض اپنے قیاس ہے" وحی نبؤت" کے جاری ہونے کاعقیدہ ٹابت کرتا جا ہتا ہے۔

دوم:... بیکداس کا بیر قیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیداور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نعس کے باطل ہے بمخس اینے قیاس کے ذریعے نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکسی مدکل اسلام کا کا منہیں ہوسکتا۔

شفائ قامنى عياض مس ب:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مجمعًا على حمله على ظاهره."

ترجمہ:..''اورای طرح ہراس شخص کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کسی نص کو توڑے یا ایک مدیث بیں شخصیص کرے جو تطعی اجماع کے ذریعہ منقول ہو، اور اس کے ظاہر مفہوم کے مراد ہونے پراجماع ہو۔''

تھم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب بن تعالیٰ شانہ نے اس کو تھم دیا کہ وہ آدم کو تجدہ کر سے، تو اس نے یہ کہراس تھم کوروکردیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور افضل کا مفضول کے آھے جھکنا خلاف تھست ہے جھنی شبہات و دساوس اور برخود فلط قیاس کے ذریعہ کتاب و سنت کے نصوص کوردکر نا ابلیس تعین کا کام ہے، اور یہی خیالات و و ساوس وہ شیطانی وجی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان ہے ہے کہ جب اس کے سامنے خدا اور رسول کا کوئی تھم آئے تو فورا کرون اس کے آئے جھک جائے اور وہ تقل وقیاس کی ساری منطق بھول جائے ، پس جب خدا ورسول اعلان فر مائے جیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین جی ، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت اور وحی نبوت کا درواز ہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی قیاس اور منطق قابل تبول نہیں۔

سوم :...اس ہے بھی قطع نظر کیجئے تو یہ تیاس بذات خود بھی غلط ہے کہ' جب شیطانی وتی جاری ہے تو رحمانی وتی بھی جاری ہونی چاہئے۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً برخص جانتا ہے کہ شیطانی وتی ہروقت جاری رہتی ہے، اور کوئی لیحہ ایسانہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کو ظلط شبہات و وساوس نہ ڈالٹا ہو۔ پس اگر شیطانی وتی کے جاری ہونے سے وتی نبوت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس طرح شیطانی و جی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ای طرح وی نبؤت بھی برلیحہ جاری رہا کر ہے، اورا یک لیحہ بھی ایسانہ گزر ہے جس میں وہی نبؤت کا انقطاع ہو گیا ہو، اور چونکہ وہی نبؤت صرف انہیائے کرام پنیم السلام کو ہوتی ہے تو وہی نبؤت کے بلاانقطاع جاری رہنے کے لئے یہ بھی لازم ہوگا کہ ہروفت کوئی نہ کوئی نبی و نیا میں موجود رہا کر ہے، کو یا حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر حضرت محمد رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم تک اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے راہ تک جتناز مانہ کزرا ہے اس کے ایک ایک لیے ہیں کن نبی کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہنا کہ بھی اس کو تسلیم نبیس کریں ہے، ہیں جب خود سائل بھی میرا خیال ہے کہ وہنا ہے گئا تھا کہ بھی اس کو تسلیم نبیس کریں ہے، ہیں جب خود سائل بھی اسے قیاس کے نتائج کو تسلیم کریں ہے ، ہیں جب خود سائل بھی اسے قیاس کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نبیس تو اس ہوجا تا ہے کہ ان کا یہ تیاس قطعاً غلط ہے۔

چہارم: ... یہ قیاس ایک اورا متبارے بھی باطل ہے کیونکہ سائل نے یہ فرض کرایا ہے کہ وی شیطانی کا تو زکر نے کے لئے وی نبوت کا جاری ہونا ضروری ہے ، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے وساوی ہر فرو بشرکوآتے ہیں ، پس لازم ہوگا کہ ان کا تو ژکر نے کے لئے ہر فرو بشرکو وی نبوت ہوا کر ہے ، فصوصاً کفاراور مشرکیت اور فساق و فجار جن کے بارے میں قرآن کر یم نے فر مایا ہے کہ شیطان ان کو وی کرتا ہے ، ان پر تو وی نبوت ضرور تازل ہونی چا ہے تا کہ ووقی شیطان کا مقابلہ کر سیس ، پس سائل کے قیاس سے لازم آ کا کہ برفرد بشرنی ہوا کر ہے اور ہرفض پر وی نبوت تازل ہوا کر ے ، فصوصاً کفار و فجار پر تو ضرور نازل ہوا کر ہے اور اگر یہ ہا جائے کہ شیطانی وی بغر تی ہوا کر ہے اور اگر سے کہ اور انسانی ، شیطانی وساوی کا تو ژکر نے کے لئے نبی کی وی ک کے قرف رجوع کر کے شیطانی وی کا تو ژکر سوری نبوت کا جاری ہونا بھی ضروری نبیس ، بلکہ تمام انسانیت ، محمد رسول اند صلی اند علیہ وہم کی کر طرف رجوع کر کے شیطانی وی کا تو ژکر سوری نبیت کا جاری ہونا نبیس اند علیہ وہم کی مرسول اند صلی اند علیہ وہم کی کر طرف رجوع کر کے شیطانی وی کا تو ژکر سوری نبیس میں دی کوئی تغیر آیا ہے اور نساس میں کوئی کہنگی بیدا ہوئی ہے ، تو شیطانی وی کی مرسول اند صلی اند علیہ میں میں نوئی تربی کی کی خرور ہے ، اس میں نوئی تغیر آیا ہے اور نساس میں کوئی کہنگی بیدا ہوئی ہے ، تو شیطانی وی کی کیاضرورت رہ جاتھ ہے ، اور جو میں کوئی نبیس ؟ اور کسی نوئی تغیر آیا ہے اور نساس میں کوئی کہنگی بیدا ہوئی ہے ، تو شیطانی وی کی کیاضرورت رہ جاتی ہے ؟

ای تقریر سے سائل کا بیشبہ بھی غلفہ بت ہوتا ہے کہ اوی رحمانی تو رحمت ہے وہ کیوں بند ہوگئ ؟ " کیونکہ جب" وی تحمدی"
کی شکل میں اس امت کوا کی کا ل ویکمل رحمت ، القد تعالی نے مرحمت فر مادی ہے اور بیکا بل ویکمل رحمت امت کے پاس موجود ہے اور
قیامت تک تائم دوائم رہے گی ، بیرجمت امت ہے نہ بھی منقطع ہوئی ، نہ آئندہ منقطع ہوگی ، تو سائل کو مزید کون می رحمت ورکا رہے جس
کے بند ہونے کو وہ انقطاع رصمت ہے تعبیر کرتا ہے ، یہ س قد رکفران نعمت ہے کہ" وی محمدی" کو رحمت نہ سمجھا جائے ، یا اس کا بل دکھل
رصت پر قناعت نہ کی جائے ، اور اس کو کا نی نہ بچھا جائے ، بلکہ ہر کس و تا کس اس کی ہوئی کرے کہ" وی نبوت" کی فیلت براہ راست اس
کو کمنی چاہئے ، اگر خدانخو استہ" وی محمدی" وی نبوت کی روب بدل ہوگیا ہوتا کہ وہ الدائق استفادہ ندر بھی ، تب تو یہ
کہنا صحیح ہوتا کہ اس امت کو" نئی وی "کی فیل ہو اس بھی کوئی ردو بدل ہوگیا ہوتا کہ وہ الدائق استفادہ ندر بھی اس جبکہ الفہ تعالی کہنا ہوئی اس مرتک ہوئی اس مرتک ہوئی اس مرتک ہوئی اس مرتک ہوئی ہوئی کی تفاعت کا فرمہ خود کے لیا اس اس می کوئی ہوئی ہوئی کی تفاعت کا فرمہ خود کے لیا اس اس اس کو کہنے ہوئی ہوئی ہوئی کی تعاطی کو خراص میڈول کر انا چاہتا ہوں کہ " وی مجمود م کہنا صرتک ہوئی اس مان کی تو جاس مکت کی طرف میڈول کر انا چاہتا ہوں کہ" وی می می کی تو جاس کی تو جاس کی تو جاس کی بی تو اس کوئی نوٹ " کی جاری کر انا چاہتا ہوں کہ" وی می کی تو جاس کی تعد کی طرف میڈوٹ" کو جاری فرش کیا جائی تو

سوال ہوگا کہ ربیعد کی وجی، وجی محمدی سے اکمل ہوگی یا اس کے مقابلہ میں ناقص ہوگی؟ پیلی صورت میں'' وجی محمدی'' کا ناقص ہونا لازم آتا ہے اور بیا علان خدائے ہزرگ و برتر''الیوم اکھلت لکم دینکم و اتعمت علیکم نعمتی'' کے خلاف ہے۔

اوراگر بعد کی وی، وی محمی کے مقابلہ میں تاقعی ہوتو کائی کے ہوتے ہوئے ناقعی کی اضرورت رہ جاتی ہے؟ کائی کی موجود گی میں ناقعی کو بھیجنا خلاف حکمت اور کارعیث ہے جوتی تعالی ٹنانہ کے تن میں عقلا محال ہے، اس لئے یمکن بی نہیں کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا کیا جائے اور اس پر وی نبوت نازل کی جائے ، الغرض امت محمہ یہ (علی صاحب الف الله تحیة وسلام ) کے پاس' وی محمدی' کی شکل میں کائل اور کمل اور کائی وشائی رحمت موجود ہے، جواس امت کے ساتھ اب تک الله تحیة وسلام ) کے پاس' وی محمدی' کی شکل میں کائل اور کمل اور کائی وشائی رحمت موجود ہے، جواس امت کے ساتھ اب تک کہ تا تا کہ ووائم ہے، جو محمد ماں رحمت کو کائی نبیس بھتا بلکہ کسی اور'' وی' کی تلاش میں سرگر دال ہے اس کا خشائس کے سوا ہو کھی ہے۔ اور کیا وو: ''رضیت باخذ ربًا و بسالام کے کائل وکسل ویک جو سلم دسولا و بسام میں کوئی جگہ ہو کئی ہے ، اور کیا وو: ''رضیت باخذ ربًا و بسالام دینا و بسم حمد صلی اخذ علیہ و سلم دسولا و نبیا' کا قائل ہے؟

۳:... جناب سائل نے ہندوؤں ، عیسائیوں ، یہودیوں اور مسلمانوں کو ایک بی صف میں کھڑ اکر کے بیتاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح دیگر ندا ہب باطلہ کی طرف ہے انقطاع وتی کا دعویٰ غلط ہے ، ای طرح مسلمانوں کا بیدعویٰ بھی غلط ہے کہ محمد رسول الله مسلمی الله علیہ وہم خاتم النہ بین ہیں ، آپ کے بعد نبوت اور وتی نبوت کا درواز ہ بندکردیا گیا ہے ، کو یا سائل کی نظر میں اسلامی عقیدہ بھی اس طرح باطل ہے جس طرح ہنود و یہوداور نصاری کا عقیدہ باطل ہے ، نعوذ باللہ!

اوپرسوال نمبردو کے جواب میں جو پچھ تکھا گیاہے جو تحض ای پرغور کرے گا، بشرطیکہ حق تعالی نے اسے نہم وبھیرت کا پچھ بھی حصد عطافر مایا ہو، اسے صاف نظر آئے گا کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ آنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم کے بعد'' وہی نبوت'' کا درواز ہ بندہ ، بالکل صحیح ادر بجاہے، کیکن دیمر ندا ہب ایسا دعویٰ کرنے کے مجاز نہیں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

ایک:...یدگرشتدانبیائے کرام میسیم السلام میں ہے کسی نے یددعوی نبیس کیا کدوہ 'آ خری نبی' بیں ،اوریہ کہان کے بعد نبوت اور وی نبوت کا سلسلہ بند کردیا میا ہے ، بلکہ انبیا میں سے ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخری ویتار باہے ، چنانچہ انبیائے بی اسرائیل کے سلسلہ بند کردیا ہی حضرت میسی علیہ السلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی خوشخری سنا رہے ہیں :

"وَإِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ إِنِّيُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىً مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يُأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ."
(القف:٢)

ترجمہ:... اور جب عینی بن مریم نے کہااے بن اسرائیل! میں تمباری طرف اللہ کا رسول ہوں، تقمد لی کرتا ہوں جومیرے سامنے تورات ہے اور خوشخری ویتا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔'' یہ تو قر آن کریم کاصادق ومصدوق بیان ہے، جبکہ موجود و ہائبل میں بھی اس کے محرف ومبدل ہونے کے باوجوداس بشارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظہ فرمایئے:

الف:... اور من باب ہے درخواست کروں گاتو وہ تہبیں دوسرا مددگار بخشے گا جوابد تک تمہارے ساتھ رہےگا۔''

ب: "میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمبارے لئے فاکدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمبارے پال بھیج دوں گا، اور وہ آکر ؤنیا کو گناہ اور کار تمبارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آکر ؤنیا کو گناہ اور دار کھیں اگر جاؤں گا تو استہازی اور عدالت کے بارے میں قصور دار کھیرائے گا۔"
راستہازی اور عدالت کے بارے میں قصور دار کھیرائے گا۔"

ے:... بجھےتم سے اور بھی بہت ی ہا تنمی کہنا ہے، گراب تم ان کی برداشت نبیس کر سکتے ،کین جب وہ معنی سے آئے گا تو تم کوتمام سچائی کی راہ دکھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو پچھ سے گا دی کے گا دی کے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا ،وہ میرا جلال ظاہر کرےگا۔'' (یومنا:۱۲،۱۲،۱۳)

وز... میں نے یہ باتیں تہارے ساتھ رو کرتم ہے کہیں، لیکن مددگاریعنی روح القدی جے باپ میرے نام ہے جیجگا، وہی تہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو پھی نے تم ہے کہا ہے وہ سب تہمیں یا دولائے میرے نام ہے جیجگا، وہی تہمیں سب باتیں سکھائے گا اور جو پھی نے تم ہے کہا ہے وہ سب تہمیں یا دولائے گا۔''

ہ:.. کین جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمبارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سپائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گوائی وے گا۔''

بائبل کے ان فقرات میں جس' مددگار' اور' سچائی کی روح'' کے آنے کی خوشخبری دی تی ہے اس سے آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کو یاعیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کررہے ہیں جو خاتم النہین ہوگا ،اور'' ابد تک تمہارے ساتھ درہے گا۔''

لیکن حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشته انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشخری نبیس دی، بلکه صاف اعلان فرمایا کر آپ صلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں ، آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوگا: "اُفَا آخِرُ الْانْبِنَاءِ وَ أَنْشُمْ آخِرُ الْاَمْمِهِ."

> ترجمه: ... اور من آخری نی بون اور تم آخری امت بول اور من آخری امت بول اور خطبه حجة الوداع کے عظیم الشان مجمع می اعلان فرمایا: "أَیُّهَا النَّاسُ! أَنَّهُ لَا نَبِیْ بَعْدِیْ وَ لَا أُمَّةً بَعْدَ تُحَمَّهُ."

(جمع الزوائد ج:۸ من:۲۶۳ مطبع دارالکتاب بیروت) ترجمه:..." اے لوگو! بے شک میرے بعد کوئی نی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔'' نیز آپ سلی الله علیه وسلم نے اُمت کواس ہے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ سلی الله علیه وسلم کے بعد جو محص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھوٹا ہے:

"وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمُّتِى كَلَّالُونَ ثَلَاثُونَ كُلَّهُمْ يَزَعَمُ آنَهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَالَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا أَبِي بَعْدِى." (رواه ابودا وُدوالتريْرَى مَكُوَّة ص:٦٥٠٣)

ترجمہ:... میری امت میں تمیں جمونے ہوں مے ان میں ہے برایک دعویٰ کرے گا کہ دواللہ کا نی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس۔"

پس دیگر نداہب اگرانقطاع وحی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ اپنے چیٹوا وَس کی تعلیم کےخلاف ہے،اوراہل اسلام اگریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت اور وحی نبوّت کا دروازہ بند ہے تو ان کا دعویٰ قرآن اورارشادات نبویہ کی روشنی میں بالکل صحیح اور بجا ہے۔

دوم:...بیکه آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے بل جس قدرا نبیائے کرام ملیم السلام مبعوث ہوئے ان میں ہے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی میچ تعلیم وُنیا میں موجود نبیس رہی ، بلکہ دستبر دزیانہ کی نذرہوگئی۔

لیکن حضرت محدرسول انتصلی انتدعلیه وسلم پرنازل شده کتاب کا ایک ایک شوشدا در آپ صلی انتدعلیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے ،اس کتاب اوراس تعلیم پرایک لیح بھی ایسانبیس گزرا که وه وُ نیاسے مفقو وہوگئی ہو،قر آن کریم میں ارشاد ہے: "اِنّا فَعُونُ فَوْلُنَا اللّهِ تُحَوَّ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (العجو: ۹)

ترجمہ:..' بے شک ہم نے بی اس تھیجت نامے کونازل کیا اور ہم خود بی اس کی حفاظت کریں گے۔' اور زبانے قرآن کریم کے اس اعلان کی صدافت پر گواہ ہے کہ آج تک قرآن کریم ہر تغیر سے پاک ہے اور اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور اِن شاءاللہ رہتی وُنیا تک اس کی تعلیم دائم وقائم رہے گی۔

پس جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آسانی تعلیم باتی نبیس ربی تو ان غدا جب کے پرستاروں کا انقطاع وجی کا دعویٰ بھی حرف غلط تضبرتا ہے، اور جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات جوں ک تو سمحفوظ جیں تو اہل اسلام کا بید دعویٰ بالکل بجااور درست ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد انسانیت کسی نی نبوت اور وہی نبوت کی جتاج نبیس ۔

سوم: ... یہ کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے انہائے کرام بہم السلام مخصوص توم و خاص وقت اور خاص علاقے اور خطے کے لئے مبعوث کئے جاتے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین کی حیثیت ہے مبعوث فر مایا تو قیامت تک ساری وُ نیا آپ کے زیر تکمیں آئی، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ کئیں، عرب وجم اور اسود واحمر کی تعزیق مٹ کئی اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تمام ملکوں، تمام خطوں اور تمام قوموں اور تمام زمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہوگیا، پس آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی آپ والیا

خصوصی شرف وا تمیاز ہے جوآپ کے سواکس کو نفیز بنبیں ہوا، چنانچی مسلم میں حضرت ابو ہر برزہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"فَحَسِلُتُ عَلَى الْأَنْبِياءِ بِسِبَ، أَعَطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرُتُ بِالرَّعَبِ، وَأَجلَتُ لِى الْعَنْقِ كَافَةً، وَخُتِم بِى لِى الْعَنْقِ كَافَةً، وَخُتِم بِى لِى الْعَنْقِ كَافَةً، وَخُتِم بِى النَّبِيُّوْنَ."

(مَثَوَةِ سَ:١١٢)

ترجمہ: '' مجھے جھے بانوں میں دیگرا نہیائے کرام میہم السلام پرفضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لئے مال نمنیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مال نمنیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادیا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور میرے ذریعہ نبیوں کو فتم کردیا گیا۔''

اور مجیمین میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فریایا:

"وَكَانَ النَّبِى يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبْعِثُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً." (مَكَارُة ص:٥١٢) رَجِم: " مِح سِن بِهِ بِرِي صرف إلى قوم كى طرف مبعوث كياجا تا تقاء اور ججھ تمام انسانوں كى

طرف مبعوث كيامياً

اورمنداحد میں حصرت ابن عباس رضی الله عند کی روایت ہے آپ سلی الله علیه وسلم کا ارشاد قل کیا ہے:
"اُعْطِیْتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِی، وَلَا اَقُولُهُ فَخُوا، بُعِثْتُ إلی کُلِ اَحْمَرُ وَ اَسُو دَ
"اُعْطِیْتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِی، وَلَا اَقُولُهُ فَخُوا، بُعِثْتُ إلی کُلِ اَحْمَرُ وَ اَسُو دَ
(منداحم نَ: اَصْ: ۲۵۰)

ترجمہ:...' مجھے پانچ چیزیں ایک عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے سی نبی کوعطانہیں کی گئیں ،اور میں میہ بات بطور فخر کے نہیں کہتا، مجھے تمام ان نوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خواد گورے ہوں یا کا لے .....الخ۔''
الغرض آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری وُنیا آنحضرت سنی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دوسری نبوت اور وی نبوت کی احتیاج باتی نہ رہے اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دوسری نبوت اور وی نبوت کی احتیاج باتی نہ رہے گئی ،قرآن کریم میں آپ سنی انٹہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اعلان کرایا گیا ہے:

"قُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (الاعراف:١٥٨)

ترجمه:... أب كهرد بيحة مين تم سب كي طرف الله تعالى كارسول مول يه "

اس كَيْنْسِر مِن حافظاتِنَ سَيْرُ نَصَة بين:

"يقول الله تعالى لنيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي جميعكم وهنذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين وانه مبعوث الى الناس كافة."

ترجمہ:.. اللہ تعالی اپنے نبی ورسول حضرت محمطی اندعلیہ وسلم سے فرماتے میں کدا ہے محمہ! آپ کہہ و بیجے کہ اے لوگو! یہ خطاب کورے ، کا لے اور عربی و بجی سب کو ب، میں تم سب کی طرف القد تعالی کا رسول موں اور یہ بات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وعظمت میں سے ہے کہ آپ خاتم النبیین میں اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔''

پس جب آپ سلی الله علیہ وسلم سے قبل کئی اوشت عام ہمیں ہوئی تو کوئی قوم اس دعویٰ کی مجاز نہیں کہ ان کے ہی کے بعد وقی کا درواز و بند ہو چکا ہے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبؤت اور رسالت بڑائیہ زبان و مکان کی تمام وسعتوں پرمحیط ہے اس لئے اہل اسلام کا بیعقبید وقطعاً برحق ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور بیاکہ آپ کے بعد نبؤت و دبی کا درواز و بند ہے۔

جہارم: ... بیکہ ہرنی کی وحی اوراس کی شریعت بلاشبہ اس کی قوم کی ضروریات کومکنٹی تھی ہمکردین کی تھیل کا اعلان کسی نبی کے زیانے میں نبیس کیا عمیا لیکن جب نبی آخری الزمال حضرت محمد رسول الند سیدوسلم فی ہم النہ بین کی حیثیت سے تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ صلی الند علیہ وسلم کی وحی وشریعت سے قیامت تک انسانسیت کی کاش وکمل رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سامان کردیا عمیا توجہ الوداع کے موقع بردین کی تحمیل کا اعلان کردیا عمیا، چنانچ قرآن مجید میں ارشاد فعداوندی ہے:

"ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِنسَلامَ دِيْنًا"

(الماكرة: ٣)

ترجمہ:..! آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کرویا اور تم پراپی نعمت پوری کروی اور تہارے لئے دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پہند کراہا۔''

حافظ ابن كيرُّاس آيت كي ذيل مِن لَهِ مِن اللهِ مِن

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

("مَيرابُن كِيْر ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ: " بیاس امت پراللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ان کا دین کا میں کامل کردیا، پس وہ اس دین کے سوائسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائسی اور نبی کے مختاج نبیس، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ "
کی طرف مبعوث فرمایا۔ "

بس جب ملکسی بی کے زمانے میں محیل وین کا علان نبیس ہوا تو و گرندا مب کے بیروکیے کہدیکتے میں کدان کے بی کے

بعد نبؤت کا درواز ہبند ہےا در جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی شخیل ہوچکی اور حق تعالیٰ شانہ کی نعمت اس امت پرتمام ہوچکی تو ابل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبؤت اور وحی نبؤت کے دست تکر کیوں ہوں۔

اس آیت کریر سے بیمی معلوم ہوا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کا خاتم انہیں ہونا اور آپ ملی اللہ علیہ وہلم کے بعد وقی نبوت کا درواز و بند ہو جانا اس امت کے تی جس کمال نعت ہے جس کوش تعالی شانہ بطورا شان کے ذکر فرمار ہے جیں، جولوگ اس کو انقطاع رحمت ہے تعبیر کرتے جیں بیان کی ناحق شناسی ہے، اس نعت کا ایک پہلویہ جی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے بعد کوئی نی مبعوث کیا جا تا تو اس پرایمان ندلا نے والے لوگ کا فرتھ ہرتے ، اوراس جی آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی شقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ مبعوث کیا جا تا تو اس پرایمان ندلا نے والے لوگ کا فرتھ ہرتے ، اوراس جی آنخضرت ملی اللہ علیہ وہا تا ہے، اس کے باوجود کا فرقر ار مسلی اللہ علیہ وہلم کی ناز ہی نفر سے بچانے کے لئے کا فی نبیس ہوا، پس جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی نبوت پاتا ہے، کو یا آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی نبوت کی باتا ہے، کو یا آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی نبوت کی مبعوث نہ کیا جا ہے تا کہ اس کی انگارے آئی ناز میں نبوت کا جاری کی مبعوث نہ کیا جا ہے تا کہ اس کہ انکارے آئی ناز میں نبوت کا جاری کی مبعوث نہ کیا جا ہے کہ اس امت کی تعقیم اورا مت کی تعقیم کی بعد نبوت کا جاری ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کے بعد نبوت کا جاری ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کی تعقیم کے بعد نبوت کا جاری ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کی جد نبوت کا جاری ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کو متنز می ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کی جد نبوت کا جاری ہوتا آپ کی تنقیم اورا مت کی تعقیم کی دوران میں ان تعلیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کا تا میں کا تعلیم کی تعقیم کی دوران کیا تا کہ کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی دوران کا تا کہ کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی دوران کی تعقیم کی تعقیم کی تعقیم کی تعقیم کی تعتیم کی تعت

" خدائے تعالیٰ ایسی ذات اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہتک اور کسرشان اپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانبیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آناضروری امر ہے، اسلام کا تختہ بی الث ویوے، حالا تکہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے کوئی رسول نبیس بھیجا جائے گا۔"

(ازالہ اوبام می: ۵۸۲، روحانی نزائن ج: ۳ می: ۱۳۲)

ندکورہ بالا چارو جوہ ہے واضح ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقید اُختم نبؤت اور انقطاع وی کو ہندوؤں ، یبودیوں اور عیسائیوں کے غلط دعوؤں کی صف میں شار کرنا ایک ایساظلم ہے جس کی تو قع کسی صاحب بصیرت عاقل ومنصف ہے نہیں ک جانی جا ہے ۔

ر ہا جناب سائل کا یہ کبنا کہ جب مسلمانوں کے علاوہ باتی قوش بھی انقطاع وجی کا دعویٰ کرتی ہیں تو '' سیچے دین کی شناخت
کیے ہوگی؟'' یہ سوال در حقیقت اس دعوے پر بمن ہے کہ سیچ اور جموئے نہ بہب کی شناخت کا بس ایک بی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو
نہ بہ'' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سیچا ہے، اور جواس کا انکار کرے وہ جمونا ہے، کیا ہیں جناب سائل ہے بااد ب
دریافت کر سکتا ہوں کہ ان کا یہ خود تر اشیدہ معیار قرآن کریم کی کس آیت ہیں، یا آنخضرت سلی انشد علیہ وسلم کے کس ارشاو میں ذکر کیا گیا
ہے کہ جو نہ بہ'' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سیچا ہے اور جو قائل نہ ہووہ جمونا ہے؟ کیا نہ بہب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور

اب اگراس معیار کوایک لوے کے لئے سیح فرض کرلیا جائے تو اس کی رو سے بالی ، بہائی اور دیم جمونے مدعیان نبوت کا غد ب

ی قرار پاتا ہے، کونکہ بیسب لوگ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بعد '' وقی نبزت'' کے جاری ہونے کے قائل ہے، کیا جناب سائل این مقرر کردہ معیار کی روسے مسیلہ کذاب سے لے کر بہا ہ القدایرانی بحک کے تمام خدا بہ کو چاتلیم کرنے کے لئے تیار ہوں گے؟ بجحتو تع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بوجھ کے اٹھانے پر آبادہ نہیں ہوں گے، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا چیش کر دہ معیار خود ان کی نظر جس بھی غلط ہے کہ جو غرب وقی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ بچا ہے اور جو قائل نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ کسی خدب کی حقانیت کا معیار اس کی چیش کردہ تعلیمات جی اور بہ بات میں اور پر عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے سواکوئی خدب ایسانہیں جواپنے بائی خدب کی محتوی ہی کہ جرائت کر سے ،کوئی خدب ایسانہیں جواپنی خرب کی محتوی ہی تعلیمات کو محصوص قوم اور مخصوص خطر کے وائز سے سے نکال کر انسان نہیں جس کے اصول وفر و سے ،کوئی خدب ایسانہیں جس کے اصول وفر و سے محل کوئی خرب ایسانہیں جس کے اصول وفر و سے محل کوئی خوائش کی خرائض انجام دے سے ،کوئی خدب ایسانہیں جس کے اصول وفر و سے محل کوئی خوائش کی خرائش انجام دے سے ،کوئی خوائش کی خطر کا انسان عکا بھی کیا ہوں اسلام اپنے احتیازی اوصاف و خصائص کی بتا پر فطری وین ہے جسیا کہ ارشادا کی ہوندگاری کے بغیر انسانی کو سے خدم کی شاخت کے لئے کار آ مینیں ہو سے ؟ ''فیطر کو افغر النبی فی فیکس کی خان کی جو خدم ہو کی کہ جائے کار آ مینیں ہو سے ؟ ''فیطر کو آفغر آگئی کی جناب سائل کو سے خدم ہوئی گار آ مینیں ہو سے ؟ ''فیطر کو آفغر آگئی کو خان کار آ مینیں ہو سے ؟ ''فیطر کو آفغر آگئی کی جناب سائل کو سے خدم ہوئی شاخت کے لئے کار آ مینیں ہو سے ؟ '

المنتاب سائل مسلمانوں کی فرقہ بندی ہے پریٹان ہیں، کین انہوں نے بیٹیں بتایا کہ وہ اس سے کیا نتجہ اخذ کرنا جا ہے ہیں؟ اختلاف امت اور جا جہ ہیں؟ اور ہم سے کیا دریافت کرنا جا ہے ہیں؟ اختلاف امت اور حراط مشقیم، ہیں عرض کرچکا ہوں، خلاصہ یہ کہ اختلاف کی دو تسمیس ہیں، ایک فرد بی مسائل ہیں اختلاف، یہ ایک ناگز برنظری امر ہے اور اس کوکوئی معیوب قر ارنیس دے سکتا۔ دوسری تسم نظریا آل اختلاف کی ہے، یہ بلا شہد ندموم ہے کین اس کی ذرد داری اسلام پر یا اہل حق پر عاکم نیس ہوتی بلکہ وہی لوگ مور دالزام ہیں جونت سے نظریات تر اش کر امت میں افتر آق وانتشار پیدا کرنا جا ہے ہیں، مثلا امت میں مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کے ہیرو کھڑے ہوئے اور امت کو افتر آق وانتشار کی بھٹی ہیں جمو تک کر چلتے ہے ، مشکر بین صدیث کھڑے ہوئے اور ان کے ہیرو کھڑے کہ اور امت کو افتر آق وانتشار کی بھٹی ہیں جمو تک اور انہوں نے طرح طرح کمرے موسے اور انہوں نے طرح طرح کی بدعات کھڑے دو اور انہوں نے طرح طرح کی بدعات بھیلا کرفرقہ بندی کو ہوادی۔

فلاہر ہے کہ اس طرح جس قدر فرقہ بندیاں وجود میں آئیں،ان کے لئے نہ اسلام موردالزام ہے اور نہ وہ حضرات جوسلف صافین، محابہ وتابعین کے تقش قدم پرگامزن ہیں۔ فرقہ بندیوں کا اہل حق کو الزام ویناعقل ودائش کے خلاف بدترین ظلم ہے اوراس کی مثال ایک ہوگی کہ کسی شریف کے گھرچور نقب زنی کرے،مقد مدالت میں جائے، تو جج صاحب بجائے چور کو طزم مخبرانے کے وونوں فریقوں کو'' مجرم'' مغبرا کرجیل بھیج وے ، ظاہر ہے کہ اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ای طرح جب مختلف قتم کے نقب زنوں نے اسلامی نظریات میں نقب لگا کر فرقہ بندیوں کوجنم دیا، تو عقل وانصاف کا تقاضا ہے ہے کہ ان چوروں کی نشاندہ کی کی جائے اوران کی خیال ہے کہ ان فرقوں میں ہوئے ، بینیس کہ ان کی چور کی وسید زور کی کا الزام النا اہل حق کو بھی دیا جائے۔ اور اگر سائل کا خیال ہے ہے کہ است کے ان فرقوں میں ہے کوئی فرقہ بھی حق پر قائم نہیں، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہے، آئم خرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"لَا يَسْزَالُ مِسْ أُمْتِى أُمَّـةً قَـاتِـمَةً بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مِّنْ خَلَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى اَمْرُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ." يَأْتِى اَمْرُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ."

ترجمہ: "'میری امت میں ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے تھم پر ہمیشہ قائم رہے گی ، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ خض جوان کی مدوجھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم آجائے گا درانحالیکہ وہ اس برہوں ہے۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفةً مِّنَ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِينَ الْمُنْ مَرْيَهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا! إِنَّ بَعُضَكُمْ عَلَى عِينَ مَرْيَهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا! إِنَّ بَعُضَكُمْ عَلَى عَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللهُ مَا عَلَيْهِ الْاَمَّةِ." (المَحْمَلُمُ عَلَى مَنْ ١٤٥٠، مَنْدَاحِد عَ: ٣ من ١٥٥٠)

ترجمہ: "میری امت کا ایک گروہ تن پرلاتارے گا اور وہ غالب رہیں سے قیامت تک، پس میسیٰ علیہ السلام نازل ہوں مے اور ان کا امیر آپ ہے کہ گا کہ: آ ہے نماز پڑھاہے ، وہ فرما نمیں مے: نہیں! بلکہ شہی پڑھاؤ، بے ٹنگ تم میں ہوض بعض برامیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس امت کا اعز از ہے۔''

خاتم النبتين اورحضرت عيسى عليه السلام

سوال:...فاتم النبتین کے کیامعنی ہیں؟ آخری نبی یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نبیس عطاک جائے گ۔ مولانا صاحب!اگر خاتم النبتین کے بیمعنی ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا تو حضرت عائش کے قول کی وضاحت کردیں۔حضرت عائش فرماتی ہیں:'' اے لوگو! یہ تو کہوکہ آپ صلی الله علیہ وسلم خاتم النبتین بتے ہمریہ نہوکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (حضرت عائش ہم کملہ مجمع انھار)۔

چواب: ... ای جملہ مجمع البحار میں اکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیارشاد ، حضرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری سے چیٹی نظر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت میسی علیہ السلام کو نبوت آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لی تھی ، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا منتا یہ ہے کہ کوئی بدوین خاتم انتہین کے لفظ سے حضرت میسی علیہ السلام کے ندآ نے پر استعمال ندکر ہے، جیسا کہ مرزا قادیائی نے کہا ہے کہ آبیت خاتم انتہین حضرت میسی علیہ السلام کے آبیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد مرزا قادیائی کی تردید و تکفیریٹ کے لئے ہے۔

سوال:..مبدى اس دَنيا مِن كب تشريف لائم سع؟ اوركيامبدى اورميلي ايك بى وجود مين؟

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها: قرلوا أنه خاتم الأنبياء ولا تقولوا: لا نبى بعده، وهذا ناظر الى نزول عيسى. (مجمع بحار المانوار مع التكملة ج:٥ ص: ٣٦٣، طبع دائرة المعارف العثمانيه دكن، هند).

<sup>(</sup>٢) ازالهاوبام حصدوم من: ١٣١٨ مطبع رياض بندامرسي

جواب: ... حضرت مہدی رضوان الله علیه، آخری زیانے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں ہے، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد و جال نظے گا دراس کو آل کرنے کے لئے عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ ای سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مبدی اور حضرت عینی علیہ السلام دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود غرضی کے لئے عینی اور مبدی کوایک ہی وجود فرض کرلیا، مالا نکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي مين فرق

سوال :... إمام عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں: "مطلق نبوت نہیں اُٹھائی کی بحض تشریعی نبوت فتم ہوئی ہے۔ جس کی تائید صدیث میں حفظ القرآن .... ان کے سے بھی ہوتی ہے ( جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرلیا، اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشبد داخل ہوگئی) اورآ تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک "اُلا نبسی بسعدی و اُلا دسول" سے مراد مرف یہ ہے کہ: میرے بعد کوئی ایسا نمی نبیس جوشر بعت لے کرآئے ہے کی اللہ بن ابن عربی فرماتے ہیں: "جونبوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے منقطع ہوئی ہے، وہ مرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ۔ "اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہر بان ہے اس لئے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باتی رکھی۔ فدکورہ بالا دو اقوال واضح فرمادیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی بھی واضح فرمادیں، کیا اس کو اپنے لئے دلیل اسکت میں بوت باتی رکھی۔ فدکورہ بالا دو اقوال واضح فرمادیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی بھی واضح فرمادیں، کیا اس کو اپ

جواب: ... بیخ ابن عربی اولیا والله کے کشف و إلهام کو' نبوت' کہتے ہیں اور حضرات انبیائے کرام کیہم السلام کو جومنصب عطاکیا جاتا ہے اے' نبوت تشریعی' کہتے ہیں، بیان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیائے کرام کی نبوت ان کے نزویک تشریع کے بغیر نبیس ہوتی ، اس لئے ولایت والی نبوت واقعتا نبوت ہی نبیس ۔ علامہ شعرائی اور شیخ ابن عربی انبیائے کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوختم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری۔ اور بہی عقید و المی سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ والتماعلم!

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد، کتاب المهدی ج:۲ ص:۲۳۳ طبع ایچ ایم سعید.

<sup>(</sup>٣) ازاله او محصده وم ص: ١٦١م، الينيا خطبه إلباميه ص: ١٦، زوما في خزائن ج: ١٦ ص: ١١-

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على معر الأعصار أنه لا بدفى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدِّين وينظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على المعالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على الره، وان عينى عليه السلام ينزل بعده ...الخ. (تحقة الأحوذي ج: ١ ص: ٣٨٣، بناب منا جاء في المهدى، فتح الباري ج: ١ ص: ٣٥٨، طبع لأهور).

## کیا پاکستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجد د ماننا کفرے؟

سوال:...آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ السلام وُنیا میں تشریف لا کیں گے، لیکن پاکستانی آ کین کے مطابق ، جو بھٹو دور میں بناتھا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح ، کوئی مجدّ و یا کوئی نبی نبیس آ سکتا۔ اگر کوئی مخص اس بات پریقین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔اس لحاظ ہے تو میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوئے ، کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی تشریف لاکمیں مے، براہ مبر بانی اس مسئلے پر روشیٰ و الیس۔

جواب:... جناب نے آئمنِ پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے،اس کے سیجھنے میں آپ کو نلط بنبی ہوئی ہے،اور آپ نے اس کونلل بھی غلط کیا ہے۔ آئمن کی دفعہ ۲۶۰ (۳) کا پورامتن ہے:

'' جو محض محمصلی الله علیہ وسلم (جو آخری نبی ہیں) کے خاتم اُنٹیتین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نبیں رکھتا یا جو محصلی القد علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مغبوم میں یا کسی بھی قشم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو محض کسی ایسے مدگی کو نبی یادِ پنی مسلم شاہم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نبیں ہے۔'' آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے مختص کو غیر مسلم کہا گیا ہے جو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت جاری ہونے کا قائل ہو، یا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کے حصول کا مدی ہویا ایسے مدگ نبوّت کو اپنادِ بنی چیشواتسلیم کرتا ہو۔

حضرت مبدی رضی اللہ عنہ نی نہیں ہوں ہے، نہوت کا دعویٰ کریں ہے، اور نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔ اور حضرت میسیٰ علیہ السلام بلا شبہ نبی ہیں، گران کو نبوت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ ہم سے چھسوسال پہلیل چی ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعدان کی نبوت پر پہلے ہے ایمان ہے، جس مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعدان کی نبوت ہر ایمان نبیں لائیس کے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے ہے ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موی اور دیگرانہیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے (علیٰ نبینا ویلیم الصلوت والتسلیمات)۔ اس لئے آئین پاکستان کی اس وفعہ کا اطلاق نبو حضرت مبدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدکی تبوت نہیں ہوں گے، نہ حضرت علیہ علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی ، اور نہ ان مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنموں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والی نبوت کا دعوی کیا۔ "نے آیک النّاس اِنّی دَسُولُ اللهِ اِلْہُ حُمْمُ جَعِیْقا" (الاعراف: ۱۵۸) کانعرہ لگایا، اورلوگوں کو اس نی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی،

(بَرِّمَاثِرُ مُورِ مُرَّة )....... أن يكون على شرع يخصه يخالف شرع رسوله الذى أرسل إليه وأمرنا باتباعه أبدًا. القسم النانى من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدى الملك فيستزل عليهم الروح الأميين بشريعة من الله تعالى في حق نفوسهم بتبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل. (اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٨٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٨٣ السندس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والقرق بينه وبين وحي الأنباء عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. تقميل كي ليكريكس: اضباب قاديات ت: ٢ ص: ١٣٣، ايشًا برادرالوادر ص ١٣٥٢٥٢٥٠.

نیزاس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنموں نے ایسے لوگوں کو اپنادِ بی مصلح اور پیٹیوانسلیم کیا اور ان کی جماعت میں داخل ہوئے۔ اُمید ہے بیختصری وضاحت آپ کی غلط نبی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

### ختمِ نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟

سوال:..ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ آیا رسول الله ملی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد جب جمونے مدعیانِ نبوّت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب: ... فتم نبوّت کی تحریک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد: "اُنّا خَداتَسُمُ النَّبِیِیْنَ لَا نَبِیْ بَعُدِیْ" ہے ہو گی۔ حضرت معدیق اکبر منی الله عند نے مدعیانِ نبوّت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔

#### حضرت عیسی علیہ السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام وُنیا ہیں دوبارہ تشریف لا کمیں سے۔ صدیث کی روشنی ہیں
بیان کریں کہ وہ دوبارہ اس وُنیا ہیں پیدا ہوں سے یا پھراس عمر میں تشریف لا کمیں سے جس عمر میں آپ کو آسان پر اللہ تعالی نے وُٹھالیا۔
میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ، اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش سے چند قادیا نی اپنا عقیدہ وُرست کرلیں ، یہ ایک فتم کا جہاد ہے ، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا ورجہ رکھتی ہے۔

جواب:... بعفرت میسی علیه السلام جس عمر بیس آسان پراُ تھائے گئے ،ای عمر بیس نازل ہوں گے ،ان کا آسان پر قیام ان ک صحت اور عمر پر اثر انداز نہیں ، جس طرح الل جنت ، جنت بیس سدا جوان رہیں مے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ثر نہیں کرے گی ۔ (۳)

#### حضرت عیسیٰ علیه السلام جہاں اس وقت قیام فرما ہیں، وہاں زمین کے نبیں آسان کے توانین جاری ہیں،قر آپ کریم میں

(۱) عن لربان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وانه سيكون في أمّتي كذّابون للالون كلهم يزعم انه نبي الله وأنا خالهم النبيّين لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتّى يأتي أمر الله. رواه أبودارُد والترمذي. (مشكونة ص:٣٦٣، ٣٦٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني).

(٦) مرقاة المفاتيح ج: ٥ ص: ٣٠، البداية والنهاية ج: ١ ص: ١ ١٣١١، فصل في تصدى الصديق لقتال أهل الردّة ومانعي الردّة والنهاية والنهاية ج: ١ ص: ١ ١٣١١، فصل في تصدى الصديق لقتال أهل الردّة ومانعي الرّمام والنهي الجمعان ودام الحكوات في أواخر العام والنهي الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى فاتل حمزة، واتشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص: ٥٨ طبع قديمي).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يباس ولا يبلي ليابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادى منادٍ ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم. ومشكوة ٢٩٦، باب صفة الجنّة وأهلها، الفصل الأوّل).

فرہ یا گیاہے کہ:'' تیرے تربّ ناایک دن تمہاری منتی کے حساب سے ایک بزار برس کے برابر ہے۔'' (')

اس قانون آ سانی کے مطابق ابھی «منرت میسی علیہ السلام کو میبال سے محتے ہوئے دودن بھی نبیس گزرے۔ آپنورفر ما شکتے میں کہ صرف دودن کے انسان کی سحت وعمر میں کیا کوئی نمایاں تبدیلی رُونماہو جاتی ہے؟

مشکل یہ ہے کہ ہم معامانات البیہ وہمی اپنی عشل وہم اور مشاہر و تجربہ کے تراز و میں تولنا جاہتے ہیں ، ورندا یک مؤمن کے لئے فرمود و خدااور رسول سے بز ھاکریقین وائیان کی کون می بات ہو سکتی ہے ...؟

حضرت نیسٹی علیہ السلام کے دو ہارہ پیدا ہونے کا سوال تو جب پیدا ہوتا کہ وہمریکے ہوئے ، زند وتو دو ہارہ پیدائیں ہوا کرتا ، اور پھر کسی مرے ہوئے محف کا کسی اور قالب میں دو ہارہ جنم لیما تو'' آوا کون' ہے جس کے ہندوقائل ہیں۔ کسی مدکی اسلام کا بیدووی ہی فاظ ہے کہ حضرت نیسٹی علیہ السلام کی زوجا نیت نے اس کے قالب میں دو ہارہ جنم لیا ہے۔

### حضرت عیسیٰ علیه السلام بحثیبت نبی کے تشریف لائیں گے یا بحثیبت اُمتی کے؟

سوال: ... حضورصلی الله علیه دستم که دور میں مصرت عیسیٰ علیه السلام تشریف لائمیں مے رکیا مصرت عیسیٰ علیه السلام بحثیت نبی تشریف لائمیں مے یا حضورصلی الله علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت ہے؟ اگر آپ بحثیت نبی تشریف لائمیں مے تو حضورصلی الله علیہ وسلم خاتم النتہین کیے ہوئے؟

جواب: ... حفرت مینی علیہ السلام جب تشریف لائمیں سے تو بدستور نی بول سے ایکن آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم کی تشریف آ آوری سے ان کی شریعت منسوخ بروگی اور ان کی نبؤت کا دور فتم ہوگیا۔ اس لئے جب وہ تشریف لائمیں سے تو آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم کے اُمٹی کی حیثیت سے آئمیں سے۔ ان کی تشریف آوری فتم نبؤت کے گریعت کی بیروی کریں سے اور آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم سے اُمٹی کی حیثیت سے آئمیں سے۔ ان کی تشریف آوری فتم نبؤت کے خلاف نبیس، کیونکہ نبی آخر الز مان آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم میں ، حضرت میسی علیہ السلام کو نبؤت آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم سے پہلے اللہ کو نبؤت آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم سے پہلے اللہ کی تشریف کے تشریف کی دیگئی۔۔

### حضرت عیسیٰ علیهالسلام دوباره کس حیثیت ہے تشریف لا کیں گے؟

سوال: ... حضرت میسی علیه السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائمیں سے تو نبی ہوں سے یا حضور صلی الله علیه وسلم کے اُمتی؟اور کس شریعت برعمل کریں سے؟

جواب: ... حضرت میسی علی مینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لائمیں مے تو بدستور نبی ہوں سے ، تمر چونکہ ان کا دورختم ہو چکا ، اس لئے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی شریعت پڑھل کریں ہے ، اس لئے اُمت مجمدیہ میں شار ہوں ہے۔ الغرض

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ مَنْةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ" (الحج:٣٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آلا أن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، إلا أنه خليفتي في أُمِّتي من بعدي". (مجمع الزوائد ج: ٨ ص:٢٦٨، باب ذكر المسيح عيسني بن مريم ...إلخ).

وہ نبی ہونے کے باوجود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں ہے۔ (۱)

### ئيا حضرت عيسىٰ عليه السلام كے رفع جسمائی كے متعلق قرآن خاموش ہے؟

سوال:...زید بیاعتقادر کھے اور بیان کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اُٹھائے جانے یا وفات دیئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے، جبیا کرزید کی بیعبارت ہے: ' قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم وزوح کے ساتھ کرؤ زمین ہے اُٹھا کر آسان پرکہیں لے کیا اور نہ بہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت یا کی اور صرف ان کی ژوح اً نَمْ إِنَّ مَنْ اس لِيحَ قر آن كى بنياو پرندتوان ميں ہے کسى ايك پېلوڭ قطعی نفی كى جاسكتی ہے اور نه إثبات \_''

توزيد جويد بيان كرتا ب، آياس بيان كى بنارمسلمان كبلائ كافر؟ وضاحت فرماتي .

جواب:...جوعبارت سوال میں نقل کی گئی ہے، یہ مودودی صاحب کی ''تغبیم القرآن'' کی ہے،' بعد کے ایم یشنوں میں اس ک اصلاح کردی من ہے۔اس لئے اس پر کفر کافتوی نبیں ویا جاسکتا ،البتہ ممراہ کن ملطی قرار ویا جاسکتا ہے۔

قرآنِ كريم من معزت عيني عليه السلام كرقع جسماني كي تصريح" بَهَ لَ وَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (التهاء:١٥٨) اور" إنّي مُتَوَ فِينك وَ وَالْجِعُكَ إِلَى " ( آل عمران: ٥٥) من موجود ہے۔ چنانچیتمام أئر تیفسیراس پر شفق ہیں کہ ان آیات میں حضرت میسی علیه السلام کے رقع جسمانی کوذکر فرمایا ہے اور رفع جسمانی پراحاد ہے متواتر وموجود ہیں۔ گر آ نِ کریم کی آیات کواَ حاد ہے متواتر واوراُمت کے اجماعی عقیدے کی روشنی میں ویکھا جائے تو بیآیات رفع جسمانی میں قطعی ولالت کرتی ہیں اور بیکبنا غلط ہے کہ قرآن کریم حضرت عیسی علیہ السلام كرفع جسماني كاتفريح تبيس كرتابه

#### حضرت عيسى عليه السلام كوكس طرح بهجيانا جائے گا؟

سوال:...اگر حضرت عیسیٰ علیه السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ اُتریں مجے تو لازم ہے کہ ہر مخص ان کو اُ ترتے ہوئے و کمچہ لے گا ،اس طرح تو پھرا نکار کی مخیائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

جواب: ... جي بان! يبي بوكا اورقر آن وحديث نبوى مين يبي خبر دي كئي ب،قر آن كريم مين حضرت عيسى عليه السلام ك یذ کرومی ہے:

<sup>(</sup>١) \_"وَإِنْ مِّنَ أَصُلِ الْكِعْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ"أَى قبل موت عيسني بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير العلل واحدة وهي ملبة الإسلام البحنيفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسني بالتقدم فيمتنع معلىلا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أوُلْي بنأن تنكون الإمنام في هذا المقام، ويقتدى به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لو كان موسى حيًّا لمّا وسعه إلّا الباعي". (شرح فقه اكبر ص:١٣٦)، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ويميئ: للهجيم الغرآن ج: الص:٣٠٠ ساخواروال ايْدِيتن مارچ ١٩٨١ م. (٢) والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة. (الأذاعة لشركاني ص: 24).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَلِلَ مَوْلِهِ، وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا". (النساء: ١٥٨ ، ٥٩ ا).

' اور نبیں کوئی اہلِ کتاب میں ہے ، مکر ضرور ایمان لائے گااس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کےدن وہ ہوگا ان پر کواہ۔'' اور حدیث شریف می ہے:

" اور مس سب لوگوں سے زیادہ قریب ہول عیسیٰ بن مریم کے ، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نی مبیں ہوا ، پس جب تم اس کود کم موتواس کو پہچان لینا۔قدمیانہ،رنگ سرخ وسفید، بال سیدھے، بوقت بزول ان کےسرے کو یا قطرے ٹیک رہے ہوں گے، خوا ہ ان کوتری نہ بھی چیچی ہو، ملکے رنگ کی و وزر د جا دریں زیب بن ہوں گی ، پس صلیب کوتو ژ ڈ الیس سے ، خزر کوکٹل کریں سے ، جزیہ کو بند کردیں سے اور تمام غداہب کومعطل کردیں ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں ہے ، اور اللہ تعالی ان کے زیانے میں سیج د جال کفراب کو ہلاک کردیں مے۔ زمین میں امن وامان کا دور دور و ہوجائے گا، یہاں تک کدأ ونٹ شیروں کے ساتھو، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیئے بکر یوں کے ساتھ جریں مے اور بچے سانیوں کے ساتھ تھیلیں مے ، ایک وُ وسرے کونقصال نہیں پہنچا کمیں مے، پس جتنا عرصہ اللہ تعالی کومنظور ہوگاز مین پررہیں ہے چرون کی وفات ہوگی ، پس مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں مے اور انہیں وہن کریں گئے" (منداحمہ ج:۶ من:۳۶۷، منتخ الباری ج:۶ من:۹۹۳،مطبوصلا ہور۔التسریح بما تواتر فی نزول کمسے من:۱۲۱واللفظالا )۔

حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا موگا؟

سوال: ... حضرت عيني عليه السلام كتشريف لا في كامتصدكيا باوران كامشن كيا موكا؟ جبكه وين اسلام الله تعالى كالممل اور پہندیدہ ہے۔ فاہر ہے کہ ان کی آ مدیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہو عمق ہے۔ اگر اسلام کے لئے تسلیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الر مان نی مسلی الله علیه وسلم کے در ہے میں کی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سيجي كد حفرت عيسى عليه السلام كامشن كيا موكا؟

جواب:... حعزت عیسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے خود پوری تغصیل و وضاحت ہے ارشادفر مادیا ہے،اس سلسلے میں متعدداً حادیث میں پہلے قار چکا ہوں، یہاں صرف ایک حدیث پاک کا حوالہ وینا کافی ہے۔ " حضرت ابو بربره رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا کہ: انبیا وعلّاتی بھائی ہیں ، ان کی ما تمیں الگ ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ ان کے اور

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلّات دينهم واحد وأمهاتهم شتّي، وأنا أولى النباس بنعيشي ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سببط كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حبَّى يهسلك الله في زمـانـه السملل كلُّها غير الإسلام ويهلك الله في زمـانه المسسيح الدجال الكلـاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتبع الإبيل مبع الأمسد جميعًا والنمور مع البقر والذلباب مع النفتم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا يضرّ بعضهم بعضًا فيسمكث ما شاء الله أن يسمكث لم يتوقى فيصلّى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: 171 طبع دار العلوم كراچي).

میرے درمیان کوئی نی نیس ہوااوروہ تازل ہونے والے ہیں، پس جب ان کود کیموتو پہچان لو۔

اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یبود و نصاریٰ کی اصلاح اور یبود ہت و نصرانیت کے آثار سے زُوئے زمین کو پاک کرنا ہے، ممر چونکہ بیز مانہ خاتم الانبیا مسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کا ہے، اس لئے وہ أمت جمہ بیر کے ایک فردین کرآنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچا کے اور مدیث می ارشادے:

امن میں موکور مفرت عینی بن مربی علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نی اور رسول نیس ہوا بن رکھوکہ وہ میرے بعد میری امت میں میرے فلیفہ ہیں بن رکھوکہ وہ وہ جال کوئل کریں مے بصلیب کوتو ڑویں مے ، جزیہ بند کرویں مے ، لڑائل اپنے ہتھیا رڈال وے کی بن رکھوجو ففی تم سے ان کو پائے ان سے میراسلام کے '' (جمع الزوائد ج:۲ من، ۲۰۵، درمنشور ج:۲ من، ۲۰۵)۔

اس لئے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام ویں مے اور ان کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خاوم کی حیثیت ہے اُمت جمہ سے میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فاوم کی سیادت و قیادت اور شرف ومنزلت کا شاہ کار ہے ، اس وقت وُنیا و کھے لے گی کہ واقعی تمام انبیا مرکز شتہ (علیٰ نبینا و بیہم العسلوات والتسلیمات) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مطبح ہیں ، جیسا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنباء إخرة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيشى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا وأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه لوبان محصران كأن وأسسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقعل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنسار مع البقر والملاب مع العام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنسار مع البقر والملاب مع العام ويلعب الصبيان والفلمان بالحيّات لا تعترهم فيمكث أربعين سنة لم يتوفى في غيه المسلمون. (مسئد أحمد ج: ٢ ص: ٢٥٠ ، التصريح ص: ٢٠٠). في عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآان عيشي بن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول الآانه خليه في أمني من يعدى، أو زارها، الآامن ادركه منكم خليفتي في أمني من يعدى، أو زارها، الآامن ادركه منكم خليقرأ عليه السلام. (درمنتور ج: ٢ ص: ٢٠٠).

'' الله كانتم! موىٰ عليه السلام زنده هوتے توان كوبھى ميرى اطاعت كے بغير جاره نه ہوتا'' (ملكوٰة شريف ص:٠٠) \_ ('

# حضرت عيسى عليه السلام آسان برزنده بي

سوال:..جیسا که احادیث وقر آن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں، اب ہم آپ سے یو چھنا جا ہے ہیں کہ حضرت عیسی کون سے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضرور یات کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثلاً: کھانا پینا ،سونا جا گنااوراُنس واُلفت اور دیگراشیائے ضرورت اِنسان کو کیسے کتی ہوں گی؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب :...حضرت عيسلي عليه السلام كا آسانول پرزنده أنها يا جانا ، اورقرب قيامت ميں دوباره زمين پرنازل ہونا تو اسلام كا تطعی عقیدہ ہے، جس پر قر آن دسنت کے قطعی دلاک قائم ہیں اور جس پر اُمت کا اِجماع ہے۔ حدیث ِمعراج میں ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى حضرت عيسى عليه السلام ہے وُ وسرے آسان پر ملا قات ہوئى تھى۔ آسان پر ما ذى غذااور بول و براز كى ضرورت پېش نبيس آتی جیسا کداہلِ جنت کوضرورت پیش نبیس آئے گی۔ (\*)

# حضرت عیسیٰعلیه السلام کی حیات ونز ول قر آن وحدیث کی روشنی میں

میرے دِل میں دو تنمن سوال آئے ہیں ،جن کے جواب چاہتا ہوں ،اوریہ جواب قر آن مجید کے ذریعہ دیئے جا کیں ،اور میں آپ کوید بتادینا جا ہتا ہوں کہ میں" احمدی" ہوں ،اگرآپ نے میرے سوالوں کے جواب سیح ویے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زياده آجا وَل\_

سوال:...کیا آپ قرآن مجید کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اوراس جہان

ولو كان موسى حيًّا لما وسعه إلَّا اتباعي. (مشكوة (١) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال

(٢) وبه صبرح التحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره .... انه لعلم للساعة، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله علينه وسلم أنه أخبر بنزول عيسي عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير مسورة الشبساء ايضا، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) تواتر نزول عيمني عليه السلام عن أبي الحسين الآبري، وقمال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسني عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع ببدته حيًّا ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٥٨ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ٪ ج:٥٪ ص:٥٣٠ طبع رشيديه). (٣) ، عن قتادة عن أنس بن مالك ..... لم صعد بي حتَّى ألى السماء الثانية فاستفتح ..... ففتح فلما خلصت اذا يحيى

وعيسني وهما ابنا خالة ...الخ. (مشكوة، باب المعراج ص:٥٢٧).

(٣) - ان الطعام انتما جنعل قولًا لمن يعيش في الأرض .... وأما من رفعه الله السماء فانه يلطفه يقدرته ويفنيه عن الطعام والشراب كسما اغنسي الملاتكة عنهما فيكون حينتا طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم: اني أبيت عند دبي يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعراني ج:٢ ص:١٣٦). أيضًا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولًا يتقلون ولًا يبولون ولًا يتفرَّطون ولًا يتمخطون، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٦).

میں فوت نہیں ہوئے؟

سوال ۴:...کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ معنرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وُنیا میں تشریف لائمیں ہے؟ اور وہ آکر إمام مبدی کا دعویٰ کریں ہے؟

سوال ساز... "کُلُ نَفْسِ ذَآنِفَهُ الْمَوْتِ" کالفظی معنی کیا ہے؟ اور کیااس ہے آپ کے دوبارہ آنے پرکوئی اثر نہیں پڑتا؟
جواب:... جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: "اگر آپ نے میر سوالات کے جواب سیجے ویے تو ہوسکتا ہے
کہ میں آپ کے قریب آجاؤں " بیتو محض حق تعالیٰ کی توفیق و ہدایت پر مخصر ہے۔ تاہم جناب نے جوسوالات کئے ہیں، میں ان کا
جواب پیش کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قار کمین کا کام ہے کہ میں جواب سیجے و سے رہا ہوں یانہیں؟ اگر میر سے جواب میں
کسی جگہ لفزش ہوتو آپ اس پر گرفت کر سکتے ہیں، و باللہ التوفیق!

اصل سوالات پر بحث کرنے ہے پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ ایک اُصولی بات پیش فدمت کروں۔ وہ یہ کہ حضرت میں علیہ السلام کی حیات اوران کی دوبارہ تشریف آوری کا مسئلہ آج پہلی بار میرے اور آپ کے سامنے ہیں آیا بلکہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک یہ اُمت اسلام یہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایسانہیں گزرا جس میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہ رہا ہو، اور اُمت کے اکا برصحا بہ کرائم، تابعین اور ائمہ مجددین میں سے ایک فرد بھی ایسانہیں جو اس عقیدے کا متاب مرزاما حب کو تعداور کھا تے تعلق ہے، ای طرح اسلام میں معزرت سے کی علیہ السلام کی حیات اور آ مدکا عقیدہ بھی قطعی ہے، خود جتاب مرزاما حب کو بھی اس کا قرار ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

دُوسري جُكه لكعت بين:

"اس امرے وُنیا میں کی کوبھی انکارنبیں کہ احادیث میں سیج موعود کی کھلی کھلی چیٹر کوئی موجود ہے،

بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رُو سے ضرور ایک محتص آنے والا ہے جس کا نام
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ چیٹر کوئی بخاری اور مسلم اور ترفدی وغیر و کتب حدیث میں اس کیڑے سے پائی جاتی
ہے جوایک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے۔"

" یے جرمیح موجود کے آنے کی اس قدرزور کے ساتھ ہرایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ
اس سے برد کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں سے بح کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ
کتا ہیں جن کی رُو سے یہ خبر سلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکھی کی جا کیں توالی کتا ہیں بزار ہاسے بچوکم نہ ہوں گی۔ ہاں! یہ بات اس مخص کو سمجھانا مشکل ہے جو اسلامی کتا ہوں سے بالکل

(شهادة القرآن من: ٢ ، روماني فزائن ج: ٢ من: ٢٩٨)

بے فبر ہے۔ '

مرزاماحب، معزت عینی علیه السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظبر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

" پر ایک امادیث جو تعال اعتقادی یاعملی میں آکر اِسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار تغمر من کی میں اس کے مختلف گروہوں کا ایک شعار تغمر من تعمیں ، ان کو قطعیت اور تو اترکی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوا کلی کا ایک شعبہ ہے۔ ''
(شہادۃ القرآن مین ۵۰، دومانی خزائن ج: ۲ مین ۲۰۱۰)

جناب مرزاصا حب کے بیار شادات مزید تھرتے دوضا حت کے تخاج نہیں، تاہم اس پرا تنااضا فی خرور کروں گا کہ:

ا:...ا حادیث نبویہ میں (جن کومرزاصا حب تطعی متوار تسلیم فرماتے ہیں)، کسی گمنام "مسیح موجود" کے آنے کی پیش گو کی نبیس کی گئی، بلکہ پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ معزت عینی علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبردی گئی ہے۔

پوری اُمت اسلامی کا ایک ایک فروقر آنِ کریم اورا حادیث کی روشن میں صرف ایک ہی شخصیت کو" عینی علیہ السلام" کے نام سے جانتا

پیچانتا ہے، جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کی اور کے لئے" عینی بن مریم علیہ السلام" کا لفظ اسلامی ڈیمشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔

ا: ... آنخفرت ملی الله علیه وسلم سے لے کرآئ تک اُمت اسلامید جی جس طرح دھزت عینی علیہ السلام کے آئے کا عقیدہ مواتر رہا ہے، اور یہ دونوں عقید سے جیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔
متواتر رہا ہے، اس طرح ان کی حیات اور رفع آسانی کا عقیدہ بھی متواتر رہا ہے، اور یہ دونوں عقید سے جیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔
اندہ ہیں اور قرب قیامت جی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عینی علیہ السلام کے آنے کا انکار مرزا صاحب کے بقول زندہ ہیں اور جنون کا ایک شعبہ ہے ' تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقینا ہی تھم ہوگا۔ ان تمبیدی معروضات کے بعد اب آپ کے سوالوں کا جواب بیش خدمت ہے۔
سوالوں کا جواب بیش خدمت ہے۔

#### ا:...حيات عيسى عليه السلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم سے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ معنرت میسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندو ہیں؟ جوا با گزارش ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آنیوں سے بیعقیدہ ٹابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معنرت میسیٰ علیہ السلام کو یبود کی گرفت سے بچاکرآسان پرزندہ آنھالیا۔

مہلی آیت:...سورة النساء آیت: ۱۵۷، ۱۵۸ میں یبود کاید دعویٰ نقل کیا ہے کہ: '' ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کول کردیا۔' اللہ تعالی ان کے اس ملعون دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کولل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کواشتہا ہ ہوا.....اور انہوں نے آپ کو یقینا کل نہیں کیا، بلکہ ہوایہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواٹی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے

بری حکست والا ہے۔''<sup>(۱)</sup>

يهال جناب كو چند چيزول كي طرف توجه دلاتا مول:

ا:... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر دید فرمائی ، بعداز ال اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے آل کی فعلی کی اور اس کی جگہ دفع کو تابت فرمایا۔

۲:... جہاں آئی اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وہاں رفع ہے زوح اورجہم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، بینی زندہ اُٹھالیمنا صرف زوح کا رفع مراد نبیں ہوسکتا اور نہ رفع ورجات مراد ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم، حدیث نبوی اور محاورات عرب میں ایک مثال بھی الی نبیس ملے گی کہ کسی جگرتی کر کے اس کی جگہ دفع کو ٹابت کیا مجود اور وہاں صرف زوح کا رفع یا درجات کا رفع مرادلیا ممیا ہو واور نہ ہے کر بیت کے کا ظ ہے ہی مسیح ہے۔ (۲)

ج: .. جن تعالی شانهٔ جہت اور مکان سے پاک ہیں ، محرآ سان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی حق تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ، اس کے قرآ ان کریم کی زبان میں ' رفع الی اللہ' کے معنی ہیں آ سان کی طرف اُنھایا جاتا۔

سم:... حضرت عیسی علیدالسلام کا یہود کی وست یُر د ہے بچا کر مسیح سالم آسان پر اُٹھالیا جانا آپ کی قدر ومنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بیر نفع جسمانی بھی ہے اور زُ وحانی اور مرتبی بھی۔ اس کو صرف رفع جسمانی کہہ کر اس کو رفع زُ وحانی کے مقابل سجعنا عللا ہے، ظاہر ہے کہ اگر معرف" زُوح کا رفع" عزت وکرامت ہے تو" زُوح اور جسم دونوں کا رفع" اس سے بڑھ کرمو جب عزت وکرامت ہے۔

۵:... چونکدآپ کے آسان پر اُٹھائے جانے کا واقعہ عام نوگوں کی عقل سے بالاتر تھااوراس بات کا احتال تھا کہ لوگ اس بارے میں چہنگوئیاں کریں گے کدان کو آسان پر کیے اُٹھالیا؟ اس کی کیاضرورت تھی؟ کیااللہ تعالیٰ زمین پران کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے علاوہ کی اور نی کوکیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شبہات کا جواب "و کے ان اللہ عنونیوا حکیف "(الساء،۱۵۸) میں وے دیا گیا۔ یعی اللہ تعالی زبروست ہے،
پوری کا مُنات اس کے بعنہ قدرت میں ہے، اس لئے معزرت میں علیہ السلام کوسیح سالم اُٹھالینا اس کے لئے کچو بھی مشکل نہیں اوران
کے ہاں زندور ہے کی استعداد پیدا کر دیا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا مُنات کی کوئی چیز اس کے ارادے کے درمیان حاکل نہیں ہوسکت
اور پھروہ تھیم مطلق بھی ہے، اگر جہیں معزرت میں علیہ السلام کے اُٹھائے جانے کی حکمت بھی میں نہ آئے تو جہیں اِجمالی طور پر یہ ایمان
رکھنا جائے کہ اس تکیم مطلق کا حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر اُٹھالین بھی خالی از حکمت نہیں ہوگا، اس لئے تہیں چون و چراک

<sup>(</sup>١) "وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مُرْيَمُ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا ۖ بَلَ رُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء:١٥٨ م ٥٠).

<sup>(</sup>٢) قوله (إنِّي مُتَوَّ لِيكَ) يدل على حصول التوفى وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ إِلَيٌ كَانَ هَذَا تعينًا للتوع ولم يكن تكوارًا. (تفسير كبير ج: ٨ ص: ٢٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنير ص: ١٣٩).

بجائ الله تعالى كى حكمت بالغه بريقين ركهنا وإن ـ

۱۱: ۱۱ اس آیت کی تغییر جی پہلی صدی ہے لے سرتیم ہویں صدی تک کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ: حضرت آس ماریا اسلام کو آسان پر زندہ اُنھایا گیا اور وی قرب قیامت جی آسان سے نزول اجلال فرمائیں ہے۔ چونکہ تمام بزرگوں کے حوالے وی السلام کو آسان پر زندہ اُنھایا گیا اور دی قرب قیامت جی آسان سے نزول اجلال فرمائیں اس کے جی میں مرف آنحضرت سی انڈ علیہ وسلم اور حضرت ابن عباس کی تغییر پر اکتفاکرتا ہوں ۔''جوقر آب کریم کے بہت میں اقل تمہر والوں جی ہے ہیں اور اس بارے میں ان کے تی میں آنحضرت صلی انڈ علیہ وسلم کی ایک وُعا بھی ہے۔'' (۱)

تغییر درمنثور (ج:۲ ص:۲۹) تغییرا تن کثیر (ج:۱ ص:۳۱۱) تغییرا تن جریر (ج:۳ ص:۲۰۱) میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا بیار شانقل کیا ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے میہودیوں سے فرمایا: '' بے شک عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور بے شک و وتمہاری طرف دوبارہ آئمیں مے ۔''<sup>(۲)</sup>

تغییر درمنٹور (ج:۲ مں:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ دسلم نے عیسائیوں کے وفعہ سے مباحثہ کرتے ہوئے فر مایا: "'کیاتم نبیں جانبے کہ ہمارا رَبّ زندہ ہے، بھی نبیں مرے گا،اور عیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟''<sup>(۳)</sup>

تغییرابن کثیر (ج: مر: ۵۷ منیر درمنثور (ج: مر: ۴۳۸) میں حضرت ابن عباس سے بدسند سی منقول ہے کہ:
" جب بہود حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے آئے تو اللہ تعالی نے ان کی شاہت ایک شخص پر ڈال دی، یہود نے ای 'مشلی مسیح' "کوسی سی سی مسیح کے ای اور حضرت عیسی علیہ السلام کو مکان کے اوپر سے زندہ آسان پر اُٹھالیا۔ "(۳)

جیبا کہ او پرعرض کر چکاہوں اُ مت کے تمام اکا برمفسرین و مجد دین متفق اللفظ ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت میسیٰ علیہ السلام کو بھی سالم زندو آسان پراُ شالیا گیا، اور سوائے فلا سفداور ڈیا دقہ کے سلف میں سے کوئی قابل فرکر مخفس اس کا متکر نہیں ہوا، اور نہ کوئی مخفس اس کا متکر نہیں ہوا، اور نہ کوئی مخفس اس کا متکر نہیں ہوا، اور نہوئی مخفس اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر سنیبی زخموں سے شفایا ہوئے کے بعد کشمیر چلے سے اور پھر سنیبی زخموں سے شفایا ہوئے کے بعد کشمیر چلے سے اور ہواں سے برس بعدان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللّهم عَلِمه الحكمة ، وفي رواية: علّمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءً فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللّهم فقّهه في الدِّين. متفق عليه. (مشكرة ص: ٦٩٥، باب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: ان عيسنى لم يمت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمنثور ج:٢ ص:٣٦).
 (٣) عن الربيع قال: ان النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسنى بن مريم .... قال: السنم تعلمون ان ربّنا حينً لا يموت وان عيسنى يأتى عليه الفناء؟ قالوا: بلني! (تفسير درمنثور ج:٢ ص:٣، طبع إيران).

<sup>(</sup>م) (وقُوُلِهِمُ إِنَّا قَتَلَنَا الْمُسِيِّحَ) عن ابن عباس قال: لَما أراد الله أن يرفع عيسي الى السماء خرج الى أصحابه .... فالقي عليه (أى عبلي أحبد من حواريه) شبه عيسي ورفع عيسي من روزنة في البيت الى السماء، قال: وجاء الطالب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه له صلبوه .. الخ. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع إيران).

 <sup>(</sup>۵) فان قيل: فيما الدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ فالجواب: الدليل على نزوله قوله تعالى: وَإِنْ مَنْ أَهُلِ
 الكتب الاليومن به قبل مؤته. أى حين ينزل ويجمعون عليه، وأنكرت المعتزلة والقلامقة واليهود والنصارى عروجه بجسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص ٢٠٠١ حصه دوم، طبع مصر).

اب آپ خود بی انصاف فر ما تکتے ہیں کہ اُمت کے اس آت وی تعامل کے بعد حضرت میسیٰ علیہ السلام کے رفعِ آسانی میں شک کرنا ، اور اس کی قطعیت اور تو اتر میں کلام کرنا ، جن ب مرز اصاحب کے بقول '' ورحقیقت جنون اور دیوا تکی کا ایک شعبہ'' سے پانہیں …؟

٢: .. حضرت عيسى عليه السلام كى دو بار وتشريف آورى:

سیّدنامینی علیهالسلام کی دوباره تشریف آوری کامفنمون قر آن کریم کی کی آیتوں میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ کہنا بالکل سی ہے کہ آخضرت صلی انتہ علیہ وہلم کی کی استعمالی اسلام کے دوبارہ تشریف کے اور جن پر بقول مرز ا ماحب کے''اُمت کا اعتقادی تعامل جلاآ رہا ہے'' ووسب انہی آیات کریمہ کی تفسیر جیں۔ مہلی آیت:

سورۃ الضف آیت: ۹ میں ارشاد ہے:'' وہی ہے جس نے بھیجا اپنارسول، ہدایت اور دِینِ حق دے کرتا کہ اسے غالب َرد ہے تمام دِینوں پر ، اُئر چہ مُتناہی تا موار ہومشرکوں کو۔'''

(براین احمدید معند مرزاغلام احمد مادب من ۱۹۹٬۳۹۸، وحانی فرائن ن: اس ۱۹۳٬۵۹۳)

(برایک قداوه خداب جس نے اپ رسول کوایک کامل ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا تا کداس کو برایک قسم کے دین پرغالب کرد ہے یعنی ایک عالم گیرغلب اس کوعطا کرے اور چونک وہ عالم گیرغلب آنخضرت مسلی الله علیہ میں برغلب آنخضرت مسلی الله علیہ میں برخ تحلف ہو، اس لئے آیت کی الله علیہ میں برخ تحلف ہو، اس لئے آیت کی الله علیہ میں برخ تحلف ہو، اس لئے آیت کی نبیت ان سب متعقد میں کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر بچے ہیں کہ یہ عالمگیرغلب سے موعود کے وقت میں ظہور میں آب سے اس الله علیہ معنوم نظام احمد مادب میں ۱۳۹، دومانی فردائن ع: ۲۲ میں ۱۹۱، میں دانسا حب کی اس تغییر سے چند باتھی معلوم ہوئیں:

<sup>(</sup>۱) شبادة القرآن ص:۵، رُوحانی خزائن ج:٦ ص:٥٠ سـ

<sup>(</sup>٢) "هُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَة بِاللَّهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرةَ الْمُشْرِكُونَ (الصف: ٩).

ا:...اس آیت می معزت میسی علیدالسلام کے جسمانی طور پردوباروآنے کی پیش کوئی کی گئے ہے۔

اند. بمرزاصاحب پربذربعه إلهام خداتعالی کی طرف سے ظاہر کیا کمیا ہے کہ حضرت سیسی علیہ السلام اس آیت کی چیش کوئی کا جسمانی اور ظاہری طور برمصداق ہیں۔

سن...أمت كتام منسرين اس برمنن بي كداسلام كاغلبه كالمدحفرت مسيح عليدالسلام كوفت مي موكار

بعد میں جناب مرزا صاحب نے خودمیسیت کا منصب سنجال لیا ایکن یہ قیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے زمانے میں اسلام کو غلبہ کا لمہ نعیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ دُنیا ہم کے مسلمان جناب مرزا صاحب کو نہ مانے کی وجہ ہے کا فر مسلمانوں نے مرزا صاحب اوران کی جماعت کو اسلام ہے الگ ایک فرقہ سمجا ، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا لمہ ظہور ہیں نہ آیا جو حضرت میسی علیہ السلام کے ہاتھ ہے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزا صاحب کے دعوی مسجیت کے باد جود زمانہ قرآن کے وعدے کا ختھ ہے اور یعین رکھنا چا ہے کہ سیّد تامیسی علیہ السلام اس وعدے کے ایفاء کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لا کیں ہے ، کیونکہ وعدے کا ختھ ہے۔ اور یعین رکھنا چا ہے کہ سیّد تامیسی کے خلف ہو۔"

#### وُ وسری آیت:

سورۃ النساء آیت: ۱۵۹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام اللِ کتاب کے ان پر ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: (۱)

"اورنبیں کوئی اللی کتاب ہے کر البتہ ایمان لاوے کا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا اُوپران کے گواہ۔'' (فصل الطاب ج: ۲ ص: ۸۰ مؤلفہ عیم نوروین قادیالی)

عکیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے محدو معزت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ کے فاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحب ؓ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' یعنی یبودی که حاضر شوند نز ول عیسی را البیته ایمان آرند ۔''

ترجمہ:...'' یعنی آیت کا مطلب ہے ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ علید السلام کے وقت موجود ہوں کے وہ ایمان لائیں مے۔''

<sup>(</sup>۱) ..... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (مشن أبي داؤد - ج:۲ ص:۲۳۸، باب خروج الدجال). (۲) "وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِثَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيَدًا" (النساء: ۱۵۹).

ال آیت کے ترجے ہے معلوم ہوا کہ:

ا: ..عیسی علیه السلام کا آخری زمانے میں دوبار وتحریف لا نامقدر ہے۔

٢:..جب سارے الل كتاب ال يرايمان لائيں كے۔

m:...اوراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

پورے قرآن مجید میں مرف اس موقع پر معنرت میسی علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام اللِ کماب کا ان پر ایمان لا ناشر طے۔

> اب اس آیت کی و وتنسیر ملاحظ فر مایئے جو کہ چینور مسلی اللہ علیہ وسلم اورا کا برمسحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ م

صحیح بخاری ج:۱ مس:۹۰ میں معزت عینی علیہ السلام کے حالات میں اِمام بخاریؒ نے ایک باب باندھا ہے:" ہاب نزول عینی بن مریم علیہ السلام 'اوراس کے تحت بیصدیث ذکر کی ہے:

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کرفر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے! البت قریب ہے کہ نازل ہوں تم ہیں ابن مریم حاکم عاول کی حیثیت ہے، پس تو ڈویں مے صلیب کو اور آل کریں مے خزیر کو اور موقو ف کریں مے لڑا الی اور مرقو ف کریں مے لڑا الی اور مربد پڑے گا مال ، یہاں تک کرنیں تبول کرے گا اس کو کو کی شخص ، یہاں تک کرا یک مجدہ بہتر ہوگا و نیا ہم کی والت ہے۔ پھرفر ماتے ہے ابو ہریرہ کہ پڑھوا کر چا ہوقر آن کریم کی آیت: "اور نیس کوئی اہل کتاب میں سے محرضر ورا یمان لائے گا ( حضرت ) میسی پران کی موت ہے پہلے اور ہوں مے سیلی ( علیہ السلام ) قیامت کے دن ان پر کواہ۔ "(۱)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کایدارشادگرای قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے معزت ابو ہریرہ رضی الله عند نے اس کے لئے آیت کا حوال دیا۔ إمام محد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریر ڈی ہر حدیث آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ہوئی ہے۔ (۲)

بخاری شریف کے اس صفح پر معفرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے

"وامام کم منکم" فرمایا۔ (۲)

ید صدیث بھی حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عنہ سے مروی ہے جس سے واضح ہوجاتا ہے کہ دونوں حدیثوں سے آنخضرت ملی

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بهده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقشل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتَّى لَا يقبله أحد حتَّى تكون السجدة الواحدة خير من اللُّنيا وما فيها، ثم يقول ابوهريرة: واقرؤا إن شئتم: وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيَدًا. (بخارى، باب نزول عيسى عليه السلام، ج: ١ ص: ٩٠).

- (۲) عن محمد بن سیرین انه کان اذا حدث عن أبی هریرة فقیل له عن النبی صلی الله علیه وسلم فقال: کل حدیث أبی
   هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم ...الخ. (طحاوی شریف ج: ۱ ص: ۹ ۱ طبع مکتبه حقالیه).
- أن أبها هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا
   ص: ٩٠٠، باب نزول عيمنى عليه السلام).

الله عليه وسلم كا ايك اى مقصد إوروه بعضرت ميسى عليه السلام كا آخرى زمانے ميں حاكم عاول كى حيثيت سے اس أمت ميں تشريف لانا۔

۲:...کنز العمال ج: ۱۳ ص: ۱۹۹ (حدیث نمبر:۳۹۷۲) پی بروایت ابنِ عباس رضی الله عنیما آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میرے **بعا**لی میسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں مے .....الخ ی<sup>ا، (۱)</sup>

س: ﴿ اِمَامِ بِهِ مِنْ كَمَا بِ الاساء والصفات ص: ۴۲ من آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه: '' تم كيے ہوك جب عيسىٰ بن مريم تم ميں آسان سے تازل ہوں ئے اور تم ميں شامل ہو كرتم ہارے اِمام ہوں مے ۔''(۲)

المنتقر ہے: '' میرے اور ہینٹی ہن مریم کے درمیان کی انته علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میرے اور ہینی بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، دیکھو! وہ میرے بعد میری اُمت میں میرے ظیفہ ہوں ھے۔''<sup>(۳)</sup>

۵:...ابوداؤد ص: ۱۹۳ اورمنداحد ج: ۲ ص: ۲۰ می آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ: '' انبیائے کرام باب شریک بھائی ہیں۔ ان کی مائی (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور دین سب کا ایک ہے، اور جھے سب نے بادہ تعلق عیسیٰ بن مریم باب شریک بھائی ہیں۔ ان کی مائی میں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور بے شک وہ تم میں تازل ہوں گے، پس جب ان کود کھوتو بہچان اینا، ان کا طیہ یہ ہے: قدمیانہ، رنگ مرت وسفید، ووزر درنگ کی چا دریں زیب بدن ہوں گی، مرے کویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کو تری نہی ہوں گے، خزاہ ان کویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کور کی نہی ہو، پس لوگوں ہے اسلام پر قبل کریں گے، ہن میں میں گے، جزیہ موقوف کردیں گے، اند تعالی ان کے زمانے میں تمام ندا ہب کومنادیں گے، پس صلیب کوقو ڈویس گے، بیل زمین ہیں جا لیس برس تھریں گے، پس الله کی دیں ہے، پس زمین ہیں جا لیس برس تھریں گے، پس ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جناز و برخیس گے۔''(۲)

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أخي عيسَى ابن مريم من السماء ... الخ.

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم منكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الّا ان عيشي بن مويم ليس بيني وبينه نبي ولّا رسول الا أنه خليفتي في أمّتي من بعدي. (تفسير در منثور ج ٢ ص:٣٣٣، طبع إيوان).

<sup>(</sup>٣) عن ابني هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لفلات أمّهاتهم شتّى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسي ابن مريم لأنه لم يكن بني وبنه نبيّ، وانه نازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فاله رجل مربوع الى الحمرة والبياض، عليه ثوبان محصران كأن رأسه يقطر وان لم يصه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح المُرجّال الكذّاب ...... فيمكث أربعين سنة شم يتوفى ويصلى على المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه يعنى عيسى عليه السلام نبي وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنن أبي الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨).

یة آنخضرت ملی الله علیه وسلم کارشادات بیل جن سے آیت زیرِ بحث کی تشریح بوجاتی ہے۔ اب چند محابر دتا بعین کی تغییر بھی ملاحظ فرمائے:

ا:...متدرک حاکم ج:۶ ص:۹۰ م، ۱۰ ورمنثور ج:۶ ص:۱۳۱۱ اورتغیر ابن جریر ج:۶ ص:۱۳ می معنرت ابنِ عبر بین جریر ج:۱ می معنرت ابنِ عباس رضی الله عنها سنے کی خبروی مجی عباس رضی الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

اندائم المؤمنين حفرت أمِّ سلمدرض الله عنها اس آيت كي تغييري فرما تي كه برابل كتاب الى موت سے پہلے حفرت عين عليه السلام پر إيمان لائے كا اور جب وہ قيامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں محتواس وقت جينے ابل كتاب ہوں مح آپ كى موت سے پہلے آسان سے نازل ہوں محتواس وقت جينے ابل كتاب ہوں مح آپ كى موت سے پہلے آپ پر إيمان لائم من مح (تغير درمنور ج:۲ من ۲۳۱)۔

۳:...درمنٹور کے **ذکورہ صنحے پر بہی تغییر حصرت علی** کرتم اللہ و جہد کے صاحبز اوے حصرت محمد بن الحصفیہ رحمہ اللہ ہے منقول (۲) ہے۔

۳:...اورتفییرابن جریر ج:۲ می: ۱۳ می: ۱۳ می بی تغییرا کابرتابعین حضرت آنادهٔ ،حضرت محمد بن زید مدنی (ایام مالک ک استاذ) ،حضرت ابومالک غفاری اور حضرت حسن بھری ہے منقول ہے۔حضرت حسن بھری کے الفاظ یہ جیں: '' آ بت جی جس ایمان لانے کا ذکر ہے بیمینی علیہ السلام کی موت ہے پہلے ہوگا۔اللہ کہ حتم !ووا بھی آسان پر زندہ ہیں،لیکن آخری زمانے جی جب وونازل ہوں مے توان پرسب لوگ ایمان لاکیں ہے۔''(\*)

اس آیت کی جوتنسیر میں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم اور محابر و تابعین سے نقل کی ہے بعد کے تمام منسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی محت کوتسلیم کیا ہے ، لہٰذا کو کی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کی دو بار ہ تشریف آوری کی

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في قوله: "وَإِنْ مِّنَ أَهُلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُوْمِئَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ" قال: قبل موت عيسني. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسني سيؤمنون به.

 <sup>(</sup>۲) قال الله: وَإِنْ مِنْ أَصِلَ الْكِعَبِ إِلّا لَيُوْمِئنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ..... فاذا كان عند نزول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به مؤتاهم ..... قال شهر وايم الله ما حدلتيه إلّا أمّ سلّمة. (تفسير در منثور ج:۲ ص:۲۳۱، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محمد بن عن محمد بن على بن أبى طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتنه المسلاكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال: يا عدو الله! ان عيسنى رُوح الله وكلمته كذبت على الله وزعمت انه الله، ان عيسنى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يهو دى ولا نصراني إلّا آمن به. (در منور ج: ٢ ص: ٢٣١).
(٣) عن المحسن المسمرى في قوله تعالى: "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبْلَ طَوْتِهِ" قال: قبل موت عيسنى، والله إنّ الآن لحي عند الله ولكن اذا نزل امنوا به أجمعون. (تفسير ابن جويو ج: ٢ ص: ١٦ ا، طبع بيروت).

خبردی ہےاورد ورنبوی ہے آج تک یہی عقید ومسلمانوں میں متواتر چلا آر ہاہے۔

#### تمبری آیت:

سورہ زخرف آیت: ۲۱ میں معنرت میسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:'' اور وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں مت شک کرو۔''<sup>(۱)</sup>

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تابعین کا ارشاد ہے کہ: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔

ا: معی ابن حبان میں ابن عباس منی الله عند ہے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کابدار شافقل کیا ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: ''قیامت سے پہلے عیلی بن مریم علیه السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے'' (موارد اللمآن جندہ میں دید: ۱۷۵۸)۔
جندہ میں: ۳۳۵ مدید: ۱۷۵۸)۔

سند..اورصد بيث معراج جي جي پهليمي ئي بانقل كر چكامون - آنخفرت سلى القدعليد وسلم فرمات جي كدن معراج كى رات ميرى طاقات حفرت ابرائيم ، حفرت موى اورحفرت عيى عليم السلام سے بوئى ، قيامت كا تذكره بواكدكب آئے كى؟ حفرت ابرائيم عليه السلام سے دريافت كيا حميا تو انہوں نے لاعلى خلامرى ، پعرفيسى عليه السلام سے دريافت كيا حميا تو انہوں نے لاعلى خلامرى ، پعرفيسى عليه السلام كى بارى آئى تو انہوں نے فرمايا:

" قیامت کا نمیک نمیک وقت تو الله تعالی کے سواکس کوجمی معلوم نہیں ، البتہ جھے سے میرے زب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں وجال لکلے گا تو میں اسے قل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ (آ مے قل وجال اور یا جوج کا جوج کے نکلنے کی تنعیل ہے ، اس کے بعد فر مایا) پس جھے سے میرے زب کا عہد ہے کہ جب بیسب پھے ہوجائے گا تو قیامت کی مثال ہورے دنوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا فَمُعْرُنَّ بِهَا. (الزخرف: ١١).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسني بن مريم قبل يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) عن حديقة بن اسيد الغفارى رضى الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نطكر الدحان والدجال والدابّة، وطلوع الشمس من قالوا: نطكر الدحان والدّجّال والدّابّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى ابن مريم ويأجوج ومأجوج ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٣).

حالمه جبی ہوگی'' (منداحد ج: ا ص:۵۵-۱۰،۱۰ باجه ص:۲۲۹ آنفیراین جربے ج:۱۷ من:۷۲،منندرک حاکم ج:۴ من:۵۴۵،۳۸۸، ۵۴۵، مخ الباری ج:۱۳ من:۷۹،درمنثور ج:۴ ص:۳۳۹)۔

ان ارشادات نویسلی الله ملیه وسلم سے آیت کی تغییر اور حضرت میسی علیدالسلام کا ارشاد جوانبول نے انبیائے کرام ملیم
السلام کے جمع میں فرمایا اور جسے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قبل کیا ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ
السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پردو ہار و تشریف لا نا اور آکر د جال میں گولل کرتا ، اس پرانله تعالیٰ کا حمد ، انبیائے کرام کا اتفاق اور صحابہ
کرام کا اِجماع ہے ، اور گزشته مدیوں کے تمام مجددین اس کوتسلیم کرتے چلے آئے ہیں ، کیا اس کے بعد ہمی کسی مؤمن کو حضرت میسیٰ
علیہ السلام کے دوبار و آنے میں شک روجاتا ہے ...؟

سن اس آیت کی تغییر بہت سے محاب و تابعین سے میں منقول ہے کہ آخری زمانے می سیّد تاعیلی علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے معافد ابن کثیراس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

" لیعنی قیامت سے پہلے معزت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لاٹا قیامت کی نشانی ہے، بھی تغییر معزت ابو ہر برہ ہو، معزت ابن عباس ، ابوالعالیہ ، عکرمہ محسن بھری ، ضحاک اور دُوسرے بہت سے مطرات سے مروی ہے اور رسول الله معلیہ وسلم سے اس مضمون کی احاد بٹ متواتر ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے معزت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے ک خبروی ہے " (تغییراین کثیر ج: ۳ می: ۱۳۲)۔ (۱)

چوگی آیت:

سورہ ما کدہ کی آبت: ۱۱۸ میں ارشاد ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بار <mark>کا و خداد ندی میں اپنی صفائی پیش کرتے</mark> ہوئے عرض کریں مے:

''اےاللہ!اگرآپان کوعذاب دیں تویاآپ کے بندے ہیں،ادراگر بخش دیں تو آپ عزیز وکیم ہیں۔''<sup>('')</sup> سیّدنا،بنِعباسؓ اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساهة، فبنوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى الساهة، فبنوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى بن صريح فقال: قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يطمها الاالله، فلكر خروج الدجال، قال: فانزل فالتله .... فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجاهم بولادتها ...الخر (واللفظ لإبن ماجة ص: ٢٩٩، مسند احمد ج: ١ ص ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آيةً للساعة خروج عيشى بن مريم قبل يوم القيامة، وهنكذا روى عن أبي هويوة وابن عباس وأبي العالمية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول المدصلي الله عليه وسلم أنه أخبر بسنزول عيشي عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:١٣٢ قديم نسخه، طبع جديد ج:٥ ص:٥٣٠ رشيليه كولكه).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَلِّمُهُمْ فَإِلَّهُمْ مِدِرَكَ، وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِلَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ. (المالدة: ١١٨).

'' عیسیٰ طیدالسلام عرض کریں سے کہ: اپنی! بیہ تیرے بندے ہیں ( شمرانبوں نے میر بی فیری نشری میں جھے خدا بنایا اس لئے ) دافعی انبوں نے اپنے اس عقیدے کی بناپراپ آپ کوعذاب کا سختی بنا لیا ہے اور اگر آپ بنش دیں ، لیمیٰ ان لوگوں کو بھی عقیدے پر چھوڈ کر گیا تھااور (ای طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جنموں نے اپنے عقیدے ہے زجوع کرلیا، چنا نچہ ) حضرت میسیٰ طیدالسلام کی عمر لمبی کردی گئی ہے ، میہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں دجال کوئل کرنے کے لئے آسان سے زمین کی طرف آتا رے جا کیں گئی گئی ہے ، میبائی لوگ اپنے قول سے زجوع کرلیں گے ، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے زجوع کیا اور تیری تو حید کے قائل میں جب بیسائی لوگ اپنے قول سے زجوع کرلیں گے ، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے زجوع کیا اور تیری تو حید کے قائل موسی کے اور اقراد کرلیا کہ ہم سب (بشمول میسیٰ علیہ السلام کے ) خدا کے بندے ہیں ، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے زجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و حکیم ہیں' ( تغیر درمنور یہ ۲۰ میں ۔ ۵۰)۔ (۱۰)

حضرت ابن عباس وضی اللہ عند کی اس تغییر ہے واضح ہوا کہ بیآ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبار وقشر یف آوری کی دلیل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام تازل ہوکر امام مبدی ہونے کا دعویٰ کریں ہے؟ اس کے

جواب میں صرف اتنا عرض کر ویٹا کا فی ہے کہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر تیر ہویں صدی کے آخر تک اُن ہے اسلام یہ کا بھی عقید ور باہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدیٰ دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں، اور یہ کہ تازل ہوکر پہلی نماز حضرت میسیٰ علیہ السلام حضرت مبدیٰ کی افتد المیں پڑھیں ہے۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پہلے محض ہیں جنھوں نے میسیٰ اور مبدی کے ایک ہونے کا عقید والیجا دکیا ہے ، اس کی دلیل نہ قرآن کر ہم میں ہے، نہ کی میچے اور متبول صدیث میں ، اور نہ سلف صالحین میں ہے کوئی اس کا قائل ہے۔ آنخضرت مبدیٰ اللہ علیہ والے اللہ میں کے دور سے دفترت مبدی اس اس کے امام ہوں میں اور حضرت مبدی اس کی افتد المیں نماز پڑھیں ہے۔

#### سن حيات عيسى عليه السلام يرشبهات:

جناب نے یہ کا دریافت فر ایا ہے کہ کیا" کی گفسی فانیقهٔ الفوت "کی آیت دعزت میں علیہ السلام کی حیات پراڑ انداز نہیں ہوتی ؟ جوایا گزارش ہے کہ یہ آیت دعزت میں علیہ السلام کی طرح آپ کو، مجھ کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر ذی رُوح مخلوق کوشامل ہے۔ آیت کا مطلب سے کہ ہر تنفس کوایک ندایک ون مرنا ہے، چنا نچے دعزت میں عیہ السلام کو بھی موت آئے گی ۔ لیکن کب؟ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے دعزت میں علیہ السلام کی موت کا وقت بھی بتادیا ہے کہ آذری زبان ہوگا، مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں مے اور میرے دو ضے زبانے میں نازل ہوکر وہ چالیس برس زمین پر رہیں ہے، پھر ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں مے اور میرے دو ضے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله تعالى: إنْ تُعَدِّبُهُمَ فإنَّهُمْ عِبَدُكَ .... يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم، وَإنْ تَفَقِرُ لَهُمُ أَى مِن تركتُ منهم ومُدُّ في عمره حتَّى أهبط من السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأفروا أنا عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فَإنَّكَ أنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (تفسير در منثور ج: ۲ ص: ٣٥٠، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٩٣، ٢٩٣، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وتوالرت الأخبار بأن المهدى من هذه الأمّة، وأنّ عيسنى يصلى خلفه ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس وفيه لا مهدى إلّا عيسنى. (فتح البارى ج: ١ ص:٣٩٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

میں ان کو دن کیا جائے گا (سکٹو ۃ شریف مں:۳۸۰)۔ <sup>(۱)</sup>

اس لئے آپ نے جوآ ہے۔ نقل فر مالی ہے وہ اسلامی عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتی ، البتہ یہ بیبائیوں کے عقیدے کو باطل کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پاور یوں کے وفد سے تفتگو کرتے ہوئے فر مایا تھا: '' کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا زَبّ زندہ ہے ہمی نہیں مرے کا اور عینی علیہ السلام کوموت آئے گی۔' بینیس فر مایا کہ:'' عینی علیہ السلام مر چکے جان درمنثور ج: ۲ میں۔' (درمنثور ج: ۲ میں۔')۔

#### آخری گزارش

" پی اگراسلام میں بعد آنخضرت ملی الله علیه وسلم ایسے معلم نہیں آئے جن میں ظلی طور پر نو رنبونت تھا تو گویا خدا تھا گئے۔

تو گویا خدا تعالیٰ نے عمد آخر آن کوضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واتلی طور پر بجھنے والے بہت جلد و نیا لیا گریہ بات اس کے وعدے کے بر ظلاف ہے، جیسا کہ وہ فرما تا ہے انسا نصحت نسز لسا الذکو وانسا لیا لحفظون ۔ یعنی جم نے بی قرآن و تارا ہے اور ہم بی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب بی نہیں بجوسکا کہ اگر قرآن کے بچھنے والے بی باتی ندر ہے اور اس پر بقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویئ عدم میں مختل ہوگئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی ..... اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قرینہ ہے اور وہ ہے: بسل ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی ..... اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قرینہ ہے اور وہ ہے: بسل مو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی ..... اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قرینہ ہوا بار علم کے سینوں میں جی اس کا یود اولوں میں جمایا گیا ، بی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ "

(شبادة القرآن ص:٥٥،٥٣ ، مؤلفه جناب مرزا غلام احمرقادياني)

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عسرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم الى الأرض فيتزوّج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى ...الخ. (مشكّوة ص:٣٨٠، باب نزول عيسنى عليه السلام). (۲) الستم تعلمون ان ربّنا حيَّ لَا يموت وان عيسنى يأتي عليه الفناء. (در منثور ج:٢ ص:٣، طبع إيران).

بلاشبہ جس مخص کوقر آنِ کریم پرایمان لانا ہوگا ہے اس تعلیم پر بھی ایمان لانا ہوگا جوگز شتہ صدیوں کے مجددین اورا کا برأمت قرآنِ کریم سے متواتر بھے چلے آئے ہیں ،اور جو محص قرآن کریم کی آئیتیں پڑھ پڑھ کرائمہ مجددین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ چیش کرتا ہے ، مجمعنا جا ہے کہ وہ قرآنِ کریم کی حفاظت کا منکر ہے۔

سیدنامیسی علیہ السلام کی حیات پرس نے جوآیات پیش کی ہیں،ان کی تغییر صحابہ وتا بعین کے علاوہ خودآ تخضرت صلی القد علیہ وہلم ہے بعی فقل کی ہے۔ان کے علاوہ جس صدی کے اگر وین اور صاحب کشف والبام مجدوی ن کے بار نے ہیں آپ چاہیں، میں حوالے پیش کر وُول گا کہ انہوں نے قرآن کر یم سے حضرت بیٹی علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آخری زمانے میں دوبارہ آنے کو تابت کیا ہے۔
جن آخوں کو آپ کی جماعت کے حضرات، حضرت میسی علیہ السلام کی وفات کی ولیل میں چیش کرتے ہیں، من گھزت تغییر کے بجائے ان سے کہتے کہ ان میں ایک بی آیت کی تغییر آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ،صحابہ کرائم سے، تابعین سے یابعد کے کسی صدی ہے بجد و کے حوالے ہے چیش کرویں کہ حضرت میں علیہ السلام مربی ہیں، وہ آخری زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔کیا بیظ موتم کی انتہائیں کہ جو مسلمان آخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین اور ان تمام بزرگوں کو اسمال کے ،اور جولوگ آخضرت صلی الله علیہ وسلم اور تمام اکا برائمت کے طاف قرآن کی تغییر کریں اور ان تمام بزرگوں کو '' مشرک'' مغیر اکیں ،ان کوخق پر مانا جائے۔

# رفع ونزول عیسی کامنکر کافرے!

سوال:..محتری و کری!

ایک مضمون جو ملک کے مشہور پندرہ روزہ رسالے: "نقاضے" میں چھپا ہے، جس کے ایڈیٹر ہیں پیام شاہ جہاں پوری ،اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان پرنہیں اُٹھائے گئے ،مضمون ایڈیٹر صاحب نے خودتحریر فرمایا ہے، اور بیمضمون روز نامہ شرق کراچی کے اسسٹنٹ ایڈیٹر اختر رضوی کے ۸ رجولائی ۱۹۸۲ء کے اخبار" امن" میں مضمون" بات صاف ہونی جا ہے" کے جواب میں لکھا ممیا ہے ،ہم سوال و جواب نقل کئے ویتے ہیں ،علائے کرام سے جواب کا ختظرر ہوں گا۔

جواب مفرور عنایت فرمائمی ،نبایت مفکور بول کا ،جوانی لفافدارسال کیا جار ہا ہے۔

'' سوال:...کیا بیعقبد و اسلام کے مطابق ہے کہ کعہۃ اللہ کا گھر (جائے رہائش ہے) اور و وعرش اعظم پررکمی ہوئی جلیل القدر کری پر رونق افر وزہوا کرتا ہے ،عرش اعظم ساتویں آسان کے اوپر ہے۔

جواب: ... کعب الله کا گھر ضرور ہے گراس کی جائے رہائش ہرگزنہیں ،الله کے گھر سے مرادیہ ہے کہ اس گھر میں صرف اور صرف الله کی عبادت ہوگی ، غیرالله کی عبادت یہاں حرام ہے ، جہاں تک جائے رہائش کا تعلق ہے ، یہ خیال قد وری خواں مولویوں کو ہوسکتا ہے ، کوئی روشن خیال عالم دین اس متم کے لفوعقید ہے کا تصور میں نہیں کرسکتا ، نہ الله تعالیٰ زبان ومکان کی میں نہیں کرسکتا ، نہ الله تعالیٰ زبان ومکان کی میں میں کرسکتا ، نہ الله تعالیٰ زبان ومکان کی

قیود ہے بالا ہے، آگر وہ عرش اعظم یااس پر کھی ہوئی کری پر دفتی افروز ہوگیا تواس کے معنی ہے ہوئے کہ وہ محدود و مقید ہوگیا، ایساسو چتا بھی الفدتعالی کی ارفع واعلی شان کے بارے ہیں انتبادر ہے کی ہے او بی ہے، ہے مغالط عرش کے لفظ ہے بیدا ہوا ہے، عربی زبان ہیں عرش کے معنی حکومت کے ہیں، مقصد ہے کہ جب الفدتعالی نے اس کا نئات کی تخلیق کا عمل کردیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت شروع ہوئی، اور اس کا نئات کی ہر چیزاس کی تابع فرماں ہوئی،'' اپنے عرش پر مضبوطی ہے قائم ہوگیا'' کی تغییر آئی ہے اور باتی قصے کہانیاں ہیں جو بائبل سے تابع فرماں ہوئی،'' اپنے عرش پر مضبوطی ہے قائم ہوگیا'' کی تغییر آئی ہے اور باتی قصے کہانیاں ہیں جو بائبل سے اسلام میں داخل ہوگے ، اور عیسائیوں نے حضرت میسی علیہ السلام میں داخل ہوگے ، اور عیسائیوں نے حضرت میسی علیہ السلام کوز مین ہے افعال کے وائی ہوان بین جانب بخوادیا، اس سے عیسائی حضرات کا مقصد ہے ثابت کرنا تھا کہ نعوذ بالفہ! حضرت میسی الفہ علیہ وسلم میں داخل ہے دو تو دو ہزار سال سے الفہ تعالی کے دائیں جانب رونق افروز ہیں، اور حضور اقد س صلی الفہ علیہ وسلم میں دین میں مدفون ہیں، افسوس کہ ہمارے مضرین اور علما نے کرام نے قرآن پر تہ رنبیں کیا، الفہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے ہی فرمادیا؛ مضرین اور علما نے کرام نے قرآن پر تہ رنبیں کیا، الفہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے ہی فرمادیا؛ تو جہ نظرین میں وورونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔''

غور کرنا جا ہے کہ کون سانی ایسا گزراہے جو کھانائیں کھاتا تھا، حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کویہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو ضدا کا بیٹا بنا کر آئیس آسان پر بٹھا ویا، مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان وونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فر مایا کہ جوفی کھانا کھاتا ہو وہ ضدا کا بیٹائیس ہوسکتا، کیونکہ ضدا کھانے چنے کا مختاج نہیں اس آیت کے ذریعہ النہ تعالیٰ نے اس غلط نظریہ کی تر دید فر ماوی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرتشریف فر ماہیں۔

ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، جس تخف کا مادی جسم ذیباوی اور مادی غذا کا عمّاج ہو وہ سِنکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک کھانے بغیر زند و نہیں رہ سکنا، کیونکہ آسان پر گندم یا کمی کے کھیت یا آتا چینے کی چکی اور باور چی خانہ کی موجودگی کا کوئی ثبوت قرآن سے نہیں ملنا، ندو ہاں کہاں کے کھیت اور کپڑا بغنے کی مشینیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی مادی زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے، ہاں اگر یہ تسلیم کرلیا جائے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اپنا مادی جسم و نیا ہیں چھوڑ کے جو کھانے چینے اور کپڑے کا محمّاج قا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائیں ہوتا، کیونکہ سارے انہیا و وہمداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائیں ہوتا، کیونکہ سارے انہیا و وہمداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں جن کے بارے میں وہ فر ما تا ہے کہ ہم آئیس غذا و رہے ہیں (جس کے ذریعہ وہ زندہ ہیں)، ظاہر ہے وہ مادی غذائیس روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیا واور شہداء کے جسم تو اس وُ نیا ہیں رہ ص

ہارے بعض علیائے سلف بھی غلط نبی کا شکار ہو مکئے اور بیعقبیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروز ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے
آسان پر محتے بی بیس تو اس کے داکیں طرف کیے بیٹے گئے، جب الفدتعالی لامحدوداورزمان ومکان کی قیود سے
آزاد ہے تو حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کیے جاسکتے ہیں، یا بیٹے سکتے ہیں، اگر الفدتعالی نے آئیس اپنے
پاس بلالیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کے خداکس محدود جگہ جلووا فروز ہے اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہیں۔
الفدتعالی نے آسانوں وسات حصوں میں ضرور تقسیم کیا ہے، مگر یہ کہنا کہ ساتویں آسان پراس کا عرش
ہے جس پروہ کری بچھائے روئتی افروز ہے، خداوند کریم کی شان سے ناوا تفیت کی دئیل ہے۔''

ہم نے مضمون نقل کردیا ہے، علی نے کرام ہے دضاحت کے طلبگار ہیں، دعا ہے کہ بادی برحق ہم تمام مسلمانوں کورا ومشقیم پ قائم رکھے۔ آمین

حضرت عینی علیدالسلام کا آسان پرافعایا جانا اور قرب قیامت میں دو باروز مین پرنازل ہونا آتخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے کرتمام محابر کرام متابعین عظام ، مجدوین امت اور پوری امت اسلامیہ کامتنی علیہ اور تعلیم تواتر عقیدہ ہے ، اس کامتکر کا فر ہے۔

ر باید شبر کہ آسان پر ان کی غذا کیا ہے؟ یہ شبہ نہایت احقانہ ہے ، کیا خدا تعالیٰ کے لئے ان کے مناسب حال غذا مبیا کروینا مشکل ہے؟ یہ کھیت ، چکیاں ، کارخانے بھی اللہ تو لئے ہوئے ہیں ، وو خودان چیزوں کا محتاج نہیں ، بغیران اسباب کے بھی مشکل ہے؟ یہ کھیت ، چکیاں ، کارخانے بھی اللہ تو تھی علیہ السلام کا واقعہ نہ کور ہے کہ ان کے پاس غیب سے رزق آتا تھی اور ب غذا مبیا کرسکتا ہے ، قرآن کریم ہیں حضرت مریم والدؤ مینی علیہ السلام کا واقعہ نہ کور ہے کہ ان کے پاس غیب سے رزق آتا تھی اور ب کور ہے کہا انہیں ملتے تھے ، " وہ کس کھیت اور کارخانے سے تار ہوکر آتے تھے؟ شبہ اس سے بیدا ہوتا ہے کہ جب احق لوگ خداتی لی کہ قدرت کو بھی اپنے بیانے سے ناہے ہیں۔

الغرض حضرت عیسیٰ علیه السلام کا آسان پر اٹھایا جانا اور آخری زیانے میں ان کا نازل ہوتا، اسلام کاقطعی عقیدہ ہے، اور جو مخص اپنی جبالت کی وجہ ہے اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ واللہ اعلم!

٣) "كُلُمهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمَحَرَّابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، قَالَ يَمَرُيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا، قَالَتُ هُوَ مِنَ عِنْدِ اللهِ، إنَّ اللهُ يَرْزُقُ مَنَ يُشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ" (آل عمران:٣٤).

<sup>(</sup>١) "إِذْ قَالَ اللهُ يَغِيُثَى ابْنُي مُتَوَقِيْكُ وَرَافَعُك إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا" الآية (آل عمران:٥٥).

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبى أقد صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به ....... ثم صعد بني أنس السعاء الثانية فاستفتح قبل: من هذا؟ قال: جبريل! قبل: ومن معك؟ قال: محمد! قبل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعبه، قبل: مرحبًا بنه فننعم الجي جاء! ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسي وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وهذا عيسي فسلّم عليهما فسلمت فردًا ثم قالًا مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. (مشكّرة، باب في المعراج ص:٥٢٤).

### حضرت عيسى عليه السلام كارُوح الله بهونا

سوال:...ایک عیمائی نے بیہوال کیا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام زوح القد ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ ہیں، اس طرح حضرت عیمیٰ رسول اللہ کے ساتھ فروح اللہ بھی ہیں،لبندا حضرت عیمیٰ کی شان بڑھ گئی۔

جواب: بیسوال محض مفالط ب، حضرت مینی علیه السلام کورُ وج القداس کے کہامیا ہے کہ ان کی رُوح بلا واسط باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈالی می ، باپ کے واسطے ہے بغیر پیدا ہونا حضرت میسی علیه السلام کی فضیات ضرور ہے محراس ہے ان کا رسول القد ملیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ آوم علیه السلام کا عیسی علیه السلام ہے افضل ہونا لازم آئے گا، کہ وہاں مال اور باپ دونوں کا واسط نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت آوم علیه السلام بغیر واسطہ والدین کے مخض حق تعالی شانہ کے کلہ "کن" سے پیدا ہوئے ، ای طرح حضرت آوم علیہ السلام کا بغیر مال باپ کے وجود میں آتا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، ای طرح عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، ای طرح عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، ای طرح عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، ای طرح عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ۔

# حضرت عيسى عليه السلام كامدنن كهال هوگا؟

سوال: بین اس وقت آپ کی توجه اخبارا 'جنگ' میں ' کیا آپ جانے ہیں؟' کے عنوان سے سوال نمبر: ۲ ''جس حجرے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہاں مزید کتنی تبروں کی مخبائش ہے؟ اور وہاں کس کے فن ہونے کی روایت ہے؟ یعنی وہاں کون ونن ہوں مے؟' اس کے جواب میں حصرت مبدی کی کھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آج تک علاء سے سنتے آئے ہیں کہ ججرے میں حصرت عبدی وفن ہوں مے۔

جواب:...جمروشریفه میں چوتھی قبر حصرت مہدی گئیس بلکہ حصرت میسی علیہ السلام کی ہوگی۔'(۱) مردع سریں میں میں ہے۔

# حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن سلام قال: يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهماء فيكون قبره رابع. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٢٤٠، طبع بيروت).

جواب: بنصوص معجدے جو بچھ معلوم ہے وہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی کسی ہے ہیں ہوئی ' حضرت میسی علیہ السلام کے رفع الی السما و کے وقت زندہ تھیں یانہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات پائی؟ اس بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤخین نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں ، ان کا ما خذ بائیل یا اسرائیل روایات ہیں۔ قادیا نیوں نے حضرت سیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو پچولکھا ہے ، اس کی تائید قرآن وحدیث تو کیا ،کسی تاریخ سے نہیں ہوئی ، ان کی جموئی مسجست کی طرح ان کی تاریخ بھی نہیں ہوئی ، ان کی جموئی مسجست کی طرح ان کی تاریخ بھی ' خانہ ساز' ہے۔



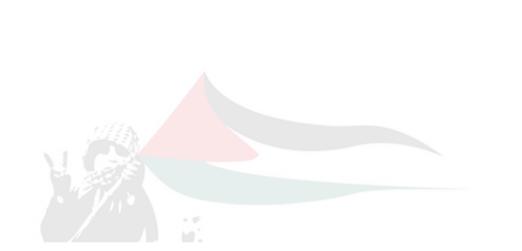

(۱) "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَّئِكَةُ يَمَرُيَمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفَحُ وَطَهُرَكِ وَاصْطَفَحُ عَلَى بِنآءِ الْعَلْمِئِنَ ...... إِذَ قَالَت الْمَلْبِكَةُ يَمَرُيهُ إِنَّ اللهُ الْمُسِيَّحُ عِينَى ابْنُ مَرْيَمَ ...... قَالْتَ رَبَّ انْنَى يَكُونُ لِى ولَّدَ وَلَمْ يَمُسَنَى بَشِرٌ ، قَالَ كَذلك اللهُ يَنْ مَا يَنَا أَنْ وَاللهُ وَلَهُ يَكُونُ لِى عَلْمَا رَبِّكِ يَكُونُ لِى عَلْمُ اللهُ وَلَهُ يَكُونُ لَى عُلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

# آ خری ز مانے میں آنے والے سے کی شناخت اہلِ انصاف کوغور دفکر کی دعوت

كرم ومحترم جناب .....ماحب! .....زيدت الطافهم، آداب ودعوات

مزاج گرامی! جناب کا گرامہ نامہ محرّرہ ۲ امری ۱۹۷۹ء آج ۱۱ رجون کو جمعے ملا آبل ازیں جارگرامی ناموں کا جواب لکھ چکا ہوں ، آج کے خط میں آپ نے مرز اصاحب کے مجمود عوے ، مجمود اشعار اور مجمع ہیں گوئیاں ذکر کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاوگرامی نقل کیا ہے کہ:'' جب سے اور مہدی طاہر ہوتو اس کومیر اسلام پہنچا تمیں' اور پھراس ناکارہ کویے تصبحت فرمائی ہے کہ:

"اب تک آپ نے (مینی راقم الحروف نے)اس کی تباہی وہربادی کی تہیریں کر کے بہت کھواس کے خدا اور رسول کی مخالفت کرلی، اب خدا کے لئے اپنے ول پر رحم فرمائیں، اگر اپنی اصلاح نبیس کر سکتے تو فروس کی محرابی اور حق ہے دُوری کی کوششوں سے بازرہ کراپنے لئے البی ناراف تکی تو مول نہ لیس۔"

جناب کی تھیں۔ بڑی جی ہے ، اگر جناب مرزاصا حب واتعی سے اور اگر وہ سے اور اسلام کو سلام پہنچانے خدا ور سول کے خالف ہونے بیل ہوگی کر خضرت سے مار اسلام کو سلام پہنچانے کا حکم فر مایا ہو کہ بول بات ہے کہ آپ ملام پہنچانے کا حکم فر مایا ہو کہ بول بات ہے کہ آپ ملی الفہ علیہ وہ کم نے اور اسلام کو سلام پہنچانے کا سے مار میں اور میں ہوگا ؟ ہی اگر مرزا صاحب اسلام کو سلام ہوگا ؟ کی کا رہا ہے ، پورے اُٹر تے بیں تو تعمیل الشریکی کے اور اسلام کو سلام کی اسلام کو سلام کی اسلام کو سلام کی کا رہا ہے ، پورے اُٹر تے بیں تو تعمیل اسلام کو اسلام کو سلام کی کا رہا ہے ، پورے اُٹر تے بیں تو تعمیل اسلام کو سلام کی اسلام کو سلام کی اسلام کو سلام کی اسلام کو سلام کی کہ کر اور ان کی دہوت ہوں کہ منا ہوگا ؟ کی اور کو کہ جو نے ور کی اور کو کہ ہوئے کہ کا ام '' ہوگا کہ کو گو تھوں ' بور کی کا ام '' ہوگا کہ کو گو توں ہوں کو رہا کی کو گو توں ہوں کو رہا کی کو رہا کو

# ا .. جضرت مسيح عليه السلام كب آئيس كے؟

اسطیط میں سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکے علیہ السلام کب آئیں ہے؟ کس زمانے میں ان کی تشریف آوری ہوگئ؟ اس کا جواب خود جناب مرزاصا حب بی فی زبان سے سنمنا بہتر ہوگا۔ مرزاصا حب اپنے نشانات و کرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پہلانشان: قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله یبعث لهذه الاُمنة علی رأس
کل مائة من یجدد لها دینها۔ (رواه ابو داو د ج: ۲ ص: ۲۳۳ باب مایذ کر فی فرن المائة)

گیل مائة من یجدد لها دینها۔ کے لئے ایک محفی کومبعوث فرمائے گا جواس کے لئے دین
گوتاز وکرےگا۔

اور بی بھی اہل سنت کے درمیان متنق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس اُمت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانے میں طاہر ہوگا، اب تنقیح طلب بیامر ہے کہ بیر آخری زمانہ ہے یانبیں؟ میبود ونصاری دونوں تو میں اس پر اِنفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو ہو چھلو۔''
اِنفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو ہو چھلو۔''

مرزاصاحب نے اپنی دلیل کو تمین مقدموں سے ترتیب و یا ہے:

الف: ...ارشادنوی که برصدی کے سریرایک محدد بوگا۔

ب:...الم سنت كالاتفاق كدة خرى صدى كا آخرى مجد وسيح بوكار

ج:... يهودونصاري كالقاق كهمرزاصاحب كازمانية خرى زمانه بـ

نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زمانہ ہے تو اس میں آنے والامجدد بھی'' آخری مجدو' ہوگا، اور جو'' آخری مجدو' ہوگالا زما وہی میسی موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے ختم ہونے پر پندرھویں صدی شروع ہوگی تو فرمود و نبوی کے مطابق اس کے سر پر بھی کوئی مجدد آئے گا، اس کے بعد سولہویں صدی شروع ہوئی تو لا زمااس کا بھی کوئی مجدد ضرور ہوگا۔

یں نہ چودھویں صدی آخری زبانہ ہوااور نہ مرزاصا حب کا'' آخری بجدؤ' ہونے کا دعویٰ سجے ہوا۔اور جب وہ'' آخری مجدؤ' نہ ہوئے تو مہدی یا مسیح بھی نہ ہوئے ، کیونکہ'' اہلِ سنت میں یہ امر متفق علیہ امر ہے کہ'' آخری مجدؤ' اس اُمت کے حضرت سیح علیہ السلام ہوں ہے ۔''اگر آپ صرف ای ایک تکتے پر ہنظرِ اِنصاف غور فرما کیں تو آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مرزاصا حب کا دعویٰ غلط ہے ، وہ مسیح اور میدی نہیں۔

# ٢:..حضرت مسيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرما كيس كي؟

ز مان ان نزول مسيح كا تصفيه بوجانے كے بعد وُوسرا سوال يہ ہے كمسيح عليه السلام كتنى مرت زمين پر قيام فرمائي مح؟ اس كا

<sup>(</sup>۱) یتحریر پندرموی مردی شردع ہونے سے پہلے کی ہے۔

جواب یہ ہے کہ احادیث طبیبہ میں ان کی مذتبہ قیام چالیس سال ذکر فرمائی گئی ہے۔ (هیمة النوق میں:۱۹۲۰زمرزامحود احمد سب) یہ مذت خود مرزاصا حب کوبھی مُسلّم ہے، بلکہ اپنے بارے میں ان کا چہل (۴۰) سالہ دعوت کا اِلہام بھی ہے، چنانچے اپنے رسالے ' نشانِ آسانی''میں شاہ نعمت ولی کے شعر:

> تا چیل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می سینم

> > كفل كرك لكيف بن:

" یعنی اس روز ہے جووہ امام مہم ہوکرا پنے تین ظاہر کرے گا، جالیس برس تک زندگی کرے گا، اب واضح رہے کہ بیعا جزائی عمر کے جالیسویں برس میں دعوت تی کے لئے بالہام خاص کا مورکیا میا اور بشارت وی منی کہ اُسی ۲۰۸ برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے، سواس الہام سے جالیس برس تک دعوت ٹابٹ ہوتی ہے، جن میں سے دس برس کال گزر مجی مجے۔"

#### الف:...شادى اوراولاد:

<sup>(</sup>۱) قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم إلى الأدص فيتزوج ويولد له. (مشكوة ص: ۴۸۰، باب نزول عيسنى). (۲) محرى يُكم سے مرزاصا حب كـ نكارح آ سانى كى الهاى يش كوئى۔

ال میں پکھنو کی نہیں، بلکہ تروق ہے مراد خاص تروق ہے جوبطور نشان ہوگا۔ اور اولا و سے مراد خاص اولا د ہے،
جس کی نبست اس عاجز کی چیش کوئی ہے۔ کو یا اس جگہ رسول الفصلی الله علیہ وسلم ان سیاہ دِل مشکروں کوان کے شببات کا جواب دے رہے جی کہ یہ باتھی ضرور پوری ہوں گی۔''
شببات کا جواب دے رہے جی کہ یہ باتھی ضرور پوری ہوں گی۔''
باشیہ جو تفض آنخضر ہے سلی الله علیہ وسلم کے ارشاوات کے پورا ہونے سے مشکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے جس کوئی شبہ بیسی اُ<sup>(۱)</sup>

جناب مرزاصاحب کی بیتر بر ۱۸۹۱، کی ہے،اس وقت مرزاصاحب کی شاویاں ہو پھی تھیں، اور دونوں ہے اولا دہمی موجود تھی مگر بقول ان کے 'اس میں پچوخو بی نیس' کین جس شادی کوبطور نشان ہونا تھا اوراس ہے جو'' خاص اولا د'' پیدا ہونی تھی ،جس کی تھمد بیت کے لئے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ''بسٹر وج ویبوللہ لمہ'' فرمایا تھا، و ومرز اصاحب کونصیب نہ ہو کی ۔لہذا و واس معیار نبوی پر بھی پورے نہ اُزے ۔ اور جولوگ خیال کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اوراس ہے اولا د کا ہونا پچوخر ورک نہیں ، اس کے بغیر بھی کوئی خض ''مسیح موجود'' کہلاسکن ہے، مرز اصاحب کے بقول آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا ارشاو میں ان بی سیا وول مشرول کے شہبات کا اِز الدفر مایا ہے۔ یہ تیسر انکات ہوں کے ابت ہوا کہ مرز اصاحب میں نہیں تھے۔

#### ب:... هج وزيارت:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سی علیہ السلام کے حالات ذکر کرتے ہوئے ان کے جج وعمرہ کرنے اور روضۂ اقدی پر حاضر ہوگر سلام چیش کرنے کو بطور خاص ذکر فر مایا ہے (متدرک حاکم ج: ۲ من:۵۹۵)۔

جناب مرز اصاحب کو بھی یہ معیار مسلم تھا، چنانچہ" ایام السلم" میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اب تک جج کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں:

ایک اور جگه مرز اصاحب کے لمفوظات میں ہے:

"مولوی محد حسین بنالوی کا خط حصرت مسیح موعود کی خدمت میں سنایا ممیا۔ جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جج کیوں نبیں کرتے؟ اس کے جواب میں حضرت سیح موعود نے فرمایا کہ:

<sup>(</sup>۱) سیدناعیسی علیدانسلام نے پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھااور ہوی بچوں کے قصے سے آزادر ہے تھے،اس لیے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فری دیکہ وہ دوبارہ تشریف لائمیں سے تو نکاح بھی کریں مے اوران کے اولاد بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهبطن عيسى ابن مريم حَكَمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجا حالجا أو معمرًا او بنيتها وليأتين قبرى حتى يسلّم على والأردن عليه. يقول أبو هريرة: أى ابن أخي إن رأيتموه فقولوا أبوهويرة يقرنك السلام. (مستدرك حاكم ج:٢ ص:٥٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرا پہلا کام خزیروں کا قبل اور صلیب کی فلست ہے، ابھی تو میں خزیروں کو قبل کررہا ہوں، بہت سے خزیر مرچکے ہیں اور بہت بخت جان ابھی ہاتی ہیں ،ان سے فرصت اور فراغت ہولے۔''

( للغوطات احمد بيحصه بنجم ص: ٣٦٠ ، مرتبه: منظور إلني م حب )

محمرسب ؤ نیاجانتی ہے کہ مرزاصاحب حج وزیارت کی سعادت ہے آخری نمیرسیات تک محروم رہے ، لہذا وہ اس معیار نبوی کے مطابق بھی سیج موعود نہ ہوئے۔

### ح:...وفات اور تدفين:

حضرت سے علیہ السلام کے مالات میں آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: اپنی مذت قیام بوری کرنے کے بعد حضرت علیہ السلام کا اِنتقال ہوگا ،مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں سے ،اورانہیں روضۂ اطبر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنبما کے پہلومیں فرن کیا جائے گا(مکلؤ قص ۲۰۰۰)۔ (۱)

جناب مرزاصا حب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔'' تشتی نوح'' میں تحریر فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیج موعود میری قبر میں دنن ہوگا، یعنی و و میں بی ہوں۔'' (ص:۱۵)

ووسرى جكه لكعت من

'' ممکن ہے کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آ جائے جو آنخضرت ملی انڈ علیہ وسلم کے رو<mark>ضے کے پاس فن ہو۔''</mark> (از الداوبام مں: ۲۰۷۰)

اورسب وُنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب کوروضۂ اطبر کی ہوا بھی نصیب نہ ہوئی ، ووتو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں ونن ہوئے ،لبنداو وسیح موعود بھی نہ ہوئے۔

### ، .. . حضرت مسيح عليه السلام آسان سے نازل ہوں گے:

جس سیح علیہ انسلام کوآنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے سلام پہنچانے کا تھم فرمایا ہے ، ان کے بارے بیس بیدوضا حت بھی فرمادی ہے کہ ووآسان سے نازل ہوں مے۔

یه معیار نبوی خود مرز اصاحب کوبھی مُسلَّم ہے، چنانچداز الداو ہام میں لکھتے ہیں: '' مثلاً مجے مسلم کی حدیث میں جو بےلفظ موجود ہے کہ مصرت مسیح جب آسان سے نازل ہوں مے تو ان

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم إلى الأرض فينزوج ويولد له ويمكث حمسًا وأربعين سنة الم يسمرت فيدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسنى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزى في كتاب الوفاء.
 (مشكّرة ص: ۲۸۰، باب نزول عيسنى عليه السلام).

كالبان زردريَّك كابوگا\_'

۔ اورسب کومعلوم ہے کہ مرزاصاحب، چراغ نی نی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور بیکمی سب جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ کا تام' آسان' نبیں ،لبندا مرزاصاحب سے نہوئے۔ پیٹ کا تام' آسان' نبیں ،لبندا مرزاصاحب سے نہوئے۔

### ٥:.. حضرت مليح عليه السلام ككارنا ع:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جس سے کے آنے کی خبر دی اور جنہیں سلام پہنچانے کا تھم فر مایا ،ان کے کارنا ہے بڑی تفصیل ہے اُمت کو بتا ہے مثلاً مجے بخاری کی حدیث میں ہے:

"وَالَّذِى نَفْسَىٰ بِيَدِه! لِيُوشِكُنَ أَنْ يُشَوِلَ فِيكُمْ إِبُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبِ." (مَيْحَ بَمَارَى جَ١٠ ص:٩٠٠)

ترجمہ: " فتم ہے اس فرات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! کہ عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم حاکم عاول کی حیثیت ہے نازل ہوں مے ، پس صلیب کوتو زویں مے ، خزیر کوتل کرویں مے اوراژ ائی موقوف کرویں مے ۔ ا

اس مدید میں حضرت میسی علیہ السلام کے بعد از زول متعد وکارنا سے فدکوریں، ان کی مختصر تشریح کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کومن وعن تعلیم کرنے کے لئے تیار ہوں جوآنحضرت سلی انفد علیہ وسلم نے تشم کھا کر بیان فر مائی ہے۔ کیونکہ تشم اس حقیقت کومن وشرکی نظر سے و کھا جاتا ہو، یا وہ ناظمین کو پچوا بجو بداور چنبجا معلوم ہوتی ہو، اورا سے بغیر کسی باول کے مجاب اس حقیقت کو بھی تسلیم کریں باور کسی باول کے ایک جو لوگ اس تشم کو بچا بجھیں سے وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کریں ہوگئی ہو، اور سے لیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں، اور سے لیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں، اور سے لیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں، اور سے دوا سے جا با نے کے لئے تیار ہیں، یہ بات خود مرز اصا حب کو بھی مسلم ہے، وہ لکھتے ہیں:

"والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لا تأويل فيه ولا استناء."

(حقيقة النبوة ص:١١٠)

(مسم اس أمركي دليل بي كفبراي ظاهر برمحول ب،اس من ندكوكي تأويل باورند إستناء.)

الف: ... عليه السلام كون بين؟

أتخضرت صلى الله عليه وسلم تتم كما كرفر مات بي كه:

ا:...آنے والے میسے کا نام میسیٰ ہوگا ، جبکہ مرز اصاحب کا نام غلام احمد تھا ، ذراغور فرما ہے کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں غلام احمد؟ ان دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٣: مسيح كي والده كانام مريم صديقة ب، جبكه مرز اصاحب كي مال كانام جراغ لي في تعار

ان المسيح عليه السلام آسان عنازل مول مے ، جبكه مرز اصاحب نازل نبيس موے ــ

یہ تینوں خبریں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حلقا دی ہیں۔اوراہمی معلوم ہو چکا ہے کہ جوخبرت مکھا کر دی جائے اس میں کسی تاویل اور کسی اِستثناء کی مخبائش نہیں ہوتی۔ اب انصاف فر ہا ہے کہ جولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ان حلفیہ خبروں میں تاویل کرتے ہیں کیاان کوآنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں..!

### ب:...حاكم عاول:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں حلفیہ خبر وی ہے کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لاکمیں سے اور ملت ِ اسلامیہ کی سربراہی اور حکومت وخلافت کے فرائض انجام ویں مے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کا کام صاحب بہتوں سے انگریزوں کے حکوم اور غلام چلے آتے تھے، ان کا خاندان انگریزی سامراج کا نو ڈی تھا، خود مرزا صاحب کا کام انگریزوں کے لئے مسلمانوں کی جاسوی کرنا تھا، اور وہ انگریزوں کی غلام پر فخر کرتے تھے، ان کوایک دن کے لئے بھی کسی جگہ کی حکومت نہیں بلی ۔ اس لئے ان برآ مخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق نہیں آتا۔ چنا نے وہ خود لکھتے ہیں:

" ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسامسے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ مسادق آسکیں ، کیونکہ بیاجزاس دُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نبیں آیا۔"

(ازالداومام ص:٢٠٠)

ہیں جب مرزاصاحب بقول خود حکومت و بادشاہت کے ساتھ نہیں آئے ،اوران پر فرمانِ نبوی کے الفاظ صادق نہیں آئے ، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے ارشاد کے مطابق وہ سے نہ ہوئے۔

### ج:...کسرصلیب:

ستیدناعیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا سب سے اہم اور اصل مشن اپنی قوم کی اِ صلاح کرنا ہے ، اور ان کی قوم کے دو جھے بیں: ایک مخالفین بعنی میہود ، اور وُ وسر مے بین ، یعنی نصاریٰ ۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت دجال یہودی کے ہاتھ میں ہوگی، اور حفرت یمنی علیہ السلام تشریف لاکر سب سے پہلے دجال کولل اور یہود کا صفایا کریں ہے، (میں اے آ کے چل کر ذکر کروں گا)۔ ان سے نمنے کے بعد آ ب اپنی قوم نصار کی طرف متوجہوں کے، اوران کی غلطیوں کی إصلاح فرما ئیں گے۔ ان کے اعتقادی بگاڑی ساری بنیاد عقیدہ تثلیث، کفار واور صلیب پرتی پر بن ہے، حضرت عیلی علیہ السلام کی تشریف آ وری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی ذوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان جیں، البذا میں میں میں میں البدا کی مرح ایک انسان جیں، البذا میں میں کی توری ہوگا، کفار واور صلیب پرتی کا مدار اس پر ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا بیتھ جیات ہونا، ان کے عقیدہ کفار واور تقدیب صلیب کنفی ہوگی۔ اس لئے تمام عیسائی اسلام کے حلقہ بحق حضرت عیلی علیہ السلام کا بیتھ جیات ہونا، ان کے عقیدہ کفار واور تقدیب صلیب کنفی ہوگی۔ اس لئے تمام عیسائی اسلام کے حلقہ بحق

<sup>(</sup>۱) مرف مكن "نبيل بكة فلعي ويتيني ،رسول الله ملي الله عليه وسلم كا علقيه بيان يورانه بو، ناممكن ...! (ازمصنف )

ہوجائمیں مے ادرائے سارے عقائم باطلہ سے تو بکر نیس مے ، اورایک بھی صلیب وُنیا میں باتی نہیں رہے گی۔

خزر خوری ان کی ساری معاشرتی یُرائیوں کی بنیادتھی ، حضرت میسی علیہ السلام صلیب کوتو ڑ ڈالیس مے ، اور خزیر کولل کریں کے۔ جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاشرتی بگاڑ کی ساری بنیادی منبدم ہوجا کیں گی۔ اور خود نصاری مسلمان ہوکر صلیب کو تو زنے اور خود نصاری مسلمان ہوکر صلیب کو تو زنے اور خوالی کریں مے۔ اور جو محص صلیبی طاقتوں کا جاسوی ہو، اس کو کسرِ صلیب کی تو فیق ہو بھی کسے سکتی تھی ۔۔ ؟

یو زنے اور خزیر کولل کریں میں میں میں میں ماند علیہ وسلم نے مصرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں حلفا میں مان فرمایا ہے۔ دو " سمرِ صلیب " جس کو آئی میں حلف اللہ علیہ وسلم نے مصرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں حلفا بیان فرمایا ہے۔

جناب مرزاصاحب کو کسرصلیب کی تو فیق جیسی ہوئی ، وہ کسی بیان کی مختاج نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مزعومہ'' کسرِصلیب'' کے دور میں بیسائیت کوروز افزوں ترقی ہوئی ،خو دمرزاصا حب کا بیان ملاحظ فرما ہے:

" اور جب تیرهویں صدی بکھ نصف ہے زیادہ گزرگنی تو یک دفعه اس د جالی کروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی مئی ۔ یبال تک کہ اس صدی کے اُواخر میں بقول پادری بسیر صاحب پانچ لا کھ تک صرف بندوستان میں بی کر سٹان شدہ لو گوں کی نوبت پہنچ کئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں ایک لا کھ آ دمی عیسانی ند بب میں داخل ہوجا تا ہے۔"

بیتو مرزا صاحب کی سبزقدی ہے ان کی زندگی میں حال تھا، اب ذراان کے دُنیا ہے رُخصت ہونے کا حال سنے ! اخبار '' الفضل'' قادیان ۱۹ رجون کی اشاعت میں صنحہ: ۵ پر لکھتا ہے :

" کیا آپ کومعلوم ہے کہ اس وقت بندوستان میں بیسائیوں کے (۱۳۵) مشن کا کررہے ہیں، پینی بیڈمشن ۔ ان کی برانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بیڈمشنوں میں افعارہ سو سے زائد پاوری کام کررہے ہیں۔ (۳۰۳) بیڈمشنوں میں افعارہ سو سے زائد پاوری کام کررہے ہیں۔ (۳۰۳) بین ہیں اور تقریباً (۱۰۰) اخبارات مختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ (۵۱) کا کی، (۱۲۷) بائی اسکول اور (۲۱۱) ٹریننگ کا لیے ہیں۔ ان میں ساتھ بزارطالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ کتی فوٹ میں (۲۰۹۳) بور پین اور (۲۸۸۲) بندوستانی مناوکام کرتے ہیں۔ ان بزارطالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ کتی فوٹ میں جن میں (۱۸۷۵) طالب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) بستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اداروں کے شمن میں (۳۲۹۰) آدمیوں کی پرویش ہور ہی اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اداروں کے شمن میں (۲۳۹۰) مختلف غدا ہب کے آدی بندوستان میں عیسائی ہور ہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ وہ تو شایداس کام کو قابل توج بندوستان میں عیسائی ہور ہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ وہ تو شایداس کام کو قابل توج بھی نہیں بجھتے۔ (یوں بھی یہ جارت میں جی کے میروکیا جاچکا تھا، اس کے مسلمانوں کو اس طرف توجہ کیوں ہوتی؟

<sup>(</sup>۱) میسانی مشنریوں نے ایک' سیویشن آرمی' بنائی ہے، جس کے متی ہیں' نجات دہندہ فوج'' عرف عام میں' مکی فوج'' کہلاتی ہے، اس کے آ دمی یہ قاعد دورویاں بینتے ہیں اوراس کے زموز سے بے خبر مسلمان ملکوں نے اس فوج کو ارتداد پھیلانے کی کھلی پھٹی وے رکھی ہے۔ (ازمصنف ّ)

... ناقل) احمدی جماعت کوسو چنا جا ہے کہ عیسائیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدروسیع جال کے مقالمے میں اس کی مسائل کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان مجرمیں ہمارے دوور جن مسلغ ہیں ادروہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔''

ویدہ عبرت سے "الغضل" کی رپورٹ پڑھئے کہ ۱۹۴۱ء جمی (۱۷۲۰) اکیای بزار سات سوساٹھ آ دمی سالانہ کے حساب سے مرف ہندوستان جمی میسائی ہور ہے تھے، باتی سب ذنیا کا قصدا لگ ربا۔ اب انصاف سے بتائے کہ کیا یہی " کسرِصلیب" تھی جس کی خوشجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفا دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی " کاسرِصلیب" سے جہ جے سلام پنجانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمار ہے ہیں؟ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کوئی کھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے ضمیر کو فیصلہ کرتا جا ہے کہ کہ کہ سلم میسی بجوار ہے، ووکوئی جی تو دیائی " کو" کاسرِصلیب" کہ کرسلام نہیں بجوار ہے، ووکوئی اور بی میسی بیوارے کے قارر ویئر میں سے صفایا کردے کا مسلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تا ویلات کی بیسا کھیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکی تھی، حالانکہ بیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا طغیہ بیان ہے جس میں تا ویلات کی سرے ہے تنجائش ہی نہیں، ای لئے مرزاصاحب نے '' سرصلیب' کے معنی '' موت مسیح کا اعلان' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرزاصاحب نے برعم خود سیح علیہ السلام کو مارکر .. نعوذ بالنہ ... یوزا آسف کی قبروا قع محلّہ خانیار سرینگر میں انہیں فن کرویا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ کی، انانتہ وانا الیہ داجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگہاں بات کو بڑے طمطراق ہے بیان کیا ہے کہ میں نے بیسائیوں کا خدامار دِیا، ایک جگہ تکھتے ہیں کہ: '' امسل میں ہمارا وجود دو با توں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے ، وُ دِسرا شیطان کو مارنے کے لئے۔''

اگراندتهالی نے کمی کوهل وقیم کی دولت عطافر مائی ہے تواسے سوچنا چاہئے کہ بندوستان میں میسائیوں کے فداکو مارنے کا
سہرا'' سرسید'' کے سر پر ہے، جس زمانے میں مرزا صاحب حیات سے کاعقید ورکھتے تھے اور'' برا بین احمہ یہ' میں صفحہ: ۹۹، ۹۹، ۹۵ م
۵ ۵ میں قرآن کریم کی آیات اور اپنے اِلہامات کے حوالے وے کر حیات سے ٹابت فرماتے تھے، سرسیّد بزعم خوداک وقت میسی علیہ
السلام کی موت ... نعوذ بالله ... از رُوئے قرآن ٹابت کر چکے تھے۔ حکیم نورالدین، مولوی عبدالکریم، مولوی محمہ احسن امروہوی اور پکھ
جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسیّد کے نظریات سے متاثر ہوکروفات سے کائل تھے۔ اس لئے اگروفات میسی ٹابت کرنا'' کسرِصلیب'' ہوتو۔
"مسیح موجود' اور'' کا سرصلیب' کا خطاب مرزاصا حب کوئیس بلکہ سرسیّد احمد خان کو ملنا چاہئے۔
"مسیح موجود' اور'' کا سرصلیب' کا خطاب مرزاصا حب کوئیس بلکہ سرسیّد احمد خان کو ملنا چاہئے۔

اوراس بات پر بھی غور فر مائے کہ عیسائیوں کی صلیب پر تق اور کفارے کا مسئلہ کے اس تقدس پر بنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام .. بغوذ باللہ برلانکائے گئے ، اور اس تکتے کو مرز اصاحب نے خود تسلیم کرلیا۔ مرز اصاحب کو عیسائیوں سے صرف آئی بات میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے ، بلکہ کا لیت (مردے کی مانند) ہو گئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے۔

بہرحال مرزا صاحب کوئیسی علیہ السلام کا صلیب پرانکا یا جانا بھی مُسلّم اور ان کا فوت ہوجاتا بھی مُسلّم ، اس ہے تو یہ یا ئیوں کے عقید دوتقد سِ صلیب کی تا ئید ہوئی ندکہ '' سرصلیب''۔

اس کے برکس اسلام بیکہتا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر لٹکائے جانے کا افسانہ ہی یہودیوں کا خود تراشیدہ بعد بیسی علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے ، اور نہ صلیب کے نقد ترکا کے میں جہالت سے مان لیا ہے۔ در نہ حضرت میسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے ، اور وہ سلیب کے نقد ترکا کو نقد ترکا کے میں اور وہ نوں تو موں پر ان کی غلطی واضح کوئی سوال بیدا ہوتا ہے ، اور یہ وہ فقات ہے جو حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی ، اور وہ نوں تو موں پر ان کی غلطی واضح ہوجائے گی ۔ جس کے لئے نہ مناظروں اور اِشتہاروں کی ضرورت ہوگی نے اللہ نا کا نفرنسوں ' کی ، حضرت میسیٰ علیہ السلام کا وجو دسامی ان کے عقا کہ کے غلط ہونے کی خود دلیل ہوگا۔

### د:..لِرُا ئَي موقوف، جزيه بند:

صحیح بخاری کی مندرجہ بالاحدیث میں حضرت سیح علیہ السلام کا ایک کارنامہ ''بضع المعوب'' بیان فر مایا ہے، یعنی وہلا ائی اور جنگ کوشتم کردیں گے۔اور وُوسری روایات میں اس کی جگہ ''ویضع المجزیة'' کے لفظ ہیں، یعنی جزیہ موقوف کردیں ہے۔

مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں بے شار جگدائ ارشاہ نبوی کے حوالیے ہے انگریزی حکومت کی دائی غلامی اوران کے خلاف جباد کوحرام قرار ویا۔ حالانکہ حدیث نبوی کا منشائہ تفا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے ذہبی اور نفسانی اختلافات من جائیں گے (جیسا کہ آئے" زیانے کا نقش" کے ذیل میں آتا ہے)، اس لئے نہ لوگوں کے درمیان کوئی عداوت و کدورت باتی رہے گا۔

ادھرمرزاصاحب کی سبزقدی ہے اب تک دو عالمی جنگیں ہوچکی ہیں،روزانہ کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے،اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار انسانیت کے سرول پرلٹک ربی ہے،اور مرزاصاحب جزیرتو کیا بند کرتے ، وہ اوران کی جماعت آج تک خود نیر مسلم تو توں کی باج گزار ہے۔اب انصاف فرمائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرت سبح علیہ السلام کی جو بیعلامت حافاً بیان فرمائی ہے کہ ان کے زمانے میں لڑائی بند ہوجائے گا اور جزیہ موقوف ہوجائے گا ، کیا بیعلامت مرزاصاحب میں پائی منی ؟اگر نہیں ،اوریقینا نہیں ،تو مرزاصاحب میں پائی منی غلط بات ہے ...!

### ه:...تقلّ د جال:

سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان کارنامہ''قبلِ دجال' ہے۔احادیثِ طیبہ کی روشنی میں دجال کامختمرقصہ یہ ہے کہ وہ یہود کارئیس بوگا، اِبتدامیں نیکی و پارسا کی کا اِظہار کرےگا، پھرنبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدا کی کا (فتح الباری ج: ۱۳ من ۱۹۱۰)۔ وہ آنکھ سے کا ناہوگا، ہاتھے پڑ' کافر' یا (ک، ف، ر) لکھا ہوگا، جسے ہرخواندہ و ناخواندہ مسلمان پڑھےگا،اس نے اپنی جنت ودوز خ بھی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب، وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعى النبوة ثم يدعى الإلهية. (فتح الباري ج:١٣ ص: ١٩، باب ذكر الذَّجّال، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

بنار کی ہوگی (منکوۃ می: ۲۷۳)۔ اِصفہان کے ستر بزار یہودی اس کے ہمراہ ہوں مے (منکوۃ می: ۲۵۳)۔ شام وعراق کے درمیان سے خروج کرے گا ، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا ، چالیس دن تک زمین میں اودھم مچائے گا ، ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا ، وُ دسراایک ماہ کے برابر ، تیسراایک ہفتے کے برابر ، اور باتی ۳ ادن معمول کے مطابق ہوں مے۔ ایس تیزی سے مسافت طے کرے گا جسے ہوا کے چیچے بادل ہول (منگوۃ می: ۲۵س)۔ (۲۰)

د جال وہرانے پر سے گزرے گا تو زمین کوتھم دے گا کہ:'' اپنے نزانے اُگل دے!'' چنانچہ نزانے نکل کراس کے ہمراہ ہولیں سے (مکلؤۃ مں:۳۷۳)۔

ایک دیہاتی اُعرابی ہے کے گا کہ:" اگر میں تیرے اُونٹ کوزندہ کر وُوں تو جھے مان لے گا؟" وہ کیے گا:" ضرور!" چنانچ شیطان اس کے اُونٹوں کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے اُونٹ زندہ ہو گئے ہیں، اور اس شعبدے کی وجہ ہے وجال کو خدا مان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) وان الدُّجَّال مُمُسُوعُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّجَّال أعوَر العين اليُسرى جفال الشعر معه جنّته وناره، فنارة جنّة، وجنّته نازّ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجَّال من يهود إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

 <sup>(</sup>٣) أنه حارج حملة بين الشام والعراق فعات يمينًا وعات شمالًا، يا عباد الله فالبتوا! قلنا: يا رسول الله! وما لبته في الأرض؟
 قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟
 قال: كالغيث استدبرته الرّيخ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرّن النّاس من الدَّجّال حتّى يلحقوا بالجبال. (مشكّوة ص: ٣٧٥).

 <sup>(</sup>۵) فقال: أن بيئ يبديه ثلاث سنين، سنة تُصبحُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء للتي قطرها ...إلخ. (مشكوة ص:٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) - قبلتنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالفيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السبماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فِتروح عليهم سارحتهم الحول ما كانت ذُرى واسبغه مشروعا وامده خواصير ...إلخ.

<sup>(2)</sup> ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها ...الخ. (مشكَّوة ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول: أرأيتُ إن أحييتُ لك إبلك ألستُ تعلم ألى ربّك؟ فيقول: بلي ا فيمثلُ له الشيطان نحو إبله
 كاحسن ما يكون ضروعًا واعظمه اسلمه. (مشكوة ص:٣٤٤).

ای طرح ایک مخص سے کے گا کہ:''اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کردُوں تو مجھے مان لے گا؟''وہ کے گا:''ضرور!'' چنانچداس کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! یہ خدا ہے، اے ضرور مانو!''(مکلؤة مں:۲۷۲)۔''

اس مستم کے بے شار شعبدوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے گا،اوراللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بندے ہی ہوں مے جواس کے دجل وفریب اور شعبدوں اور کرشموں سے متاثر نہیں ہوں مے۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فریا لی کہ جوشحص خروج وجال کی خبر ہے ،اس سے وُور بھاگ جائے (سکلؤۃ می:۲۷س)۔ (۲۰)

بالآخرد جال اپنے لاؤولفکرسمیت مدین طیبہ کا زُخ کرے گا، تمرید بند طیبہ میں داخل نہیں ہوسکے گا، بلکہ اُحدیباڑے پیچے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا زُخ ملک شام کی طرف پھیردیں مے، اور وہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (مفکوۃ من۔۷۵)۔

ا مام ترندی ، معفرت مجمع بن جاریه رضی الله عند کی روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کایدار شافقل کرے کہ: " حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو باب لِد برکمل کریں ہے' فرماتے ہیں:

" الى باب من عمران بن صين ، نافع بن عقبه الى برزة ، حذيف بن أسيد ، الى بريرة ، كيسان ، عثمان بن الى الى الله المن عمر بن عوف ، حذيف بن الى العامل ، جابر ، الى المد ، ابن مسعود ، عبد الله بن عمر بن عرب عندب أنواس بن سمعان ، عمر بن عوف ، حذيف بن

 <sup>(1)</sup> قال: ويأتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحيث لك أباك وأخاك ألستَ تعلم أنّى ربّك؟ فيقول: بلّى! فيُمثُلُ له الشيطان نحوه أبوه و نحو أخيه. (مشكّرة ص: ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالله جال فَلَيْنًا منه قوافة! أن الرّجل ليأتيه وهو يحسب آنه مؤمن فيتبعه مما يعث به من الشبهات. (مشكوة ص: ٣٤٤م، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبَرَ أحد
 ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يَهلِك. (مشكّرة ص:٤٥٠).

 <sup>(</sup>٣) فيطلبه حتى يدركه بياب لدّ فيقتلهُ. (مشكّوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

(جنى ج:۴ ص:۲۸) یمان (بعن پندرومحابه) سے احادیث مروی ہیں، بیصدیث سیح ہے۔'' یہ ہے وہ وجال جس کے قل کرنے کی رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے چیش کوئی فرمائی ہے، اورجس کے قائل کوسلام پہنچانے کا

تھم فرمایا ہے۔ کوئی مخص رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی ندر کھتا ہوتو اس کی بات ؤوسری ہے، لیکن جوشخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاستھ میں میں میں اللہ علیہ وسلم بی ایمان میں ندر کھتا ہوتو اس کی میں میں میں در کان کہا کہ بیسی ماہر میم نے ا ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے،اسے انصاف کرتا جا ہے کہ کیاان صفات کا د جال کبھی ذیا میں نکلا ہے؟ اور کیا کسی پیسیٰ ابن مریم نے اسے ---

جس لمرح مرزا صاحب کی مسیحیت خودساخته تھی ، ای طرح انہیں د جال بھی مصنوعی تیار کرنا پڑا، چنانچے فر مایا کہ عیسائی پادر یوں کا گروہ د جال ہے، یہ بات مرز اصاحب نے اتن تھرارے تکھی ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔

ا وَلَ توبه بادری آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بھی پہلے سے جلے آرہے تھے اگریبی دجال ہوتے تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینے زمانے ہی میں فرماد سیتے کہ بیرو جال ہیں۔ پھر کیا وہ نقشہ اور و جال کی وہ صفات واحوال جو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں ان میسائی یا در یوں میں یائے جاتے ہیں؟

اورا كرمرزاصا حب كى اس تأويل كومجح بمى فرض كرلياجائة توعقل وانصاف سے فرمايا جائے كەكيا مرزاصا حب كى مسيحيت سے یا دری ہلاک موجے؟ اور اَب وُنیا میں کہیں عیسائی یا در یوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ بیتو ایک مشاہرے کی چیز ہے، جس کے لئے تیاس و منطق لزانے کی ضرورت نہیں۔انگر مرز اصاحب کا وجال حق ہو چکا ہے تو پھرؤنیا میں عیسائی ی<mark>ا در یوں</mark> کی کیوں بھر مار ہے؟ اور وُ نیا میں عیسائیت روز افز وں تر تی کیوں کرری ہے ...؟

### ٢: "مليع عليه السلام كے زمانے كاعام نقشه:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے باہر کت زمانے کا نقشہ بھی بڑی وضاحت وتفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ إخصار كے مِنظر مِن يہاں بطورِ نمون مرف ايك حديث كاتر جمنقل كرتا ہوں، جے مرز امحود احمد صاحب نے هيئة النوة ك صنی: ۱۹۲ بنقل کیا ہے، بیز جمد مجی خودمرز امحود احمد صاحب کے قلم سے ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں: '' انبیاءعلاتی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں،ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہیں،اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم سے سب زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں ، اور وہ نازل ہونے والا ہے، پس جب اے دیکھوتو پیجان لوکہوہ ورمیانہ قامت،سرخی سفیدی ملا ہوارنگ،زرد کپڑے بہنے ہوئے ،اس کے سرے پانی فیک رہا ہوگا، گوسر پر بانی تی ندڈ الا ہو۔اور و وصلیب کوتو ڑوے گا اور خزیر کول كردے كا اور جزية ترك كردے كا ، اور لوگوں كو إسلام كى طرف وعوت دے كا۔ اس كے زمانے بيس سب غدا ہب

ہلاک ہوجائیں گے، اور مرف اسلام بی رہ جائے گا، اور شیر اُونٹول کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ،

بھیزیے بھریوں کے ساتھ جرتے پھریں مے اور بیچے سانپوں سے تھیلیں مے اور وہ ان کونقصان نہ دیں ہے۔ نمیسیٰ بن مریم چالیس سال زمین پر رہیں مے اور پھر وفات پاجا کمیں مے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز برجیس مے ۔''(۱)

ای حدیث کو بار بار بنظرِعبرت پڑھا جائے ، کیا مرزا صاحب کے زیانے کا یک نقشہ ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کدلڑائی بند ہوجائے گی ، محرا خباری رپورٹ کے مطابق اس صدی میں صرف ۲۴ ون ایسے گزرے ہیں جب زمین انسانی خون سے لالہ زار نہیں ہوئی ۔ حضرت میں علیہ السلام کے دور میں امن و آشتی کا بیرحال ہوگا کہ دو آ دمیوں کے درمیان تو کیا ، دو درندوں کے درمیان ہوگا ۔ حضرت میں عدادت ونفرت کے شعلے ہوڑک رہے دو درندوں کے درمیان ہمی عدادت ونفرت کے شعلے ہوڑک رہے ہیں ، وُور وں کی تو کہ ایات ہے ...!

### 2:... وُنيا \_ برغبتي اور إنقطاع الى الله:

صیح بخاری شریف کی حدیث ... جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے... کے آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلا ب کی طرح ہر پڑے گا، یہاں تک کداسے کو کی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک بجدہ وُ نیا و ما فیبا ہے بہتر ہوگا (صبح بخاری ج: اص: ۴۰)۔

اس کی وجہ بہوگی کہ ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے ؤیا کو قیامت کے قریب آگفے کا یقین ہوجائے گا،
اس لئے ہر خفس پر وُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ کی کیفیت غالب آجائے گی، اور حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت کیمیا اثر اس
جذبے کو مزید جلا بخشے گی۔ وُوسرے، زبین اپنی تمام برکتیں اگل دے گی اور نقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتی کہ کوئی فخفس زکو قبلینے
والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے مالی عبادات کے بجائے نماز بی ذریعی تقرب روجائے گی اور وُنیا و مافیبا کے مقالبے میں ایک بجدے کی
قیمت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاما حب کے زمانے میں اس کے بالکل برعکس حرص اور لا کی کوالی کر تی ہوئی کہ جب سے دُنیا پیدا ہوئی ہے، آئی ترتی اے شاید بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبي داؤد وأحمد، واللفظ لأحمد: الأنبياء إخوة لعلّات، أمّهاتهم شنّى، ودينهم واحد، وأنا أولَى الناس بعيسَى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ، وإنه نازل فإذا وأيتموه فأعرفوه، وجلًا مربوعًا إلى الحموة والبياض، عليه ثوبان معضران، كأن وأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدُّجّال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنّمار مع البقر، والذناب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتو في نؤول المسيح ص: ٩٥، ٢٥، طبع دارالعلوم كراچى).

(٢) إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الذعليه وسلم: والذي نفسى بيده! ...... ويغيض المال حتَّى لا يقبله أحد، حتَّى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. (صحيح البخارى ج: ١ ص و ١٠٠٠، باب نؤول عيثى ابن مريم عليه السلام).

#### حرفياً خر

چونکہ آنجاب نے معزت سے علیہ السلام کے بارے میں خدااور رسول کی خالفت ترک کرنے کی اس ناکارہ کو فہمائش کی ہے،

اس لئے میں جناب ہے اور آن پ کی وساطت ہے آپ کی جماعت اور جماعت کے بام جناب مرزا ناصراحمد صاحب ہے اپیل کروں
کا کہ خدااور رسول کے فرمودات کوسامنے رکھ کر مرزا صاحب کی حالت پر خور فرما کیں۔ اگر مرزا صاحب کے ثابت ہوتے ہیں تو بے
شک ان کو مانیں ، اور اگر وہ معیار نبولی پر پورٹیس اُتر تے تو ان کو ''مسیح موجود'' ماننا خدااور رسول کی مخالفت اور اپنی ذات ہے صریح
بے انصافی ہے، اب چونکہ پندر مویں صدی کی آ مد آ مد ہے، ہمیں نی صدی کے نئے بحد و کے لئے منتظر ربنا چاہئے۔ اور مرزا صاحب کے دعوے کو فلط بیجھتے ہوئے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعدیق کرنی چاہئے ، کیونکہ خود مرز اصاحب کا ارشاد ہے:

میں وہ کام کر وہ میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر وکھا یا جو سمج موجود اور مہدی موجود کو کرنا چاہئے ، تو پھر ہیں

"اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر وکھا یا جو سمج موجود اور مہدی موجود کو کرنا چاہئے ، تو پھر ہیں

سچا ہوں ،اورا کر پچھے نہ ہوااور میں مرکبا تو پھرسپ کواہ رہیں کہ میں جموثا ہوں۔ -

پس اگر مجمدے کروڑنشان مجمی ظاہر ہوں اور پیعلت ِغالی ظہور میں نہ آ و ہے تو میں جموثا ہوں۔''

(مرزاصاحب كاخط بنام قاضى نذرحسين مندرج اخبارًا بر ١٩٠١م ولا لَ ١٩٠١م)

جناب مرزاصا حب كا آخرى فقره آپ كے بورے خط كاجواب بـ

پیٹ گوئیوں کی ، بلند آ ہنگ وعوں کی ، اشعار کی ، رسالوں کی ، کتابوں کی ، پریس کانفرنسوں کی ، پریس (وغیرہ و نیرہ) کی صدافت و حقانیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے ، و کیمنے کی چیز وہ معیار نبوی ہے جو حضرت سے علیہ السلام کی تشریف آوری کے لئے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُست کو عطافر مایا۔ اگر مرزا صاحب ہزار تاویلوں کے باوجود بھی اس معیار صدافت پر پور نہیں اُر تے تو اگر آپ ان کی حقانیت پر'' کروڑ نشان' بھی چیش کرویں تب بھی نہ وہ'' مسیح موعود'' بنتے ہیں اور نہ ان کو مسیح موعود کہنا جائز ہے۔ میں جناب کو وعوت و بتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعاوی ہے دست بردار ہوکر فرمودات نبوی پر ایمان لائمیں ، حق تعالیٰ آپ کو اس کا اُجردیں گے ، ادراگر آپ نے اس سے باعراض کیا تو مرنے کے بعد بان شاہ اللہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گے۔

ستعلم لبلی أی دین تدایست وأی غریم فی التقاضی غریمها وَالْحَمُدُرِثَةِ أَوَّلًا وُّآخِرًا

فتط والدعا

محمر يوسف عفاالأعنه

<sup>(</sup>۱) یہ خط ۹۹ ۱۳ مدے وسط میں آج سے بارہ سال پہلے لکھا گیا تھا، آج پندر حویں مدی کے بھی دس سال گزر بچے ہیں، اور چود حویں مدی کے فتم ہونے سے مرز اغلام احمد کا دعوی تطعا غلامی بردیا ہے۔ (ازمصنف )

# المہدی والیح کے بارے میں پانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

# س**وال نام** بِسُعِ الْمُوالرُّحُعْنِ الرُّحِيْعِ

السلام عليكم ورحمة الندو بركاته!

آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ جمعہ نماز پزھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی تقاریر بھی سنیں، آپ کو دُوسرے علائے کرام سے بہت مختلف پایا۔ اور آپ کی باتوں اور آپ کے علم سے بہت متاکر ہوا ہوں۔ آپ سے نہایت ادب کے ساتھ اپنے ول کی تسلی کے چندایک سوال بو چھنا جا ہوں ، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...ا مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اوروہ کب آئیں میے؟ اور کہاں آئیں میے؟ ان...ا مام مہدی علیہ السلام کو کیا ہم پاکستانی یا پاکستان کے رہنے والے مانیں مے یانبیں؟ کیونکہ پاکستانی آئین کے مطابق ایسا کرنے والاغیر مسلم ہے؟

٣: .. جعنرت عيسى عليه السلام كي وفات كے متعلق ذراوضاحت ہے تحرير فرمائي ۔

٣: .. جعنرت رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کی حدیث کے مطابق ایک آ دمی کلمہ پڑھنے کے بعد دائر وَ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے، یعنی کلمہ صرف وہی آ دمی پڑھتا ہے جس کو خدات الی کی وحدانیت اور خاتم النبیتین پرکمل یقین ہوتا ہے، اس کے باوجودا یک گروہ کوجو معد تی ول ہے کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟

ہے۔۔۔۔اگرآپ حضرت میسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پر مانتے ہیں تو ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ اور ان کے واپس آنے پر'' خاتم النہین ''لفظ پر کیا اثر پڑےگا؟

> اُمید ہے کہ آپ جواب سے ضرورنوازیں گے ،اللہ تعالیٰ آپ کومزید علم سے سرفراز فرمائے (آمین فم آمین)۔ آپ کا تلاص

پر و میز احمد عابد ، اخیت لائف اشیت لائف بلهٔ تک ،نوال شهر ، ملمان

#### جواب

#### بِسْمِ اللهِ الرِّحَمٰنِ الرِّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

### ا:...اِمام مبدئ كي نشانيان:

ا مام مهدی رضی الله عند کی نشانیاں تو بہت ہیں ، تمریس صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ بیکہ بیت الله شریف ہیں تجرِ اُسوَداور مقامِ إبراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوگی۔ اِمام البندشاہ ولی اللہ تعدث دہلوی "اِذالیة السخے فیاء" میں لکھتے ہیں:

مابیقین ہے وائیم کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نص فرمود واست با آ نکہ اِمام مبدی وروامان قیامت موجو وخوا ہدشد، ود یے عنداللہ وعند رسولہ اِمام برحق است و پُرخوا ہد کرد زبین را بعدل وافساف، چنا نکہ چیش از وے پُرشدہ باشد بجور وظلم ...... پس بایس کلمہ افادہ فرمودہ اندائت کلا اُنام مبدی را واجب شد اِ آباع وے در آنچھلتی بحلید وارد، چوں وقت ظلافت او آید ، لیکن ایں معنی بالفعل نیست محرز و یک ظہور اِمام مبدی و بیعت بااو میان رُکن ومقام ۔''

ترجمہ: " ہم یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نفس فرمائی ہے کہ اہام مہدی قرب قیامت میں فلا ہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے زو کیک اہام برحق ہیں، اور وہ زین کوعدل وانصاف کے ساتھ بحرد یں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور ب انصافی کے ساتھ بحری ہوئی ہوگی ہوگی ..... پس آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے اہام مبدی کے ظیفہ ہونے کی چیش کوئی فرمائی۔ اور اہام مبدی کی چیروی کرنا ان آمور میں واجب ہوا جوظیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، لیکن یہ چیروی ٹی الحال نہیں، بلکہ اس وقت ہوگی جبکہ اہام مبدی کا ظہور ہوگا، اور ججراً سؤد اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ بربیعت خلافت ہوگی۔''

حفرت شاه صاحب كى اس عبارت سے معلوم ہوا كدهد بث نبوى كى رُوسى :

ا: ... يح مهدى كاظهور قرب قيامت من موكا\_

ج:... إمام مبدى مسلمانول كے خليفداور حاكم بول مے ...

سا:...اورزکن ومقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگی ۔ اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ مرز اغلام احمد قاویا نی وغیر و جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا وعویٰ کیا ، ان کا دعویٰ خالص جھوٹ تھا۔

## ٢:...إمام مهديٌّ اورآ تمين بإكستان:

امام مہدی علیہ الرضوان جب ظاہر ہوں گے تو ان کو پاکتانی بھی ضرور مانیں گے، کیونکہ اِمام مہدی نی نہیں ہوں گے، ندوہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندلوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پاکتان کے آئین میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹے معمیانِ نبوت پر ایمان لانے والوں کو غیر مسلم قرار دِیا گیا ہے، ندکہ سے مہدی کے مانے والوں کو۔ اِمام مہدی گانی نہ ہونا ایک اور دلی ہوئی ہوئی کیا اور ای کے ساتھ اپنے آپ کو ''نی اللہ'' کی دلیل ہاں بات کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے مبدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ای کے ساتھ اپنے آپ کو ''نی اللہ'' کی حیثیت سے پیش کیا، وہ نبی تو کیا ہوتے ! ان کا مبدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ اور فریب تھا، کیونک ہی مبدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوں کہ ہوئی کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوئی کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوئی گرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوئی گرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوں کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ می جھوٹ ہوئی گرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میں جھوٹ ہوئی گرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میں بوئے ہیں مہدی ہوئے ہیں ۔ مُلاَ علی قاریُ شرح فقیا کبر میں لکھتے ہیں:

"دعوی النبوّة بعد نینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع." (شرح نتباکر ص:۲۰۲) ترجمه:.." اور مارے نی صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی کا دعوی نبوت کرنا بالا جماع کفر ہے۔"

ظاہر ہے کہ جو مخص حضرت خاتم النہ بین صلی القہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بالا جماع کا فرہو، وہ مہدی کسے بوسکتا ہے؟ وہ تو مسیلمہ کذا ہے کچوٹا بھائی ہوگا،اس کواوراس کے مانے والوں کواگر آئینِ پاکستان میں ملت ِ اسلامیہ سے خارج قرار دِیا ممیا ہے، تو بالکل بجاہے۔

## ٣: .. حيات عيسى عليه السلام:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام اُمت محمد بید ... علی صاحبها الصلوٰ قوالسلام ... کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کا نا وجال نکلے گا تو اس کوئل کرنے کے لئے آسان سے اُتریں محمہ۔

يهال تمن مسئلے ہيں:

ا: .. جعزت عيسى عليه السلام كازنده آسان برأ مُعايا جاتا ـ

٢:... امن بران كازنده ربنا

ا: .. اورآ خرى زمانے ميں ان كا آسان سے نازل مونا۔

یہ بینوں باتیں آپس میں لازم وطزوم ہیں، اور اہل جق میں ہے ایک بھی فرواییانہیں جو معزت میں علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قرآنِ کریم کے بارے میں ہرزمانے کے مسلمان سے ماننے آئے ہیں کہ بیدوہی کتاب مقدس ہے جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے اس تو اتر کے بعد کسی شخص کے لئے یہ مخوائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قرآنِ کریم کے بارے میں کسی شک وشیہ کا اظہار کرے۔ ای طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہل اسلام ہے بھی

مانے آئے ہیں کے بینی علیہ السلام کوزندہ آسان پر اُٹھالیا گیااور بہکہ وہ آخری زمانے ہیں وہ بارہ زہن پر آخریں گے۔اس لیے نسلاً بعد نسل ہردور، ہرزمانے ، ہر طبقے اور ہرعلاقے کے مسلمانوں کاعقیدہ جومتوا تر چلا آتا ہے، کی مسلمان کے لئے اس ہیں شک وشہداور تر دور کم خوائش نہیں ، اور جو محص ایسے قطعی ، اِجہاعی اور متوا ترعقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔

ہم ۱۸۸۴ء تک مرزا غلام احمد قاویا نی کے نزویک بھی حضرت بھیٹی علیہ السلام آسان پر زندہ تھے اور قرب قیامت ہیں آسان سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچہوں ' براہین احمد بی حصہ چہارم میں (جو ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ لکھتے ہیں:

ال حضرت سے تو اُنجیل کوناتھ جھوڑ کرآسانوں پر جاہیٹھے۔''

(ص:۲۱)

ايك اورجكه لكعة بن:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق لميظهر و على الدين كله."

يرآيت جسمانى اورسياست بكى كطور معزت سيح كول من چيش كوئى ب، اورجس غلبه كال وين اسلام كاوعده ويا كيا ب ووغلبس ك ذريع سيظهور من آئكا ، اور جب معزت سي عليه السلام دو باره اس دُنيا من تشريف لا كي بي السلام بي آنان الراقطار من مي المي السلام بي السلام بي آنان اوراً قطار من مي الميل جائد الله و مي السلام بي آنان اوراً قطار من مي الميل جائد الله و مي السلام بي السلام بي آنان اوراً قطار من مي الميل جائد الله و مي (من ١٩٩٠٣٩٨)

ایک اور جگدا پناالهام درج کرے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

مندرجہ بالاعبار توں ہے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ و تک حضرت عینی علیہ السلام زندہ تھے اور قر آن نے ان کے دوبارہ وُنیا میں آنے کی پیش کوئی کی تھی۔ قر آن کریم کے علاوہ خود مرز اصاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا اِلبام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء سے لے کراب تک نامیسی علیہ السلام وُنیا میں دوبارہ آئے ہیں ،اور ندان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اس لئے قر آن کریم کی پیش کوئی ، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اُمتِ إسلامیہ کے چودہ سوسالہ متواتر عقیدے کی روشی میں ہرمسلمان کویقین رکھنا چاہئے کہیٹی علیہ السلام زندہ ہیں اوروہ آسان سے نازل ہوکر دوبارہ وُنیا میں آئیں گے، کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں ان کے دوبارہ آنے کی چیش کوئی فرمائی ہے، مرزاصا حب' اِزالہ اوبام' میں لکھتے ہیں:

مرزاماحب كان حوالول مدرجة بل باتم واضح بوكي:

اق ل: .. جعنرت عیسیٰ علیه السلام کے دو بارہ وُ نیاجی تشریف لانے کی قر آن کریم نے چیش کو کی ک ہے۔ دوم: ... آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اُ حادیث میں بھی بہی چیش کو کی گئی ہے۔

سوم:.. بتمام مسلمانوں نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اور پوری اُمت کا اس عقیدے پر اِجماع ہے۔ چہارم:... اِنجیل میں خود حضرت نیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اس پیش کوئی کی تصدیق وتا سید کرتا ہے۔

پیچم:...خودمرزاصاحب کوبھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اِطلاع اِلہام کے ذریعے دی تھی۔ ششم :...جوخص ان قطعی ثبوتوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کونہ مانے ، وہ دینی بصیرت سے یمسر

محروم اور طحد و بد دِين ہے۔

## ہم:..مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟

إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكُلْذِبُونَ " لِعِنْ " اللَّه كُوائى ويناب كرمنافق قطعا جعوف بير."

منافق الوگ إيمان كاده كي كرتے سے ايكن الله تعالى ان كاس دعوے كو ي غلاقرار ويا اور فرمايا: "و مُسا هُسمُ وَ مِن مِن يُخادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ المُنوا" لين "يوك برگرموّ من بي بحض خدا كواور الى إيمان كودهوكا و يين كے لئے إيمان كادعوى كرتے ہيں۔" بس ان كے كله طيب برخ صاور إيمان كادعوى كرنے كے باد جودانندتى لى نے ان كوجمو فراور به إيمان كہا، تواس كو دجكياتمى؟ يكى كدو كله مرف زبانى برخ سے اور إيمان كادعوى كس سلمانوں كودهوكا و يين كے لئے كرتے ہے ، ورندول سے و المخضرت سلى الله عليه وسلم كى وسالت و نبوت بر إيمان نبي ركھتے ہے ، اور آخفرت سلى الله عليه وسلم كى وسالت و نبوت بر إيمان نبي ركھتے ہے ، اور جو كان يك مسلمان ہونے كے لئے آخضرت سلى الله عليه وسلم كے لائے ہوئے و بن كى ايك الله عليه وسلم كے لائے ہوئے و بن كى ايك الله عليه وسلم كے لائے ہوئے و بن كى ايك بات كوبھى جمنانا ہو بات كود و كان ك سك الله عليه وسلم كے لائے ہوئے و بن كى ايك بات كوبھى جمنانا ہو بو الله عليه وسلم كے لائے بات كوبھى جمنانا ہو بو الله عليه وسلمان من منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و سين كے لئے برحتا ہے و تحض منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و سين كے لئے برحتا ہے و تحض منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و سينے كے لئے برحتا ہے و تحض منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و سين كے لئے برحتا ہے و تحض منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و سين كے لئے برحتا ہے و تحض منافقت كے طور برمسلمانوں كودهوكا و بينے كے لئے برحتا ہے۔

یباں ایک اور بات کا بھی پیش نظرر کھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایفاظ کو مانتا، اور دُوسرا ہے معنی و منہوم کو مانتا۔ مسلمان
ہونے کے لئے صرف وین کے الفاظ کو مانتا کا فی نہیں، بلکہ ان الفاظ کے جومعنی و منہوم آنخضرت صلی انتہ علیہ وسلم ہے لئے آج تک
تواخر کے ساتھ تسلیم کئے جمعے ہیں، ان کو بھی مانتا شرط اسلام ہے۔ پس اگر کوئی فخص کسی ویٹی لفظ کوتو مانتا ہے، گر اس کے متواخر معنی وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے، تواب فخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ کا فرولچہ اور نے دبی کہلائے گا۔
کہلائے گا۔

مثلاً ایک فیخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قر آن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوا تھا، تکر میں پینیں مانتا کہ قر آن سے مرادیمی کتاب ہے جس کومسلمان قر آن کہتے ہیں' تو پیخص کا فر ہوگا۔

یا مثلاً ایک محض کہتا ہے کہ میں'' محدرسول اللہ'' پر ایمان رکھتا ہوں ، تمر'' محدرسول اللہ'' ہے مراد مرز اغلام احمد قادیا لی ہے کیونکہ مرز اصاحب نے وقی اللی سے اِطلاع پاکر بیدوی کیا ہے کہ وہ'' محدرسول اللہ'' ہیں ، چنانچہ وہ اپنے اشتہار' ایک غلطی کا از الہ'' میں لکھتے ہیں :

" كراى كتاب (برابين احمد به) بمن يدوى الله به "محسمت رسول الله والذين معه اشداء على الكفار دحماء بينهم." الروى إلى ص ميرانام محدركما كيا اوررسول بمي ـ"

یامثلاً ایک مخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں پرنماز فرض ہے، تمراس سے بیعباوت مراد نبیس جو پیج وقتہ ادا کی جاتی ہے۔'' تو اپیا مخص مسلمان نبیس۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے ک چیش کوئی کی ہے ، بھر'' عیسیٰ بن مرمی'' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کومسلمان عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد مرز اغلام احمد

قادیانی یا کوئی دُوسرافخص ہے۔' 'تواپیافخص بھی کا فرکہلا ہے گا۔

یامثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ: '' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خاتم النہیں ہیں ،گراس کے معنی وہ نہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ آ پ آخری نبی ہیں ، آپ کے بعد کی کو نبوت نبیس عطاکی جائے گی ، بلکداس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آپ کی مہر سے ملا کرے گی ۔' تو ایسافخص بھی مسلمان نبیس ، بلکہ یکا کا فرہے۔

الغرض آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کے تمام تھائی کو ماننا اور صرف لفظانہیں بلکہ ای معنی و منہوم کے ساتھ ماننا، جوآنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے لے کرآج تک متواتر جلے آتے ہیں، شرط اِسلام ہے، جوفض وین محمدی کی کی قطعی اور متواتر حقیقت کا اِنکار کرتا ہے، خواہ لفظا و معنا و ونوں طرح انکار کرے، یا الفاظ کو تسلیم کر کے اس کے متواتر معنی و منہوم کا انکار کرے، وہ تطعی کا فر ہے، خواہ دہ اِیمان کے کتنے ہی وجو ہے کرے، کلمہ پڑھے، اور نماز روز ہے کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے وین کی کسی ایک بات کو جمثلا نا خور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے وین کی کسی ایک بات کو جمثلا نا خور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو جمثلا تا ہے، اور جوفض آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو جمثلا تا ہے وین کی کسی ایک بات کو جمٹلا تا ہے وین کی کسی قطعاً جمونا ہے۔

## كفركى ايك اورصورت:

ای طرح جو محض آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے دین کی کسی بات کا نداق اُ ژاتا ہے، وہ بھی کا فراور ہے ایمان ہے۔ مثلاً آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی قطعی ڈیش کوئی فرمائی ہے، جیسا کہ اُوپرگزر چکا ہے، ایک مخض آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی اس ڈیش کوئی کا نداق اُ ژاتا ہے، وہ بھی کا فر ہوگا، کیونکہ یہ مختص آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کا نداق اُ ژاتا ہے، اور آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کا نداق اُ ژاتا ۔ بعد فرائلت منابع الله علیہ وسلم کا نداق اُ ژاتا ۔ باور آنخضرت میں کی طرف جموث کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے:

" ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ معزت میسی علیہ السلام کی تین چیش کو ئیاں صاف طور پر جبو ٹی ٹیک گئیں، اورکون زمین پر ہے جواس عقدے کومل کرے۔" (اعجازاحدی می: ۱۳، مصنفہ: مرزا فلام احمة تادیانی) تو ایسافخص بھی کا فر ہوگا، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، تمام نبیوں کو، بلکہ ... نعوذ باللہ ... خدا تعالی کوجھوٹا کہنے کے بہم معنی ہے۔

ای طرح اگر کوئی مخص خدا کے نبی کی توجین کرتا ہے، مثلاً یوں کہتا ہے:

" نیکن مینی کی راست بازی اپنے زمانے میں وُ وسرے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی، بلکہ یجی نبی کواس پرایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نبیں پتیا تھاا ور بھی نبیں سنا گیا کہ کی فاحشہ مورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملاتھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھواتھا، یا کوئی بیتھاتی جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ،ای وجہسے آن میں یکی کا نام "حصور" رکھا، جمرسیح کا نام نہ

(وافع البلامآخري ملحه بمصنفه: مرز اغلام احمد قادياني)

رکھا، کیونکہ ایسے قعے اس نام رکھنے سے مانع تھے۔"

ایا فخص بھی دعوی اسلام کے باوجود اِسلام سے خارج اور یکا کا فرہے۔

ای طرح اگرکو کی مختص حضرت خاتم انہیں مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبؤت و رسالت کا دعویٰ کرے یا یہ کیے کہ مجھ پروحی نازل ہوتی ہے، یا معجز و دِ کھانے کا دعویٰ کرے، یا کسی نبی ہے اپنے آپ کوافضل کیے، مثلاً یوں کیے:

ابن مریم کے ذکر کو جمورو

ال سے بہتر غلام احمد ب

( دافع البلا ه معنفه: مرز اغلام احمر قادیانی )

اس شعر کا کہنے والا اور اس کو سی صحیح سی صحیح سی صحیح سی صحیح سی کے بیان اور کا فر ہے ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو میں اور افضل کہتا ہے۔

بايوں كے:

محمد پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑور کر اپنی شاں میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے تادیاں میں

(اخبار برا كاديان ، جلد ٢ ش: ٣٣ مؤرق ٢٥ مراكوبر ١٩٠١م)

ایبالخص بھی پکا ہے ایمان اور کا فر ہے ، اور اس کا کلمہ پڑ صنا ابلہ فریں اورخو دفر سی ہے۔

خلاصہ یہ کو گلہ طیبرہ ی معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلی کے دین کی کی حقیقت کی تولاً یا فعلاً محلفی بدنے میں ہو۔ جو محض ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور و وسری طرف اپنے قول یافعل سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کی بات کی تحذیب کرتا ہے، اس کے بطلے کا کوئی اعتبار نہیں، جب تک کہ وہ اپنے کفریات سے تو بہ نہ کرے، اور ان تمام حقائق کو، جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، ای طرح تسلیم نہ کرے جس طرح کہ بیشہ سے مسلمان مانتے جلے آئے ہیں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں، خواہ لا کہ کلمہ پڑھے۔

جن لوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای متم کے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رسول الشمنلی الشطیہ وسلم کے دین کا غداق اُڑاتے ہیں، آپ خود اِنصاف فرمائیں کدان کو کا فرنہ کہا جائے تو کیا کہا جائے ...؟

جس گروہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: "وہ صدیق دِل سے کلمہ پڑھتا ہے 'اس کے بارے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دولعین قادیان ،مسیلم یر بنجاب مرزاغلام احمد قادیا لی کو'' محمد رسول اللہ'' الله الله الله الله الله الله الله علم رسول الله 'پڑھتا ہے ، اس کی پوری تفصیل آپ کو میرے رسالے'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو بین'' میں ملے گی ، یہاں صرف مرزا بشیر احمد

قادياني كالك حوالد ذِكركر تابول مرز ابشيرا حملك اب

''مسیحِ موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت کے بعد'' محمد رسول الغهُ' کے مفہوم میں ایک اور رسول (بیعنی مرزا قادیانی) کی زیادتی ہوگئی، لبذا سیحِ موعود (مرزا قادیانی) کے آئے سے نعوذ بالله'' لا إلله إلا الله محمد رسول الله'' کاکلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیاد وشان سے چیکنے لگ جاتا ہے۔'' آگے لکھتا ہے:

" ہم کو نئے کلے کی ضرورت چیش نہیں آتی ، کیونکہ سیج موٹود (مرزا قادیانی) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں .... پس سیج موٹود (مرزا قادیانی) خود" محمد رسول اللہ" ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تخریف لائے۔ اس لئے ہم کوئس نئے کلے کی ضرورت نہیں ، ہاں! اگر" محمد رسول اللہ" کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت بیش ، ہاں! اگر" محمد رسول اللہ" کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت بیش آتی ،فقد ہردا۔"

پس جوگروہ ایک ملعون ، کذاب ، د جال قادیان کو'' محد رسول الله'' ما نتا ہو، اور جوگروہ اس د جال قادیان کوکلمہ طیب ''لا إلله الله الله محد رسول الله'' کے منہوم میں شامل کر کے اس کا کلمہ پڑھتا ہو، اس گروہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ:'' وہ صدق دِل سے کلمہ پڑھتا ہے'' نہایت افسوس ناک ناواقعی ہے، ایک ایسا گروہ ، جس کا چیٹوا خودکو'' محد رسول الله'' کہتا ہو، جس کے آفراد:

محمد پھر اُڑ آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپی شاں میں

کے ترانے گاتے ہوں ،اوراس نام نہاد'' محدرسول اللہ'' کو کلمے کے مغبوم میں شامل کر کے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں ،کیاا یسے گروہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے''؟اور کیاان کے کافر بلکہ اَ کفر ہونے میں کس مسلمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے...؟

## ٥:.. نزول عيسى عليه السلام اورختم نبوت:

حفرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنالفظ ' خاتم النہین " کے منافی نہیں ، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیائے کرام عیبم السلام کی جوفہرت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی ، وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ممل ہوگئ ہے ، جتنے لوگوں کو نبوت ملی تھی وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے ل چکی ، اب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کو نبوت بنوت پر فائز نہیں کو نبوت نبیں دی جائے گی ، آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تحض منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ شرح عقا کہ تنفی میں ہے:

"أُوَّلُ الْأَنْبِاءِ آدَمُ وَآخِرُ هُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

یعن" سب ہے پہلے بی حضرت آ دم علیہ السلام اورسب سے آخری بی حضرت محصلی الله علیہ وسلم ہیں۔"

حضرت عینی علیدالسلام بھی آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور مسلمان آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم سے پہلے کے جن انبیائے کرام ملیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں حضرت عینی علیدالسلام بھی شامل ہیں، پس جب ووتشریف لائیں گے جن انبیائے کرام ملیم السلام پہلے کے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کے بعد نبوت نبیس وی جائے گی، اور ندمسلمان کسی نی نبوت پر ایمان لائیں گے، لہٰذا ان کی تشریف آوری لفظ" خاتم النبیین" کے منافی نبوت نبیس ۔ ان کی تشریف آوری لفظ" خاتم النبیین" کے خلاف تو جب بھی جاتی کہ ان کو نبوت آخضرت میلی الله علیہ وسلم کے بعد ملی ہوتی، لیکن جس صورت ہیں کہ وہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد ملی ہیں، تو حصول نبوت کے اعتبار سے آخری نبی آخضرت ملی الله علیہ وسلم عی رہے۔

استشری کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبا تمی اور عرض کرتا ہوں۔

ایک بیک تمام محابر کرائم، تا بعین عظام ، اکمی وین ، مجدوین اورعلائے اُمت بمیشہ ہے ایک طرف آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے خاتم انبیین ہونے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں ، اور وُ وسری طرف حضرت عیسی علیه السلام کے دوبارہ آنے پر بھی ان کا ایمان ربا ہے ، اور کسی محالی ، کسی تابعی ، کسی بجدو ، کسی عالم کے ذہن میں بیہ بات بھی نبیس آئی کہ حضرت عیسی علیه السلام کا دوبارہ آنا خاتم النبیین کے خلاف ہے ، بلکہ وہ بمیشہ بیانے آئے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب بیہ ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کی محض کو نبوت نبیس دی جائے گی ، اور کی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شیخ الاسلام حافظ ابن جم عسقلانی "الاصاب میں لکھتے ہیں:

"فوجب حسل انفي على إنشاء البوّة لكل أحد من الناس لَا على وجود نبي قد نبي قبل ذلك."

ترجمہ: " آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، اس نفی کواس معنی پرمحول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نبیل، اس نفی کواس معنی پرمحول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی فض کو نبوت عطانیوں کی جائے گی ، اس سے کسی ایسے نبی کے موجود ہونے کی نبیل ہوتی جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا جا چکا ہو۔ "

ذراإنساف فرمايية كدكياية تمام اكاير" خاتم النبيين "كمعى نبيل يجعة تع...؟

و وسرى بات يه ب كرة تخضرت ملى الله عليه وسلم كاإرشاد ب:

"أَنَّا شَاكَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِى بَعْدِى ." ﴿ مَكُورَةُ مَن ١٥٠٣)

ترجمه: " من خاتم النبيك مول مير عديدكوني ني بيس موكا-"

ای کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں یہ چیش کوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیل علیہ السلام نازل ہوں مے ، جیسا کہ پہلے باحوال نقل کر چکا ہوں ، مناسب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذکر کرؤوں۔

ادّل:... "عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِى، يَعْنِى عِيْسْى عَلَيْهِ السُّلَامُ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعُرِفُوهُ، رَجُلٌ مُرْبُوعٌ، إلَى الْسُعُسُرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّهُ وَأَسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإَسْلَام، فَيَدُقُ الصَّلِيْب، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا الْإِسْلَام، فَيَدُقُ الصَّلِيْب، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ اللَّجِزْيَةِ، وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا إِلَا الْإِسْلَامُ، وَيَهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّي إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّي إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ، فَيَمُكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

ترجمہ:.. " حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
میر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نبیس ہوا۔ اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جب تم ان کو دیکھو
تو بہچان لینا۔ وہ میانہ قد کے آدی ہیں، سرخی سفیدی مائل، دوزّ ردچا در یں زیب تن ہوں گی، گو یا ان کے سرے
قطرے فیک رہے ہیں، اگر چہ اس کو تری نہ پنجی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قبال کریں ہے، پس صلیب کو تو ژ
والیس سے، اور خزیر کوئل کریں ہے، اور جزیہ کوموتوف کرویں ہے، اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے
علاوہ باقی تمام ملتوں کومناویں ہے، اور وہ سیج و جال کو ہلاک کرویں ہے، پس چالیس برس زمین پر ہیں ہے۔
گھران کی و فات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں ہے۔"

روم:... "عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: فَعَذَا كُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعِةِ، فَرُدُوا أَمْرَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى عِيسْى فَقَالَ: اَمّا وَجَبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إلّا اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّى عَزُ وَجَلَّ إِنَّ السَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي فَضِيبُانِ، فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهُ لِكُهُ اللهُ رَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةً: قَالَ: فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ) ... إلى قُولِهِ ... فَهِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّى فَيْهُ لِكُهُ اللهُ وَجَلّ إِنَّ السَّعَة كَالْحَامِلِ اللهُ تَعْ لَلِهِ اللهُ عَلَيْهَا عَهِدَ إلَى رَبّى عَنْ عَلَى السَّعَة كَالْحَامِلِ اللهُ تِمْ الْحَيْمَ عَلِيهَا عَهِدَ إلَى رَبّى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجہ: " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت میسی (اور دیگر انہیائے کرام) علیم السلام ہے ہوئی ،مجلس میں قیامت کا تذکرہ آیا (کہ قیامت کب آئے گی؟) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا مجلی انہوں نے فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام ہے ہو چھا، انہوں نے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام ہے ہو چھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ قیامت کا تھیک وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو محصرے میسی علیہ السلام ہے ہو چھا میاتو فرمایا کہ: قیامت کا تھیک وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو

ہمی معلوم نہیں۔ اور میرے رَبَع و جل کا بھے ہے ایک عبد ہے کہ قیامت سے پہلے د جال نکلے گاتو میں نازل ہوکراس کو تل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں دوشافیں ہوں گی، پس جب وہ جھے دیکھے گاتو سیسے کی طرح کم پھلنے لگے گا، پس القد تعالیٰ اس کو ہلاک کردیں گے، (آگے یا جوج کے جوج کے خروج اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے رَبّ کا جو جھے ہے عہد ہے وہ یہ ہد سیساری ہاتیں ہو چکیں گی تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی ،جس کے بارے میں کوئی پتانیس ہوتا کہ کس وقت اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت تو اے درات میں یاون میں۔''

> محمد بوسف لد حیانوی ۱۲۷۷/۲۹ ماره

# نزول عيسى عليهالسلام چند تنقيحات وتوضيحات

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أمَّا بَعُدُ!

"ایک تعلیم یافتہ صاحب نے راقم الحروف کے نام ایک خط میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر اظہار خیال کیا، ذیل میں ان کے خط کا ابتدال حصد نقل کر کے ان کے شبہات کے ازالے کی کوشش کی تی ہے، الشدتعالی فیم سلیم نصیب فریا کمیں اور صراط متقیم کی ہدایت ہے دھیمری فریا کمیں، وَاقَدُ الْسَلْسُ وَ فِی لُے لَٰ خَیْسِ وَسَعَادَةً لِیْ اللّٰہِ مَا کُلُولَ اللّٰهِ مَا مُعِید اللّٰہِ مَا کُلُولُ اللّٰہِ مَا مُعِید اللّٰہِ مُعَادَةً لَا اللّٰہِ اللّٰہِ مَا مُعِید اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا مُعِید اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

تمرم ومحترم جناب خان شنراده صاحب!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مزاجِ مرامی...! میری کتاب' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' ( جلداؤل) میں نزول میسیٰ علیہ السلام کی بحث ہے متعلق آنجتاب کاطویل مرامی نامہ موصول ہوا ، آنجناب کے الطاف وعنایات پرتہ دِل سے منون ہوں۔

آ نجاب نے خط کے اِبتدائی حصی ان اُصول موضوعہ کو قلم بندفر مایا ہے جن پرآپ کی تنقید کی بنیاد ہے ،اس لئے مناسب ہوگا کہ آج کی محبت میں آنجناب کی تحریر کے اس' اِبتدائی حصے' کو حرفاح فانقل کر کے آپ کے ان اُصول موضوعہ کے بارے میں چند معروضات پیش کروں۔

آنخاب لکھتے ہیں:

"محرّ مهولا نامحه يوسف لدهيانوي مهاحب!

السلام علیم، مجھے میرے ایک بزرگ حاتی محمد یونس چو مدری صاحب نے آپ کی کتاب 'آپ کے مسائل اور اُن کا حل' صفح نبیر: ۲۲۵۲ ۲۳ کے نعقول مطالعہ کے لئے بھیج ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہسائل اور اُن کا حل' صفح نبیر: ۲۲۵۲ ۲۳ کے نعقول مطالعہ کے لئے بھیج ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہیں۔ مولا تا صاحب! الله تعالیٰ نے اپنے رسول گونبلغ بعلیم ، تبشیر ، حنذ بر اور وین اسلام کے ہرکام میں قرآنی

ہدایات کا پابند کیا ہے، آپ کی زبان مبارک ہے کوئی و بنی ارشاد قرآنی تعلیمات کے علاوہ نہ ہوا، اور نہ آپ کا کوئی و بنی تدم قرآنی اِ ما ہے ہے۔ کمی باہر نگا، مگر بصد ہاافسوس کہ ملا صدہ اور منافقین بجم نے تا بعین اور تیج تا بعین کے لباد ہے اور داور داور داور ایسے متعدد عقید ہے اور آٹھال، وینی حیثیت کے نئے نید اگر کے ان کورسول النہ کی طرف منسوب کر کے مما لکب اسلامیہ کے اُطراف وا کناف میں پھیلا نے اور اس کے ماتحت بی عقیدہ لوگول کے اور اُسول افلاق و معاملات کی مشر آن کر کم ہے باہر بھی بعض وینی اَد کام ہیں۔ عقا کہ وعبادات کی تم کے بھی اور اُسول افلاق و معاملات کی قسم کے بھی۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام میں بھر کا یا کہ عوام تو در کناد فواص بھی اس متعدی مرض میں جتلا ہوکر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام میں بھر کا یا کہ عوام تو در کناد فواص بھی اس متعدی مرض میں جتلا ہوکر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام میں بھر کا یا کہ عوام تو در کناد قراص بھی اس متعدی مرض میں جتلا ہوکر روایت پرتی کا شوق اس قد رحوام بھی کی کے ذبین میں نہ آ اور کر کیم ایک میں کر وہ میں بائی اور ای وہ سے وہ مدار کھر والیمان نہیں ہوسکا۔ نزول سے کی تر وید میں ہر ایمان نہیں ہوسکا۔ نزول سے کی تر وید میں ہر زیان میں من میں ان بیان جی سے اسلام نے تھی اُنہ میں اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات پائیں۔ ان میں بائی تر بی مسلمان نجات پائیں۔ "ہیں۔ "

اس اقتباس كي نقيح كى جائة آنجاب كادعوى درج ذيل نكات مي جيش كيا باسكتاب:

ان آن کفرت ملی الله علیه وسلم چونک قرآن کی ہوا ہے۔ پڑل پیرا ہونے کے پابند تنے ،اس لئے آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے قرآن کریم کے ہدایت وتعلیمات کے احاطے ہے باہر بھی قدم نیس رکھا ، اور نظر آن کریم کے علاوہ بھی کوئی ویٹی ہوا ہے جاری فرمائی ۔

۲: قرآن کریم چونکہ بذات خودا کیے کھمل کتاب ہے ، تمام ویٹی ہوایات پر حاوی ہے ، لبندا ہر ویٹی مسئلے کے لئے قرآن کریم ، یہ دوایات کی طرف رُجوع کرنا قرآن کریم کے ''کھمل کتاب'' ہونے کی نفی ہے۔ اس سے دو ہا تھی ٹابت ہوئیں :

اوّل:... بیرکه جس مسئلے کا ذکر قرآن میں نہوں وہ دین کا مسئلہ نیس ہوسکتا ہے، نداس کوعقیدہ وایمان کی حیثیت دی جاسکتی ہے،اور نداسے مدار کفروایمان بنایا جاسکتا ہے۔

دوم:... بیکرآنخضرت ملی الله علیه وسلم کے إرشادات، و بی مسائل دعقا کدکا ما خذمیں ہو سکتے ، کیونکہ ان کوخودآنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہمی میں و بی حیثیت نہیں دی می ، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی۔

 3:...یسازشی جال جومنافقوں اور طحدوں نے اُمت کو قر آن کے اصل اسلام سے مخرف کرنے کے لئے پھیلایا تھا، صرف عوام کالا نعام بی اس کا شکار نہیں ہوئے ، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صید زبوں بن کررہ گئے ، یہاں تک کرا یک شخص بھی ایسا با تی ندر با، جومنافقوں کے پھیلائے ہوئے روایاتی جال سے باہررہ گیا ہو،'' اس کے بعد بیسوال بی کسی کے ذبن میں نہ آیا کہ قر آن کر یم ایک ممل کتاب ہے بھی یانہیں؟''

٣:..علائے اسلام نے ہرز مانے میں'' عقید وُ نز ول سیح'' کی تر دید کی اور اس کے خلاف قلمی جہاد کیا۔

ے:...ان جیدعلاء میں حافظ ابن حزم اور ابن تیمید سرفبرست ہیں،جنہوں نے ''عقید وَنز ول سیح'' کوغلط قرار دیا۔

آ نجناب کا مقصد و معا مندرجہ بالا نکات میں ضبط کرنے کے بعد، اب إجازت جا ہوں گا کہ ان کے بارے میں اپنی معروضات ویش کروں، لیکن پہلے ہے وضاحت کردینا جا ہتا ہوں کہ میرا معا مناظران زود وقد خ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے ب تکلف اپنا عندیہ ویش کروں، اگراس کوتا ہ تلف اپنا عندیہ ویش کروں، اگراس کوتا ہ تلم ہے کوئی بات صحیح نکل جائے اور عقل خداداداس کی تا ئیدوتو یش کر ہے تو قبول کرنے ہے عارف کی جائے، اور اگر کوئی غلط کھو وں تو اس کی تھی خرما کر میں جائے، اور اگر کوئی غلط کھو وں تو اس کی تھی خرما کر مینون فرما ہے، اِن اُریند اِلّا اللاصلاح ما استنطاعت، وَمَا تَوْ اِلْيَةِي اِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوْ تُحَلّتُ وَ اِلْيَهِ اُنِيْبُ!

#### -تنقیح اوّل

اند آنجاب كالرشاد بالكل مح به كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سارى عمر قرآن كريم كى بدايات كے پابندر ب، اور آب صلى
الله عليه وسلم كا قدم مبارك بهمى قرآن كريم كى مرايات كے حصار ہے با برنبيں نكلا، چنانچ جب سعد بن بشام نے حضرت أمّ المؤمنين
عائش صد يقدرضى الله عنها ہے سوال كياكہ جمعے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے اظلاق كے بار ب بيس بتا ہے ، تو جواب بيس فر ماياكہ كياتم
قرآن نبيس يز جة ؟ عرض كيا: يز حتا مول! فر مايا: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا اظلاق قرآن تھا:

"يَا أُمُّ الْمُوْمِنِيُنِ! نَبَيْئِنَى عَنَ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلَسُتَ تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنْ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنُ." (مَحِمَمُ جَ:أَ مَ: ٢٥١)

ا مام تووی شارح مسلم معزت أم المؤمنین کے اس فقرے کی تشریح میں فر ماتے ہیں:

"معشاه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته."

ترجمہ:... اس سے مراد ہے قر آن کریم پڑمل کرنا،اس کے صدود کے پاس تفہرنا،اس کے آداب کے ساتھ متادب ہونا،اس کی بیان کردومثالوں اورقصوں سے عبرت پکڑنا،اس میں تدبر کرنا،اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔''

الغرض! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہر قول وفعل، ہر حال وقال، ہر طور وطریق اور ہر خلق وطرز عمل قرآ نِ کریم کے مطابق تھا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات مقد سر ممل طور پر قرآن کریم میں ذھلی ہوئی تھی، اور قرآن کریم کو یا عملی طور پرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت طبیبہ میں متشکل تھا۔ اگر آنجناب کی میں مراد ہے تو بینا کارو آنجناب کی اس رائے سے سوفیصد شنق ہے، طبعہ الو فاق و حبلہ الاتفاق!

۲:...ای کے ساتھ بے حقیقت بھی نا قابلِ فراموش ہے کہ فہم تر آن کی دولت میں بھی لوگ یکسال نہیں ،قر آن کر ہم کومؤمن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی ، خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی ، ایک عالم بھی ، ایک عام تھی کا عالم بھی اور ایک رائخ فی اعلم بھی ، ایک ایام بھی ہوقر آن بھی کے لئے اُردوا بھر بن کر جموں کی بیسا کھیوں کا مختاج ہے ، اور ایک قر آن کر ہم کی زبان کا ماہر اور لغت بھر بالا م بھی ہوقر آن بھی کہ سکتے کہ ان سب کا نہم قر آن کیسال ہے ، ایک مؤمن بھی قر آن سے بس آئی ہی ہات بھتا اور لغت بھر بنا کہ ایک ہو ایک رائخ فی اعلم بھی قر آن کر ہم کا بس اتنای مطلب بھے سکتا ہے جتنا کہ ایک جالل۔

الغرض نہم قرآن میں لوگوں کے ذہن وإدراک کا مختلف ہونا ایک الی بدیمی حقیقت ہے جس کو جمثلا نا اپنی عقل ووائش اور حس
ومشاہدہ کو جمثلا نا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے پڑھنے میں ایک جماعت شریک ہے، اُستاذ ان کے سامنے کتاب کے مطالب
کی تشریح کرتا ہے، ذہین طالب علم فورا سمجھ جاتے ہیں، اور بعض غی اور کند ذہین طالب کی بار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ
باتے۔ جب ایک عام کتاب، جو اِنسانوں بی کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے، اس کے سمجھنے ہیں لوگوں کے ذہین کا اِختلاف اس قدر واضح
ہے تو کلام زب العالمین کے اِشاروں کو سمجھنے ہیں لوگوں کے ذہنی تفاوت کا کیا عالم ہوگا...؟

انی ہے، اوراس کے معانی و مطالب ای قلب و ذہن میں اوگوں کی ذہن سطے کا مختلف ہونا، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن کر یم کا اس انہی ہے، اوراس کے معانی و مطالب ای قلب و ذہن میں جلوہ گرہوتے ہیں جس کا ول تو را بیمان سے منوراور کفر وشرک اور بدعات وخواہشات کی ظلمتوں سے پاک ہو، ایک کا فراور بدعتی پرقرآن کر یم کا فہم حرام ہے۔ ای طرح قرآن بنی کے لئے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات و آغراض سے پاک ہو، اورآ وی کا ظاہر و باطن حق تعانی شانہ کے ارشادات کے سامنے سرتھوں ہو، اس کے ول میں حق تعانی شانہ کی عظمت اور بندے کی بے چارگی و بے مائے گی کا سمندر موجزن ہو، جو مخض اپنی جبلی عادات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی خصوص آغراض کے خول سے باہر نہ نظا ہو، وہ قرآن بنی کی لذت ہے بھی آشانہیں ہوسکا۔ ای طرح جس مخفی کا خواہشات، اپنی خصوص آغراض کے خول سے باہر نہ نظا ہو، وہ قرآن بنی کی لذت ہے بھی آشانہیں ہوسکا۔ ای طرح جس مخفی کا قلب کہرونخوت، عجب وخود پہندی اور آخلاقی رؤ لے کے حصار میں بند ہو، اس کا طائر فہم قرآن کر یم کی رفعتوں تک بھی پرواز نہیں کر سکتے امت نے قرآن بنی کی رفعتوں تک بھی پرواز نہیں کر سکتے اور کی طرف إشارہ کیا ہے، سے ان میں ان میں لوگوں کے آخوال چونکہ مختلف ہیں، اس لئے قرآن کر یم کے مطالب عالیہ تک ان کے فہم کی رسائی کا مختلف ہونا بالکل واضح ہے۔

س:...اورنبم قرآن میں بیاختلاف تو ہم لوگوں کے اعتبارے ہے۔اگر عام اُفرادِ اُمت کا مقابلہ محابہ کرائے ہے کیا جائے تو اُنداز و ہوگا کہ عام لوگوں کے نبم قرآن کو مطراتِ محابہ کرائے کے نبم ہے و ونست بھی نبیں ، جوذ زے کوآ فآب ہے ہو عتی ہے:

### چراغ مرده کا و آفآب کا به بین تفاوت ره از کیاست تا به کجا

محابہ کرائم سنزیل قرآن کے بینی شاہد تھے، انہوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براوِ راست اس کا ساع کیا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کس سیاق وسیاق میں نازل ہوئی؟ اوراس کے ذریعے کن لوگوں کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب ما فیہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت کی برکت سے رشک آئینہ تھے، اور ان کے لیل ونہارکود کھے کراییا لگا تھا کہ ویا یا کباز فرشتوں کا لشکرز مین پراُتر آیا ہے، پھر قرآن کریم خودان کی زبان اور لغت میں نازل ہوا تھا، انہیں نہ صرف و نحواور بلاغت کے قواعد سیھنے کی ضرورت تھی، نہ الفاظ قرآن کریم کے منہوم و معنی بچھنے کے لئے قاموں، اسان العرب اور لغات القرآن کھولنے کی ضرورت تھی۔ الغرض ان میں اور ہم میں وہی فرق تھا جرویہ و یہ وشنید میں ہوتا ہے، ان کے لئے نہم القرآن کویا" دید و قب و شنید میں ہوتا ہے، ان کے لئے نہم القرآن کویا" دید 'تھا، اور ہمارے سامن قرآن کے صرف الفاظ ونقوش ہیں اور نہم شرآن کا پورامنظر نظروں سے غائب ہے۔

نور کیا جاسکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کا فہم قرآن ، صحابہ کرائ کے فہم سے ہم سنگ کیونکر ہوسکتا ہے ...!

اور پھر صحابہ کرائم کی جماعت میں بھی تفادت موجود تھا، ان میں سے بعض اکا برنہا یت عالی نہم تھے، جو صحابہ کرائم کے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی نہم قرآن کا مرجع تھے، اور انہیں نہم قرآن میں اِمامت کبریٰ کا درجہ حاصل تھا، مثلاً حضرات ِ خلفا ئے راشدین ،عبداللہ بن مسعود، اُلی بن کعب،عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن ، رضی الله عنہم۔

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه کابدارشادتفسرے برطالب علم کو یاد ہے:

"والله المدى لا إله غيره! ما نولت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم ليمن نول وأين نولت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مِنَى تناله المطايا الاتيته." (الاتان الوع الثمانون)

ترجمه: "ال ذات كالتم بس كرسواكولى معبونيس! قرآن كريم كى برآيت كه بار يم بحص معلوم به كه يدكم بار يمن نازل بولى اوركهال نازل بولى؟ اوراكر بحص يعلم بوجاتا كراس وتت ذيا من كولى ايرافض بهى موجود به جوجه سے زياده كتاب الله كاعلم ركھتا بوج بيس ال كى خدمت من ضرور حاضر بوتا، بشرطيك سوارى كاس تك بهنجنا مكن بوء "

2:...اورفیم قرآن کا آخری درجہ بہت ہالاتر کی درجہ عالم امکان میں متصورتیں نے تخضرت ملی القد علیہ وسام کو حاصل ہے، کیونکہ صاحب کلام جل شانہ براہ راست آ ب صلی اللہ علیہ وسلی خود حق تعالی شانہ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کی علو استعداد کا یہ عالم کرتی تعالی شانہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام میوب وفقائص سے پاک پیدافر مایا ، جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے عرض کیا:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمعل منك لم تلد النساء

#### خىلقت مبرأ من كل عيب كأنك للد خلقت كما تشاء

ترجمہ: " اورآپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ حسین کوئی مخص میری آتھوں نے نہیں دیکھا، اورآپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی بچنیں جنا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ہرعیب سے پاک اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک اور مبرا پیدا کئے مسلی ہویا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم جا ہے جتے ویسے پیدا کئے مسلے۔ "

پھر تی تعالیٰ شانڈ نے پوری کا کتات میں سے بوت و رسالت اور ختم نبوت کے لئے آپ سلی الند علیہ وسلم کا ابتخاب فر مایا،
آپ سلی الند علیہ وسلم کا وجو و مبارک مرکز ایمان والم ایمان ہے، قلب مبارک تجلیات البید سے رشک شعلہ صدطور ہے، سید مبارک
آمرار البید کا المین اور علوم ربانی کا سرچشہ ہے، علوم الا قلین والآخرین کا بحرب کراں آپ سلی الند علیہ وسلم کی تو ت قد سے میں و دبیت ہے، وجو و مبارک کو و نیا کی آلائٹوں، نفسانی خواہشوں اور بشری جا ہتوں سے پاک وصاف کردیا حمیا ہے، ول وو ماخ اور زبان پر عصمت کا بہرہ بٹھا دیا گیا تا کہ غبار بشریت کا کوئی شائبہ بھی وائمن رسالت کوآلودہ نہ کر سکے، کوش مبارک غیب سے بیام سروش من رہے ہیں، چشمان مبارک جنت و دو د زخ، قبر وحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر رہی ہیں، آسان سے فرضے نازل ہو کر مناجات کی سعاوت حاصل کرتے ہیں، چشمان مبارک جنت و دو د زخ، قبر وحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر رہی ہیں، انہیائے کرام علیم السلام کے قدی صفات بحق میں سیادت و قیادت کی میں اور تو میل الند علیہ وسلم کے ہمر جہتی کمالات کا اور آپ سلی الند علیہ وسلم کے ہمر جہتی کمالات کا اور آپ سلی اللہ علیہ ورفعت، طہارت و زاہت اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ ورفعت، طہارت و زاہت اور آپ سلی اللہ وسلم کے ہمر جہتی کمالات کا اور اک کر سکی بھیلا وَ رُب النگف قا!

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآن کریم کے معلم اوّل خودجن تعالیٰ شانہ ہیں اور متعلم اوّل خود حالیِ قرآن صلی الله علیہ وسلم ہیں ، تو ای سے بیمی معلوم ہوا کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کریم کے لطیف اِشاروں کو جبیباسمجھا، ناممکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایساسمجھا ، شامکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایساسمجھا ، مثلاً:
 ایساسمجھ سکے ، مثلاً:

بنتر آن کریم نے اِقامتِ صلوٰ قاکاتھم فرمایا، اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے قول وفعل ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ ند صرف'' اِقامتِ صلوٰ ق'' کا مجسم نمونہ اُمت کے سامنے آئیا، بلکہ نماز کی شرائط و ارکان، آ داب واوقات، تعدادِ رکعات، فرائض ونوافل اور حضور مع اللہ کی کیفیت وغیرہ کی تفصیلات بھی معلوم ہو گئیں۔ کیاکسی وُ وسرے کے لئے ممکن ہے کہ قرآن کریم کے مختصرے اِشارے ''اُفِیمُوا المصلوٰ ق''کی الی شرح وتفصیل بیان کرسکے …؟

بی ... قرآن کریم نے مسلمانوں کو' اِیتائے زکوہ'' کا تھم فرمایا، آنخضرت سکی الله علیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی پوری شرح وتفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرزکوہ جب؟ کتنے وقفے کے بعد زکوہ فرض ہے؟ مال کی کتنی مقدار پرزکوہ فرض ہوتی ہے؟ اور زکوہ کی مقدار واجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔ اگر حال قرآن صلی الله علیہ وسلم بتعلیم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفر ماتے تو کیا کسی کے مطابق کرسکتا ...؟

اس تھی خداوندی کی ایس تنعیدات بیان فرمائی میں الفیون میں مسلمانوں کوروزے رکھنے کا تھی فرمایا، آنخضرت مسلمی الله علیہ وسلم نے اس تھی خداوندی کی ایس تنعیدات بیان فرمائیں جو آپ سلمی الله علیہ وسلم کے سواکس کے اِحاط یکم و اِدراک میں ہم کرنہیں آسمی تھیں، خوادوہ کیسائی علامہ وفہامہ اور ماہر لسان عرب ہوتا۔

بھ..قرآنِ کریم نے قیامت کاؤ کرکرتے ہوئے ایک مختفرسا اِشار وفر مادیا: "فَفَدْ جَاءَ اَشُواطُهَا" آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے نور نبوت اور تعلیم اِلٰی کی روشی میں ان جہوئے بڑے واقعات کو ذکر فرمایا جو قیامت سے قبل رُونما ہوں مے، اور جو مسلمانوں میں" علامات معنوی "اور" علامات کبری" کے عنوان سے مشہور ومعروف ہیں۔کیاکس کے لئے ممکن تھا کہ مستقبل کے ان واقعات کو نمیک فیک فیک فیا کے مطابق بیان کردیتا...؟

ائ ناکارہ نے بیچندمثالیں عرض کردی ہیں، ورنداہل نظرجانے ہیں کہ اسلام کے تمام اُصول وفروع کا معدن ونتیج قر آ نِ کریم بی ہے، محرقر آن کریم کے ان اشاروں کو سجھنے کے لئے حضرت محمد رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کی چیٹم بھیرت ،نور نبوت اور وی خداوندی کے ذریعے تعلیم درکار ہے ،حضرت اِمام شافعی کا یہ اِرشاد بہت سے اکا ہر نے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن."

(تنسیرابن کیر ج:۱ ص:۱۹)

ترجمہ:... ان تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم بھی فر مایا ، وہ قر آن کریم بی ہے بھے کر فر مایا ہے۔ ' یعنی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول دفعل اور ہرتھم اور فیصلہ قر آنِ کریم بی سے ما خوذ ہے۔

ے: بین تعالی شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو خود بلاوا سطرقر آن کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فر مایا کے قرآنِ کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فر مایا کے قرآنِ کریم کے اقلین مخاطب متحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین تھے ، ان کی تعلیم وتر بیت کے لئے بادی اعظم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومرشدومر بی اور معلم وا تالیق مقرر فر مایا، چنانچہ ارشاد ہے:

"لَفَدْ مَنُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَعُلُوا عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

يه منمون قرآن كريم من حارجك برآياب، القرة: ١١٥١، ١٥١، آل عمران: ١٦٣، الجمعه: ٦\_

اس ارشا وخدا وندی میں، جسے قرآن کریم میں جار بارؤ ہرایا گیا ہے، ہمارے لئے چنداُ موربطور خاص توجہ طلب ہیں: اوّل:...آیت ِشریفہ میں حق تعالیٰ شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جارفرائضِ نبوت وکرفر مائے ہیں:

ا - لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی آیات کی حلاوت کرنا۔

۲-ان کو کتاب الله کی تعلیم دینا۔

۳- حکمت کی تعلیم وینا۔

٣- اوراً خلاق رؤيله سے ان كا تزكيه كرنا اور ان كوياك كرنا \_

دوم:...آ بت شریفه بی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعث کومعرض اختان بی ذکر قرماکران فرائف چبارگاند کا ذکر کرنا،
اس امرکی دلیل ہے کہ اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اُمت ان چاروں چیزوں ہے محروم رہتی، نہ ان کو آیات قر آئی کے الفاظ معلوم ہوتے، نہ کتا ہے اللی کے معنی ومغبوم اور مراد خداوندی کا ان کوعلم ہوتا، نہ حکمت ووائش کی ان کوفیر ہوتی، اور نہ ان کے قلوب واَبدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں آئیس آنخضرت صلی الله علیه والمعنة والمعنة ان کے قلوب واَبدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں آئیس آنخضرت صلی الله علیه والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة الله المعاملة والمعنة الله المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة المعاملة والمعنة الله المعاملة والمعنة الله والمعنة والمعنة الله والمعنة والمعنة والمعنة الله والمعنة والله والله والمعنة والمعنة والمعنة والمعنة والمعنة والمعنة والله والمعنة والمعنة والله والله والمعنة والله والله والمعنة و

چہارم: ... محابہ کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، قر آن کریم کی زبان سے واقف تھے ، بلکہ کہنا چاہیے کرقر آن انمی کی زبان سے دائل ہوا تھا ، اس کے باوجود و وصاحب قر آن سلی الشعلیہ وسلم کی تعلیم سے بحان شے ، اور اگر آن مطالب تک رسائی ماصل قر آن کریم کے مطالب کی تفریح و تعمیل تعلیم نفر باتے تو و و اپنی علی و فرم اور زبان وائی کے ذور سے ہرگز ان مطالب تک رسائی ماصل ندکر کئے۔ جب سے ابرکرام کا بیر صالب کی ان تعلیمات کے سی قدر محان ہوں ہے؟ اس کا انداز و بچر مشکل نہیں۔ اس معلوم ہوا کرقر آن فہی کے لئے اگر محابہ کرام آنخفرت سلی الشعلیہ وسلی کی تعلیمات کے سی تعلیم ہوا کرقوب کو مؤور فر مایا۔ انداز و بچر مشکل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کرقر آن فہیمات نبوت اور حکست آسانی کی تعام ہے جس نے محابہ کرام کے تقلوب کو مؤور فر مایا۔ بعد کی اُمت بھی آنخفرت سلی انشعلیہ وسلیم کی تعلیمات کی اس طرح محاب کرام کے تقلوب کو مؤور فر مایا۔ محابہ کرام شخول کا بیر انتظام فر مایا کہ جب کرام شخول کی معابد کرام شخول کی معابد کرام کے تعلیمات کی اس محابہ کرام کے تعلیمات کی اس محابہ کرام کے تعلیمات کی اس محابہ کرام کے تعلیمات کی معابد کرام کے تعلیمات کی محاب کرام کے تعلیمات کی اس محابہ کرام کے تعلیمات کی اس محابہ کرام کی تعلیمات کی اس محابہ کرام کے تعلیمات کی دورہ ہر فر مانے میں بھا عتوں کی جماعتوں کو محاب کی معابد و کو تعلیمات کی محاب کی محاب کی محاب کی محاب کی محاب کرام کے تعلیمات کی اند علیہ و کو تو تو تا تا تا تا کہ تعلیمات کی اور نسل بھا کا معابد کی انداز محابہ کرام کے دیت سے آج کی قر ناجد قر ن اور نسل بعد نسل مسلم کی ایک کم کے کے لئے بھی انتظام کو نسل کے دیت سے آج کی قر ناجد قر ن اور نسل بعد نسل مسلم کو نسل کے دیت سے آج کی قر ناجد قر ن اور نسل بعد نسل مسلم کو نسل کو نسل محاب کے دیت سے آج کی قر ناجد قر ن اور نسل مسلم کو نسل کو نسل محاب کے دیت سے آج کی قر ناجد قر ن اور نسل بعد نسل مسلم کو نسل محاب کو نسل محاب کی انسان کو نسل محاب کو نسل محاب کی انسان کو نسل محاب کی انسان کو نسل محاب کی کو نسل محاب کی کو نسل محاب کو نسل محاب کو نسل محاب کی کو نسل محاب کو نسل محاب

ہ۔۔۔ایک جماعت ان مجاہدوں اور غازیوں کی جنہوں نے میدان کارزار میں جراُت وبسالت اور مردا کی کے جو ہر دِکھائے ،اورا پی جان پرکھیل کر اِسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔

ﷺ بیعض معزات نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت و خدمت کو اُپنا وظیفہ زندگی بتالیا، انہوں نے کلامِ اِلّٰہی کی تر تیل وتجوید، حروف کے بخارج وصفات اور ان کے طریقۂ اَوا کو محفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت وقر اُت، تر تیل وتجوید اور اس کی تحفیظ میں مَر ف فرماوی، اور قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایساشاندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی، یہ حضرات قراء و حفاظ کی جماعت ہے۔

پید..بعض حضرات نے دینی مسائل کی تنقیح وتخرتج کو اپنا مقصدِ حیات بتالیا، اور انہوں نے شرکی مسائل میں اُمت کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیا، بیدعفرات ِفقہا واوراہلِ فتو کی کی جماعت ہے۔

الله علیہ ۔۔ بعض حفزات نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے إرشادات اور کلمات طیبات کی حفاظت وصیانت کا فریفہ اپنے ا اور میں اس مرحدیث کی تنقیح کر کے مجمع وضعیف اور مقبول ومردوو میں اس طرح تمیز کردی کہ ؤودھاؤ ووھاور پانی کا پانی الگ کردیا ، بید حفزات بحد ثین کی جماعت ہے۔

بیسی معزات نے کتاب اللی کی تشریح وتغییر کا منصب سنجالا ، اور کتابُ اللہ کے مطالب اُمت کے سامنے ہیں۔ فرمائے ، پیرمعزات مفسرین کی جماعت ہے۔

ان کویا و النی ہے معمور کیا:

دور باش افكار باطل! دور باش اغيار ول! سيح رباب شاه خوبال كے لئے در بار ول

ید مفرات الم قلوب مونیا کی جماعت ہے۔

ا الله المجارة الله المحادث المجارة والمرادع والمبلغ كالمراد وعمل المجارة المحالية عاطول كو موشيار كياء ال كالم شمروعظ المجارية الله الله الله الله المحادث ا

الغرض حق تعالی شانہ نے اپنے تکوی نظام کے ذریعے وین اوراس کے تمام شعبوں کی حفاظت کا ایسا اِنظام فرمایا کہ دین کا چشمہ صافی نہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔ اس طرح القد کے بندوں پرالقد کی جست پوری ہوئی، اور اِن شا والقد جب تک و نیا می قرآ اِن کریم باتی ہے، اس کے بیضدام بھی تا قیامت قائم ووائم رہیں ہے، بیسلسلہ نہ بھی ایک لیمے کے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ معزت اِمام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلوی قدس مرۂ کے قصید ہے ' اطب النغم فی مدح سیدالعرب والمجم صلی اللہ علیہ وسلم'' کی نویں فصل میں اس مضمون کونکم کیا حمیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِ کر کیا ، مناسب ہوگا کہ بطور تیمرک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرؤکے بیا شعاریبال نقل کروہیئے جا کمیں:

> "وأيسد ديسن الله فسي كسل دورة عبصائب تشلوا مثلها من عصائب فسنهم رجبال يتدفعون عدوهم يستمر القنا والمرهفات القواضب ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجبال بينوا شبرع ربنيا ومساكسان فينه من حبرام وواجب ومنهم رجبال يندرسون كتبابيه بتجويد تبرتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسنروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجبال ببالبحديث تولعوا وما كان منه من صحيح و ذاهب ومنهم رجبال مخلصون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجبال يهشدى بعظاتهم فهسام السي دين من الله واصب على الله ربّ الناس حسن جزائهم بسما لا يوافي عده ذهن حاسب"

ترجمہ:...' ۱ - اور ہردور میں اللہ کے دین کی تائیدایس جماعتوں نے کی کدان کے بعد لگا تارو کی ہی جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچے کچے دعنرات وہ ہیں جو گندم کول نیزوں اور کا ننے والی تیز آلمواروں کے ذریعے وُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بیمجاہرین کی جماعت ہے۔ ۳۰- کچے حضرات ایسے ہیں جواپنے ذشمن پر غالب آتے ہیں اور قوی ترین دلائل کے ذریعے معاندین کامنہ بند کردیتے ہیں ، پیشکلمین اسلام کی جماعت ہے۔

مہ - پچوحفزات وہ ہیں جنہوں نے ہارے سامنے ہارے زبّی شریعت کو بیان فر مایا ، اوراس میں جوحرام اور واجب وغیرہ اُ حکام ِشرعیہ ہیں ، ان کی شرح وتو منبح فر مائی ، یہ حفزات ِ فقہائے اُمت اور اَر باب فتویٰ کی جماعت ہے۔

۵- کی حضرات وہ ہیں جوالند کی کتاب کی تدریس میں مشخول ہیں، عمد ور تیل اور حفظ مراتب کے ساتھ ، یعنی حروف کے خارج وصفات اور طریقہ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، یہ حضرات قراء کی جماعت ہے۔

۱۲ - کی حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب النی کی تغییر فرمائی ، اور قرآن کریم میں جو جیب وغریب لطائف و نکات ہیں ، ہمیں ان کی تعلیم دی ، یہ حضرات مضرین ہیں۔

2- کچو حضرات صدیث نبوی کے عاشق ہیں ، اور انہوں نے سیح وضعیف اَ حادیث کو چھانٹ کررکھ دیا، پہ حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

۸- پی حضرات وہ ہیں جوائے زب کی عبادت میں اِ خلاص کا اِہتمام کرنے والے ہیں ، انہی کے وم قدم سے ختک علاقوں میں سرسبزی وشاد الی ہے، یہ حضرات صوفیا صافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور کی حضرات بیل بن کے وعظ وضیحت اور دعوت و تبلیغ سے اِنسانوں کے گروہ ورگروہ اللہ تعالیٰ کے دین حق کی طرف ... جو قائم و دائم ہے ... ہوایت پاتے ہیں ، یہ حضرات مبلغین و واعظین کی جماعت ہے۔
۱۰- ان سب حضرات کی بہترین جز االلہ تعالیٰ نے جو زَبّ الناس ہے، اپنے ذہب لے رکھی ہے، اور قیامت کے دن ان حضرات کو ایک جزاعطا فر مائیں گے کہ کسی حساب لگانے والے کا ذہن اس کا اِحاط نہیں کرسکتا ۔ "

افسوں ہے کہ آنجناب کی پہلی تنقیح پر تفتکوطویل ہوگئ، ہر چند کہ میں نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر تکتے کے اَطراف وجوانب کے پہلوؤں کوقلم انداز کرتا چلا گیا ہوں ،اس کے باوجود تفتکواندازے سے زیاوہ طویل ہوگئ ، مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کر ڈوں :

ان کے ذریعے قرآن کی میں صرف قرآن ہی نہیں دیا ، بلکہ قرآن کر یہ سے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم عطافر مائے ، اور ان کے ذریعے قرآن کریم عطاہ وا۔

بن عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (التيار)" بجر بهار ف ف ما باس قرآن كو بيان كريم كمعنى ومفهوم اورمراد فداوندى كاتعليم بمى فرمائى: "فسيم الله عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (التيار)" بجربهار ف ف مراس قرآن كوبيان كرنا بمى".

بایا، اور آپ صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم کومعلم انسانیت بنایا، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذہبے جار وظا نف

رسالت مقرر فرمائ: ١- تلاوت آیات، ۲- تعلیم کتاب، ۳- تعلیم حکمت، ۳- اُمت کا تزکید

\* ... آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے بيرو طائف بنوت ايسے نيس طريقے سے أوا فرمائے ، جس كى كوئى مثال عالم إمكان اور تاریخ انسانیت مین سیلی ـ

الله ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كو جوتعليم اپنے تول وعمل ہے دى ، اس كا نام "سنت وحديث "ب، اوراس تعليم نبوی کے بغیر قر آ نِ کریم کومراد خداوندی کےمطابق سجھنا نامکن اورمحال ہے۔

... حِنْ تعالى شانه نے اس كا وعدہ فرمايا كه قرآن كے الفاظ ومعانی اور مرادات خداوندی كی قيامت تك حفاظت

الله وعدة اللي ظهور يذير موا اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم ك بعد مردوراور مرز مان من الله تعالى في اس دين قيم كي خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کردیا ، پہلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہےگا۔

ا الله الله الله من المحت المعلى المنظام حق تعالى شانه في بنائد وين كے لئے فرمايا، اس كے بيتيم من الحمدللة و مكلشن محدی" سدابهار ہے،قرآن کریم کاایک ایک حرف ہی نہیں، اس کا طریقة أداادراب دلہے،تک محفوظ ہے، اورمعانی قرآن، جن کی تعلیم آتخضرت ملی الله علیه وسلم نے ہاؤن الی این قول وقعل ہے دی ،اس کا بھی پورے کا بورار یکارڈ آج تک محفوظ ہے ،اور إن شا مالله قيامت تك محفوظ ر بكا-

تنقيح روم

آنجناب كايدكهناك" آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے قرآن كريم كے علاوه بھى كوئى ديلى بات إرشاد ،ى نبيس فرمائى" عجيب وغريب دعوى ب، كونكه برخض جاناب كه:

الله .. آنخضرت ملى الله عليه وسلم في نماز ، روزه ، جج ، زكوة وغير وقرآنى أحكام كى اينة تول وعمل سے تشريح و يحيل فرمائي ـ ا اور بدیات بھی سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کے دورمسعود سے کر، نماز ،روز واور جج وز کو ق کی بید تنعيلات تواتر كے ساتھ محفوظ چلى آئى ہيں، اور تمام مسلمان نسلاً بعد تسل ان كو مانتے چلے آئے ہيں، مسلمان تو مسلمان كا فرتك جانتے میں کہ نماز ،روز ہ، حج اورز کو ق مسلمانوں کے دین کا جزو ہیں۔

بيسارى چيزي قرآن كريم مي مراحة فدكورنبيس، بلكه أمت إسلاميه في ان چيزوں كوآنخضرت ملى الله عليه وسلم كے قول ومل ہے سیکھا ہے، اگر بیساری چیزیں آپ کے نزویک قرآن ہی میں داخل ہیں، بایں معنی کہ بیقر آ ن کریم ہی کے اُ دکام کی شرح وتنسیر ہے تو جزاک اللہ،مرحبا، کہ آپ نے بھی سنت نبوی کے اس ذخیرے کو تر آنِ کریم کی شرح وتنسیر قرار دے کرا ہے اُمتی ہونے کاحق اُ دا كرديا،كوئى شكتبين كرقر آن كريم كلام إلى ب- اور ... جيها كه پهلے عرض كر چكا موں ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا أسوة حسنه، آپ صلی الله علیه وسلم کے اُقوال واَ فعال اوراَ عمال واَ حوال ، آ پ صلی الله علیه وسلم کی سیرت مطبره اور سنت مبارکه قر آن کریم کی نهایت مشند

شرح ہے، اور ایس شرح بوآ تخضرت سنی مند - یہ مہم کے قلب مبارک پر بالقائے رحمانی والبامی ربانی نازل ہوئی ، یہ قرآن کریم کی ایس حکیماند شرح ہے کے وئی اُمتی تو کیا! آنخ نسرت سنی انتہ علیہ وسلم کے سواؤ وسرے انبیائے کرام علیم السلام میں اس کی نظیر نبیں ملتی ، نہ کوئی ایسا بلند مرتبہ شارت عالم امکان میں تھ ، جس کا قلب حکمت ربانیہ معرفت البیہ ، خشیت خداوندی ، علوم نبوت اور نو را زل سے اس طرح لبریز ہوا ورنہ کا م جنیم کی شرح و تفسیر تھیم انسانیت صلی النه علیہ وسلم کی سنت طعیبہ سے بہتر عالم وجود میں آسکی تھی ، اس بنا پر فر مایا ... اور والند العظیم کے بالکل برحق فر مایا ... کہ:
... اور والند العظیم کے بالکل برحق فر مایا ... کہ:

"لُوْ كَانَ مُوْسِى حَيَّا مَا وَسِعَهُ إِلَا اتِبَاعِى." (مَكَنُوة مَن ٢٠٠) ترجمه:..." الرموي طيه السلام زنده بوت توان كو يمي ميري بيروي كے بغير جاره نه بوتا۔"

الغرض قرآنِ تغییم متن متین ہے، اور بنت نبوی علی صاحبها الصلوٰ قا والسلام ... اس کی شرح وتغییر ہے، جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پرمن جانب اللہ اللہ ہوتی تھی ، لبذا نہ اس متن متین کواس شرح تغییر سے جدا کیا جاسکتا ہے، اور نہ بیشرت اس متن کے بغیر وجود میں آسکتی تھی ، اس لئے بی کہنا بالکل سیح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول وکمل قرآن کریم سے باہر نہیں تھا، اور قرآن کریم میں جو بچھ ہے وہ بعینہ سنت نبویہ کے آنے میں منعکس ہے، دونوں کے درمیان اگر فرق ہے تو بس متن اور شرت کا ، وہ اجمال ہے اور اللہ الموفق!

" الله المرتبطي الفرض الخضرت سلى الله عليه وسلم كى سنت طيب كودر ميان على بناويا جائے اور آ تخضرت سلى الله عليه وسلم فراست اور حق تعالى شانه كو إلقا و إلهام كو در يع شريعت اسلام كى جوتفكيل فرمائى ، اس كو اس وفتر بمن غرق مئ ناب اولى الله على الله الله كو الله وفتر بمن غرق مئ ناب اولى الله كى از سرنوتفكيل برمان فرق مئ ناب اولى الله كى از سرنوتفكيل كرنا ہوگى ، مثلاً الإقامت مسلوق " كو اين كو كے بحص كا بار بار قرآن كريم نے إعلان كيا ہے ، بميں بورى نماز كا نعشة قرآن كريم كے دوالے سے ... ندكة عن الله على الله الله كا اور يہ بتانا ہوگاكد:

- البناز کے فلاں فلاں اوقات میں ، اور ہروفت کی اینداو انتہا ہے۔
- الله ... ہرنماز کی فرض رکعات اتنی ہیں اور زائداً زفرض نوافل استے ہیں۔
  - \* .. بنماز کے اندرشرا نط وارکان یہ میں ، فرائض وواجبات یہ ہیں۔
- الله الله الله الكامول من نماز فاسد بوجاتى به فلال فلال أفعال من محروه بوجاتى بـ

+ ...فلال أشخاص برنمازفرض ہے،فلال فلال برنبیں۔

بناز کا پوراطریفتدادّ لے آخر تک بیہ باس طرح قیام کیا جائے ،اس طرح رُکوع و بجود بجالا یا جائے ،اس طرح نماز کوشروع کیا جائے ،اس طرح نماز کوشروع کیا جائے۔

الغرض مرف ایک تھم'' إقامت ملوٰۃ'' کی تغمیل و تفکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوٰۃ'' اُزبرنومرتب کرنا ہوگی ،اور ہر مسئلے میں مرف قرآن کا حوالہ دینالازم ہوگا ،اورحوالہ بھی بالکل سمجے اور صاف ،جس کے مغبوم میں اِختلاف کی مخبائش نہ ہو،اور ندا ہے چیلنج کیا جاسکے۔

ای طرح" کتاب العلمارة" سے" کتاب الغرائف" کک تمام أبواب فتهد کی أزسرِنوتفکیل کرنا ہوگی،اور ہر بحث کے ہر مسئلے میں قرآن کریم کی صاف اور صرح آیات کا حوالہ وینا ہوگا۔ پھرا خلاق وعقا کد، معاملات ومعاشرت اورآ واب زندگی کی بہتمام وکمال تفعیل مرتب کرنا ہوگی، جس میں ایک ایک عقیدہ، ایک ایک اُخلاق، ایک معاملہ اور ایک ایک شری اوب کوتر آن کریم کی صرح آیات بینات کے حوالے سے قلم بندکرنا ہوگا،اور جب بیکام بحسن وخونی پایئے شخیل کو پہنچادیا جائے تب کسی کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ بیتو" قرآن کا اِسلام" نبیس" روایات کا اِسلام" ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا کوئی فض یہ کار تامہ انجام دیے سکتا ہے؟ گلا! کے کلا! یہ تربیت جوآ تخضرت سلی القد علیہ و تولی ہ وفعل ہے وجود میں آئی، قرآن کریم اور نبوت محد یہ ... علی صاحبا الصلوات والعسلیمات ... کا اِعجاز ہے اور دعوے ہے کہا جاسکتا ہے کہ اگر کسی فض کو عمر نوح بھی عطا کر دی جائے تب بھی ناممکن ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے ، خوا وا پنے ساتھ و نیا ہم کے لوگوں کو طالے ، اِیام المسمین سیّد الرسلین سرورکون و مکال معزت محد رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ربانی کے مطابق اپنے قول وفعل سے قرآن کریم کی جو تشریح فر مائی اور اِسلامی شریعت کی جو تھکیل فر مائی ، واللہ العظیم !اس کی نظیر لا تا حیطہ اِ مکان سے خارج ہے ، وَ لَمْ وَ سَلَ مَا فَعَنْ مُنْ اِنْ اِسْ مُنْ اَلْ اور اِسلامی شریعت کی جو تھکیل فر مائی ، واللہ العظیم !اس کی نظیر لا تا حیطہ اِ مکان سے خارج ہے ، وَ لَمْ وَ کُسانَ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اَلْ اِسْ مُنْ اللہ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اللہ اِسْ مُنْ اَلْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اُسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مِنْ اَسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ مُنْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْرِ مِنْ مُنْ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ مُنْ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرُ اِسْرِ اِسْرُ اِسْرُ اِس

خوداً تخضرت ملى الله عليه وسلم في فرما يا... اور بخدا المحيح فرمايا...كه:

"لَقَدُ تَرَكُتُكُمُ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِ ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكُ."

(كنزالعمال مديث نمبر:١٠٦٢)

ترجمہ:... میں نے جہیں روش شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے، میرے بعداس سے اِنحراف نبیس کرے گا مگر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض الركم فقض كوآ يخضرت ملى الله عليه وسلم كے پیش كردہ" قرآنى اسلام" پر اعتاد نبير، ياكو كي فض يہ بحستا ہے كدا مت في نماز ،روز و، ذكو قاور تج وغيره كى تضيلات كواز خود كم كررسول الله ملى الله عليه وسلم سے منسوب كرديا ہے، اس لئے وہ و ين اسلام كى ان تمام تنصيلات كو، جوا مت كے ملى تو اتر سے ہم تك پنجى ہيں، يا جوا حاديث مي حدوم عبولہ سے تابت ہيں" روايات كا إسلام" بسمحتا ہے، اس تام تعلق من بحت الله من من من نمى اختلاف كى منجائش ہو، ندكى كا نقش پیش كرے، جس ميں ندكى اختلاف كى منجائش ہو، ندكى كے انگلى ركھنے كى ، جب تك

'' قرآنی اِسلام'' کی تفکیل کایدکارنامدانجام نبیں ، بے لیاجاتا ... اورناممکن ہے کہ کوئی مخفس ایسا کر سکے ... تب تک محمد رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور خیرِ اُمت کے طبقہ در طبقہ تو اڑ کے ساتھ تقل کئے ہوئے وین کو'' روایات کا اِسلام'' کہدکر مستر دکر دینا کسی عقل مندکا کام نبیں ہوسکتا..!

٣:... أنجاب ال تكتير بمي غورفرما أن الرقم أن كريم في سات جلد كتاب كساته تصلت كاذ كرفرها يائي: (الترة: ١٢٩) ... "وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَبِ وِ الْجِحْمَةُ"

ترجمه:... اوروه ني سكهائ ان يوكتاب وهكت - "

(الِعَرة:١٥١)
(الِعَرة:١٥١)

ترجمه:..." اورآب تم كوكتاب وحكست كي تعييم دية بير."

(آلعران: ١٦٢)

ترجمه:... اورآب ان (اللب إيمان) كوكمّاب ومكمت كي تعليم ويت بين- "

(انجع: ٣) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةُ "

ترجمه:... اورآب ان كوكماب وحكمت كي تعليم ويت ميل - "

العَلَمُ وَالْمُكُورُوا لِنَعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
 إله، وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا آنُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ"

ترجمہ:... اورحق تعالیٰ کی جوتم پر تعتیں ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) کے علیہ اور (مضامین) میں متعدد کوجواللہ تعالیٰ نے تم پراس حثیبت سے نازل ہوئی ہیں کہتم کوان کے ذریعے سے تصبحت فرماتے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواوریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' (ترجمہ معزت تعانوی)

الله عَلَيْكَ عَظِيْمًا" (الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَطُلُ الله عَلَيْمًا")

ترجمہ: "اوراللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں ، اور آپ کو وہ باتیں بتلائی میں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑافضل ہے۔"

الاحزاب:٣٣) وَاذْكُونَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ" (الاحزاب:٣٣) ترجمه: ... اورتم ان آیات الهی واوراس علم (اَحظام) کویا ورکموجس کا تمهارے کمروں میں جرحا

رہتا ہے۔''

(مڪئوة من:٢٩)

کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے۔

جھٹی آیت شریفہ میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے شرف وفضیلت اور علوم تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے شرف وفضیلت اور علوم تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ وسلم پر کتاب و تکست نازل فرمائی ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم سمائے جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو بہلے سے معلوم نہیں تھے ، اور حق تعالیٰ مثاب علیہ وسلم کے شامل حال تھا۔

771

ساتویں آیت شریفہ میں اُمہات المؤمنین رضی الله عنبن کوفر مایا کہ ان کے گھروں میں جوآیا ٹے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی میں ماس کا تذکر دکیا کریں۔

ان آیاتِ شریفہ پرنظرِنہم واِنعیاف ڈال کرغور فرمایئے کہ'' الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ'' الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو '' الحکمة'' کا تذکرہ بار بارچلا آرہاہے، یہ کیا چیز ہے؟

ا کا براُمت نے اس' تھکت' کو مختلف تعبیرات میں بیان فر مایا ہے منہوم سب کا متقارب ہے، اس کا جامع ترین منہوم اِمام تیانی اور دیگراً کا برنے صرف ایک لفظ سے بیان فر مایا ہے، یعنی "المشنة"۔

> جب معاحب قرآن الصادق المصدوق ملى الله عليه وسلم كالإرشاد لوكوں كے ساہنے آتا ہے: "أَلَا! إِنِّى أُوْقِيْتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

> > ترجمه: " سنوا مجعة رآن ديا حميا باوراى كي مثل كساته."

تو بعض لوگ اس إرشاد نبوی کا نداق اُڑاتے ہیں اور مزے لے لے کراس پر پہتیاں اُڑاتے ہیں انگین انصاف سیجئے کہ کیا اس صدیث شریف میں وہی بات نبیس کی گئی جس کا إعلان خود قرآن کر رہاہے؟ کیا ان کو بھی ان آیات شریف کی تلاوت کی بھی تو فیق "وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْکَ الْجَنْبَ وَ الْجِعْدُمَةُ" "وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْجَنْبِ وَ الْجِعْدُمَةِ" "وَاذْكُوٰنَ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یم حکمت جس کے بارے میں قرآن نے اعلان فر مایا کہ وہ آنخضرت ملی القد علیہ وسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یم حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالی اللہ ایمان کوآگا وفر مارے ہیں کہ ان پر کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی گئی ہے۔ یم حکمت جس کے نداکر سے کامسلمانوں کی ماؤں (اُمہات المؤمنین اُکو حکم ویا حمیا۔ اگرای حکمت کوآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے بلیغ پینجبران الفاظ میں یوں تعییر فرماتے ہیں:

"أُلَا! إِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَةَ مَعَةً."

تو إنعاف فرمايئ كه كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم في تعيك وبى بات نبيس وَبرائى جس كا بار بار إعلان قرآنِ كريم ف' الكتاب والحكمة "كه الفاظ ميس فرمايا ہے؟

اس مورت میں اس مدیث کا نداق اُڑا نا خود قر آن کا نداق اُڑا نائبیں تو اور کیا ہے ...؟

یہ تو ایک منمی بات تھی ، میں جو بات عرض کرر ہا ہوں وہ یہ کہ جب قر آن کریم کے اعلان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی شکیں ، ایک قر آن اور دُوسری حکست ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا مجیا ، تو آنجناب کا یہ کہنا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم انوں کو کسی چیزی تعلیم نہیں دی ، نہ قر آن کے علاوہ کوئی دینی بات اپنی زبان سے ارشادفر مائی ، کیا ہے دعوی خود قر آن کے علاوہ سلمانوں کو کسی چیزی تعلیم نہیں دی ، نہ قر آن کے علاوہ کوئی دینی بات این زبان سے ارشادفر مائی ، کیا ہے دعوی خود قر آن کی زبان سے علااور باطل نہیں ہوجاتا...؟

3:... یہاں بیذ کرکرویتا بھی اُزبس ضروری ہے کہ بی حکت ِنبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں ، اور جس کے قرآن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ، بلکہ قرآن ہی ہی تابت کررہا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکت بھی عطاکی کئی ، ملاحظہ فرمایے:

ا-"وَإِذْ اَخَذَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَجِمْعَةِ" (آلعران: ٨١) ترجمه: ... ' اور جَبُد الله تعالى في عبد ليا انبياء (عليم السلام) سے كه جو چَهمَ كو كتاب اور علم (شريعت) دُول ـ ''

٢-"وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمَةَ وَالنَّوُرةَ وَالْإِنْجِيلُ" (آل عمران:٥٨) ترجمه:..." اورالله تعالى ان كو (عيسى عليه السلام كو) تعليم فرما كيس مح كما بيس اور سجعه كى با تيس اور توراة

اور إنجيل!"

"وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلَ" (ترجم دعزت تمانونٌ)

"المائدو: ١١٠) (المائدو: ١١٠) على المائدو: ١١٠ على المائدو: ١١٠

ترجمہ: "اورجبکہ میں نے تم کو (عیسیٰ علیدالسلام کو) کتابیں اور تبحیدی ہاتیں اور تو را قاور ایجیل تعلیم کیں ۔"

ان آیات شریفہ ہے واضح ہے کہ ہرنی کو ...القد تعالیٰ کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں و برکتیں ہول ... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطا کی کمی الطیفہ یہ ہے کہ نئی کمآب تو ہرنئے نبی کوئیس دی گئی ، بلکہ بہت سے انبیائے کرام ... بیلی السلام ... بہلی کتاب کے پابند تھے، مثلاً حضرت موٹی علیہ السلام کوتورا قا دی گئی ،اوران کے بعد نئی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ،جیسا کہ خود قر آپ کریم کا ارشاد ہے:

"وَلَقَدُ اتَّنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَلَقُنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاتَّنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَأَيُّدُلْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ"

ترجمہ: "اورہم نے موی علیہ السلام کو کتاب دی ، اور ان کے بعد دیگرے پینمبروں کو بیسجے رہے ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلاکل عطافر مائے ، اور ہم نے زوح القدس سے تا کیددی۔"

(ترجمه معزت تعانوي)

"إِنَّا آنُوَلُفَ الشَّوْرَةَ فِيْهَا هُدَى وَنُورٌ يُحَكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوَا وَالرَّبَيُّوْنَ وَالْاَجْنِيُّوْنَ وَالْاَجْنِارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً" (المائدة:٣٣))

یا نبیائے کرام علیم السلام جو معربت موئی علیہ السلام کے بعد یہود کی اِ صلاح وتر بیت کے لئے تشریف لاتے رہے ، ان ک کتاب تو وئی ''کتاب موئ'' ( تو را ق) تھی ، لیکن فلا ہر ہے کہ ان پر وہی بھی نازل ہوتی تھی ، کیونکہ بھی چیز ایک نی کوغیر نبی ہے متاز کرتی ہے۔

بہر حال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنی پر کتاب کے علاوہ وجی ناز ل ہوتی رہی، جو حکمت پر مشتل تھی، جس کے ذریعے حضرات انہیائے کرام علیم السلام کتاب اللی کے سیحے مشاکومرا و خداوندی کے مطابق خود سیحے سے اور دُوسروں کو سیحماتے سے خود ممل فرماتے سے اور دُوسروں سے ممل کرواتے سے، پس کتاب اللی کا فہم تغلیم، اس کی تعلیم و تبلیغ، اس کی تعلیم السلام کو وی اللی کے ذریعے القاکی جاتی تھی، مولی تھی جو اُنہیائے کرام علیم السلام کو وی اللی کے ذریعے اِلقاکی جاتی تھی، مولی میں مونوں کو ایک دُوسرے سے جدانیس کیا جاسکتا۔

یہیں سے یہ بھولیا جائے کہ یہ ' حکست' جوا نہیائے کرام عیبم السلام کو بذر بعد وقی دی مئی، حضرات المراعلم کی اِصطلاح عمل اس کو' وقی خفی' کہا جاتا ہے، کتاب کی وتی ' وتی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی' کتاب وحکست' کونییں سیجھتے ، اور جوحقیقت ِ نبوت اور مرتبر نبوت سے ناآشنا ہیں، وہ'' وقی جلی' اور'' وی خفی' کے الفاظ کا غمان اُڑانا، تمغهٔ وانشوری سیجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوحق تعالی شانہ نے چھم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے یہ جھنا ہے مشکل نہیں کہ'' وی جول ' اور ' وی خفی' کی اِصطلاح قرآن می کے الفاظ ' کتاب و حکست' کے مراتب کی تعین و تشخیص ہے:

الفاظ کے جیجوں میں ألجھتے نہیں دانا غواص کومطلب ہے صدف سے کے مہرے!

۲:...کتاب وحکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نبی کا ظاہر و باطن اور قلب وقالب رضائے اللی پر ؤحل جاتا ہے، چنانچہ ارشادِ خداد ندی ہے:

"لَكُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُبِكِى وَمَحْيَاى وَمَسَاتِى فَهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَالَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ " (الانعام:١٦٣،١٦٢)

ترجمہ:... آپ فرماد یکئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا بیسب فالص الله ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نبیس ، اور جھے کو ای کا تھم ہوا ہے ، اور میں سبا ہوں۔''
سب ماننے والوں میں بیبلا ہوں۔''

دُوسری جگه حضرت إبراجيم عليدالسلام كے بارے ميں فرمايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمُ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ" " (البقرة:١٣١)

ترجمہ:...' جبکدان ہے ان کے پروروگار نے فر مایا کہ: تم اطاعت اِفقیار کرو! انبوں نے عرض کیا کہ: میں نے اِطاعت اِفقیار کی زَبِ العالمین کی ۔''

اورخودآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد كرامى ب:

"مَا بَالُ أَقُوامِ يَتَنَرَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصَنَعَهُ فَوَاللهِ إِلَيْ أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ فَيَةً."

ترجمہ:...' ان اوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز سے پر بیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، پس اللہ کی متم! میں ان سب سے زیادہ اللہ کو مانتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔''

نی کا دِل وحی اِلنی سے سرایا نوراورز شک ِ صد شعلہ طور بن جاتا ، اور بینو روتی اس کی رُوح وقلب میں سرایت کر جاتا ہے تو نی کا ہر قول وفعل مرضی اِلنی کے سانچے میں دھل کر نکاتا ہے ، کو یا نبی کا قول وفعل خودر ضائے اِلنی کا پیانہ بن جاتا ہے ، نبی کو کن جانب اللہ ایک شاہراہ اور ایک صراط مشتقم عطا کیا جاتا ہے ، جس کوچٹم نبؤت دیکھتی ہے ، محر دُوسروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے قول وفعل اور کروار و گفتار میں ہوتا ہے ، اس کا نام شریعت ہے :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا"

رَجِم:... ' تَمْ مِن سَے ہرا يک كے لئے ہم نے فاص شريعت اور فاص طريقت تجويز كرتمى۔ ' ترجمہ:... ' رايک كے لئے ہم نے فاص شريعت اور فاص طريقت تجويز كرتمى۔ ' ترجمہ دسترت قانون )

"ثُمُّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهُوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ"

(الجاثيه: ١٨)

ترجمہ:... کرم نے آپ کو دین کے ایک فاص طریقے پر کردیا ،سوآپ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلا وکی خواہشوں برنہ چلئے۔''

قرآنِ کریم کی ان آیات بینات ہے واضح ہے کہ نبی پر نازل کی جانے والی کتاب و حکست ایک زوح ہے، جو نبی کے تول وفعل اوراس کی سنت کے قالب میں جلو و گر ہوتی ہے، وہ برگ کل ہے تویہ ہوئے کل ہے، کسی نے قرآن و حکست کا جلال و جمال ظاہر ک آنکھوں ہے دیکھنا ہوتو اسے نبی کے قول فعل اوراس کی سنت میں جلوہ گرد کھے لے، زیب النسا والمتخلص بہ''مخفی'' مرحومہ کے بقول: درخن''مخفی'' منم چوں ہوئے گل در برگ مگل

بر که ویدن میل دارد در مخن بیند مرا

تر جمہ:...' جس طرح ہوئے کل برگ کل میں تخی ہوتی ہے ،ای طرح میں اپنے تخن میں تخی ہوں ، جو مخص مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔''

چونکہ نبی کی بوری مخصیت سرا پا مرضی اللی بن جاتی ہے، اس کئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی کو اہل ایمان کے

کے اُسوہ حسنہ... بہترین نمونہ قرار دیا گیاہے:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْاجِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْيُرًا"

تر:مد:... انتم لوگوں کے لئے .. یعنی ایسے مخص کے لئے ... جواللہ ہے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کثر ت سے ذکر النی کرتا ہو، رسول اللہ .. سلی اللہ علیہ وسلم .. کا ایک عمد ونمونہ موجود تھا۔ ان ترجہ دسنرت تھا نوئ)
آخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کا قول وفعل ، آپ کا اُسو ہُ حسنہ آپ کی سنت مطبرہ ہی وہ شریعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قائم کیا تھا، اور یہی وہ صراط متنقم ہے جس پر چلنے کی تو نیق برنماز کی ہررکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إحُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ"

(ياالله المس مراطستقيم كي بدايت نصيب فرما)

ے:...گزشتہ نکات سے واضح ہو چا ہے کہ کتاب و مکمت ہر نبی کو دی گئی ، جو ہر نبی کے قول وفعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلو ہ کر ہو کران کی اُمت کے لئے شریعت بنی ،اس بنا پر ہرا ۔ سے کوا پنے نبی کی اطاعت کا تئم دیا گیا:

"وماً ارسلُنا مِنْ رَسُولِ الَّا لَيْطاع بِاذْنِ الله" (الساه: ٦٣)

ترجمہ: "'اورہم نے تمام پیغیبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بہ تھم خدادندی ان کی اطاقہ حت کی جادے۔ "
اطاقہ حت کی جادے۔ "

چونکہ نی سرا پاطاعت خداوندی ہوتا ہے،اس لئے اس کی اطاعت کومین اطاعت خداوندی قرار ویا کمیا:

پر میں رہا سے مدرس اللہ اللہ اللہ اللہ وَمَنْ تُولَى فَمَا أَرْسَلْتُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظُا" (الساء:٥٠)

"وَمَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ تُولِّى فَمَا أَرْسَلْتُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظُا" (الساء:٥٠)

ترجمہ: " بسم خض نے رسول کی اطاعت کی اس نے ضداتعالی کی اطاعت کی ،اور جوخص رُوگروائی کر ہے،سوہم نے آپ کوان کا گران کر کے نہیں ہمیجا۔"

ر جہ دعزت قانوی )

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو جو کمآب و حکمت عطا کی کن ،اورجس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قول وفعل میں ذھل ک شریعت مجمدید ... بلی صاحبها الصلوات والتسلیمات ... کی شکل اِختیار کی ، اس میں اور پہلے انبیائے کرام علیم السلام کوعطا کی جانے والی کمآب و حکمت اورسنت وشریعت میں چندوجہ ہے فرق ہے :

\* ... ایک بید کم پہلے انبیائے کرام ... بیسم السلام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لئے تشریف لاتے تھے،
لامحالدان کی کتاب و حکمت بھی اور سنت و شریعت بھی ای خاص وقت یا قوم کے بیانے ہے محد و دیمی ، لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ و ہلم نبی
آ خرالز مان ہیں، آپ مسلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت و نبوت کسی خاص وقت وقوم اور زمان و مکان کے پیانے ہے محد و دنہیں، بلکہ کون
و مکان اور زمین و زمان سب کو محیط ہے، تمام آفاق انفس اور تمام زمان و مکان و آکوان اس کے وسیح ترین و اگر ہے ہیں سے ہوئے ہیں،
اس لئے آپ ملی اللہ علیہ و سلم کوالی کتاب و حکمت اور الی سنت و شریعت عطائی گئی جو تمام آفاق و زمان کو محیط ہو، اور ہر قوم، ہر ملک اور
ہرزبان و مکان کی ہدایت کے لئے ملکی ہو، ایس جامع ہدایت اور شریعت آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہی کوعطانہیں گئی۔

الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم كي تشريف آورى چونكه تمام انبيائي كرام يليم السلام كے بعد بهولى ،اس لئے آپ مسلى الله عليه وسلم كوالي كتاب اور الي حكمت عطاك كئى جوگزشته تمام كتابوں اور حكمتوں كى جامع ہے، چنانچه الله تعالیٰ نے اس كتاب الله عليه وسلم كوالي كا الله عليه وسلم كا مسلم الله عليه وسلم كا شريعت تمام سابقة شريعتوں كا عمله - ماور آپ مسلى الله عليه وسلم كى شريعت تمام سابقة شريعتوں كا عطر -

اس تنقیح کوانمی معروضات پرختم کرتے ہوئے آنجناب کے نبم سلیم وعقلِ متنقیم سے تو قع رکھتا ہوں کہ اس کم نبم ، نیچ مدان نے جو پچھوعرض کیا ہے ...اور تمام مطالب کوا ہے نبم ناتص کے مطابق آیات بینات سے مرصع کیا ہے ...اگر بنظرِ نبم و إنصاف غور فر ما کمیں گے تو آنجناب علم ودانش کی روشی میں خود یہ فیصلہ فر ما کیں مے کہ:

ہ۔۔آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ۲۳ سالہ دور میں صرف قر آن کریم پڑھ کر سنانے پر اِکتفانیس کیا، بلکہ دی النی اور حکست ِ ربانی کی روشن میں اس کی تعلیم بھی فر مائی۔

ﷺ...آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرقر آنِ کریم کے ساتھ ساتھ حکست بھی نازل کی گئی ،اورآپ صلی الله علیه وسلم اس ک تعلیم پر بھی مامور تھے۔

ان تولی و کی تفکیل ہوئی، اورجس شریعت پراللہ اللہ علیہ وسلم کی اس تولی و کمل تعلیم سے اسلام کے اُصول وفروع کی تفکیل ہوئی، اورجس شریعت پراللہ تعالیٰ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوقائم فرمایا تھا، وہ کامل و کمل شکل میں جلوہ کر ہوئی۔

بی بی محدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی بھی ملت بیضا اور بھی شریعت ِغرا ہے جو اِنسانیت کی شاہراہِ اعظم ہے، جس کے لئے ہادگی عالم سلی الندعلیہ وسلم کی بھی ملت بیضا اور بھی شریعت ِغرا ہے جو اِنسانیت کو ہادگی عالم سلی الندعلیہ وسلم کومبعوث فر مایا ممیا ، اور آج بھی پوری اِنسانیت کو جس کی دعوت و سے دہا ہے ، اور قیامت تک و بتار ہے گا:

"وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيُلِهِ وَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَسُّقُونَ○"

ترجمہ: "اور بیکہ یہ دین میراراست ہے، جوکہ متنقیم ہے، سواس راہ پرچلو، اور و وسری راہوں پرمت چلوکہ وہ راہوں برمت چلوکہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم ویا ہے، تاکہ تم اِحتیاط رکھو۔"

رکھو۔"

اس آ يت شريف كي تغيير خود صاحب قرآن صلى الله عليه وسلم في اس طرح فرمائي:

"وَعَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ خَطَّا ثُمُ قَالَ: هٰذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمُ خَطَّ خُطُوطًا عَنُ يُعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: هٰذِهِ سُبُلُ،
عَلْى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إليهِ، وَقَرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَانَ هٰذَا صِرَاطِى عَلْى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطًانٌ يَدْعُو إليهِ، وَقَرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَانَ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ" الْآيَة."
(رواواحروالتمالَ والدارى المَكْوة ص: ٣٠)

ترجمه: " معزت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمات بیل که: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمارے میا الله علیہ وسلم نے ہمارے میا الله علیہ فطوط تھینے اور فرمایا: " یو الله کا راستہ ہے۔ " بجراس کے دائیں بائی خطوط تھینے اور فرمایا: " یدو وسرے راستے ہیں ، ان جس سے ہرراستے پر ایک شیطان کھڑالوگوں کواس کی دعوت دے رہا ہے۔ "اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیآ بہت شریفہ تاوت فرمائی: "وَ أَنَّ هَنْدًا صِدَ اطِلَی مُسَتَّقِیْتُ مَا فَالْبِعُونَ فَ" اللّه یہ (بیونی آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ أو پر قال کیا گیا )۔ "

۔۔۔ حالی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات واقوال، آپ کاعملی اُسوہُ حسنہ اور آپ کی سنتِ مطہرہ قرآنِ کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ'' برگ کل'' سے میکنے والی'' بوئے گل'' ہے۔

۔ قرآن بھی کے لئے یا سی بھی دی عقیدہ وعمل کے لئے سنت سے زجوع کرنا قرآن کریم کی جامعیت و کمال کی نفی نہیں ، بلک اس کے جامع و کممل کتاب ہونے کا اِثبات ہے ، کیونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کی جوتشر بحات اپنے قول عمل سے اِلہام ِ ربانی اوروی اِلٰہی کی روشن میں فرمائی ہیں ، وہ قرآنِ کریم ہی کے اِجمال کی تفصیل ، ای کے مطالب کی تشریح اورای کے مقاصد کی تفکیل ہے۔

التدعليه وسلى التدعليه وسلم پر إيمان ركف والول كے لئے آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى تولى وعملى سنت واجب التسليم مجى ہے، اور واجب العمل بھى، كيونكمه بيعقلا تاممكن ہے كہ آنخضرت سلى الله عليه وسلم جو كتاب اللى اپنى زبان مبارك سے پڑھ كر سنائیں اس پرتو ایمان لا تا واجب ہو، اور بھکم خداوندی اس کے اُحکام کی جوتشریج وتشکیل فرمائیں ، ان کونہ تو ما نناضروری ہواور نہ ان پر عمل کرنالازم ہو۔

## تنقيح سوم

آنجنابتحريفرماتے ہيں:

" جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وا بمانیات کا مسئلہ ہرگز نہیں ہوسکتا،اورای وجہ سے ودیدار کفروا بمان نہیں ہوسکتا۔"
۔۔۔ ودیدار کفروا بمان نہیں ہوسکتا۔"

چونکہ یہ فقر و پہلی دو تنقیحات کا بھیجہ ہے ، اس لئے گزشتہ تنقیحات کے ذیل میں جو پچھ لکھے چکا ہوں ، اس پرغور فر مالینا کا لی ہوگا ، تا ہم'' مدار کفروا بیمان'' کی وضاحت کے لئے چند نکات عرض کرتا ہوں ، والله الموفق !

ا: ... آنجناب کے خیال میں مدار کفر و ایمان صرف و و مسئلہ ہے جو قر آن کریم میں ندکور ہو، کداس پر ایمان لا ناضروری ہے،
اور اس کا اِنکار کفر ہے۔ بخلاف اس کے جو مسئلہ قر آن کریم میں صراحة ندکور نیس، نداس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نداس کا انکار
کرویتا کفر ہے۔ مجر جناب کا یہ خیال سیحے نہیں کیونکہ مدار کفر و ایمان کی مسئلے کا قطعی ثبوت ہے، پس وین اسلام کی جو با تیس قطعی ثبوت
کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ،ان کا مانتا شرط ایمان ہے اور ان جس سے کسی کا اِنکار کردینا کفر ہے۔

r: يسى چيز كاقطعى يقين حاصل بون يعقلاً ووطريق بين:

اؤل یہ کہ آ دمی اپنی آنکھوں ہے کسی چیز کو دکھے لیے یا خود اپنے کا نوں ہے کسی بات کوئن لیے ، تو اس کا قطعی یقین حاصل ہوجا تا ہے۔

وم یے کہ خبرمتواتر کے ذریعے ہمیں وہ بات پنجی ہو، یعنی کسی بات کواس قدر کثیر التعداد لوگوں نے نقل کیا کہ عقل پیشلیم نہیں کرتی کہ ان سب لو گوں نے جھوٹ پر اتفاق کرلیا ہوگا۔ مثالا لندن یا نیویا رک کا شہر بہت ہے لو وں نے نیمی و بکھا ہوگا الکین ان کو بھی ان دونوں شہروں کا آنا ہی یقین ہے جتنا کہ خود اپنی آ تکھ ہے و کیھنے والوں کو ۔ جب کوئی خبرنقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچ تو ہمیں اس کااریا ہی یقین حاصل ہوجاتا ہے جسیا کہ آتھموں دیمی چیز کا ۱۰ ور کا نوں تی بات کا۔

انتہ جن انوکوں نے آنخضرت علی اللہ ملیہ وسلم کو دیکھا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وات بالمشافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ان کے لئے تو آنخسرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو

ما نٹا شرط ایمان ،اورکسی ایک بات کا انکارکرنا کفرے۔ چنانجے آنخضرت سلی سند علیہ وسم کے ۳۳ سالہ دورِنبوّت میں ایک واقعہ بھی ایسا چین نہیں کیا جاسکتا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ جو بات آپ سٹی اختہ علیہ وسم قر آن کے حوالے سے بیان فر مائیں ،اس پرتو ہم ایمان لاتے ہیں ،اور جو بات آپ صلی انفد علیہ وسلم قرآں سے بات بیان سرت ہیں ،ہم اس کنبیں مائے۔

۳۰ :... جولوگ آنخضرت ملی الله علیه و شم کے بعد آئے انہوں نے ندآ نخضرت میں الله علیہ وسلم کود یکھا، ندآ پ ملی الله علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کوسنا، اور ندآ پ میں انله علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کوسنا، اور ندآ پ میں انله علیہ وسلم کی زبان سے حاصل کی وان کو آئی ہوا قرآن ، اور آپ ملی الله علیہ وسلم کے وسلم سے حاصل کی وان کو آن میں الله علیہ وسلم کے الله علیہ وسلم کے لائے ہوا قرآن ، اور آپ ملی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے ویک کی ایک ایک ایک ایک وروایات کے ذریعے پہنی ، اس بعد والوں کے لئے ال تمام چیزوں کے جوت کا مدار نقل وروایات کے ذریعے پہنی ، اس بعد والوں کے لئے ال تمام چیزوں کے جوت کا مدار نقل وروایات کے ذریعے پہنی ، اس بعد والوں کے لئے ال تمام چیزوں کے جوت کا مدار نقل وروایت پر نفرا۔

نین بین دین اسلام کی جو با تیم نقل متواتر کے ذریعے ہم تک بنجیس ، وہ ہن رے لئے اتن بی تطعی دیتینی ہیں کو یا ہم نے خود آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ان کو سنا ہے ، ایسی تمام چیزیں جونش متواتر کے ذریعے ہمیں پہنجی ہیں ان کو سنا ہے ، ایسی تمام کی زبان وحی ترجمان سے ان کو سنا ہے ، ایسی تمام کی زبان تمام کی مضروریات دین کو ، ننا شرط ایمان ہے ، در بندیس سے کسی ایک بات کا اِنکا رَبُرد بنا

آپ قراغور وقکر سے کام لیں می تو واضح ہوگا کہ خود قرآن کریم کا ،اوراس کے ایک ایک حرف کا ماننا اوراس پر ایمان لانا
میں ہمارے گئے دی وجہ سے ضروری ہے کہ یہ نقلِ متوافر کے ذریعے سے ہم بحک پہنچا ہے ، ای طرق وقیرا مفروریا ہے وین جونقل متوافر کے ذریعے ہم تک پنچے ہیں ،اس لئے ان کا ماننا اوران پر ایمان لانا بھی لازم ہوگا، کیونسی اورائل توافر قرآن کریم کے قل کرنے میں سے ہیں تو ایمالہ دیگر اضروریا ہے وین 'کے نقل کرنے میں لاکتے اعتماد ہوں سے ۔اورائر یہ فرض کرایا جائے کہ اضروریات وین ' میں سے می ایک بات کے نقل کرنے میں لاکتے اعتی ذمیس تو انعوذ بالغد ... ووقر آن کریم کے قل کرنے میں بھی لاکتی می دئیس رہتے ۔

۲: .. بتواتر کی چارفتمیں ہیں: تواتر لفظی ، تو اتر معنوی ، تواتر قد رمشترک اور تواتر طبقہ من طبقہ ۔ تواتر کی یہ چاروں تنہ ہیں بیتین اور قطعیت کا فائدود کی ہیں ، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر قطعی اور بیٹی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آنکھوں دیکھی اور کا نوں ٹی چیز ، اور بھر اللہ! کہ دِینِ اسلام کا ایک بڑا حصہ آنخضرت صعی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک قطعی اور متواتر چلاآر باہے۔

٤: ... جوخبر كه درجيد تواتر كون ينجى مووه" خبروا حد" كهلاتى ب،اور" خبرواحد" كي تمن تتميس مين:

ا - وہ خبر جس کے نقل کرنے والے حفظ واِ تقان اور دیانت واہانت کے لحاظ سے لائقِ اِعْمَادِ ہوں والی خبر کو اصطلاحاً ''صحیح'' کہا جاتا ہے(حدیث ِحسن بھی ای میں واخل ہے)۔

۲-وہ خبر جس کے نقل کرنے والے مندرجہ بالاصفات میں پوری طرح لائقِ اعتماد نہ ہوں، تا ہم ان پر جموث ہولئے کی تہت نہیں،الیک روایت کو''ضعیف'' کہا جاتا ہے۔

٣- و وخبر جس ئے قال کرنے والوں میں ہے کسی پر جھوٹ ہو لنے کی تہمت ہو، یا ای نوعیت کی کوئی اور جرت ہو، الی روایت کو

" موضوع"... يعني من محزت ... كها جا تا ہے۔

دِینِ اسلام کی جو با تیم'' صحیح''نقل وروایت ہے ہم تک پینی ہیں،اگر چہوہ ایمانیات میں واطل نبیں،اور نہ ان کو مدار کفرو ایمان قرار دِیاجا تا ہے، تاہم وہ واجب لعمل ہیں، کویائیقل موجب تطعیت نہیں،لیکن موجب عمل ہے۔

'' ضعیف''روایات ندموجب یقین بی اورندموجب عمل ،البته ان کوهلعی طور پرمن گھڑت اورموضوع قرار دینا بھی دُرست نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پرفضائل اعمال میں بشرا نظیمعروف ان پرعمل کی مخبائش ہے۔

۸:... وینِ اسلام کا بیشتر حصداً خبار صححه ومقبوله کے ذریعے ہم تک پہنچاہے، اور'' آخبار آ حاد' کا لائقِ اعتماد ہونا وُ نیا بھر کی عدالتوں میں اور تمام مہذب معاشروں میں مُسلَم ہے، جبکہ ان کے قال کرنے والے لائقِ اعتماد ہوں، بیاس کی وضاحت کے لئے چند مثالیں ذِکر کردینا کا فی ہے:

ا ایک فخص وُ وسرے پرایک لا کھرو ہے کا دعویٰ کرتا ہے، اوراس کے ثبوت میں دوعاول اور ثقتہ کواہوں کی شبادت ہیں۔ کرویتا ہے، مدعاعنیہ ان کواہوں کی ویانت وا مانت پر کوئی جرح نہیں کرتا، عدالت ان دو کواہوں کی شہاوت پر اعتماد کرتے ہوئے مدعاعلیہ کے خلاف ڈگری صادر کردے گی۔

ا کی سائی مقول کا دارث کی مخص پراس کے تل کا دعوی کرتا ہے، اور اس دعوے کے ثیوت میں دولائق اعتماداور تقد گواہ ہی کرویتا ہے، اور اس کے تیل کا دعوی کی دیا ہے۔ اور اس کے تیل کہ اس مخص نے ہمارے سامنے اس مقول کو تل کیا تھا، مدعا علیہ ان گواہوں کی دیا نت کردیتا ہے، اور دہ چینج نے کرسکتا ، توعد الت ان دو گواہوں کی شہادت پر مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کردے گی۔

ا ہے۔۔۔ایک رکسی خاتون پر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دو گواہ پیش کر ویتا ہے، وہ خاتون ان گواہوں کی دیانت دامانت پر جرح نبیس کر عمتی ، تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پرمجبور ہوگی۔

میں نے یہ تمن مثالیں ذکر کی ہیں ،ایک مال ہے متعلق ہے ، ؤوسری جان ہے ،اور تیسری عزنت و ناموں ہے۔ گویا ؤنیا بھر ک عدالتیں جان و مال اور عزنت وآبر و کے معاملات میں 'خبر واحد' پر اعتاد کرتی ہیں ،اور دُنیا بھر کا نظامِ عدل' خبر واحد' کولائقِ اعتاد قرار وینے پرقائم ہے۔

9:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کا مطالعه سیجئے تو معلوم ہوگا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور محابه کرائم '' خبرِ واحد'' کولائق اعتبادا درواجب لعمل قرار دیتے تھے۔اس کی چندمثالیس عرض کرتا ہوں:

وسلم کے بیجے ہوئے حاکموں کو بسر دچیٹم قبول کیا اور کس نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہ ان صاحب کا بیکبنا کہ:'' میں رسول اللّم سلی اللّه علیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہوں'' اِخبرِ واحد ہے ،اورخبرِ واحد لائقِ اِعتادٰ نہیں۔

اوران کواپے معتمد اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم اور رئیسان مما لک کے نام گرامی نامے تحریر فرمائے ، اوران کواپے معتمد مع

ان! جمالی! شارات ہے واضح ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خبرِ واحد کو جمت ِ ملز مہ قرار دیا۔علاوہ ازیں قر آ نِ کریم بھی' خبرِ واحد' کو جمت قرار دیتا ہے ، تمر چونکہ بحث غیرضر وری طور پر پھیل رہی ہے ، اس لئے تفصیل کو چھوڑ تا ہوں۔

مندرج بالانكات كاخلامه يبكد:

🦇 ... پورے دِین کا مدارنقل وروایت پر ہے۔

ان اسلام کا جو حصد نقل متواتر ہے پہنچا، اس کا جوت قطعی ویقینی ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے، اور اس میں سے کسی بیز کا اِنکار کفر ہے۔

\* ...اگرمتواترات وین کا اعتبار نه کمیا جائے تو قر آن کریم کا ثبوت بھی ممکن نبیں۔

ا خبار محدومقبوله کے ذریعے جو کھی پنچاوہ واجب العمل ہے۔

البية أخبار منعيف رعمل نبيس كياجاتا ، ندأ خبار موضوعه بر-

اس تمام تنصیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈیٹرے ہے ہانگناء اُونٹ اور بلی <mark>کوایک ہی زنجیر میں باندھنے کے</mark> متراوف ہے، ظاہر ہے کہ یصحت ِفکر کے منافی ہے۔

ان۔ آیئے!اب قرآنِ کریم کی روشی میں اس پرغور کریں کہ جو چیز قرآنِ کریم میں ندکورنہ ہو،آیاوہ مدار کفروایمان ہوسکتی ہے یانہیں؟

بستر آن کریم نے بار بار اقامت صلوۃ کا تھم فرمایا ہے، ہم یتفعیل ذکر نیس فرمائی کہ دِن میں کتنی نمازیں پڑھی جا کیں؟

کن کن وقول میں پڑھی جا کیں؟ اور ہرنمازی کتنی رکھتیں پڑھی جا کیں؟ یہ تمام چزیں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے تاب ہیں، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور سعود ہے لے کر آج تک ہرود داور ہرزمانے میں جس طرح اُمت نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبزت اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی کتاب کو تاب کیا ہے، ای طرح نمازی گانہ کو، ان کی تعداد رکھات کو، اور ان کے اوقات وشرا لکا کو بھی نقل کیا ہے، چونکہ یہ تمام چزیں نقل متواتر ہے ثابت ہیں، اس لئے ان کو ماننا شرط ایمان ہے، اور ان کا اِ تکار تعلی کفر ہے، اور یہ ایس کے ان کو ماننا شرط ایمان ہوئی کتاب کا اِ تکار کروا ہے، اور یہ ایس کو کہ یہ دونوں چزیں جس تواتر ہے ثابت ہیں، ای تواتر ہے نمازی گانہ کی ثابت ہوں ، ان میں کیونکہ یہ دونوں چزیں جس تواتر ہے ثابت ہیں، ای تواتر ہے نمازی گانہ کی ثابت ہوں ، اور جو چزیں تواتر ہے ثابت ہوں ، ان میں کے کی ایک چزی کا زنار تمام متواتر اے کا اِ تکار ہو کہ میں کوکا فرول کے جرائم میں نقل کیا ہے، مورہ میر میں میں وہ میرہ میں میں ایک کورہ کی ایس کوکا فرول کے جرائم میں نقل کیا ہے، مورہ میر میں کی ایک چزی کا نواز کی ایک کیا ہیں کوکا فرول کے جرائم میں نقل کیا ہے، مورہ میر میں

ارشاد ہے کہ:'' جب کافروں سے بوجھاجائے گا کہتم کودوزخ میں کس چیزنے داخل کیا؟''وہ جواب دیں گے: ''لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ''

ترجمه: ... بمنبيل تصنمازيز من والول ميل ...

یعنی کفاریہ إقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کوتعلیم فرمانی ،ہم اس کے قائل نہیں تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز بیج گانہ پر ایمان لا نافرض ہے،اوراس کا اِنکار کفر ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز پر ایمان لا ناضروری نہ ہوتا تو قرآ ن کریم اس کو کفار کے اِقرار کفر میں کیوں نقل کرتا؟

الله المحدد المحدد وقر آن كريم في ذكوة كالحكم فرمايا ، كيكن ذكوة كانعماب كيا ب؟ كن كن لوكوں برزكوة اداك جائك اور مقدارزكوة كتنى ب؟ كن كن لوكوں برزكوة اداكى جائك الله عليه وسلم مقدارزكوة كتنى ب؟ بيسارى تنعيلات رسول التوسلى الله عليه وسلم في بيان فرما كيم، جواً مت ميس تواتر كيساته ومنقول بيس ، اب اكر كوئ فخص اس زكوة كامنكر بو، وومسلمان بيس بوكا، قرآن كريم كافتوى بنئ !

"وَوَيْلٌ لِلْمُشْوِكِيْنِ الَّذِيْنَ لَا يُواتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاَجِرَةِ هُمْ كَغِرُونَ" (حَمَّ السجدة: ١) ترجمه: ... الاوروه آخرت كمترى ترجمه: ... الاوروه آخرت كمترى

رج ہیں۔''

المجد الحامرة قرآن كريم في جي كافرضت كوذكرفر مايا بكن جي كسطرة كيا جائي كس طرح إحرام بالمدها بالمين المعلم المي المين ا

. "وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي عَنِ الْعَلْمِيْنَ" ( آلْمِران: ١٤)

بترجمه: " اورجوم منكر بو، توانعُد تعالى تمام جبان والول يعين بين."

معلوم ہوا کہ جومخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تعلیم کردہ حج کامنکر ہو، وہ کا فرہے۔

ان مثالوں ہے واضح ہوا کہ جو تھی متواتر ات دِین کا منگر ہو وہ مسلمان نہیں ،خواہ وہ قرآ نِ کریم میں ندکور ہوں یا قرآ نِ کریم ہے یا ہر کی چیز ہوں۔

اا:...اس پربھیغورفر ماہیۓ کے قرآنِ کریم ان چیزوں میں بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اِطاعت کوشرطِ اِیمان قرار دیتا ہے جوقر آنِ کریم میں نہ کورنبیں ، چنانچے سورۃ الاحزاب میں اِرشاد ہے :

"وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُوا أَنُ يُكُونَ لَهُمُ الْجِيرَةُ مِنَ أَمُوهُم، وَمَنْ يُعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا مُبِينًا " (الالااب:٣٦) أَمْرِهِمُ، وَمَنْ يُعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا مُبِينًا " (الالااب:٣٦) ترجمه: ... اوركى إيمان وارم واوركى إيمان وارعورت كومنجائش تيم، جبكه الله تعالى اوراس كارسول

(صلی الله علیه وسلم) کسی کام کافتکم و سے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کو ان کے کسی کام میں کو گی اِفتیار (باقی) رہے، اور جوفض الله کا اور اس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، ووصر تے محمرا ہی میں پڑا۔'' (ترجہ دعزت تعانویؒ)

اس آيت شريف من چندا مورتو جه طلب بن

ب ... بة آنت شريفه ايك خاص واقع سے متعلق ب وويد كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت زيد كا نكاح اپني بهو يمى زاد بهن حضرت زينب بن جحث سے كرنا چام ، چونكه حضرت زيد عام لوگوں ميں غلام مشہور ہو يك تنے ، اس لئے حضرت زينب اور ان كے بھائى حضرت عبدالله بن جحث في اس دھتے كى منظورك سے عذركيا ، اس پر بية يت شريفه نازل ہوئى ، تو يہ حضرات مع وطاعت بحالائے۔

حضرات مع وطاعت بحالائے۔

بی ...کی لڑکی کا نکاح کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ یہ ایک خالص ذاتی اور نجی معالمہ ہے، جولڑ کی اور اس کے اولیاء کی رضا پر موتوف ہے، لیکن اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ایسے ذاتی اور خالص نجی معالمے میں کو لی تھم صاور فریادیں تو ان کے تھم کی تھیل واجب ہوجاتی ہے۔

الله المحتمد المحتمد الله عليه وسلم في جو تحكم فرمايا تعاكد حفرت زينب كا نكاح حفرت زيز سي كرديا جائه الله عليه وسلم في حق الله عليه وسلم في حق الله عليه وسلم في حق الله عليه وسلم الله عليه وسلم في حق الله عليه وسلم كانته والمحالة الله عليه وسلم كانته والمحالة الله وسلم كانته والمحالة الله وسلم كانته والمحالة و

..قرآن کریم نے اس تھم کی ابتدااس عنوان سے فرمائی کہ ' کسی ایمان وارمرواور کسی ایمان وارعورت کے لئے مخجائش نہیں ' اس عنوان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آحکام وفرامین کی قبیل مقتصنائے ایمان ہے اوران سے انحراف تقاضائے ایمان کے منافی ہے۔

اندورسول کے تعمل اللہ ورسول کے تعمل کی نافر مانی کرے وہ صریح کمرائی میں جاہڑا' اگر کو کی فخص اللہ ورسول کے تعمل کو واجب التعمیل سیجھنے کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو بیملی گمرائی ورجینس میں ہوگی ، اورا گرائلہ ورسول کے تعمل کو واجب التعمیل سی تعمیل ہی تعمل ہوگی ، اورا آجہ ہوگی ، اورا آجہ ہوگی ، اورا آجہ شریف میں مریح کمرائی ہے بھی مراد ہے ، واللہ انعمیل التعمیل ہی تعمیل ہی تعمل ہوگی ، اورا آجہ میں ہوگی ، اورا آجہ میں مریح کمرائی ہے بھی مراد ہے ، واللہ انعمل التعمیل ہی تعمل ہوگی ہوں کہ تا ہے تا ہے ہوا کہ آنحضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے صریح تھم کو تبول کرنا ۔.. خواہ قرآن کر یم میں فہ کور

نہ ہو... ایمان ہے اور اس سے اِنحراف کرنا کفر ہے۔

ا: .. سورة النساء من إرشاد ب:

"مَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا" (الساء: ١٠) ترجمه: " بسفض نے رسول کی اطاعت کی اس نے خداتعالٰ کی اطاعت کی ،اور جوفض (آپ کی اطاعت کی اس نے خداتعالٰ کی اطاعت کی ،اور جوفض (آپ کی اطاعت کی اس نے مُداتعی کی اور کی بھی اور کی بھی اور کی کی اطاعت ) ہے رُوگردانی کر کے بیس بھیجا (کہ اطاعت ) ہے رُوگردانی کر کے بیس بھیجا (کہ آپ ان کو کفرنہ کرنے ویں )۔"

اس آیت شریفہ ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے ترجمان ہیں، لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انخراف کفر ہے، لہذا مدار کفر و اسلام بینیں کہ وہ مسئلہ قرآن کریم میں خدکور ہے بانہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا التزام مدار ایمان اور اس ہے انخراف موجب کفر ہے۔

النہ اور کو اللہ ہے۔ اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اِنحراف کرنے والوں کومنافق قرار دِیا نمیا ہے، چنانچہ سورة النہ او کے نویں زکوع میں ان منافقین کا تذکرو ہے جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اِنحراف کرتے تھے، ای ضمن میں فر مایا:

"وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَآ اَنُوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُسْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًان"

ترجمہ: "اورجب ان ہے کہا جاتا ہے کہ آؤائ علم کی طرف جواللہ تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہوا تھیں۔ " (ترجمہ دعنرت تعانویؒ) معلوم ہوا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے تھم ہے پہلو تھی کرنے والے منافق ہیں۔ ای حضمن میں یہ بھی ارشا وفر مایا:

"وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ"

ترجمہ:... "اور ہم نے تمام پیغیروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بھکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔ "
(ترجمہ حضرت تعانویؓ)

اس سے فلاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف ہیں، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ونبؤت کے منکر ہیں۔

نيزاي همن مِن فرمايا:

"فَلَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًّا قَطَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ۞

ترجمہ: " مجرفتم ہے آپ کے رَبّ کی ایدلوگ ایمان دار نہ ہوں سے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپ میں جو جھڑ اوا تع ہو،اس میں بدلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے ولوں میں تنگی

نه پاوی ۱۱ور پورا پوراتیلیم کرلیس-"

معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نیسلے کو ول وجان سے تبول کر لینا شرط ایمان ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونغاق ہے۔

ای طرح سور و توبہ سور و محمد اور و مجرسورتوں میں منافقین کے تفرونغان کو بیان فر مایا تمیا ہے، جوزبان سے تو تو حید و رسالت کا إقرار کرتے تھے الیکن چونکہ ان کے دِلوں میں ایمان واخل نہیں ہوا تھا ، اس لئے آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی فرمانہ دواری سے پہلوتمی اور اِنحراف کرتے تھے جی تعالی شانۂ نے ان کے اس منافقانہ کروار کی بار بار ندمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کا شیوہ یہ کہ جب اس نے "لا إلله إلا الله محد رسول الله" کا دِل وجان سے إقرار کرليا تو ہر بات مِس آ تخضرت صلی الله عليه وسلم کی اطاعت کا بھی التزام کرے، بخلاف اس کے کہ جو مخص زبان سے "لا إلله إلا الله محد رسول الله" کا إقرار تو کرتا ہے کین ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ذھے صرف قرآن کریم کا مانتالازم ہے، اس کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کس بات کا مانتا ہمارے ذھے لازم نہیں، ایسافنص منصب رسالت سے نا آشنا ہے، اس نے رسول کی حیثیت ومرتبے می کوئیں سمجھا، اور نہ رسول اور اُمتی کے باہمی ربط قعلتی کو جانا، یہ فنص در حقیقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ ترضل الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ ترخص کی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ ترخص سلی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ ترخص سلی الله علیه وسلم کے زبانے میں ہوتا تو اس کا شار مسلمانوں کے بجائے منافقین کی صف میں ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلِ!

# تنقيح جهارم وبنجم

آ نجناب نے چوتمی اور پانچویں تنقیع کے ذیل میں جو پچوفر مایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور سے کے کرآج تک اُمت گمراہ چلی آتی ہے۔ یہ خیال واستدلال درج ذیل نکات پر جن ہے:

ا: ... تابعین و تبع تابعین کے دور میں طحدول اور منافقول نے جموثی روایات کھڑ کمڑ کر انہیں اُمت میں پھیلایا، اور انہیں تقدیں کا درجہ عطا کردیا، اور قرآن کے مقابلے میں جموثی روایات پر جنی ایک نیادِین تصنیف کر \* الا۔

۳:...اوربیسادولوح اُمت ان منافقوں اور طحدوں کے پھیلائے ہوئے سازشی جال کا شکار ہوگئی ،قر آن کے دِین کوچھوڑ کر حجموث کر رہائے ہوئے سازشی جال کا شکار ہوگئی ،قر آن کے دِین کوچھوڑ کر حجموثی روایات و ایمان لے آئی ، جومنافقوں اور طحدوں نے تصنیف کیا تھا ، اور سلمانوں کی سادولوجی اور بے وقو ٹی کا بیا عالم تھا کہ قر آن کوان جموثی روایات کے تالح بنادیا کہا۔

اندرجو کی اور آج کا دن اور آج کا دن ایر اُست روایات کی پرستار چلی آئی ہے، قر آن کے لائے ہوئے وین کا کہیں نام ونشان نہیں، اور جو کچر مسلمانوں کے یاس موجود ہے وہ خودساختہ روایات کا اِسلام ہے۔

اُزراوکرم! این تحریر کے الفاظ پردوبارہ ایک نظر ڈال کیجئے ، اور فرمائے کہ آپ یمی کہنا جا ہے ہیں یا پچھاور؟ ''محر بعمد ہاافسوس کہ ملا حدہ اور منافقین مجم نے تابعین اور تی تابعین کے لبادے اوڑ ھاوڑ ھے کرا ہے متعدد عقید اورا کال و یی دیشیت کے نئے نئے پیدا کر کان کورسول انتہ کی طرف منسوب کر کے مما لک اسلامیہ کے اطراف وا کناف میں پھیلائے اوراس کے ماتحت یہ عقید ، لو گوں کے دلوں ہیں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم سے باہر بھی بعض و بنی اُ دکام ہیں ، عقا کہ وحبادات کی قسم کے بھی ، اور اسول ، افلاق ومعاملات کی قسم کے بھی ۔۔۔۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدرعوام ہیں بھڑ کایا کہ عوام تو در کنارخواص بھی اس متعدی مرض میں جٹلا ہو کررو گئے ۔۔۔۔۔ یہاں تک کروایت پرتی رفتہ رفتہ مستقل و بن بن کررو گئی ، اور قرآن کریم جواصل و بن تھا، اس کوروایتوں کا تابع ہو کرر بنا پڑا، اس کے بعد یہ سوال بھی کسی کے ذبن میں ندآیا کہ قرآن کریم ایک کی کروایت کی بعد یہ سوال بھی کسی کے ذبن میں ندآیا کہ قرآن کریم ایک کی کی گئی گئی ہو کہ بنیں ؟''

میں بے تکف وض کرتا ہوں کہ آئی ہے آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جوتضور کی ہی ہے میش فرضی تصویر ہے، جو دور جاضر کے محمد وس کے ذہن کی اختر اع ہے، یہ محض ایک تخیلاتی افسانہ ہے، جس کا حقائق سے کوئی واسط نہیں۔ نہ جانے آئیزاب نے اُمت کی یہ تاریخ کس کناب کی مدد سے مرتب فر مائی ہے؟ اور اس افسانہ تر اٹنی کا مافذ کیا ہے؟ میں آنجناب کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں ، اور درخواست کرتا ہوں کہ خند کے دل سے ان پرخور فرما کیں، واللہ السعسو فسق لک نے جو وسعادہ!

ا:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونت تعالی شانہ نے قیامت تک آنے والی اِنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی وُنیا تک اِنسانوں پر ججت قائم فر مائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا،ان پرتو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جبت ای مورت میں قائم ہوسکی تقی جبکہ ان تائم ہوسکی تقیم ہوسکی تقیم ہوسکی تقیم ہوسکی جبکہ ان کا اور جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دُنیا میں آئے،ان پراللہ تعالیٰ کی جبت ای صورت میں قائم ہوسکی جبکہ اور محفوظ تک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح اور محفوظ حالت میں پنچیں، ورنہ اگریہ فرض کرلیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح و بن پہنچا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ حالت میں پنچیں، ورنہ اگریہ فرض کرلیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح و بن پہنچا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جب قائم نہیں ہوگی۔

اورہم کک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نقل و روایت کے ذریعے پیچی ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُحوال کا خود مشاہدہ کیا، نہ قر آپ کریم کوخود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منا، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے لی ہیں، چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے محابہ کرام رضی اللہ علیہ منا کی جنرات نے ان چیز ول کو بعد محابہ کرام رضی اللہ علیہ من ان سے تابعین نے ، ان سے تبع تابعین نے ، وعلی طفد اہر قرن کے حضرات نے ان چیز ول کو بعد کے قرن تک خطل کیا ہے۔

اورا بل عقل جانے ہیں کہ کسی روایت کے لائق اِعما وہونے کا مدار نقل کرنے والوں کی ویانت وامانت پر ہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لائق اِعماد ہیں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات بھی لائق اِعماد قرار پائے گی ، اورا گرنقل کرنے والے لائقِ اِعماد نہیں ، بلکہ بے دین اور بددیانت ہیں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگ ۔

اب آنجتاب غور فرمائیں کہ اگر آنجتاب کے بقول عجمی منافقوں اور طحدوں نے تابعین ّ اور تبع تابعین ّ کے زمانے میں جمونی روایات گھڑ کھڑ کران کواُمت میں پھیلا دیا ،اور پوری کی پوری اُمت اس روایا تی دی تائل ہوگئی ،اور بقول آپ کے:

"عوام تو در کنار؟ خواص بھی اس متعدی مرض میں جتلا ہوکررہ مے، یبال تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ ستعلی دین بن کررہ کئی، اور قرآن جو اُصل دین تھا، اس کوروایتوں کے تابع ہوکرر ہنا پڑا، اس کے بعدیہ سوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قرآن کریم ایک کمل کتاب ہے بھی یانبیں؟"

تو ظاہر ہے کہ جو اُمت قر آ نِ کریم کو چھوڑ کر طحدوں اور منافقوں کی خود تر اشیدہ ہوایات پر ایمان لاچکی ہو، اور جس نے قر آ نِ کریم کے بجائے روایت پرتی کو اُبنا دِین وایمان بنالیا ہو، ایک اُمت یکسر گمراہ، بے دِین بلکہ بد دِین کہلائے گی، اور اس کی حشیت یہود و نصاری ہے بھی بدتر ہوگی، ایسی گمراہ اور بے دِین اُمت کے ذریعے ہمیں جو چیز بھی پہنچ گی و وکسی طرح بھی لائق اِعمادیس ہوگی! آ ہے بی فرما کمیں کہ اس صورت میں تا بعین اور تی تا بعین کے بعد والوں پرانٹد کی جست سرطرح قائم ہوگی ...؟

اور بیمی خاہر ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن کریم موجود ہے، اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کوبھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو بقول آپ کے گمراہ تھی، بددین تھی، طحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی تھی، اور جس نے آنجناب کے بقول جموٹی روایات کا نیاوین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کردیا تھا۔

میں یہ پوچھتا جاہتا ہوں کہ ایس گمراہ قوم کے ذریعے جوقر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجتاب کے نزدیک کیے لائقِ اِعمّاد ہوسکتا ہے؟ اوراس پر ایمان لا ٹا آپ کے لئے کس طرح ممکن ہے ...؟

اس تکتے برغور کرنے کے بعد آپ اس نتیج بر پہنچیں سے کہ اُمت کے بارے میں جو پھوآپ نے لکھا ہے، وہ سی جو پھوآپ اس کے کہ اُمت کے بارے میں جو پھوآپ نے لکھا ہے، وہ سی جو پھوآپ اس کے کہ اُمت کے بارے میں اُند کا بارٹ کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہ قر آن رہ جاتا ہے، نہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نہ دِینِ اسلام کی کوئی اور چیز ...!

۳:...تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کام اللہ ہے، جوحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت محمد رسول النّه مسلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھرحق تعالیٰ شانہ کے درمیان اور ہمارے درمیان جارواسطوں کے فرید تعالیٰ شانہ کے درمیان اور ہمارے درمیان جارواسطوں کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

"وَإِنَّهُ لَقَتُوْيَلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْلِدِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِيْنِ۞" الْمُنْلِدِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِيْنِ۞" ترجمہ:..'' اور بیقر آن رُبّ العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کواَ مانت دار فرشتہ لے کرآیا ہے، آپ کے قلب پر،صافی عربی زبان میں ، تا کہآپ (بھی) من جملہ ڈرانے والوں کے بوں۔'' (ترجمہ حضرت تعانویٰ)

السب پر،صافی عربی زبان میں ، تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے والوں کے بوں۔'' (ترجمہ حضرت تعانویٰ)

السب پر، حسانی عربی اللہ علیہ وسلم کی ذات محرامی ہے، جنہوں نے حضرت جربل علیہ السلام ہے اس قرآن کریم کواُ خذکیا ، اوراُ مت تک پہنچایا۔

الله عليه واسط معزات صحابه كرام رضوان التعليم بي، جنبول نے برادِ راست آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے اس قرآن كوأخذ كيا، اور بعد كى أمت تك بہنجايا۔

ہ... چوتھا واسط تابعینؑ کے دور ہے لے کر آج تک کے مسلمان ہیں، جنہوں نے قر نابعد قرنِ اس قر آنِ کریم کو بعد کی نسلوں تک پہنچایا ،اس طرح یے قر آن ہم تک ہنچا۔

اگران چارواسلوں کولائق اِعتاد مجھا جائے تو قرآن کریم کاسلسلة سندالله تعالیٰ تک پنچ گا،اورقر آن کریم کے منزل من الله ہونے پر ایمان لا تامکن ہوگا،اوراگرکوئی مخص ان چارواسلوں میں سے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ ایمان بالقرآن کی وولت سے محروم رہے گا، چنانچہ:

" بعض يبود في حضور سلى القدعلية وسلم سے بيان كركه جريل عليه السلام وقى لائتے ہيں، كہا كدان سے تو ہارى عداوت ہے وأ دكام شاقہ اور واقعات باكلہ ان بى كے ہاتھوں آيا كئے ہيں، ميكا ئيل خوب ہيں كہ بارش اور رحت ان كے متعلق ہے، اگر وہ وحى لايا كرتے تو ہم مان ليتے ہی تعالی اس پررَ و فرماتے ہيں۔ "
بارش اور رحت ان كے متعلق ہے، اگر وہ وحى لايا كرتے تو ہم مان ليتے ہی تعالیٰ اس پررَ و فرماتے ہيں۔ "
بارش اور رحت ان كے متعلق ہے، اگر وہ وحى لايا كرتے تو ہم مان ليتے ہی تعالیٰ اس پررَ و فرماتے ہيں۔ "

بد. مشرکین که نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی پر بداعتادی کا اظهار کیا اور ایمان بالقرآن کی وولت ہے محروم رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت ی جگہ شرکین کھی تو لنقل کیا میا ہے کہ بیقرآن الله تعالیٰ کا کلام نہیں، بلک... بعوذ بالله... محمد صلی الله علیہ وسلم خوداس کو تصنیف کر کے الله تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں۔قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَدِّ بلغ کیا کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

"قَلَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَحُدُونَاتَ" (الانعام:٣٣)

ترجمہ:... ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کوان ( کفار ) کے اُقوال مغموم کرتے ہیں ،سویہ لوگ آپ کو جمونانبیں کہتے ،لیکن پیظالم تواللہ کی آتھوں کا (عمراً) اِنگار کرتے ہیں۔'' (ترجمہ دھرت تعانویؒ)

پین ایک فرقے نے اس سلسلۂ سندی تیسری کڑی مصابہ کرائم کے انفی میں اوا درمر تد قرار دیا، چونکہ قرآن کریم بعد کی ا امت تک صحابہ کرائم ہی کے ذریعے سے پہنچا تھا، اس لئے بیلوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے، (اس کی تفصیل میری کتاب '' شیعہ کی اختلافات اور مراط مستقیم' میں دیکھ کی جائے )۔

پند. مترین مدیت نه یبود کی طرح جریل علیه السلام پرجرح کر سکتے تعے، نه مترکین کد کی طرح آنخضرت ملی الله علیه و ملم کی ذات عالی شان کوفشانه بنا سکتے تعے، ورنه کھلے کا فرقر ارپاتے ، نه عبدالله بن سبا کی طرح صحابہ کرائم کو گراه اور منافق ومرقد قرار دے سکتے تھے، ورنه ان کا شار بھی مجمی منافقین میں ہوتا، انہوں نے ہوشیاری و جالا کی ہے '' عجمی سازش' کا افسانہ تراشا، اور صحابہ کرائم کے بعد کی پوری اُمت کو گراه قرار دے و یا ۔ گروہ نہیں جانے تھے کہ اس کا بھیج بھی'' ایمان بالقرآن' ہے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ جب قرن اقل کے بعد کی پوری اُمت کم اوقرار پائی توان کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پنجا، اس پر ایمان لانا کیے کہ جب قرن اقل کے بعد کی پنجا، اس پر ایمان لانا کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ مشکر بن حدیث نے ایمان کو افسانہ تراشا ہے، اس کو عقل وقہم کی تراز و میں تول کر فیصلہ فرما کی کہ مشکر بن صدیث کی مثال وہی ہے جوشخ سعد گئے۔ حدیث کی مثال وہی ہے جوشخ سعد گئے۔ حکایت کے میں میں ہوگائی ہے:

کے برسرشاخ وبن می برید خداوند بستان تک کرد ودید مکلتا گر ایں مخص بدمی کند نه بامن که بانغس خودی کند

ترجمہ:..' ایک مخص شاخ پر بیٹھااس کی جڑکوکاٹ رہاتھا، باغ کے مالک نے ایک نظراہے ویکھا، اورکہا کہ:اگر میخص نُراکررہا ہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خودا پنے ساتھ کررہا ہے۔'

أردويس ضرب الامثال بين:

'' جس برتن/ بانذی میں کھا ئیں ،ای میں چمید کریں۔''

"جس ركاني من كها، اي من چميدكر\_"

"جس رکانی میں کھاناای میں گمنا/موتا۔"

'' جس کی گود میں بیٹھنااس کی داڑھی کھسوٹنا۔''

ہارے زمانے کے محرین مدیث ان ضرب الامثال کے مصداق ہیں، وہ مجمی سازش کا افسانہ تر اش کرجس اُمت کو محراہ، بایان اور '' مجمی سازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں، ای اُمت کے ذریعے جو قر آن کریم ہم تک پہنچاہے، اس پر ایمان رکھنے

کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بزعم خود اپنے آپ ک<sup>وعقل</sup> کی سیجھتے ہیں،لیکن عقل کے نام پر بے عقلی کا ایسا تماشا دِکھاتے ہیں جو بھلے زیانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کا مقدمہ چیٹ سیجئے تو ان کے لئے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ یہود، مشرکین مکہ اور سبائی پارٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبردار ہوجاتے ، اور صاف صاف اعلان کردیتے کہ ہم قرآن کونہیں مانتے جو روایت پرست مراہوں کے ذریعے ہم تک بہنچا ہے، لیکن ان میں آئی اخلاقی جرائے نہیں ، وہ قادیا نیوں کی طرح اسلام کی جزوں پر قیشہ مجمی جلاتے ہیں ،گر اسلام کامصنوگی لباد و بھی اُتار پھینکنے کے لئے تیانہیں۔

و ومراراستان کے لئے بیتھا کہ قرآن کریم کی سندا ہے سے لے کررسول الفصلی القد علیہ وسلم تک پہنچاتے ،اور یہ اضیاط
المحوظ رکھتے کہ درمیان میں کسی'' روایت پرست' راوی کا نام نہ آنے پائے ، ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا جا ہے کہ ہم نے بی قرآن
اول ہے آخر تک سنا ہے فلال فخف ہے ،اور وو منگر حدیث تھا، اس نے سنا فلال فخض ہے،اور وہ بھی منگر حدیث تھا، آخر تک سلسلۂ سند
ای طرح چلا جاتا۔ تو ہم بچھتے کہ یہ لوگ کم ہے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بحالت موجودہ گمراہوں اور روایت پرستوں کے
ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھنے کا ان کا دعوی سراسر جموث ہے، کیونکہ درحقیقت یہ لوگ منگر قرآن ہیں، یہ عقل کی
عدالت کا فیصلہ ہے، اور کوئی منگر حدیث اس فیصلے کوئی سراسر جموث ہے، کیونکہ درحقیقت یہ لوگ منگر قرآن ہیں، یہ عقل کی

: ...مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کوسنے کردیا تھا، اور اَب نصاریٰ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالایا ہوا اُصل وین نہیں، بلکہ پولس کا خودتر اشیدہ وین ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن جیمیه رحمه الله نے بھی '' منہاج السنہ' میں اس کی تعمریج فر مائی ہے، چونکه آنجناب نے حافظ ابن تیمیه پر اعتاد کا اظہار فر مایا ہے ، اس لئے ان کی عبارت کا چیش کر دینا مناسب ہوگا ، وہ لکھتے ہیں :

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصُ على على المعصمة كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى، لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارى وعقلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علما وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت المسلوك بعضهم، وداهن الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج الندن: ٣ ص: ٢٦١)

حافظ ابنِ تیمیدگی عبارت کا حاصل بہ ہے کہ پولس نے جوسازش دین سیحی کے خلاف کی تھی ، ابنِ سہااوراس کی جماعت نے ...دور صحابہ بیں بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ... وہی سازش دینِ اسلام کے خلاف بھی کرتا جا ہی ،لیکن بحداللہ! بیسازش ناکام بوئے ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے اوراس اُمت کے منافقین کے تاکام ہونے کے اسباب مختصراً حسب ذیل تھے:

بی ... حضرت عیسی علیہ السلام کے براہِ راست فیض یافتہ حضرات کی تعداد بہت کم تھی ،اس لئے ان کی صحیح تعلیمات بہت کم اور کے دہن نظین ہوئی تھیں، ادھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براہِ راست فیض یافتہ حضرات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے متجاوز تھی ،ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اُٹھائی تھی ،ادروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگ میں یوری طرح رنگین تھے ،کو یااس آیت شریفہ کے مصدات تھے:

" صِبْفَةَ اللهِ وَمَنُ أَحُسُنُ مِنَ اللهِ صِبِفَةً وُنَحُنُ لَهُ عَبِدُوْنَ ۞"

ترجمہ:... ' ہم اس حالت پرر ہیں مے جس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور کون ہے جس کے رنگ

دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو؟ اور ہم اس کی غلامی اِختیار کئے ہوئے ہیں۔ ' (ترجمہ معزت تعانویؒ)

بیدے معزات می ایہ کرامؓ کے فیض یافتہ معزات ... جن کوتا بعین بالاحسان کہا جاتا ہے... ان کی غالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی میں میں کہا جاتا ہے... ان کی غالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی جابہ کے بسات کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت معابہؓ کے بسات کی خالب اکٹریت معابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت میں کہا جاتا ہے... ان کی خالب اکثریت محابہؓ کے بسات کی خالب اکثریت میں کو بیات میں کو بیات کی خالب ان خالب ان کی خالب ان خالب ان کی خالب ان کی

ساتھ والہانے عشق رکھتی تھی ،اورانہی کے رنگ میں تکمین تھی ، بہت کم لوگ تھے جن کا حضرات سحابہ ہے را بطنہیں تھا۔

اس سازش کا شکاراگر ہو کئے تھے تو وہ معدود ہے چندافراد جن کا حضرات سحابہّ ہے اوران کے فیض یافتہ حضرات ہے کو کی رابط نہیں تھا۔

الله الناسازی لوگوں کی کو لی حرکت حضرات محابہ کرائم اوران کے تابعین کک پہنچی تو وہ برملااس کی تر وید کردیتے تھے، حبیبا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی شکایت ملنے پر ، ان لوگوں کے خیالات کی برسرِمنبرتر ویدفر مائی ، اوران او گون پر لعنت فرمائی بعض کوکیفرکروارتک پہنچایا۔

ج...محابہ کا دورسعادت ۱۱ ھ تک رہا، اور اس وقت تک اہلِ باطل، اہلِ جن سے متاز ہو چکے تھے، اور عام مسلمان ان دونوں فریقوں کوالگ الگ پہیان مکے تھے۔

ابل بطل پر اللہ اللہ علیہ وسلم کالا یا ہوا دین قیامت تک کے لئے تھا، اس لئے اس اُمت میں ابل جق ، اہل بطل پر ہمیں علی اللہ علی ہوا دین قیامت تک کے لئے باق رہے۔ ہمیشہ غالب رہیں گے، تاکہ حق کا تواتر قیامت تک کے لئے باقی رہے ، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی جمت اس کے بندوں پر قائم رہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ایسامعیار بیان فر ماویا جس پر جانج کرآج ہمی ہر مخص حق و باطل کو الگ الگ بہب ن سکتا ہے، اور و و معیار ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَمَا آءَتُ مَصِيرًا (الساء:١١٥)

ترجمہ:..! اور جو محف رسول (مقبول صلی الله علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا، بعد اس کے کہ اس کو اُمر حق فلا ہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (ویلی ) راستہ چھوڑ کرؤ وسرے زیتے ہولیا تو ہم اس کو (ونیا ہیں ) جو پچھ کرتا ہے کہ نے کہ اور ووزی کے اور ووزی کے داور ووزی جگہ ہے جانے گی۔'' ہے کرنے ویں میے ، اور (آخرت میں ) اس کوجہنم میں واخل کریں میے ، اور ووزی جگہ ہے جانے گی۔'' کرتے ویں میں مانوں کا جہد منزے تھا نوی )

الغرض وعدة خداوندى كے مطابق الحمد لله ہر دور اور ہر زیانے ہیں اہل جن كی جماعت غالب ومنصور رہی ، اور اہلِ باطل …..ا پی تمام ترشرار توں اور ریشہ دوانیوں كے باوجود …مقبور ومغلوب رہے ، اور جن لوگوں نے سبل المؤمنین کوچھوڑ كر ؤوسرا راستا پنایا وہ حق كا بجونیس بگاڑ سکے ، بلکہ وہ خود جہنم كا ایندھت بن گئے ۔ القد تعالیٰ كا راستہ جس طرح آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ، خلفائ راشدین اور صحابہ كرام رضی الله عنبم كے دور میں واضح اور روشن تھا … الحمد لله …. آج ہمی ای طرح روشن اور تا بناك ہے ، اور قیامت تک رہے گا ، یہ لھدین اور منافقین جو اسلام كے بارے میں برگمانیاں ہمیلاتے رہے ہیں ، اس آیت كا مصداق ہیں :

رہے گا ، یہ لھدین اور منافقین جو اسلام كے بارے میں برگمانیاں ہمیلاتے رہے ہیں ، اس آیت كا مصداق ہیں :
"یُسویْدُونَ لِیُسْطُفِنُوا نُورُ اللهِ بِاَفْوَاهِ بِهِ مُوافِنُهُ مُؤْدِ ہِ وَلَوْ كُو ہُ الْکَافِرُونَ نَ هُو الَّذِیٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُؤْدِ ہُو وَلَوْ كُوهُ الْکُافِرُونَ نَ هُو الَّذِیٰ

الغرض حافظ ابنِ تیمیے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اورووا پنے چند پیرو کاروں کوجہنم کا اِیندھن بنا کرؤنیا ہے جلتے ہے۔

لیکن اس کے برعکس آنجناب کی تحریر ہے ہے تاثر ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دین مسیحی کومسنح کردیا تھا، اس اُمت کے منافقین نے بھی وہی کھیل کھیلا ،اور بیمنافقین ولمحدین اپنی اس سازش میں پوری طرح کا میاب ہوئے۔غالبّا یہ بات آنجتاب نے کسی سے نقل کی ہوگی۔

میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزدیک اسلام کی حیثیت بھی دینِ نصاریٰ کی ہوکررہ گئی ہے، اور یہاں بھی حق دباطل کے تمام نشانات ... نعوذ باللہ ... منادیئے ہیں، تویہ حضرات اس اسلام کی طرف اپنا انتساب کیوں فرماتے ہیں؟ کیاان کے لئے مناسب نہ ہوگا کہ کسی غاری " قرآن کا اسلام" برآ مدکریں اور بھد شوق اس کی پیردی کریں...؟ موجودہ اسلام، جوان کے خیال میں مسنح شدہ ہے، اس کی طرف انتساب کا تکلف ترک کردیں، جو اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پینچاہے، اس کو غلط اور جموت بھی کہنا، اور پھرای غلط اور جموث بھی کہنا، اور پھرای غلط اور جموث اسلام کی طرف اپنست کر کے مسلمان بھی کہنا ایان کی غیرموز وں اور نامناسب بات ہے:

وجدوترک باده اے زاہد چدکا فرنع منیست منع باده کردن وہم رنگ متان زیستن

آنجناب کو یاد ہوگا کہ ابوب خان کے زیانے میں میکل یو نیورٹی کے تربیت یافتہ ایک مخض ڈاکٹر فضل الرحمٰن نے '' روائی اسلام'' کا یمی نظریہ چیش کیا تھا، قدرت کا انتقام و کیھئے کہ اس کا خاتمہ ترک اسلام پر ہوا، اور وو نصرانی ہوکر مرا، جولوگ اسلام کے بارے میں اس تتم کی خوش بنمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کواس سے عبرت پکڑنی جائے، فاغة برُوْا یَا اُولِی الْاَہْصَاد!

شَيْءٍ قَدِيْرٌ نَ" (البَرْةِ:١٠٩)

ترجمہ: "ان اہلِ کتاب (یعنی یبود) میں ہے بہتیرے دِل سے یہ چاہتے ہیں کہتم کوتمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کرڈالیں محض حسد کی وجہ ہے جو کہ ان کے دِلوں ہی ہے (جوش مارتا) ہے، حق واضح ہوئے بیچھے، خیر (اب تو) معاف کر واور درگز رکرو جب تک (اس معالمے کے متعلق) حق تعالی ابنا تھم (قانونِ جدید) بھیجیں ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہیں۔ "
جدید) بھیجیں ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہیں۔ "

ایک اور جگه إرشاد ب:

"وَلَنْ تَرُضَى عَنْكَ الْيَهُوٰدُ وَلَا النَّصَارِى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ، قُلُ إِنْ هُدَى اللهِ هُوَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ... اور بھی خوش نہوں ہے آپ سے یہ یہوداور نہ یاری جب تک کر آپ ان کے فد بب کے چرو نہ ہوجاویں، آپ کہدو ہے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وی راست ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے گئیں ان کے فلط خیالات کا ، علم آ کھنے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والانہ یار نکلے نہ مدگار ۔ ''
مدگار ۔ ''

ایک اور جگه إرشاد ب:

"وَدُّتُ طَاآئِفَةً مِّنُ أَهُلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَنَ"

ترجمہ:..' ول سے جاہتے ہیں بعضادگ الل کتاب میں سے اس اُمرکوکہ تم کو گمراہ کردیں ،اوروہ کسی کو گمراہ نبیس کر سکتے محرخودا ہے آپ کو،اوراس کی اِطلاع نبیس رکھتے۔'' (ترجمہ دعنرت تعانویؒ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں وہ اپنی میہودیت ونصرانیت پر قائم رہتے ہوئے اسلام، نبی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے تھے، وہاں نفاق کا لبادہ اوڑھ کر جمونی انواہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے تھے،قرآنِ کریم میں جابجاان میہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت براشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیع ہوگیا تھا، اس لئے منافقین یہود نے اِسلام کالبادہ اوڑ ھکر جھوٹی روایات کو پھیلا نے اور صدیا قل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں، جن کا تذکرہ اُوپر حافظ ابن جمیئے کے حوالے سے گزر چکا ہے، لیکن ان کی بیکوششیں بھی ناکام ہو کیں۔ مفرات اکا براُمت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسبانی کا ایسافریفندانجام دیا، اور ان لوگوں کے اس بر دلانہ حملے کا ایسانو رکیا کہ بالآخریہ لوگ بہا ہونے پر مجبور ہوئے ، اور حضرات محدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جموثی روایات کو اس بر دلانہ حملے کا ایسانو رکیا کہ بالآخریہ لوگ بہا ہونے پر مجبور ہوئے ، اور حضرات محدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جموثی روایات کو اس طرح چھانٹ کرالگ کردیا کہ ووجہ کا ووجہ اور پانی کا پانی الگ نظر آنے لگا، اس طرح بیفتنہ بحد القد! اپنی موت آپ مرکیا۔

دورجدیدی کی کور اداور مسترقین کی مغرب نے اسلام کے خلاف '' اِستر ال '' کے عنوان سے ایک نیا محاذ کھولا ،اور مسترقین کی کھیپ اِسلام پر'' تحقیقات' کرنے کے لئے تیار کی کی ،اور انہوں نے اپ خاص نقط نظر سے اِسلام موضوعات پر کہا ہوں کا دیا ،جس کی ایک مثال'' انسانیکو پیڈیا آف اِسلام' ہے ، یہ مسترقین ، اکثر و پیشتر وہی یہود ونصار کی جی اِسلام سے معانداند ذائند اند انبت کی طرف قرآن کریم کے اِشارات اُو پر ؤکر کئے جے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک فیص جو غیر مسلم بھی ہواور اِسلام اور پینیبر اِسلام ملی الله علیہ وہی بھی نظر آئے گا جو اِسلام ملی الله علیہ وہی بھی نظر آئے گا جو اِسلام ملی الله علیہ وہی کے فاقرآت تا تھا، اور وہ اِسلام کا ایسا فاکر مرتب کرے گا جود کھنے والوں کو نہایت کروہ اور بھونڈ انظر آئے ،اور دیکھنے والا اس گھناؤنی تصور کو دیکھنے بی اِسلام سے شنفر ہوجائے ، مقر اِسلام جناب مولا تا سید ابوالحن علی ندوی ، مشترقین کے اِسلام کے عموی مطابعے کے باوجودان کی اِیمان سے محرومی کا ماتم کرتے ہوئے کھنے ہیں:

" مستشرقین عموی طور پرابل علم کا وہ برقسمت اور بنو فیق کروہ ہے جس نے قرآن وحدیث، سیرت بنوی، فقیہ إسلامی اوراً خلاق وتصوف کے سمندر میں بار بارغو طے لگائے اور بالکل" ختک دامن "اور" تمی دست" واپس آیا، بلکاس سے اس کا عناد، إسلام سے دُوری اور قل کے إنکار کا جذب اور بڑھ کیا۔"

(" الغرقان" كعنو ، جلد: ١٦٠ شاره: ٤ ص: ٦)

مستشرقین کا بیرویہ خواہ کتنا می لائقِ افسوس ہو، مگر لائقِ تجب ذرا بھی نہیں، اس لئے کہ ان مستشرقین کے پیشرولوگ ...
... آخضرت صلی الغدعلیہ ملم کے ہم عصر یہوہ ونصاری ... جب آخضرت صلی الفدعلیہ وسلم کوا پی آنکھوں ہے و کچھ کراہ رسیرت نہوی کے جمال جہاں آرا کا سرکی آنکھوں ہے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولت ایمان ہے تھی واس رہے، بلکہ ان کے حسد وعناہ میں شدت وصدت پیدا ہوتی چائی، آوان کے جانشینوں .. مستشرقین ... کے طرز ممل پر کیا تجب کیا جائے اور اس کی کیا دکا ہے گی جائے ... ؟

الفرض مستشرقین کیا ہو وہ وہ وخشک داس اللہ ہے کہ بح تا بیدا کنار میں بار بارغوط کا نے کے باوجود، جوخشک داس اور تشد لب رہے، اس کی وجہ ان کا اسلام اور پینمبر اسلام سلی الفدعلیہ وسلم ہے وہ موروثی عناد ہے جو انہیں اپنے آباء واجداو ہے ورثے میں ملا ہے۔

مستشرقین نے إسلام كا مول وفروع، نئ إسلام على الله عليه وسلم كى شخصيت وسيرت، اور إسلامى تاریخ كے بارے شل جو كو جرافشانیاں كى جيں، گوانہوں نے بڑم خویش اعلی تحقیقى كام كیا ہے، لیكن اگران اعتراضات كا بغور تجزید كیا جائے تو صاف نظرا ئے گا كہ يہ وہى شراب كہنہ ہے جو بڑى ہوشيارى سے نئ بولكوں ميں مجردى كئ ہے، اور ان پر حسين ليبل چپكا دیا حمیا ہے، ان كے تمام اعتراضات اور كلتہ چيدياں انبى اعتراضات كى صدائے بازگشت جيں جوان كے اسلاف يبود ونصارى، آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى حيات طيب ميں رہے ہيں، اور جن كے جوابات قرآن كر مي چودوسوسال پہلے وے چكا ہے۔

تین ان ستشرقین کے مشرقی شامرد، جن کو اِصطلاحاً' مستغربین' کہنا جائے ، نہ تو ان مستشرقین کے اصل اُ غراض واَ ہداف سے واقف تنے ، نہ اِسلام کے اُصول وفر دع ہے آشنا تنے ، نہ مسلمانوں کے عروج وز وال کی تاریخ ہے آگاہ تنے ، اور نہ ان کومحقق علی ہے اسلام کی خدمت میں بینے کر اسلامی علوم کے درس ومطالعہ کا موقع میسر آیا تھا۔ بیلوگ اِسلام اور اِسلامی تعلیمات ہے بیسر فالی انذ بن تھے کہ یکا کیک انگریزی زبان میں مستشرقین اور ان کے شاگرووں کی تحریروں کے آکینے میں اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور بیسجے بیٹے کہ واقعتا اِسلام کی تصویرائی ہی بھیا تک اور بدنما ہوگی جیسی کہ ڈشمنوں کے مویے قلم نے تیاری ہے، تیجہ یہ کہ دیاوگ اسلام کی جانب سے ذہنی ارتداد میں جی اور اور ان کے بقول:

مرغ پر نا رسته چو پرال شود طعمه هر مرسکک درال شود

ترجمہ: ... ' جس چوزے کے ابھی پُر نہ نظے ہوں، جب وہ اُڑان کی حماقت کرے گا، تو ہر پھاڑنے والے بھیڑ ہے کا نوالدیر بن کررہ جائے گا۔''

مافظ اسلم جیراج بوری ہویا چوبدری غلام احمد پرویز، ڈاکٹرفشل الرحن ہویا تمنا تھادی، یا کوئی اور، ان سب میں قدرِ
مشترک یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یبودی دنعرائی مشترقین اوران کے شاگر دمشغر بین نے جو پکولکود یا ہے، ووای کو اسلام
کی امل تصویر بیجھتے ہیں، اس لئے ندان کو اسلام کی اُبدیت پر ایمان ہے، نداسلام کو اِنسانیت کی نجات کا واحد کفیل بیجھتے ہیں، نہ مسلمانوں کے تواثر وشلسل کو جمت مانتے ہیں، ندان کی عقل نارسا ہیں یہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواثر وشلسل کو جمت مانچ ہیں، ندان کی عقل نارسا ہیں یہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواثر وسلم کی ایک جگوری ہوئے؟ اور کس نے ان کی مسلمانوں کے تعالیم کا ایک ہوئے؟ اور کس نے ان کو ان عقائد وائی کردیا۔۔؟

جیدا کے بیں پہلے عرض کر چکا ہوں ، اُمت کے مسلسل تو اتر وتعامل کا اِلکار کرنے کے بعد بدلوگ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا جوت نہیں چیش کر سکتے ، جس ہے واضح ہوتا ہے کہ نہ وہ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہیں ، اور نداس کی اُبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قرآن کریم کا نام ضرور لیتے ہیں ، گراس لئے نہیں کہ ان کا قرآن پر ایمان ہے ، بلکہ وہ ' قرآن ، قرآن ' کا نعرہ بلند کرنے پراس لئے مجور ہیں کہ قرآن کریم کا انام درویت کے بعد ان کے لئے اسلام کے دائر سے میں کوئی جگہ ہیں رہتی ، بلکہ وہ صریح مرتد اور خارت از اسلام قراریاتے ہیں۔

اس نبريس جومعرونسات بيش كي تي وان كا خلاصه بيه كد:

ﷺ بیا آگریزی لکھے پڑھے پنداوگ جو'' رواتی إسلام'' اور'' عجمی سازش'' کی مناوی کرتے پھرتے ہیں، بیدور حقیقت مغربی مستشرقین کے زلدر باہیں۔

﴿ .. مستشرقین کی اکثریت یمبودن و نصرانی معاندین اسلام پر مشمل ہے۔

پی استشرقین نے نام نہاد' تحقیقات ' کے نام پر اِسلام اور مسلمانوں کی جوفر منی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق ہے و ورکا بھی کوئی تعلق نہیں۔

اس فرضی تصویر کے تیار کرنے ہے ان کا مقصد بیتھا کہ مسلمانوں کوان کے دین اور ایمان واذ عان ہے محروم

کرو یاجائے۔

ﷺ ۔۔۔ الحمد نشہ! ان یہود ونصاریٰ کی بیسازش بھی ای طرح ناکام ہوئی جس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہو: ونصاری کی سازشیں ناکام ہوئی تھیں، اور جس طرح کہ صدراقل کے منافقوں اور طحدوں کی سازش ناکام ہوئی، دور قدیم کے منافقین وطحہ بن ہوں یا دور جدید کے مستشرقین اور ان کے تربیت یافتہ مستغربین، اسلام اور ملت ِ اسلامیہ کا پچھٹیس بگاڑ سکے، اور نہ آئندہ بچھ بگاڑ کیس نے ۔قرآن کریم کایہ اِ علان فضامیں ہمیشہ کو نبتار ہے گا:

"وَقَدْ مَكُولُوا مَكُوهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكُوهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمْ لِتَوُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ مُخُلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ" (ايراتيم:٣٤،٣٦)

ترجمہ: "ان الوگوں نے (وین منانے میں) اپنی بڑی بڑی تد ہیریں گرخمیں، اوران کی (بیہ سبب) تدبیریں تدبیریں کی تعمیں، اوران کی (بیہ سبب) تدبیریں الله کے سامنے تعمیں (اس کے علم سے تفی ندرہ سکتی تعمیں) اورواقعی ان کی تدبیریں اللہ تعمیں کہ اور ان کی ساری (عمر بھی حق بی غالب رہا، اور ان کی ساری تدبیریں) ان سے بہاڑ بھی (اپن جگہ ہے) مل جاویں (عمر بھی حق بی غالب رہا، اور ان کی ساری تدبیریں گاؤ خورد ہو گئیں) کہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ بھی اور بیٹ کے اللہ تعالیٰ کر از بردست (اور) بورا بدلہ لینے والا ہے۔"

پی وعد و النی بید ہے کہ قیامت تک وین اسلام کو غالب ومنعور رکھے گا ، اور اس کے خلاف سازش کرنے والے اس عزیز ذوانقام کے قبر کا نشانہ بن کرر ہیں گے۔ یہوو ونصار کی تو قبر النی کا نشانہ تھے ہی ، ان کے ساتھ وولوگ بھی اس قبر النی کی ذویس آئیں کے جو ان یہود ونصار کی کی خود تر اشید و کہانیوں پر ایمان لا کر ملت ِ اسلامیہ کے خلاف زبر اُ گلتے ہیں ، اور اس پر جمی سازش میں جتلا ہونے کی تہمت لگاتے ہیں ۔ القد تعالی اُ مت ِ اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں ، اور ان کوسلف صالحین کے داستے پر قائم رکھیں۔

حیات ونز ول مسیح علیه السلام اکابراُ مت کی نظر میں تنقیح ششم

آنخاب تحريفرات بي كه:

" نزول مسیح کی تردید میں ہرزمانے میں علائے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اِس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات یا کیں۔"

اگر'' علائے اسلام'' کے لفظ سے آنجناب کی مراد دور قدیم کے ملاحدہ وفلاسفہ اور دور جدید کے نیچری اور طحد ہیں، تو آنجناب کی بیر بات سیح ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پیوکوں سے ''نور خدا'' کو بجھانے کی بھر پورکوششیں کیس، اور بحداللہ! ان کی بیر

كوششيس نا كام بوكيس:

# نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن کھوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

کین میں یہ کہنے کی اجازت جا ہوں گا کہ ان ملاحدہ وزّ ناوقہ اور نیچر یوں کو'' علمائے اسلام'' کا نام وینا، اِسلام اورمسلمانوں کی تو بین ہے۔

اوراگر'' علائے اسلام' سے مرادوہ علائے حقائی اورا نمر کر بانی ہیں جن کے علم وہم ، عقل دیصیرت اور وین وریانت پراُمت نے ہمیشہ اعتاد کیا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت و بیجئے کہ آنجناب کی معلومات سیح نہیں۔ اس لئے کہ اَئمرُ اِسلام اورا کا ہرینِ اُمت ویجہ دو بارہ نزول کا منکر ہو۔ پہلی صدی ہے آج تک ویجہ دو بارہ نزول کا منکر ہو۔ پہلی صدی ہے آج تک اُئمر اِسلام اس عقید ہے کے تو اثر کے ساتھ قائل جلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں معزب عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرہ جال انکر قبل کر گھل کریں گے۔ انگر اُل کر اُل کی سے ۔

راقم الحروف نے چند سال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چھپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فرما ئیں ،اس میں نفول میجھ ہے تابت کیا گیا ہے کہ:

- ا بنزول سے علیہ السلام کاعقیدہ ایک ایسا اُمر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عبد لیا ہے۔ ایس بیعقیدہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کے بیبال بلانکیر مسلّم ہے۔
- اسعقیدے پر حضرات محابہ کرام رضی الله عنهم کا اِجماع ہے کسی ایک محالی ہے بھی اس کے خلاف منقول نبیس ۔
- ا بعین کی نقول صریحه درج کی ہیں ، جن میں حضرت سعید بن مسینٹ ، امام محمد بن حنفیہ ، امام حسن بھرگ ، امام محمد بن حنفیہ ، امام حسن بھرگ ، امام محمد بن سیرین ، امام زین العابدین ، امام باقر ، امام جعفر صاوت و نجیرہ شامل ہیں ، اور کسی ایک تابعی سے بھی اس کے خلاف ایک حرف منقول نہیں ۔ حرف منقول نہیں ۔
- اہم ... ای همن میں آئمہ آربعہ کا عقیدہ اکا برمجہدین کا عقیدہ اور صدیث کے آئمہ سند ... إمام بخاری ، إمام سلم ، إمام ابوداؤد، إمام نظر ندی اور إمام ابن ماج ... (رحم مم اللہ تعالیٰ ) کاعقیدہ ورج کیا ہے۔
- ا با ما بواللیٹ سرقندی اور اِمام خطاتی جیسے مشاہیراً مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام اہلِ سنت ابوالحن اشعری وامام ابوجعفر طحادی ، اِمام ابواللیٹ سرقندی اور اِمام خطاتی جیسے مشاہیراً مت شامل ہیں۔
- ا کابراُ مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اور اُمت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام ابنِ حزمٌ، اِمام بیہی ہُ شیخ علی جوری گ (السروف مینج بخش)، اِمام حاکم ہُ اِمام ابنِ بطالُ اور قاضی ابوالولید باجی شامل ہیں۔

ا من الله عن الله الله الله الله الله الله الكاركي تصريحات نقل كى جير، جن ميں إمام فخر الدين رازى ، إمام قرطبيّ ، إمام نوويّ ، إمام تورپشتیّ اورخواجه معین الدین چشتیّ جیسے مشاہیر شامل ہیں۔

ا مثابیرِاُمت کی عبارتیں نقل میں ۱۵ مثابیرِاُمت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں اِمام اینِ قد امدالمقدی ، حافظ اینِ کثیرٌ ، عافظ اینِ کثیرٌ ، عافظ این کثیرٌ ، عالم این السیکی ، علامہ طبی شار حِ مفکلوٰ قریبے اکا برشامل ہیں۔

ہے...وسویں صدی کے ذیل میں حافظ جلال الدین سیوطی ، ابنِ ججر کی ، پینے الاسلام ذکر یا الانصاری اور علامہ قسطلانی شار ب بخاری جیسے بار ہ اکا براُمت کے نام درج کئے ہیں۔

اور علامہ عبد الحلیم سیالکوٹی میں جسے اکا ہر بانی مجہ والف ٹانی شاہ عبد الحق محدث والوی ، علامہ خفاجی ، سلطان العلما علی القاری اور علامہ عبد الحلیم سیالکوٹی میں اکا ہر کے نام آتے ہیں۔

اگرآ نجتاب کو اسلامی تاریخ کی تابغد شخصیات سے تعارف ہے تو فرمائے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگوں کو" علائے اسلام "سجھتے ہیں...؟

میراا مل مقصود پہلی دس صدیوں کے اکابر کی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچہ بطور نمونہ صدی وار چندا کابر مشاہیر کی تصریحات نقل کرنے پر اکتفا کیا حمیا۔اوران اکابر کے مقابلے میں ایک نام بھی ایسا چین نہیں کیا جاسکتا، جس کے علم وقہم اور وین وویانت پراُمت نے اعتا دکیا ہو، اور دونز ول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا منکر ہو۔

اس لئے آنجناب کا یہ کہنا کہ علائے اسلام ہمیشہ'' عقیدہ نزول سے'' کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں، نہایت قلط بات ہے، ہاں! یہ کہنا کے اسلام''' عقیدہ نزول سے'' کے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اُمتِ اِسلامیہ کا قطعی اور متواتر ہے جس کے بارے ہیں الل حق کی بھی دورا کی نہیں ہوئیں۔

## تنقيح هفتم

آنجاب تحريفرماتے ہيں:

"ان میں ابن حزم اور ابن تیمیہ جید علما وسر فہرست ہیں، جنہوں نے "نزول میں "کے عقیدے کی تردید کی۔" تردید کی۔"

آنجناب کابید وکی بھی سراسر غلط بھی پر جنی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوان' جیدعلاء'' کی کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملاء اور کسی شخص کی نقل وروایت پر آنجناب نے اعتاد فر مایا ہے۔ ذیل میں حافظ ابنِ جزئم ، حافظ ابنِ جیمیہ اور ان کے نامؤرشا کرو حافظ ابنِ قیم کی عبارتمں براوِراست خود ان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ بیجئے کہ ان بزرگوں کاعقیدہ کیا تھا؟ اور جس مخص نے آپ کویہ بتایا کہ بید حضرات'' نزول سیے'' کے منکر تھے، وہ کتنا ہزاد جال دکنڈاب بوگا۔ حافظ شیراز کی کے بقول: '' جدد لا وراست وز دے کہ بہ کف چراغ دارد''

### حافظا بن حزمٌ

إمام الوجمع في بمن حزم الما يُحرِي النظام يُ (مَوَى ١٥٥٥هـ) "كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل" في قرمات في ا المال المحروب المنظام يُ (مَوَى الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه أخبر أنه لا نبى بعدة إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسنى عليه

السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهذه الجملة

وصح أن وجود النبوّة بعده عليه السلام باطل لَا يكون ألبتة." (ج:١٠٥١)

ترجمہ:... وہ پوری کی پوری آمت، جس نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تراب کوفل کیا ہے، ای نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس، محراس سے وہ عقیدہ مشتی ہے جس کے بارے میں بھی علیہ السلام کا نازل ہونا، وہی عیسی علیہ السلام جو نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں یبود کا قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا دور کوئی ہے، بیس اس عقید سے پر ایمان الا تا واجب ہے، اور یہ بات سے جے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی ہو کہ بعد نبوت مان قطعاً باطل ہے، ہرگرنہیں ہوسکتہ ''

#### دُوسری جگه فرماتے ہیں:

ﷺ ... "وانسما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس منها إنجيل إلّا ألّف بعد دفع المسيح عليه السلام بأعوام كثيرة و دهر طويل "(٢:٠٠ من:٥٥) ترجمه: ... "عيمائيول ك پاس جار الجيلس بي، جو باجم مختلف بي، اور جارمعروف فخصول (متى، مرقس، لوقا، يودنا) كاليف بيران من كوئى إنجيل نبيل محروو عينى عليه السلام كأفعائ جائے كئ سال اورز مان طويل كے بعد كمي كئي سال اورز مان طويل كے بعد كمي كئي ... "

#### ایک اور جگد دعیان نبوت برزو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المستدة على الأرض حاشا ما استناه رسول الله تعالى: "وَلْكِنُ رُسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبى بعدى" فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيًا في الأرض حاشا ما استناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسَى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج:٣ ص:١٨٠)

ترجمه: " حق تعالی کا ارشاد: " وَلَسْكِنُ دُسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِنَ" اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد: " لا بسب بسعدی " سفنے کے باوجود بیلوگ ایس با تیس کرتے ہیں، پس کوئی مسلمان اس بات کو کیے برداشت کرسکتا ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد زمین میس کسی نبی کا وجود ثابت کرے بسوائے اس کے کہ جس کوخودرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سمجے اور مستنداً عاویث میں مشتی کردیا ہے، اور وہ ہے پیسی بن مریم علیم الله علیہ وسلم نازل ہونا۔"

ا كم جكداً صول تحفير بربحث كرت موسة ابن حزمٌ لكهة مين:

به..."وأما من قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، أو ان الله يحل في جسم من أجسام محلقه، أو ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا غير عيسمى بن مريم فإنه لَا يختلف الإلنان في تكفيره لصحة قيام المحجّة بكل هذا على كل أحد." (٣٠١) س١٣٩) من تجمد:.. وفي من يركي كرالله تعالى فلا المركي يايد كم كرالله تعالى فلا المركي يايد كم كرالله تعالى فلا المركي يايد كم كرالله تعالى المركي على كرالله تعالى فلال آدى بي يايد كم كرالله تعالى فلال آدى بي يايد كم كرالله تعالى المركب على كرالله تعالى المركب الله تعالى المركب على كرالله تعالى فلال آدى بي يايد كم كرالله تعالى المركب الله تعالى المركب المركب الله تعالى المركب المر

ترجمہ: ... جوس سے کے القد تعالی فلان اوی ہے، یا ہے کہ القد تعالی ای علوں میں ہے گی کے جسم میں طول کرتا ہے، یا ہے کہ حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے آئے گا تو ایسے مختص کے کافر ہونے کے بارے میں دوآ دمیوں کا بھی اِختلاف نبیس، کیونکہ ان تمام اُمور میں ہر مختص پر ججت قائم ہو چکی ہے۔ "

ابن حزم کی ان تعریحات ہے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبؤت کا مسئلة طعی اور متواتر ہے، ای طرح حضرت بیسی علیہ السلام کے آخرز مانے جس نازل ہونے کا عقیدہ بھی اصادیث میں علیہ مواکہ جس کے آخرز مانے جس نازل ہونے کا عقیدہ بھی اصادیث میں حوالا ہے۔ آخرز مانے جس علیہ السلام کے آخرز مانے کہ خبردی گئی ، اس ہے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد ہیں جن کوساری وُنیا "دَ سُولًا اِللّٰسی بَنِی اِسْسَیٰ بِنَ مریم علیہ السلام مراد ہیں جن کوساری وُنیا "دَ سُولًا اِللّٰسی بَنِی اِسْسَیْ بِنَ مَریم علیہ السلام کے آخر کی ہوری کا ایسی بنے کے آب دو ایس کو کی ہوریوں کودعوی ہے۔

#### حافظا بن تيميه

عیمائیت کے زقی "المجواب الصحیح لمن بذل دین المسیع" شیخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدگی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ و کر فرمایا ہے، یہاں اس کی چند عبار تیمی نقل کی جاتی ہیں:

به ... "والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيخين، مسيح هدى من ولد داؤد، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الهدى مسوف ياتى كما ياتى مسيح الضلالة، للكن المسلمون والنصارى يقولون: مسيح

الهدى هو عيسَى بن مريم وإن الله أرسله لم يأتى مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح المضلالة، ويكسر الصليب ويقتل المعنزير، وألا يبقى دينًا إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب، اليهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنَ أَهُلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنُ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ" (الرام: ١٥١) والقول الصحيح الذى عليه الجمهور قبل موت المحسيح وقال تعالى: "وَإِنْهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا" (الرَّرَن: ١٦)."

(الجواب الصحيح ع: اص:٣٢٩)

ترجہ: "" مسلمان اور اہل کتاب دوسیحوں کے مانے پرشنق ہیں، ایک "مسیح ہدایت" بونسل واؤد
سے ہوں گے اور دُوسرا سیح صلالت ، جس کے بارے ہیں اہل کتاب کا قول ہے کہ وہ ہوسف کی اولا دے ہوگا۔
مسلمان اور اہل کتاب اس پر بھی منفق ہیں کہ سیح ہدایت آئد و آئے گا، جیسا کہ سیخ صلالت بھی آئے
والا ہے، لیکن مسلمان اور نصاری اس کے قائل ہیں کہ سیح ہدایت حضرت سینی بن مریم علیماالسلام ہیں، اور بیک الله سین مسلمان اور نصاری اس کے قائل ہیں کہ سیح ہدایت حضرت سینی بن مریم علیماالسلام ہیں، اور بیک الله تعالیٰ نے ان کورسول بنا کر ہیں، پھر وہ دو بارو آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا قول ہے ہو کہ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں ہے، نازل ہو کر سیح مطلات کو آل کریں گے، صلیب کو تو زوایس گے، خزیر کو آل کریں گے، وین اسلام کا نازل ہوں کے، نازل ہو گا ایل کتاب میں مر ایمان لا ہے گا ، ان پر ایمان لا کی موست سے پہلے۔ "اور حق تعالیٰ کا فرایا:" اور نیس کو گی اہل کتاب ہیں مر ایمان لا ہے گا ، ان پر ایمان لا کی موست سے پہلے۔" اور حق تعالیٰ کا برشاد ہے:" اور وہ وہ لیکن حضرت سینی علیہ السلام کا نازل ہونا) البتہ نشائی ہے قیامت کی ، پس تم لوگ اس ہیں خرایا کا خرایا: "اور وہ وہ کی دیس تم لوگ اس ہیں خرایا کا خرایا: "اور وہ وہ کی دھرے نیس تم لوگ اس ہیں خرایا کی نازل ہونا) البتہ نشائی ہے قیامت کی ، پس تم لوگ اس ہیں خرایا کی نذکرو۔"

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تحفدُ قادیا نیت جلداؤل صفحہ: ۴۰۰ پر'' حضرت میسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین وا کا برأمت کی نظر میں''۔

### حافظ ابن قيمٌ

حافظ ابن قیم ، حافظ ابن تیمیہ کے بایہ نازشا کرد ہیں ، اورا پ شیخ کے ذوق میں اس قدر ڈو بہوئے ہیں کہ بال برابر ہی اپ شیخ کے مسلک سے اِنح اف نہیں کرتے ، اس لئے ذیل ہیں چند توالے حافظ ابن قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔ '' ہوایہ الحیاری'' میں حافظ ابن قیم نے بائبل کی پیش کوئی پر ، جو'' فارقلیط'' اور'' زوح الحق'' ہے متعلق ہے ، بہت تفصیل سے مفتلوکی ہے ، اوراس میں معزے سے علیہ السلام کے درج ذیل نقروں کی تشریح فرمائی ہے : '' میں نے یہ باتی تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں ، لیکن'' وہ مددگار'' یعنی رُوح القدی ، جے باب میرے نام سے بیسے گا، وی تمہیں سب باتی سکھائے گا، اور جو پچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سبتہیں یاو ولائے گاہ میں تمہیں اطمینان دیئے جاتا ہوں۔'' (یومنا ۲۵-۲۵)

" اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتنی نہ کروں گا، کیونکہ" وُنیا کا سروار" آتا ہے اور مجھ میں اس کا کونیس۔"

"جبوه درگارآئے گا،جس کو میں تمبارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سپائی کا رُوح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری کو ای دے گا۔"

" میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ" مددگار" تمہارے پاس نہ آئے گا،کین اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس بھیج دُوں گا۔"

اس چین کوئی کوآ تخضرت ملی الله علیه وسلم کی ذات عالی پر چسپال کرتے ہوئے آخر میں ابنِ قیم لکھتے ہیں:

"فيمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يو خي إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجينه؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة؟ كخروج الدُّجال وظهور الدَّابَة وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالأيسمان والشسمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الذك عليه وسلم."

ترجمہ: " لی حفرت محصلی الغد علیہ وسلم کے سوایہ ' رُوح الحق' کون ہے جو وقی اللی کے بغیر نہیں ہوا؟ اور وہ کون ہے جو وقی اللی کے بغیر نہیں السلام کی لائی ہوئی ہاتوں کی گواہی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے سے علیہ السلام کی ہیں گوئی السلام کی لائی ہوئی ہاتوں کی گواہی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے سے علیہ السلام کی چیش گوئی کی تقمد بی فرمائی؟ اور وہ کون ہے جس نے آئندہ زمانوں جس چیش آنے والے حوادث ووا قعات کی خبریں وی مشلا: و جال کا لکلنا، وابعہ الارض کا طاہر ہونا، آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یا جوج و ما جوج کا لکلنا، سے بن مریم کا نازل ہونا، اور اس آگ کا ظاہر ہونا جولوگوں کو میدان محشر کی طرف جع کرے گی، ان کے علاوہ اور بن میں میں گئی آئی ہوتیا ہا جو تیا مت کے دن سے پہلے زونما ہوں گے، اور وہ فیبی حقائق جو تیا مت کے دن سے پہلے زونما ہوں گے، اور وہ فیبی حقائق جو تیا مت کے دن سے پہلے زونما ہوں گے، اور وہ فیبی حقائق جو تیا مت کے دن سے پہلے زونما ہوں گا کا دائیں ہاتھ میں و یا جانا، اور جنت پیش آئیں گئی مشلا: بل صراط ، میزان ، حساب و کتاب ، نامیا عمال کا دائیں یا ہم مشلا: بل صراط ، میزان ، حساب و کتاب ، نامیا عمال کا دائیں یا ہم میں و یا جانا، اور جنت

ودوزخ کی تفصیلات، جوندتو توراة می ندکور بی اورند انجیل میں۔'' اورای چیش کوئی بر بحث کرتے ہوئے آ مے تکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصاري إلا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في الله فل المنانى وبشر الأول بالثانى وصدق الثانى بالأول."

ترجمہ:...'' اوراس بشارت میں،جس کا بیلوگ! نکارنیس کرتے حضرت سیح علیہ السلام کے اس قول پر غور کروکہ:

''اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتمیں نہ کروں گا ، کیونکہ وُ نیا کا سردار آتا ہے اور مجھے میں اس کا سے نہیں ۔'' چھائیں ۔''

دیری ہے؟ کیونکہ جب '' وُنیا کا سردار'' سلی الله علیہ وسلم اور حضرت سے علیہ السلام دونوں کی نبوت پرکسی شہادت و رے رہی ہے؟ کیونکہ جب '' وُنیا کا سردار'' سلی الله علیہ وسلم … آچکا تو سارے حکم اُدکام حضرت سے علیہ السلام کے بجائے اس کے حوالے ہو گئے، 'پس سارے جہان پراس کی اطاعت اوراس کے فرامین کی جیل لازی ہوئی، اور چونکہ تمام معاملات'' وُنیا کے سردار'' کے سروہ ہو چکے ہیں، لبندا نصاریٰ کے ہاتھ جس وین باطل کے سوا پچھ نہیں رہا، ان کے وین جس حق کے ساتھ ہرار کنا باطل کی آ میزش تو پہلے ہو چکی تھی ، اور جوتھوڑ ابہت حق تعاوہ بھی حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعث سے منسوخ ہو چکا ہے۔

غور کروکہ معنرت سیح علیہ السلام کا مندرجہ بالاقول ان کے بھالی معنرے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اِرشاد کے ساتھ کس قدرمطابقت رکھتا ہے ، فرمایا:

" نازل ہوں مےتم میں ابنِ مریم علیہ السلام حاکم عادل اور اِمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں ہے۔''

اورایک و وسری صدیث می ہے:

" ووتمبارے پاس آئیں مے تمبارے زب کی کتاب کے ساتھ۔"

(1A:15/by)

پس ان دونوں مقدس رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے دُ وسرے کی بشارت وی اور وُ وسرے نے سیلے کی تصدیق فرمائی۔'' آ محايك اورجكه لكعت بن:

... "(فصل) وتأمل قول المسيح اني لست ادعكم ايتامًا الأني سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية". وأوصى أمَّته بأن يقرأه السلام منه من لقيه منهم. وفي حديث آخر: كيف تهلك أمَّة أنا في (س:۱۸۹،۱۸۸) أوَّلها وعيسَى في آخرها."

ترجمه: " اور حصرت ملي عليه السلام كاس قول يرغور كروكه: ' میں حمہیں بیٹیم نہیں چھوڑ وں گا ، میں تمبارے یاس آؤں گا۔'' ان کا بیقول ان کے ہمائی حضرت محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیمائے ارشاد کے س قدرمطابق

ے قرمایا:

" نازل ہوں مے تم میں ابن مرمم علیہ السلام حاکم عاول اور إمام منصف کی حیثیت ہے، اس خزر کو من کریں ہے، اور صلیب کوتو ڑ ڈالیں ہے ، اور جزیہ موقو ف کردیں ہے۔''

اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کوومیت فر مائی کدان میں ہے جس مخف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہووہ ان کوآنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کیے۔ اورایک اور حدیث می فرمایا:

" ووأمت كيے بلاك ہوسكتى ہے كہ ميں جس كے اوّل ميں ہوں اور عيسىٰ عليه السلام اس كے آخر مِس ہیں۔''

... "فالمسلمون واليهود والنصاري تنتظر مسيحًا يجيء في آخر الزمان، فمسيع اليهود هو الدُّجَّال، ومسيح النصاري لَا حقيقة له، فإنه عندهم إلَّه وابن إلَّه وخالق وممينت ومحيء فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذي صفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضيس، ومسيسح السمسلمين الذي ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى متريم العذراء البتول عيسَى بن مريم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عبياد التصيليب الذين اتخذوه وأمَّه الهين من دون الله وأعداءه

اليهبود الذين رموه وأمّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يديه على منكبي مَلَكين، يراه الناس عيانًا بأبصارهم نازلًا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رمسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله ومليسه الذي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخبر بما يضعل عند نزوله مفصلًا حتى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيبوب التي أخبير بهيا فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقلدة فهذا منتظر المسلمين لآ منتبظر المعضوب عليهم وألا الضالين وألا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المفضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زانية، ولا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولا كان ساحرًا مخرقًا ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم البضائون أنه ابن البشر وانه عبدالة ورسولة ليس بإله ولا ابن الإله، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوَّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسبول الله وأتباعيه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجياس الأنسجياس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، أن أولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمَن أهل الإسلام والإيمان الذي تزهوه وأمَّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(بداية المياري على امش وبل الفارق ص: ١٦٥)

به ... "فبعث الله محملًا صلى الله عليه وسلم بما ازال الشبهة من أمره وكشف المعمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء البهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فأمن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه لم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملّة أخيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

(دَيُل القارِقُ صُ:١٠٥)

الله ... "وقد اختلف في معنى قوله "وَلْكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ" فقال بعض شبه للنصاري اي حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب، ولأكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصدقهم النصاري في صلبه، لتم الشناعة عليهم، وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينًا لا شك فيه."

ترجمہ: " پی مسلمان اور یہود ونساری ایک سے کے منتظر ہیں جو آخری زیانے میں آئے گا، پس یہود کا سے تو دَ جال ہے، اورنساری کے سے کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سے ان کے نزد یک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

پی ان کامیے جس کے دوختھ ہیں، وہ ہے جس کوسلیب دی گئی، جس کے بدن ہیں میخیں گاڑی گئیں، جس کو کا نثوں کا تاج پہنایا گیا، جس کے منہ پر یہود ہوں نے طمانچ مارے، اور جس کو چوروں کے درمیان مسلیب پراٹکا یا گیا، اس کے باوجودووان کے زر کی زب العالمین بھی ہے اور آسان وز مین کا خالق بھی۔

اور سلمالوں کے تیجے ، جس کے وہ ختظر ہیں ، وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بند ہے ہیں ، اس کے رسول ہیں ،
اس کی جانب ہے بیجی ہوئی خاص رُوح ہیں ، اوراس کا کلمہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے مریم عذرا بتول کی طرف ڈالا ، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ کے بند ہے اوراس کے رسول حضرت محمہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہاوسلم کے بھائی ہیں ،
یس وہ جب آئیں گے تو اللہ کے دِین اوراس کی تو حید کو سر بلند کریں گے ، اللہ کے دُشنوں ، پرستاران صلیب کو حقل کریں گے ، اللہ کہ دُشنوں ، پرستاران صلیب کو حقل کریں گے ، اللہ کہ خنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کران کو ، اوران کی والدہ ما جدہ کو ، خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشن یہود یوں کو آل کریں گے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کران کو ، اوران کی والدہ ما جدہ کو ، خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشن یہود یوں کو آل کریں گے ، جنہوں نے ان یراوران کی والدہ ما جدہ پر بہتان تر اشیال کیس ۔

پس میں جس کے مسلمان منظر ہیں، بی مسیح دمثق کے مشرقی مینار پراس شان سے نازل ہوں مے کے دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوئے موں مے، ان کولوگ بچشم سرآ سان سے نازل ہوتے ہوئے میا نادیکھیں ہے۔

پس وہ نازل ہوکر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق أحكام

دیں گے۔ ظالموں، فاجروں اور خائوں نے رسول النفسلی القدعلیہ وسلم کے دین کا جو حصہ ضائع کردیا ہوگا، اسے
نافذ کریں گے، اور جس حصر ہوین کو ان لوگوں نے مٹاڈ الا تھاا سے دو بارہ زندہ کریں گے، اور ان کے زمانے میں
تمام ہمتیں لمت واحدہ میں تبدیل ہوجا کمیں گی، اور بیلمت ہے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جدِ اُمجد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر اُنہیائے کرام علیہم السلام کی، اور بیلمت وین اسلام ہے کہ جو فض اس کے
سواکی اور دین کی چیرو کی کرے وہ اس سے ہر گر قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت میں خسارہ اُٹھانے والوں میں
سے ہوگا۔

اور رسول النفسلى القد عليه وسلم في الى أمت كان لوكول كو، جو حضرت عيسى عليه السلام كو پائيں،
اس كا مكلف فر ما يا ہے اور تكم و يا ہے كه ان كو آ ہے سلى الله عليه وسلم كا سلام كا بنجائيں، پس آنخضرت سلى الله عليه وسلم في منظم من ازل ہوں ہے؟ كس جگه نازل ہوں على الله عليه وسلم في حضرت عيسى عليه السلام كن ول كو جگه نازل اور يه كرس شهر ميں نازل ہوں ہے؟ كس جگه نازل ہوں كے؟ نزول كو وقت ان كى حالت اور ان كالباس جو ان كے زيب تن ہوگا، وہ بحى بيان فر ما يا كہ وہ جكى ذرو رنگ كى دوجا دريں ہوں كى ، اور نازل ہونے كے بعد حضرت عيسى عليه السلام جو بحو كريں ہے، اس كو بحى اللي تعمل سے بيان فرما يا كو يامسلمان ان كو و كھنے سے پہلے اپنے سامنے و كھر ہے جيں ، اور يہ تمام أمور من جمله غيب كی خبروں كے جيں ، جن كی آ ہے سلى الله عليه وسلم في إطلاع دى ، پس واقعات آ ہے سلى الله عليه وسلم كی خبروں كے جيں ، جن كی آ ہے سلى الله عليه وسلم في إطلاع دى ، پس واقعات آ ہے سلى الله عليه وسلم كی خبروں كے جيں ، جن كی آ ہے سلى الله عليه وسلم في إطلاع دى ، پس واقعات آ ہے سلى الله عليه وسلم كے فيل مطابق و فيل ہوئے۔

الغرض یہ ہوہ ہے جوہ ہے جس کا مسلمان إنظار کرتے ہیں (علیہ العسلوة والسلام)، یہ ہے نو مغضوب علیم النور سے ہوں ہوں کا جو اسلام ہے نکل گئے ہیں، اور جب مسلمانوں کے ہی ختفر ہے ہا ہوا سلام ہے نکل گئے ہیں، اور جب مسلمانوں کے ہی ختفر ہے اسلام ہے نور بغی لا کیں گے تو مغضوب علیم یہود کو بتا چل جائے گا کہ یہ یوسف نجار کا بیٹانہیں، نہ بدکار کورت کا بیٹا ہے، نہ وہ اہر طبیب تے جوابے فن جی حاذق تے، اور جس نے اپنی صنعت سے عقلوں کو وہشت زدہ کر دیا تھا، نہ وہ شعبدہ باز جادوگر تے، نہ یہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر وسند کی قدرت ہوئی، نہان کے مند پر طمانے بارنے اور آل کرنے کی۔ بلکہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں اس سے ذکیل تے کہ ان کو ان امور کی قدرت دی جائی، اور گرائی جس بھکنے والے نصار کی کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم تھے کہ ان اور کی اندے کی بغر ہے اور ایک کی دو آدم بھائی دعزت جم صلی اللہ علیہ وہ کی بٹارت دی، اور یہ کی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم بھائی دعزت جم صلی اللہ علیہ وہ کی بٹارت دی، اور یہ کی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم بھائی دعزت جم صلی اللہ علیہ وہ ان کہ کا مات صادر فریائے ، اور یہ کی معلوم ہوجائے گا کہ دو آلے اللہ یہ وہ ان کے وین وشریعت کے مطابق آل مکا انتہ علیہ وہ کی دورت ہیں ، اور دیوار اللہ ملی اللہ علیہ وہ کی اور دیواروں میں لگائی ونصار کی کے وہ مسلم کی بوروک کرنے والے اہل ونصار کی کہ دوست ہیں ، اور دیواروں میں لگائی

ہوئی تصویروں کی پوجا کرتے تھے،ان کے دوست صرف اللّٰ تو حید ہیں جورحمٰن کے بندے اللّٰ إسلام وإیمان ہیں، جنہوں نے ان کواوران کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تر اشیدہ تبتوں سے مُری قرار دِیا، مثلاً شرک کرنا اور معبود واحد کو یُرا کہنا۔''

ترجمہ:.. "پی اللہ تعالی نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کوان حقائق کے ساتھ مبعوث فر مایا، جن سے حفرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تمام شبہات زائل ہو سے اور تاریجی حبیث کی۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کواور ان کی والدہ مطہرہ کو بہود کے گذب وافتر ااور بہتان تر اشیوں سے مَری الذمہ قرار دیا، اور سے علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے خالق رَبّ العالمین کوان افتر اوس سے منزہ قرار دیا جو اُر باب مسلیب برستوں نے باندھ در کھے تھے، جنہوں نے اللہ تعالی کوسب سے بردی کا ل دی۔

بس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے ہمائی سیح علیہ السلام کواس مرجے ہیں اُ تارا جس مرتبے میں ان کواللہ تعالیٰ نے اُتارا تھا، اور بی ان کا سب ہے اشرف مرتبہ ہے، پس آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم معزت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے ، ان کی تصدیق فر مائی اور ان کے حق میں گوا بی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اس کے رسول ہیں، اس کی جانب ہے آئی ہوئی خاص زوح ہیں، اور اس کے کلے (سے پیدا ہونے والے) جیں، جو الله تعالیٰ نے کتواری مریم بتول کی طرف ڈالا تھا جو طاہرہ وصدیقہ ہیں، اینے زیانے کی تمام جہان کی عورتوں کی ستیدہ ہیں ، اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسے علیہ السلام کے معجزات وآیات کی تصدیق فرمائی، اورا بنے رَبّ کی جانب سے خبروی کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیدالسلام کی نبوت کا اِ <mark>نکار</mark> کیا، وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں مے اور بیر کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے زَبّ نے اپنے بندے اور رسول معزت سیج علیہ السلام کوعزّت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس سے منزّہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے جمالی ... يبود ... ان كى بے حرمتى كريں، جيسا كەنصارى وعوى كرتے ہيں كەيبود يوں نے ان كى تذكيل والانت كى، ہر گزنہیں! بلک اللہ تعالی نے ان کومؤید ومنصور اپنی طرف أخالیا ، ان کے وَثَمَن ان کو ایک کا ناہمی نہیں چہوسکے، اورندائي التمول سے ان كوكو كَل اونى إيذا كہنجا سكے ۔ پس الله تعالى في ان كوا في طرف أفعاليا، اورائي آسان مں ان کومنہرایا ، اور عنقریب اللہ تعالی ان کو دوہارہ زمین پر بھیجیں گے، پس اللہ تعالی ان کے ذریعے د جال سیج منلالت اوراس کے پیرووں سے اِنقام لیس مے، پھران کے ذریعے صلیب کوتو ڑ ویں مے، اور خزر کو کال کریں مے اوران کے ذریعے اسلام کوسر بلند کریں مے ،اوران کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سبلوگوں ے زیادہ تعلق رکھتے ہیں ، یعنی حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کے دین ولمت کی تا سکیہ ولصرت کریں ہے۔' ترجمه: " اورحق تعالى ك إرشاد: "وَللْكِنُ شَبِّهَ لَهُمُ" كمعنى مِن إختلاف مواج ، إن بعض

حضرات نے کہا کہ نصاری کو اِشتہاہ ہوا، یعنی حضرت سے علیہ السلام کے معالمے میں ان کو اِشتہاہ ہو کیا، اور ان کو

کے علیہ السلام کے ملے یاصلیب ویے ملے ؟ لیکن چونکہ حضرت سے علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کردیا کہ انہوں نے مسے علیہ السلام کوئل کردیا ، اورسولی پر لاکا دیا ، ادھران کے زمین سے اُنھائے جانے کا واقعہ ہوا ... اور حضرت سے علیہ السلام زمین سے غائب ہو گئے ... اس لئے ان کے معالمے میں شبہ پڑی کیا ، اور نصاری نے شاہنوں کی اُڑائی ہوئی ہوائی کوئٹلیم کرلیا کہ یہودیوں نے سے علیہ السلام کو ذار پر لاکا دیا ، تاکہ ان کے حق میں شاعت زیادہ ہوجائے۔

سیجی بھی ہوا، یہ بات قطعی دیقینی ہے کہ حصرت سیح علیہ السلام کونڈل کیا ممیاا ورنہ سولی دی گئی، اس میں سمی ادنیٰ شک وشیہ کی مُنجائش نہیں۔''

#### حضرت عيسى عليه السلام كانزول قرب قيامت كى علامت ب مندرجه بالآنقيجات كے بعد آنجناب تعمة بين:

'' اب میں آپ کی تصنیف کی طرف آتا ہوں۔ صفی نمبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پچھ ہوں جواب دیاہے:

" قرآن کریم میں حضرت بیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حمیا ہے:" اور بے شک وہ نشانی ہے ۔ قیامت کی ، پس تم اس میں ذرا بھی شک مت کرو۔"

آخروہ کیے ذریعظم قرار پاسکا تھا کہ''تم عینی کی قرب قیامت کی آمیٹانی میں ٹنک ندکرو؟''میٹی ترجمہ اس کابیہ ہے کہ:''تم قیامت کی آمیٹانی میں ٹنک ندکرو' لیکن ہمارے روایت پرست مولویوں نے امسل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ''تم عینی کے آنے میں ٹنک ندکرو۔''

اوّل:...اس ناکارہ نے آ مت ِشریفہ کا جوڑ جمہ کیا ہے ، اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے ، جس پر آنجناب نے غور نہیں فرمایا ، چنانچہ آ بت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت سے اکا برمحابہ وتابعین نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سجے ابن حبان میں خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہی تغییر منقول ہے۔''
ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سجے ابن حبان میں خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہی تغییر منقول ہے۔''

#### حافظ ابن كثيرٌ لكيمة بن:

" یقفیر حضرت ابو ہر رقی، ابن عبال ، ابوالعالید ، ابو مالک ، عکر مد ، حسن بھری ، قیاد ہن اور دیگر حضرات ہے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواز اَ حادید وارد ہیں کر آپ ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے میں علیہ السلام کے قیامت سے بل آشریف لانے کی خبر دی ہے۔ ' (تغیر ابن کیر ن : ۳ م ۱۳۲۰)

اس اِقتباس ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ میں نے جوز جمہ کیا وہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغیر اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغیر اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ارشاد است متواز ہ کے مطابق ہے ، اب آپ کو اِفتیار ہے اس کو '' منی برحقیقت'' کہیں یا'' برحقیقت' سمجھیں۔ دوم : ... آنجناب نے جو لب چوڑ اشان نزول بیان فر مایا ، اوّل تو بے جو ت ، آنجناب کی و بنی کا وش ہے ، اس سے قطع نظر اس سے میرے زیجی کی نئی نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ دونوں با تمی اپنی جگر صحیح ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کے برق ہونے کی ولیل ہے ، اور ان کا نزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے ۔ سیدمور آلوی کی تھے ہیں :

"اى انه بنزوله شرط من أشراطها، أو بحدوثه بغير أب أو بإحيائه الموتى دليل على صبحة البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة، وايا ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبير به للمبالغة." (روح العالى ٢٥:٥٠ ص ٩٥:٥٠)

ترجمہ:... ' یعنی عینی علیہ السلام اپنے نزول کی وجہ ہے قیامت کی ایک علامت ہیں، یا بن باپ پیدا ہونے یائر دوں کو زندہ کرنے کی وجہ ہے ' بعث ' کے مجمع ہونے کی دلیل ہیں، اور جوا مور قیامت کے دن واقع ہوں کے ان میں میں سب ہے بڑی چیز ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ بہر حال ' قیامت کاعلم' ' مجاز ہے اس چیز ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ بہر حال ' قیامت کاعلم' مواوریہ' تعبیر' مبالغے کے لئے ہے۔ '

الغرض آنجناب كى تقرير يد مير أن ذكركروه ترجي كى نفي نبيس مولى ، كيونكه "حضرت عيسى عليه السلام قيامت كانشان بي "كا

نقرہ ان دونوں باتوں پر حادی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لحاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب ِ قیامت کی بھی علامت ہیں۔

چہارم:...آ نجناب نے روایت پرست مولو ہوں پر بلا وجنگلی کا اِظہار فر مایا ہے، کیونکہ جہاں تک جمعے معلوم ہے کسی '' مولوی'' نے '' فَلَا تَمْتُونُ تَّ بِهَا'' کا بیر جمنیس کیا کر'' تم عیسیٰ علیدالسلام کے آنے میں شک ندکرو'' اگر آنجناب ک خوش نہی نے بیم نم ہوم کسی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی ذمدواری غریب'' مولو ہوں'' پرنہیں ، آیت میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ'' عیسیٰ علیدالسلام قیامت کی نشانی ہیں ، لہذا تم قیامت میں ہرگزشک ندکرو۔''

# انبيائ كرام عليهم السلام كي مجمع ميس حضرت عيسى عليه السلام كي تقرير

آنخاب لکھتے ہیں:

" مجرای آیت کی تغییر کے اِختام پرصفی: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے کچھے یول ویے جی اول کے ایک استان میں جو کے این جریکون صاحب تھے؟"

"نقیح: ...اس سلسلے میں چندگز ارشات ہیں:

اقل: ... بی نے بیدوالے اس صدیت شریف کے دیے تھے، جس کا ترجمددرج فیل الفاظ بیل نقل کیا تھا:

'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج بیلی میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیلی ... علیم الصلوات والتسلیمات ... یہ موئی، تو آپس میں قیامت کا تذکر و ہونے لگا کہ کہ آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کا علم نیس! پھرموی علیہ السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی العلمی کا إظهار کیا، پھر حضرت عینی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا تھیک وقت تو اللہ تعالی کیا، پھر حضرت سے پہلے جب وَ جال نظم کا تو بس کے سواکسی کومعلوم نہیں، البتہ میرے زب کا جھے سے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے جب وَ جال نظم کا تو بس اللہ تعالی اس کوتی کے نازل ہوں گا، وہ مجھے دکھ کر اس طرح کی سے سے سے گھاتا ہے، پس اللہ تعالی اس کومیرے ہاتھ سے ہلاک کردیں ہے، یہاں تک کر شجر و جربھی پکارا شعیں کے کہ اے مسلم! میرے بیجے کا فر

چمیا ہواہاس کول کردے۔

من الله المحال کے بعد لوگ اپنا سے علاقے اور ملک کولوث جا کیں گے، اس کے بکو عرصے کے بعد یک جوج کا جوج کا جوج تاکیس گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے جاہ کردیں گے، تب لوگ میر سے پاس ان کی شکایت کریں گے، پس میں الله تعالیٰ سے ان کے حق میں بدؤ عاکروں گا، پس الله تعالیٰ بان پر یکبارگی موت طاری کردیں گے، یہاں تک کے زمین ان کی بد ہو ہے متعفن ہوجائے گی، پس الله تعالیٰ بارش نازل فرما کیں گے جو ان کے آجمام کو بہاکر سمندر میں ڈال دے گی، پس میر سے زب کا بھھ سے بدع ہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پور سے ونوں کی حالمہ کی یہوگی جس کے بار سے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک ون یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔'' (مند احمد این ماجہ متدرک حاکم ، ابن جریہ)

حعزت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد سے جو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے نقل کیا ہے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔''

سائل نے مجھے ہو چھاتھا کہ معزت میسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کب ہوگی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

#### إمام ابن جريرٌ برر افضيت كااتهام

آنجاب،الامام الحافظ محمر بن جريرٌ برائع غيظ وغضب كالظهار فرمات بوئ لكمة بن:

" یکی ہے وہ فصیت جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی تغییراور تاریخ اسلام مرتب کی ،اس کا پورا نام ابوجع عفر محمد بن جریر بن بزید بن کثیر بن غالب تھا۔ ۲۲۳ ھیں طبرستان (ایران) میں پیدا ہوا تھا، طبرستان

ک طرف نبست سے ' طبری' کہلائے ،علم وضل میں اپنے وقت کا بے مثال مخف تھا اور مسلمان علا ہ میں آپ کا مقام بہت اُونچا تھا۔ لیکن البدایہ والنبایہ جلد: ۱۱ صفحہ: ۲ سا پراس کورافضی قرار دیا ہے۔ اِمام ذہبی نے تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحہ: ۳۵ سی راس کوشیعہ لکھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفحہ: ۳۵ سی حافظ احمد بن علی سلیما لی الحقاظ جلد دوم صفحہ نبر رافضیوں کے لئے حدیثیں گھڑ اکرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب ایام زہری واِمام طبری' کامطالعہ کرلیس تو آپ کو بہت سے حقائق الل جا کیں ہے۔''

تنقیح :... آنجناب کی اس عبارت ہے بھے ایسانحسوں ہوا کہ یا تو جناب کو ان تمن کتابوں کی زیارت بی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سی سنائی بات آمےنقل کردی، اور آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اِرشاد کی پروانہیں کی:

"كُفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَعِعَ." (مَكَاوُة ص:٢٨)

یا آنجاب ان بزرگوں کا مع مستحضے ہے قاصر دہے کہ ان اکابر نے اِمام ابن جریز پر دافضیت کا اِتہام نہیں لگایا، بلکہ اس تہمت ک تر دید کی ہے، اور ان کی براُت ظاہر فر مائی ہے، ان کتابوں کی اصل عبارت جتاب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

"البدايدوالنهائي ج:١١ ص:٢ ١١ كعبارت يه:

شهور يصلون عليه."

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًّا من شوال من سنة عشر وللثمائة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير. ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى الرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد – وحاشاه من ذالك كله – بل كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسنة رسوله وإنما تقلدوا ذالك عن أبي بكر محمد بن دارُد الفقيه الظاهري، حيث كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم وبالرفض. ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها، ومكث الناس يتر ددون إلى قبره

ترجمہ:.. اوام ابن جریزی وفات اتواری شام مغرب کے وقت شوال ۱۳۱۰ ہے وو دِن رہنے پر بھوئی ، بن مبارک اس سال ہے پانچ یا چھسال متجاوز تھا، اس کے باوجود سراور داڑھی کے بال بیشتر سیاہ تھے، ان کو گھر کے اِحاطے میں فن کیا گیا، کونکہ بعض حنا بلہ نے اور ان کے آختی و بوقو ف لوگوں نے ان کو دِن کے وقت فن کرنے ہے روک و یا تھا، ان لوگوں نے موصوف پر رَفض کی تہمت لگائی، اور بعض جابلوں نے الحاد ک تہمت دھری، تو بہتوب! آپ ان تہتوں ہے کہی ہیں، بلکہ آپ اُنگر باسلام میں سے ایک فرو ہیں، جو کتا بُ الله وسنے رسول کے علم وقل کے جامع تھے، ان عوام نے اس تہمت تراثی میں ابو بکر محمہ بن داؤدفتہ فلا ہری کی تعلید کی میصاحب! مام ابن جریز پر تنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور رَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب! مام کا میں میں جب یام کا میں جریز پر تنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور رَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب! مام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے اَکناف واَطراف ہے جمع ہو گئے ، ان کی نماز جناز و پڑھ کر انہیں گھر کے اِ حاسلے میں دنن کر دیا ، اورلوگ کی مہینے تک ان کی قبر پر آ کرنماز جناز و پڑھتے رہے۔''

اس مبارت میں صاحب البدایہ والنہایہ آئیس رفض کی تہت سے پاک اور منز وقر اردیتے ہیں ، اور الکی تہت لگانے والوں کو جانل ، احمق ، مفسد قر اردیتے ہیں ،لیکن آنجاب کس خوبصور تی سے فر ماتے ہیں کہ' البدایہ والنہایہ میں اس کورافضی قر اردیا ہے۔'' امام ذہبی نے ''تذکر و الحفاظ' میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

> "الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكتكماب:

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأثمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسُّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين .... إلخ."

ترجمہ:... ابو بکر الخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریراً تمہ اسلام میں سے تھے، ان کے قول پڑھم کیا جاتا تھا اوران کی دائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا، ان کے علوم ومعارف اوران کی فضیلت کی وجہ ہے۔ انہوں نے استے علوم کوجع کیا تھا جن میں ان کے ہم عصروں میں سے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ ہی وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، معالی میں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قرآن میں فقیہ تھے، سنن کے، ان کے طرق کے، ان کے حرق کے وہ تھے، معالی میں وہ کے عالم تھے، صحاباً ورتا بھین کے اُحوال سے واقف تھے ۔...انے۔ ''

الله معمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر (حمر ليس بإمامي هدى يقتل."

ترجمہ:..' إمام محمہ بن على بن مبل فرماتے ہيں كہ: ميں نے إمام ابن جريز كى زبان سے خود سنا ہے كه آپ نے فرمایا: جوفض يہ كے كہ معفرت ابو كمر وعمر ... رضى الله عنهما... إمام بدايت نبيس تھے (وو واجب العمل ہے) اس كونل كيا جائے۔''

كيا آنجناب كنزويك إمام ذبي كى مندرجه بالاتحريكا بي مغبوم كد" إمام ذبى في ال كوشيعه لكما ب" ...؟ اور" ميزان الاعتدال" من إمام ذبي لكهة بن:

"اقدَع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظُنّ الكاذب، بل ابن جرير من كبار ألمة الإسلام المعتمدين، وما

ندعى عصمت من الخطا ولا يحل لنا ان نؤذية بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغى أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلّا الآتي بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

(ج:٣ ص:٩٩٩)

ترجمہ: "اور حافظ احمہ بن علی سلیمانی نے بید کہ کرنہاہت گندگی اُ چھالی ہے کہ "وہ روانش کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ "ہرگزنہیں! بلکہ ابن جریرالاُنِ اعتادا کا برائم تہ اسلام میں سے تھے، اور سلیمانی کا بی قول جموٹے گمان کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، اور ہمارے لئے حلال نہیں کہ باطل اور خواہش نفس کے ساتھ ان کو ایڈ اپنچپا کیں، کیونکہ علاء کی ایک و دسرے پر تنقید اس لائق ہے کہ اس میں تحقیق اور خور وفکر سے کا م لیا جائے ، خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق میں۔ شاید کہ سلیمانی ان ان ما حب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذکر آگے آیا ہے (لیمن محمہ بن جریر بن رستم ابوجعفر طبری) اور اگر میں صلف افعاد کی مراد یکی محفی ہے۔ جس کا ذکر آگے آیا ہے، تو میں اپنے حلف میں بچا ہوں گا، کیونکہ سلیمانی است حافظ میں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے، پس میں بی عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی است حافظ میں بوجہونا طعن بھی کر کئتے ہیں۔"

ان تینوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسن ظن پر مجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کو پہٹم خود ملاحظہ نبیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتاد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہبی کے بقول:'' یہ بھی نہیں جانبا کہ اس کے سرسے کیانکل رہاہے''۔

الغرض" البدایہ والنہایہ" تذکرة الحفاظ" اور" میزان الاعتدال" کے حوالے سے یہ کہنا کہ حافظ ابن جریز رافضی ہے، بالکل ایسانی ہوگا جیسے کو کی فضص یہ کے کہ قرآن کر یم میں لکھا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ... نعوذ بالند ... خدا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے:
"إِنَّ اللهُ هُو َ الْسَمَسِیْتُ ابْنُ مَرْیَمَ" قرآن کر یم میں کفار و مشرکین کے بہت سے فلط دعووں کونقل کر کے ان کی تر دیدگ کی ہے،
کون عقل مند ہوگا جوان اُ قوال مردود و کو قرآن کر یم بی کی طرف منسوب کرنے گئے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بایں فہم ودانش نہ مرف علمی مسائل میں ٹانگ اُڑا تے ہیں، بلکہ اپنی خوش فہی کے حوالے سے تمام اکا براً مت کے فہم کو فلط قرار دینے میں کوئی جھجک محسون بیس کرتے ...!

تمناعمادی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اِضافہ کرنے کے لئے یہ می تحریفر مایا ہے کہ: " اگرآپ محدث العصر علامة تمنا عمادی کی کتاب" إمام زہری واِمام طبری" کا مطالعه کرلیس تو آپ کو بہت ہے جقائق مل جائیں مے۔"

تنقیح :... آنجناب نے إمام جری کورافنی ابت کرنے کے لئے "البدایہ" تذکرة الحفاظ" اور" میزان الاعتدال" کے جو حوالے دیے ہیں، یا نابا" محدث العصر علامہ تمنا عمادی "کے گشن آفکار کی خوش چینی ہوگی، آنجناب کے پیش کرونمونے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ آپ کے "محدث العصر علامہ" نے اس کتاب ہی کست کم کے حقائق رقم فربائے ہوں گے؟ کیااس کے بعد بھی جھے ان کی کتاب" إمام زہری وامام طبری "کے مطابع سے آنکھیں شعندی کرنے کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟ لطف یہ کران علامہ محدث العصر" کو کتاب کا نام رکھنا بھی نیسی آیا، ایک طرف تو وہ زہری اور طبری پردائش ہونے اور دافضے ی کے مطلب کی حدیثیں کھڑنے کی تہمت لگاتے ہیں، اور دُوسری طرف ان دونوں بزرگوں کو" إمام" بھی کہتے ہیں، العظمة الله! جس زمانے میں ایسے لوگ" علامہ" اور "محدث العصر" کا خطاب پاتے ہوں، اس زمانے کا اور زمانے والوں کا خدا جافظ ...!

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي إرشاد: "اللحذ الناس رؤسًا جهالًا" كاكيما وروناك منظرما سنة تاب..؟

### قرآن كريم اورحيات مسيح عليه السلام

آ نجاب نے میری کتاب کے صفحہ: ۲۳۵ سے میری عبارت کا یہ اقتبار نقل کیا ہے:

" حصرت عینی جس عمر میں آسان پر اُٹھائے گئے تنے، ای عمر میں نازل ہوں گے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز نہیں، جس طرح الل جنت، جنت میں سدا جوان رہیں مے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹرنہیں کرےگی۔"

جیدا کدائ اِقتبائ سے ظاہر ہے میرا دعا ان لوگوں کے اِستبعاد کو دُور کرنا تھا جویہ کہتے ہیں کہ معرت عیسی علیہ السلام اتن مذت تک آسان پر رہنے کے بعد کیا۔ بعوذ باللہ۔۔ پیرفرتو تنہیں ہو گئے ہوں گے؟ لیکن آنجناب نے میرے اس مقدے پرکوئی جرح کرنے کے بجائے اس تکتے پرقر آن کریم سے دلائل دیتا شروع کردیئے کہ معزت میسی علیہ السلام آسان پر محنے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی طبی عمرز مین پر گزار کرفوت ہو گئے ہیں۔ بول تو قر آن کریم کی کوئی آیت بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے دہین آنجناب نے جن آیات کو قل فر مایا ہے، میں بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ان سے دفات میسے علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل فوت ہو گئے دہیں آنے کی تقریر کے نقل کرتا ہوں:

"وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

"محترى!الله تعالى نے عینی علیه السلام کی پیدائش سے لے کرم نے تک اس کی عمر کی تعین خود کردی ہے، جبکہ آپ نے مندرجہ بالا تاویل پیش کر کے ان آیات کورَ وَکردیا ہے "وَہُ کَلِّمُ النَّاسَ فِسی الْمَهْدِ وَكَهُلًا وَمِنَ الْمُشْلِحِیْنَ"

ترجمہ:'' اور وہ لوگوں ہے گہوارے ہیں بھی بات کرے گا اور اوجیڑعمر میں بھی اور وہ ایک مر دِ صالح ہوگا۔''

دُوسري جكه سورة المائدة آيت نمبر: ١١٥ مين إرشاد إلى ب:

"لُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

ترجمہ: "تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھااوراد چیز عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ " ان آیات سے صاف ظاہر ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کی وُنیاوی زندگانی اد میز عمر تک تھی اور اس کے بعد

طبعی موت ہے وفات پاکی تھی۔''

تنقیح :... آنجناب ذراغور فر ما کیں کہ اس آیت کے سلفظ کا بیمغبوم ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرنہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر گزار کروفات یا چکے ہیں۔''

اگرآ نجناب کوذرا بھی غور دفکر کی تو نیق ہوتی تو آپ سمجھ لیتے کہ ان دونوں آنیوں میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفعِ آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی ہے ہے کہ آیت ِشریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوخارتی عادت با تمیں ذکر فرمائی میں ، ایک ان کا مجوارے میں باتمی کرنا ، دُوسرے کہولت کی عمر میں باتمی کرنا۔

گہوارے میں باتیں کرناتو قرآنِ کریم میں بھی ندکور ہے، اور سب لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ جنب ان کی والدہ ماجدہ ان کو کو میں اُٹھائے تو م کے پاس آئیں، اور لوگوں نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا اِظہار کیا تو حضرت مریم بتول رضی الله عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا، اور جب لوگوں نے بیکہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت میں علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی، جوسورہ مریم کے دُومرے دُکوع میں اللہ تعالی نے تقل فرمائی ہے، ہیں بیکہوارے میں باتیں کرنا خارق عادت مجزوتھا۔

ادھر کہولت کے زمانے میں باتی کرنا بھی اللہ تعالی نے ای کے ساتھ ذکر فرمایا ، اور کہولت کا ذمانہ خواہ میں برس کی عمر کے بعد ، بہر حال اس عمر میں بھی باتیں کرتے ہیں ، اور اس میں کوئی اَ بجو بہبیں ، کہ اس کو'' تکلم نی المہد'' کے ساتھ طاکر بطور خرق عادت کے ذکر کیا جائے ، ہاں! حضرت عینی علیہ السلام کا آسان پراُ تھایا جانا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر من کہولت میں لوگوں سے باتی کرنا واقعی ایک خرق عادت مجز ہ ہے ، اس لئے ہونہ ہو، اس نزول کے زمانے کے تکلم کو' تکلم فی المہد'' کے ساتھ طاکر ذکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی بید دنوں حالتیں خارق عادت مجز ہ ہیں۔

بہر حال اس آیت ِشریفہ سے تو بشرطِ نہم کوں لکا ہے کہ دھزت میسی علیہ السلام کوآسان پراُٹھالیا گیا، اوروہ نازل ہونے کے بعد بطور فرق عاوت او گوبہ ہے، پھراتی بعد بطور فرق عاوت او گوبہ ہے، پھراتی طویل وقفے کے بعد باتی کرنا بذات فود فرق عادت او گوبہ ہے، پھراتی طویل مرت کے بعد ان کا من کہولت میں رہنا و وسرا فرق عادت مجروب ہیں وجہ ہے کہ فن شناسانِ کلام ِ اللّٰی نے اس آیت کی مرادیہ سمجی ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتی کریں گے، اور ان کا یہ باتی کرنا خارق عادت مجروب ہوگا (دیکھے تغییر قرطبی ج: مس مردو)۔

بہرمال اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پاجانا تو آپ ٹابت نہیں کر کتے ،اس کے برنکس اس آیت ہے ان کا زندہ ہونا اور آسان پراُ ٹھایا جانا عقلاً ونقلاً ٹابت ہے۔

### قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنجاب لکھتے ہیں:

"ای سورت ہے آیت نمبر: ۷۵ کوبھی ذہن میں رکھیں:

"مَا الْمَسِينُحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:''مسیح ابنِ مریم اس کے سوا کچھ نبیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔''

یعنی وفات پانچکے تھے، کو یا بھیٹی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آنچکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانچکے تھے، کو یا بھیٹی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آنچکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبردے وی اور بالکل ای طرح سور و آل عمران آیت نبیر: ۱۳۳۰ حضرت محمد تک کے تمام رسولوں کی وفات پانے کی تعمد بی کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا وَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: ''محداس کے سوا کی خبیں کربس ایک رسول ہیں،ان سے پہلے اور رسول بھی گزر میکے ہیں۔'' ای آیت میں عیسیٰ کی وفات پانے کی تقمدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے،اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تو اس کو ہاتی رسولوں سے مشتنیٰ کردیتے۔''

تنقیح :... یہاں بھی جناب نے وفات مسح علیہ السلام کے ثبوت میں ایک جھوڑ دوآ بیتی نقل کردیں الیکن آیات شریف کا ما ذہن شریف کے لئے عنقابی رہا۔

اگرآ نجاب" روایت برست مولوی" کی میلی اس کم سواد برچست ندکرین تو محصے سنے ...!

کہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدانہیں، بلکہ مسرف ایک رسول ہیں، اس دعوے کی ولیل یہ اِرشاد فرمانی کہ:'' ان سے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر چکے ہیں' اور آپ کی تشریح کے مطابق'' یعنی وفات پا چکے ہیں''۔

مويادعوى بيب كمسيح عليه السلام ايك عظيم الشان رسول بيل .

اس دعوے کی دلیل کا صغریٰ کبریٰ ہے:

صغریٰ:...اوران سے پہلے بہت ہے رسول گزر بچکے ہیں (بقول آپ کے وفات پانچکے ہیں)۔ کبریٰ:...اور جوگزر جائے (بقول آپ کے وفات یا جائے ) وہ ضدانہیں ہوتا۔

متيحه: البندا ثابت مواكه مع عليه السلام خدانيس \_

اب اس پرغورفر ما بیئے کہ اگر حضرت سیح علیہ السلام خودفوت ہو چکے تقے تو ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں کی دفات کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی ہی بات فر ماوی جاتی کہ سیح علیہ السلام مرچکے ہیں ،اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکیا، لہٰذا ٹابت ہوا کہ وہ خدانہیں۔اس کے بجائے ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انبیاء پیہم السلام کا حوالہ دینا اس اَمرکی دلیل ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں ،البتہ ان کی موت مکن ہے ،اور جس کوموت ممکن ہودہ خدانہیں ہوسکیا۔

آ نجناب اس آیت کووفات سی علیدالسلام کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں، حالا نکر آیت میں ایک حرف بھی ایمانہیں جس سے آنجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیا آل وسباق اور قرآن کا طرز استدلال خود پکار رہا ہے کہ زول آیت کے وقت حضرت مسیح علیدالسلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے دُوسرے رسولوں کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بھی طرز استدلال وُ دسری آیت شریفہ: "وَ مَا مُحَمَّدُ اِلّا دَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ الرُّسُلُ" میں اِحْتیار کیا می ہے، یہاں بھی دعویٰ بیہ ہے کہ معفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم خدانیں کہ ان کا وفات پاجانا ناممکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اور رسول کی وفات ناممکن نہیں تھی۔ وفات ممکن ہے، چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے بہت ہے رسول گزر بھے ہیں، ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یہاں بھی استدلال میں وُ دسرے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ نز دل آیت کے وقت آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم استدلال میں وُ دسرے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ نز دل آ اوی، جس کوئن کر صحابہ کرائم کے ہوش جہان میں رونق افروز ہے، مگر شیطان نے چونکہ آ پ مسلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کی جموثی جہاں آیت ہے بھی وفات سے بھی السلام کا سراغ تو وُ دور ونز دیک کہیں نہ لکلا، لکلا تو یہ لکلا کہ یہ طرز استدلال صرف ای شخصیت کے بارے میں کیا جاسکتا ہے جونز ول آیت کے وقت زندہ موجود ہو، جو اُلفا ظ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فریائے گئے، ٹھیک وہی الفاظ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں استعمال کئے گئے، جس سے باشارات ربانی کے بیجھنے والوں نے بہی سمجما کرھیٹی علیہ السلام بھی نز دل آیت کے وقت زندہ تھے، ورنہ یہ طرز استدلال صحیح نہ ہوتا۔

# حضرت عيسى عليه السلام كار فع جسماني قطعى ويقيني ب

آنجاب تحريفرمات مين:

" صغی نبر: ۲۳ پرآپ کا جواب ہے" قرآن کریم می حضرت سیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تعریح "آب کُ وُ فَعَهُ الله الله الله الله اور "إِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَ دَافِعُکَ اِلَیْ" مِی موجود ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حضرت سیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تصریح نبیس کرتا۔"

محترم مولانا! آپ کاس جواب سے جھے اِختلاف ہے، اور وہ یک آپ ان آیات کا ترجمہ فلط کر رہے۔ فلط کر رہے۔ فلط کر رہے ہوں کا کا ترجمہ فلط کر رہے ہیں، البنداا کرنا کو ارضا طرنہ ہوتو آپ کے اس جواب میں تفصیلاً معروضات پیش کروں گا۔''

سنقیح:...ای ناکارہ نے اپنے مندرجہ بالا دعوے کی دلیل بھی ساتھ بی ذکر کردی تھی ، آنجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعوی میچے نہیں تھا، تو میری ذکر کردہ ولیل کوتو ڈکر دکھاتے ، جناب سے بیتو نہ ہوسکا، بس بہوچے کی دیا کہ: ''آپ نے ترجہ فلط کیا ہے'' حالا نکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کب کیا تھا جس کوآپ فلط کہدرہے ہیں؟ ببرحال میں اپنی پوری عبارت کے دیتا ہوں ، کیا بعید ہے کہ اگر آپ جمتا جا ہیں تو اللہ تعالی نہم کوآسان فرمادیں ، میں نے تکھا تھا:

اس کی وضاحت سے کرتر آن لفظ و معنی کانام ہے، یہ تو ہر سلم وکا فرکو سلم ہے کرتر آن کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قطعی تو از ہے نقل ہوتا چلا آیا ہے، وس لئے اس کا ایک ایک حرف تطعی الثبوت ہے، اب رہا یہ کہ فلاں لفظ کی دلالت اس کے معنی برقطعی ہے انہیں؟ اس کا معیار ہے ہے کہ جس طرح الفاظ قر آن کا جوت متو از ہے، ای طرح اگر کسی لفظ کے معنی بھی متو از ہوں تو یہ متو از معنی ہوگا، اور جس طرح الفاظ قر آن پر ایمان لا نا فرض ہے، ای طرح الفاظ قر آن کے متو از معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی و منہوم کو چھوڑ کرکوئی و وسرا منہوم کھڑ لیمانے جنہیں ہوگا۔

یامثلاً قرآن کریم میں "مُستَسَعَدٌ رُسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" کاجملہ ہے، جس کامغہوم ومصداق تطعی توارکے ساتھ متعین ہے، اگرکو کی تخص اس کے مصداق کو بدل کریہ دعویٰ کرتا ہے کہ "مُستَسَعَدُ رُسُولُ اللهِ وَالْلَذِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، تو ووم توار مغہوم کامنکر ہونے کی وجہ ہے منکر قرآن شارکیا جائے گا۔

یامثلاً قرآن کریم میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کو "خساف ملی المنتین" فرمایا کیا ہے، اوراس کامفہوم تعلی تواتر ہے بیٹا بت ہے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں۔ اگر کوئی فض اس تعلی متواتر مفہوم کوچھوڑ کراس کا کوئی اور مفہوم کھڑتا ہے تو وہ بھی آ بت "خالق ما النہین" کا منکر سمجھا جائے گا۔ "خالق ما النہین" کا منکر سمجھا جائے گا۔

المك اى طرح سجي كم معزت عينى عليه السلام كي بار عين قرآن كريم كي يالغاظ: "وَدَافِسعُكَ إلسي" (آل

عران:۵۵)اور "بَـلْ رُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النهام:۱۵۸) جس طرح قطعی متواتر بین،ای طرح ان کابی منبوم بھی قطعی متواتر ہے کہ القد تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحسدِ عضری آسان پراُٹھالیا۔اس کے خلاف آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا کوئی اِرشاد، کسی صحالی، کسی تابعی، کسی اِمام بحبتد، کسی محدث ومفسراور کسی مجد و ملت اور عالم ربانی کا کوئی قول پیش نہیں کیا جاسکتا۔ پس چونکہ ان وونوں آبتوں کا بیمنہوم قطعی تواتر ہے ثابت ہے کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی آسانی کی خبر دی گئی ہے، اس لئے ان آبات شریفہ کا بیہ مغبوم قطعی ویقینی طور پر مراو خداوندی کوئیس مانیا، وہ قرآنِ کریم کا مشکر ہے اور الله واید اِ

اگر میں خانۂ کعبہ میں کھڑ اہوکر بیطف اُٹھاؤں کہ ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع الی اللّٰہ'' سے ان کا'' رفعِ جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمہ اللّٰہ میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا، اور جس کا جی چاہے میں اس سکتے پر اس سے مہاہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

اس مخقری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تاہم اس خیال سے کہ آپ ہے محسوس کریں سے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا ، اس لئے آپ کی پوری تقریر حرفا حرفا نقل کر کے اس کے ضروری اجزا پر تبعرہ کرتا جاؤں گا ، کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانۂ آپ و بھی تے کے فی عطافر مادیں ، ورنہ قیامت کے دن بارگاہِ خداوندی میں بیتو عرض کر سکوں گا کہ جی نے خیرخواہی کے ساتھ ان کو سمجھانے میں کوئی کر نہیں جھوڑی تھی ، مگر انہوں نے اپنے خیرخواہوں کو اپنا دُشمن سمجھا، و الله المعوفی لکل حید و مسعادہ!

آنجنابتحريفرماتے ہيں:

 اتُبَعُوْكَ فَوْقَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا إلى يَوْمِ الْقِينَةِ" "اورتيرى پيروى كرنے والوں كوتيا مت تك ان لوكوں پر فوتيت دُول كا جنبول في منازى وقوت كا إنكاركيا ہے۔"

(مورة آل مران: ۵۵)

سنقیح: ... آنجاب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے، اس کالبِلب یہ ہے کہ یہود بھیلی علیہ السلام کوآل وصلب کے ذریعے معنی معنیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ بیس کہیں لعنتی موت نہ مارا جاؤں ، اس لئے اللہ تعالی منے ان کوت کی اس کے دریعے ہوئے فرمایا کرتم فکرمت کرو، جس تم کو لعنتی موت سے بچا کر تجھے اپنی طرف رفعت عطا کروں گا۔ فلا صہ یہ کہ تعالیٰ نے ان کوت کی اندیس ان کوت الحق کے اندیس ان کوت کے اندیس من کوت کے ہوئے۔ آیت میں "وَدَ الْحِنْکُ اِلْمُیْ "کی خوشخری بمقابلہ "لعنتی موت" کے ہے، انبذااس کے معنی رفعت عطا کر نے کے ہوئے۔

محر العنتي موت "كايبودي مغبوم يهال مرادلينا چندوجه علط ب:

اوّل:... بیمنہوم بھی کسی منسرِقر آن کونبیں سوجھا، سوائے مرزا غلام احمد قادیا لی کے،معلوم نبیں آنجناب کو مرزا قاویا لی ہے ذہنی توارد ہوا ہے، یاان کی ذات شریفہ ہے آپ نے اِستفادہ فرمایا ہے۔

دوم : ... قرآنِ کریم نے قل اور' رفع الی الله' کے درمیان مقابلہ کر کے آل کانٹی فر مائی ہے، اور زفع الی اللہ کا اللہ کا اللہ کا باہے، جیسا کہ آھے چل کر آپ خود بھی اس کو ذکر کریں ہے، لہذا لعنتی موت کا بیافسانہ اگر کسی یہودی کے ذہن میں ہو بھی تو قرآن کریم نے اس کا اعتبار نہیں فر مایا۔ ایک محفص جوقر آن بھی میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ات اورا کا برسلف کے فرمودات کو بھی پائے اِستحقار سے معکراتا ہو، کس قدر چرت و تعجب کی بات ہے کہ دہ یہودی تصوّرات پرتشر تے قرآن کریم کی بنیا در کھے ...!

سوم:... یبود یوں کا تصور خواو کچو بھی ہو گرقر آن کریم کسی مقبول بند ہے کی مظلو مانہ شہادت کواس کی ملعونیت کی علامت ہوتا تسلیم نہیں کرتا، بلکہ خود ایسا دعویٰ کرنے والوں کو ملعون قرار دیتا ہے۔ حضرت کچیٰ اور حضرت زکر یا علیما السلام کو یمبود نے کس طرح خالمان انداز سے شہید کیا؟ گرکیا وہ.. نعوذ بالنہ ... اس مظلو مانہ شہادت کی وجہ سے ملعون ہو گئے؟ نہیں! بلکہ ان کے شہید کرنے والوں کو قرآن کریم نے ملعون قرار دیا: "وَ ہِفَتُلِهِمُ الْاَنْهِیَاءَ ہِفَیْرِ حَقِ"، لہٰذااس یمبودی تصور پرتفیر قرآن کی بنیا در کھنا سراسر غلط ہے۔ ایسا خیال مرزا قادیانی کوسوجھ، جو وین اور عقل دونوں سے مسلم تھا، تو چندال تجب خیز نہیں، لیکن آنجناب ایسے صاحب عقل ایم اسلامیات بھی اگراس کی تھا یدکر نے لگیں تو جائے جرت ہے...!

بنجم: أَ بَابِ فَ "وَرَالِعُكَ إِلَى" كاتر جمد كياب: "اوريس (الي طرف ع) كتب رفعت عطاكرول كا" آنجاب

غور فرمائیں کرقر آن کریم میں "إِلَسی" كالفظ ہے، جس كے معنی ہیں:" اپنی طرف أشاؤں كا" اور آنجناب اس كاتر جمه كرتے ہیں كہ:
" میں اپنی طرف سے بچھے رفعت عطا كروں كا" سوال ہے ہے كہ "إِلَسسی" كے معنی" اپنی طرف سے "كرناكس لغت كے مطابق ہے؟
ایک" ایم اے اسلامیات " تو كبا بخوم برخواں مبتدی طالب علم بھی الے غلطی نیس كرسكا، كیا ہے امرالائقِ افسوس نیس كہ الى ہے پروائی ہے قرآن كے منہوم كو بگاڑا جائے ...؟

### ايك الممترين نكته:

آ نجناب نے ''افسی مُفَوَقِیْک'' کار جمد کیا ہے'' تجھے جس موت ہی دُول گا' جس آپ کے اس رہے کو مُسلَم رکھتا ہوں ،

اس پرکوئی جرح نہیں کرتا ہیکن اگر آپ بھی حافظ ذہی کے بقول:'' اس بات کو بچھتے جیں جوآپ کے سرے نکل رہی ہے'' (یہ اِمام ذہی کا نقرہ حافظ سلیمانی '' کے بارے جین فکل رہی ہے'' (یہ اِمام ذہی کا نقرہ حافظ سلیمانی '' کے بارے جین فکل کر چکا ہوں ) تو بہتلیم فرما نمیں ہے کہ اس آیت بھر یف جس مفرست میسی علیہ السلام اپنی طبی موت مر پھے نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ:'' ان کو طبی موت دیں ہے'' ۔ اب اگر آپ اس کے قائل جیں کہ حضرت میسی علیہ السلام اپنی طبی موت مر پھے جین تو قر آن کر یم کی وہ آیت تلاوت فرمایئے جس کا مفہوم یہ ہو کہ حضرت میسی علیہ السلام کی وفات ہو چک ہے ، ان شاء اللہ پورے قر آن کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی آپ کوئی الی آیت نہیں نکال سکتے جس جی یہ تھرتے کی گئی ہوکہ ان کی موت وہ تھ ہو چک ہے۔

قر آن کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی آپ کوئی الی آئی ہے جس جی یہ تقریح کی گئی ہوکہ ان کی موت وہ تھی ہو جگ ہے۔ اور بینا کارہ آنجا ہو جی کے سے جس الیک ہو جس میں موت وہ تھی ہو جگ ہے۔' اور بینا کارہ آنجا ہی ہی تحریک کہ '' دھرے میسی علیہ السلام کو آسان پڑیس اُٹھایا گیا۔'' دوم یہ کہ'' ان کی طبی موت وہ تھی ہو چک ہے ۔''اور بینا کارہ آنجا ہی ہی تحریک سے کہ اور بینا کارہ آنجا ہی ہی تھی آپ کے اس کی آئی ہی کہ کر یہ کہ کہ کر کے اس کہ آئے سالدہ وہ فہ اس کی آئی اس کر آئی الیک ہو جس کی تعرب سکتے تو میں گئی کی الیک ہو گئی ہی کہ کر ا

ک'' حضرت مینی علید السلام کوآ سمان پرنیس اُ تھایا گیا۔' دوم یہ کہ'' ان کی طبقی موت واقع ہو چی ہے۔'' اور یہ ناکارہ آنجناب بی کی تحریر ہے جا بت کررہا ہے کہ آ پ ان دونوں دعووں کا جُوت قر آن سے نہیں دے سکے ،اور نددے سکتے ہیں ، انجی آپ نے '' إِنَّ سے مُنَّ وَقِیْنِک'' کرتے ہے میں تسلیم کرلیا کہ اس میں حضرت عیسی علید السلام سے وعدہ کیا گیا ہے کہ:'' اسے مینی ! کجھے ہیں بی موت دُوں گا' البندااس آیت سے حضرت عیسی علید السلام کی موت ثابت نہ ہوئی ، بلکہ موت دینے کا وعدہ بی ٹابت ہوا، اور '' وَ الجھے تک اِلَیُ ''کا آپ نے ترجمہ کیا ہے:'' اور ہیں اپنی طرف (سے ) تجھے دفعت عطا کروں گا''۔ اور ہیں بتا چکا ہوں کہ اس سے ان کے آسمان پر انہیں ہو تی بی کہ دونوں دمو ہے ہیں ، ادر یہ کہ ان کی آ بیات کے دونوں دمو ہے جیں ، ادر یہ کہ ان کی آ بیات ہے دونوں دمو ہے ہیں ، ادر یہ کہ ان کی آسمان کی نی کہ ہے ۔ انہ کہ ان کی آ بیا ہے کا بیسی علیہ السلام مرکھے ہیں ، ادر یہ کہ ان کی آ سان پر نہیں اُ ٹھایا گیا۔

اس كے بعد آنجناب لكھتے ہيں:

'' بیٹلی بالکل ای طرح ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت موی اوراس کے بھائی حضرت ہارون کوفرعون کی طرف دعوت اسلام دینے کے لئے دی تھی ، ملاحظہ ہوسور ہ طرآ ہے نمبر : ۵ سم:

"قَالَا رَبُّنَا إِنُّنَا نَخَافُ أَنْ يُقُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يُطْعَى"

ترجمه:" پروردگار! بمیس اندیشه به کفرعون بم پرزیادتی کرے گایا بم پردفعه حمله کرے گا۔" "قَالَ لَا تَخَافَا إِنْنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرِى" ترجمہ:'' ڈردمت، میں تمہارے ساتھ ہوں ،سب کچوئن رہا ہوں ،اورد کیے رہا ہوں۔'' اور ای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پینیبر معفرت محد کو بھی تسل دے رہاہے:

"يَسَانَهُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱلْزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَّبِکَ وَانْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ"

ترجمہ:''اے پینجبر(صلی اللہ علیہ دسلم) جو پچھ تمہارے رَبّ کی طرف ہے تم پر نازل کیا حمیا ہے وہ اور کو کی سے تم پر نازل کیا حمیا ہے وہ اور کا سکت پہنچادو،اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کی پینجبری کاحق ادانہ کیا،اللہ تم کولوگوں کے شرھے بچانے والا ہے، ایقین رکھوکہ وہ کافروں کو (تمہارے مقالبے میں) ہرگز کا میائی نصیب نبیں کرے گا۔''

یعنی لوگوں کے شرسے بالکل ندؤر تا کیونکہ پوری انسانیت آپ کا پچونقصان نہیں کرسکتی ، میں (اللہ)
آپ کے ساتھ ہوں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم وین اسلام کی تبلیغ کرتے جائیں۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے میسیٰ کوسلی
دی تھی کہ یہود آپ کا پچونہیں بگاڑ کے ۔''

تنقیح: ... حضرت عیسی علیه السلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَم ، تمراس کو جناب کے مدعا ہے کو کی تعلق نہیں ،

اس کئے بیعبار<mark>ت محض طول لا</mark> طائل ہے۔

آ <mark>گے آنجاب تحری</mark>فر ماتے ہیں:

"وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: '' پھرٹی اسرائیل نے (مسیح کے خلاف) موت کے خفیہ تد ہیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ سے بردھ کر ہے۔'' اللہ تعالیٰ سے بردھ کر ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تد ہیر کی اور الی تد ہیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بردھ کر ہے۔'' اللہ تعالیٰ سب سے بردھ کر ہے۔'' (سورؤ آل عمران آیت نمبر: ۵۳)

الله تعالی نے چونکہ عیسیٰ کو بتایا تھا کہ: "وَ مُسطَقِدُ کَ مِنَ الْلَّذِیْنَ کَفَرُوْا" بیعیٰ جن لوگوں نے تیرا اِنکارکیا ہے(ان کی معیت سے اوران کے گندے ماحول جس ان کے ساتھ رہنے ہے) تجھے پاک کردوں گا ،الہٰذا سورہُ مؤمنون آیت نمبر: ۵۰ جس اِرشادِ اِلْہی ہے:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرُيَمَ وَأُمَّهُ الْهَ وَاوَيْنَاهُمَا اللَّى رَبُولٍ ذَاتِ قَرَارٍ وُمَعِيْنٍ"

ترجمہ:" اورابن مریم اوراس کی مال کوہم نے ایک نشان بنایا اوران کو ایک سطح مرتفع پرر کھا جو اِطمینان کی جگرتھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔"

ر بوواس بلندز مین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اورائے گردو پیش کے علاقے ہے اُو ٹی ہو۔ ذات قرار سے مرادیہ ہے کہاس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور دہنے والا وہاں برفراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ ای آیت کے تحت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی اسرائیل سے بچالیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقع کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات یائی۔''

تنقیح:...ی" ربوہ" کا نکتہ بھی مرزاغلام احمد قادیا لی کے دِماغ کی ایجاد ہے،اور آنجناب کوقادیا لی ہے ذہنی توارد ہوا ہے، یا جناب نے اس کے خرمن کی خوشہ چینی کی ہے، تگریہ سارامضمون "وَ مَکُووُا وَ مَکُو َ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ خَیْرُ الْمَاکِوِیْنَ" کی آیت بشریف ہے غیر متعلق ہے۔

اور آنجناب نے آخر میں جولکھا کہ'' ایک روایت رہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دافقے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے ،ادر پھر طبعی موت سے دفات پائی'' اس پراس کے سواکی عرض کروں کہ:

وہ شیفتہ کہ دُموم تھی حضرت کے زُہدگ! میں کیا کہوں کہ دات مجھے کس کے گھر لے؟

کجایے''شوراشوری'' کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے إرشادات مقدسہ اور اُمت کے اِجماع ومتواتر عقیدہ اور اُسلانبِ
اُمت کے اِرشادات کوبھی آنجتاب کی بارگا وِمعلیٰ میں باریا بی نہیں، بلکہ روایت پرتی کہہ کر پائے اِستحقار سے تھکرادیتے ہیں، اور کجا'' یہ
جمکینی'' کہ ایسی روایت کا ذِکر فرماتے ہیں جس کا نہ سر، نہ پاؤں، نہ کتاب کا حوالہ، نہ راوی کا پانشان، نہ یہ معلوم کہ یہ بات کس نے
کہی ؟ کس نے نقل کی ؟ مستند ہے؟ یا بے سند؟

كيا آنجناب كى بيسى وور ماندگى كاية تماشالائق معدعبرت نبيس...؟

### بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

آنجاب آ کے لکھتے ہیں:

'' یہود یوں نے جس شخص کو بھانی پر چڑ ھایا ہ واس کوئیسٹی ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ آپ کی ذات مقدس نہتی بلکہ کوئی اور مخص تھا، اس شخص کی مصلوبیت کے بعد انہوں نے بیڈبر پھیلا دی کہ ہم نے ہیسٹی بن مریم کوئل کیا اور اس کوصلیب کی گفتی موت مارا، ملاحظہ ہوسور ۃ النساء آیت نمبر: ۱۵۵ اور ۱۵۸:

"وَقُولِهِمْ إِنَّا لَتَكُنَا الْمُسِيِّحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ"

ترجمه:" اورانبول نے کہا کہ ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کولل کرویا ہے۔"

اوریہ بات وولوگ فخریدا نداز میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور زُسوائی کی موت مارا ہے۔ اور قیامت تک اس کا کوئی نام لیوانہ ہوگا'' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تر دیدکرتے ہوئے فر مایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

ترجمہ:'' عینی کوانہوں نے زنوتل کیا اور زصلیب چڑھایا، بلکہ معالمہ ان کے لئے مشترکر ویا کیا۔'' '' وَإِنَّ الْلَائِنَ الْحَتَلَقُوٰ الْمِنِهِ لَفِی شَکّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اَبَاعَ الظُنِّ ترجمہ:'' اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اِختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں جملا ہیں،

ان کے پاس اس معالم میں کوئی علم نہیں ہے بھٹ گمان ہی کی پیروی ہے۔''

یعنی میرود یوں نے عینی کو ذکیل کرنا جاہا تھا گر اللہ تعالی ان کے برطلاف فیصلہ کر کے عینی کوان کے چنگل ہے بچا کراس کو بلند درجہ عطاکیا، "وَ کُنانَ اللّهُ عَنْ فِیزَا حَجِیْتُ" اور اللّه تعالیٰ بی زبردست طاقت رکھنے والا اور حکست والا ہے ' یعنی الله تعالیٰ اتنی زیادہ قوت اور حکست والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِ تظامی قوت اور اور حکست والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِ تظامی قوت اور اور مرسز وشاداب جگہ پر پہنچا دیا۔ '
اِ قَلَدَ ارکے باوجوداس نے '' عینی' کوان کے بچے ہے اُ مُعاکر'' ایک محفوظ اور سرسز وشاداب جگہ پر پہنچا دیا۔ '
اس ہے معلوم ہوا منظم نے بیا ہے کہ: '' اللّه تعالیٰ نے سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں سے اُمالیا۔ ' اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں سے اُمالیا۔ '

ر ہا یہ کہ اُٹھ کرکہاں نے محے؟ اس کا جواب خود قرآن کریم میں موجود ہے: "بَالُ دُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" لِعِن الله تعالیٰ معزت عیلیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھا کرا بی طرف لے محے ، اور" اپنی طرف لے جانا" کی آسان پر لے جانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے مادرات اس پرشام ہیں، اوروہ جناب کے علم میں ہیں، مثلاً:

"اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعُرُجُ الْمَلَّنِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ" "قُمُّ يَعْرُجُ اِلْيَهِ"

لبذااس كے بعد آنجاب كايكمناكه:

" آسان پرنبیں اُٹھایا بلکہ زمین پر بل بنی اسرائیل (یہود) سے بیٹی کو اُمن دے دیا جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت کے ترجے میں کزشتہ منجات میں گزر چکا۔"

نہ مرف قرآنی اِصطلاحات کے خلاف ہے، بلکہ خودآپ کرتر جے کے اورآپ کے ضمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فریائیے کے" رفع الی اللہ" کے معنی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سورۃ المؤمنون کی آیت کے بارے میں عرض کرچکا ہوں کہ وہ پہلے زیانے کے متعلق ہے، واقد صلیب کے بعد ہے متعلق نہیں ،اوراس کے بعد آنجناب کا اکابراُ مت پریہ کہر کربر سنا محض آنجناب کی زیروتی ہے:

" ہمارے روایت پرست مولوی چونکہ مغسرِ اوّل کے اندھے مقلد ہیں لہٰذا انہوں نے کئی آیات کے ترجے عجیب وغریب اندازے کئے ہیں۔"

کیونکہ معنرات مفسرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوتراجم فرمائے ہیں،انہوں نے مرادِ خداوندی کی تر جمانی کی ہے،ان کا قسوراگر ہے تو صرف میے ہے کہانہوں نے دور حاضر کے نیچریوں اور آزادلوگوں کی طرح قرآن کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی سعی مذہوم نہیں فرمائی۔

اور آنجاب ابن اقل المفرين كا ندهى تقليد والى تجتى پر بهت فق بول مع اليكن آنجاب ان حق مين الى شبادت زيب رقم فرما مح جو إن شاه الله فروائ قيامت مين ان كے لئے نجات كى دستاو بز ہوكى ، كونك قر آن كريم كے اقل المفرين 'نود آخفرت ملى الله عليه وسلم الله والم برمسلمان كوآخفرت ملى الله عليه الله عليه وسلم كا الله و الله و الله و الله وسلم كا الله و الله و الله وسلم كا الله و الله

### توفی اور رَفع کے معنی

اس كے بعد آنجناب نے تونی اور زرنع كے معانی يرائي خيالات زري زيب رقم فرمائے ہيں، چنانچ ارشاد ب:

"سردست بین" تونی" اور" رفع" پر تفتگو کرول گا، ہمارے بین مغرین نے "إنسی مُسَوَ فِیْک" میں لفظ" تونی" سے عام موت مراوئیس لیا ہے وہ سرا سفطی پر ہے۔ طاحقہ ہوسورۃ اٹھل کی آیت نبر ۲۸:

"آللین کَوَوَ فَھُمُ الْمَلْنِکُهُ ظَالِمِی اَلْفُسِهِمْ"، "جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے (یعنی کافر) تو جب فرشتے ان کی رُور قبض کرتے ہیں"۔ اس آیت میں توسب نے تونی کامعنی موت بی کیا ہے۔ ای سورۃ کی آیت نبر ۲۳می ارشاد ہے: "آللین فَسَو فَھُهُمُ الْمَلْنِکُهُ طَیّبِیْنَ یَقُولُونَ سَلمَ عَلَیٰکُمُ ادْحُلُوا الْمَبْدُ وَ مَن مُسَعِمُ اللهُ اللهِ مَا كُنتُمُ فَعُمْلُونَ" "جب نیک لوگوں کی رُومی فرضے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں" سلام ہوتم پر، جا وَجنت میں ایک نیک اندازہ کی دُعالی کے بدلے" اور بھی مختلف مقابات پر لفظاتونی موت بی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ میں ایک بدلے" اور بھی مختلف مقابات پر لفظاتونی موت بی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ نماز جنازہ کی دُعامی "و مین تو قیت میا فتو قد علی اللا بعان" "جس کوتو ہم میں سے وفات دے توا

اب اگر روایت پرستوں کا ترجمہ کرے تو نماذ جنازہ کی وُ عاکے فدکورہ فقرے کا ترجمہ کھے ہوں ہوگا:
"جس کوتو ہم جس سے آسان پر چڑ معاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑ معایا کر وال کین اب ہمی اگر آپ اس
تو فی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو جس آپ کو صرف پانچ (۵) اُمہات الرومنین کے اسائے مبارکہ ہمدین متو فی
لکھودیتا ہوں، آپ ان کی من وفات بجھے لکھ کر بھیج دیں:

ا-أم المؤمنين معفرت همه " متوفى سنه ۵۵ ما امؤمنين معفرت جويرية متوفى سنه ۵۵ ما امؤمنين معفرت جويرية متوفى سنه ۵۵ ما امؤمنين معفرت عائش متوفى سنه ۵۵ ما امؤمنين معفرت أمّ سلمة متوفى سنه ۵۹ ما امؤمنين معفرت ميمونة متوفى سنه ۲۱ هـ"

تنقیح :...آپ نے "بنجینسی اِنّی مُتَوَقِیٰک" کار جمد کیا: "اے پیٹی! تجے موت میں بی دُوں گا" میں نے آپ کے رہے پرکوئی جرح نہیں کی، آپ کے رجے کو سُلم رکھا، اس کے باوجود آپ اس سے حضرت پیٹی علیہ السلام کی موت کو ثابت نہیں کر سکے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ کا "اِنّی مُتَوَقِیٰک" کے معنی پر بحث کر تا لغوو لا یعی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کواس طول لا طائل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ" تو ٹی "کے معنی موت بی کریں، گراس سے پیٹی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی، موت کا وعدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کوئ کی آیت ہے جس میں حضرت پیٹی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہوکہ دو مربی ہیں...؟

1 : ... "تو ٹی" کا لفظ وفا سے ہے، اس کے تمام مشتقات میں پوراکر نے، پورا دیے، اور پورا لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لئے اگر کی نے "مُتَوَقِیْک" کے معنی کے ہیں: " کجنے اس کے تمام اللہ لغت نے کئے ہیں، اس لئے اگر کی نے "مُتَوَقِیْک" کے معنی کے ہیں: " کجنے

پوراپوراوصول کرنے والا ہوں''' تجھے پوراپورااپ قبندوتو یل میں لینے والا ہوں' تو اس نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا غداق اُڑاتے ہیں...؟

استعال ہوئے ہیں، آپ کے مجازی معنی ہیں، چنانچ الملِ لغت نے اس کی ہمی تصریح کی ہے، اور یہ ورحقیقت بطور کنایہ کے استعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر بی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا نقہ نہیں، بی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ذِکر کروہ ترجے پرکوئی جرح نہیں کی ، کیکن آپ کا یہ اِصرار کہ مجازی معنی ہی مراد لئے جا کیں، حقیق معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بڑی غیر علمی بات ہے، کم از کم کسی ایسے عالم سے جو لغت عربی اور اس کے اِستعالات سے واقف ہو، اس کی تو تع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عامی آدمی جو تو تی کے موت کے سواد وسرے معنی جانیا ہی نہیں، اس کوالبتداس کے جہل کی وجہ سے معذور سجھنا جاہئے۔

۳٪...اگرایک لفظ کے ایک معنی کسی جگہ اِستعال کئے جا کیں تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ ای معنی کے اِستعال پر اِصرار کیا جائے؟ اللی لفت نے ''ضرب' کے معنی پچاس ساٹھ لکھے ہیں، وہ فخص بوقو ف کبلائے گا جوہم سے بدمطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی'' مارتا'' کے کئے ہیں، اس لئے ''حنور ب اللہ مَذَلا" کا ترجمہ بھی'' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آپ نے جومثالیس چیش فرمائی ہیں، وہ ای قاعد سے کے قت آتی ہیں، تو فی کے معنی مجاز اُموت کے بھی آتے ہیں، کین اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس لفظ کے وہرے معنی نہیں۔ (مرد سے کومتو فی کہتے ہیں، یعنی قبض شدہ اور عورت کومتو فی اُق کہا جاتا ہے، آپ نے اُمہات المؤسنین رضی الله عنهن کے نام لکھ کو کر آھے جو'' متو فی متو فی

## ر فع کے معنی

آ مے إرشادے:

رَفَعَهَ" "اورا سان کو بلند کیا"، سورة الغاشید آیت نمبر ۱۸ یس ہے: "وَ إِلَى السّماّءِ کَیْفَ رُفِعَتْ" "اور اسان (کونیس و کیمنے کہ) کس طرح بلند کیا گیا ہے" اور بھی مختلف مقامات پر یے لفظ بلند مقام، بلند در جات اور بلند ثان کے معنوں میں سنتعمل ہے اور بین ان بی معنی میں سورہ آل عران آیت نمبر ۵۵ میں "وَ وَ الحِسعُکَ بلند اِلْسَان کے معنوں میں سنتعمل ہے اور بین ان بی معنی میں سورہ آل عران آیت نمبر ۵۵ میں "وَ وَ الحِسعُک اِلَّے الله الله تعالی حضرت میں کو سے در ہاہے کہ میں تمبیس رفعت عطاکر کے تمباری شان اتی بلند کروں گا کہ قیامت تک تیرا جرچا رہے گا، تم کمنام نمیں ہوگے۔ اور یہ تعققت بھی ہے کہ آن آگر وُ نیا کے تمام مسلمانوں اور بیسائیوں کی تعداد کی و وسرے ندا ہب کی تعداد سے مواذ ند کیا جائے تو مسلمانوں اور بیسائیوں کی تعداد نیا وہ ہوگی اور یہ دونوں خدا ہب بیسیٰ کے معتقد ہیں خواہ کوئی کی حیثیت سے مانیا ہو، قرآن کر ہم کی کی بھی آسان پر اُٹھائے گئے تھے اور ہنوز زندہ موجود ہیں ، اور قرب قیامت میں تھریف لا کمیں مے۔"
میں تھریف لا کمیں مے۔"

تنقیح: اُورِ" تونی" کے بارے میں جو پچھوض کر چکا ہوں ،اس کو یہاں بھی کموظ رکھا جائے۔" رفع" کے معنی اُنھانے کے ہیں ،جس کو اِبتدائی عربی خواں بھی جانتا ہے ،اگر اس کا تعلق اُجسام سے ہوتو رفع جسمانی مراد ہوگا ،مراتب وور جات سے ہوتو رفع منزلت دور جات مراد ہوگا۔

حضرت عینی علیالسلام کے بارے میں جوفر مایا: "وَ وَ الْفَعْکَ اِلْیُ" اور "بَسَلْ دُفَعَهُ الله اِلَنْهِ" اس کے بارے میں آپ خورت لیم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی عزیز و تکیم نے ان کو یہودیوں کے درمیان میں ہے اُٹھا کر بلند و بالا مقام میں پہنچادیا، جس ہے واضح کے ان دونوں آتوں میں رفع کا تعلق حضرت عینی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے ہمعلوم ہوا کر فع جسمانی مراو ہے، اوراس کا صلا جو "اِلْیُ،" اور "اِلْیُہِ" ذکر فر مایا، اس کے بارے میں بتاچکا ہوں کر قرآنی محاورے میں اس نے 'رفع الی السماء 'مراد ہوتا ہے، لا فراح منرت عینی علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا، اور بیآسان کی طرف ہوا، بیدونوں با تمی تو خودان دونوں آتوں سے ثابت ہو گئیں، اور یہ میں بتاچکا ہوں کہ حضرت عینی علیہ السلام کے رفع الی السماء میں ان کی تعظیم وتشریف میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے، اس لئے رفع یہ بدرجہ کمال پائی جاتی ہے، اس لئے رفع درجات کا مفہوم بھی اس میں واضل ہو کیا۔

علاوہ ازیں سورۃ النساء کی آ ہے شریفہ میں آل اور رفع کے درمیان میں تقابل کر کے اقل کی نفی اور دُوسرے کا اِثبات فر ایا ہے، چنانچہ ارشادے: "وَ مَا فَصَلُوهُ يَقِينُ اَ مَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" اور اس تقابل کا مقتضی ہے کہ جس چیز ہے نئی آل کا تعلق ہو، ای چیز ہے اور اس تقابل کا مقتضی ہے کہ جس چیز ہے نئی آل کا تعلق ہو، ای چیز ہے اور اسب جانے ہیں کہ آل کا تعلق جسم ہے ، رُوح ہے نیس، پس رفع الی اللہ کا تعلق ہی ان کے جسم ہے ہوگا، صرف رُوح ہے اور جات ہے نہیں، یعنی حضرت عیلی علیہ السلام کی صرف رُوح آسان پرنہیں اُٹھائی می بلکہ ان کو زندہ سلامت اُٹھالیا کیا۔

 وسباق بھی ای کا اِعلان کررہا ہے، اور اُمت کا اِجماعی عقیدہ بھی اس کی قطعیت پرمبرِتصدیق ثبت کررہا ہے، اس کے بعداس دلالتِ قطعیہ کے تنکیم کرنے میں کیاعذررہ جاتا ہے...؟

آمے إرشادے:

"البت عيسائيوں ك عقيد ك ك مطابق بائل (Bible) ك صفى نمبر: ١٩ ١١ من لكھا ہوا ہے كہ عين است رہ اللہ عيسائيوں ك عقيد ك مطابق بائيل (Bible) ك صفى نقل مسلك آسان پر إنده موجود بيں اور وہ دوبارہ وُ نيا ميں تشريف لائيں گے۔ اس خط كے ساتھ اس صفى ك نقل مسلك ہے، آپ بھی پڑھے اور پھر خود فيصلہ كرليس كہ عقيدہ نزول سے ميں ہمار بروايت پرست مولوى اور عيسائى ايك برابر ہے يائيں؟ جھے بذات خودا يك دن ايك عيسائى نے كہا تھا كد: "تم مسلمان لوگ عينى كوفوت شده مانے ہوہ جبكہ ہم عيسائى اس كوآسان پر زنده موجود مانے ہيں، آپ كے قرآن كريم بيس عينى كے بار بيس آسان پر زنده موجود مانے ہيں، آپ ك قرآن كريم بيس ہے، اس لئے ہم آپ ك قرآن كوئيس موجود رہنے اور دوبارہ آسان سے دُنیا ہم تشريف لانے كا ذِكر كہيں نہيں ہے، اس لئے ہم آپ ك قرآن كوئيس مانے ہيں، جبكہ ہمارے بائبل ہم صاف صاف تھا ہوا ہے كہ عينى آسان پر زنده موجود ہيں اور دُنیا ہم دوبارہ تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں گے۔ "ايك اور بائبل ہم بينجى تكھا ہوا ہے كہ" عينى دُنیا ہم دوبارہ ٥٠٠٠ ميں تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں گے۔ "ايك اور بائبل ہم بينجى تكھا ہوا ہے كہ" عينى دُنیا ہم دوبارہ ٥٠٠٠ ميں تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں گے۔ "ايك اور بائبل ہم بينجى تكھا ہوا ہے ك" عينى دُنیا ہم دوبارہ ٥٠٠٠ ميں ميندى كا ذِكر نبيس ہيں تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں ہے۔ "ايك اور بائبل ہم بينجى تكھا ہوا ہے ك" عينى دُنیا ہم دوبارہ ٥٠٠٠ ميں ميندى كوئيسل كے۔ "ايك ميں ميندى كوئيس ہم كان البت بائبل ميں ميدى كاذ كر نبيس ہے۔"

تنقیح:...آپ نے بائبل کا جوصفی بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، یہ حوالہ بھیے پہلے ہے معلوم ہے، عیسائیوں کے دونوں فرقوں ( کیتھولک اور پروٹسٹنٹ) کے مطبوعہ نسنخ میرے پاس موجود ہیں، یہ حوالہ ' عہد جدید' کی پانچویں کتاب' رسولوں کے اعمال' کا ہے، بہر حال آپ نے اچھا کیا کہ عیسائیوں کاعقیدہ بھیج کر جھے ممنون فرمایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی من لیجئے! اور دادِ إنصاف دیجئے! عیسائیوں کا پیمقیدہ نزول قرآن کے دفت ہوگا کہ'' مسیح علیہ السلام کوآسان پراُٹھایا عمیا'' اب پورے قرآن کو پڑھئے! قرآنِ کریم میں وہ کوئی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے ک صراحة تر دید کی ہو؟

یبود یوں کا دعویٰ قرآنِ کریم نظ کیا: "ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کول کردیا" قرآنِ کریم نے فورا ان کے غلط دعوے کی تردیدی: "وَ مَا فَسَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ فَ .... وَ مَا فَسَلُوهُ يَقِینًا" کہ ان کا دعویٰ غلط اور قطعاً غلط ہے، انہوں نے ہرگز ان کول نیس کیا۔

ای طرح اگر عیسا ئیوں کا یہ دعویٰ غلط ہوتا کہ" عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرا شمالیا گیا" تو قرآن کریم اس کی بھی صرح تردید کرتا کہ "وصا دفع الی السماء ہل مات فی الارض " (کہ ان کو آسان پرنیس اُ شمایا گیا، بلکہ وہ زمین پرمر بھے ہیں)۔ اس کے بھائے ہی دور اس کریم نے دھر ہے ہیں علیہ السلام کے دفع آسانی کو ذکر فرمایا ہے: "بَسَلُ دُفعهُ اللهُ اِلَيْهِ" (بلکہ اللہ تعالیٰ بنان کو ایک طرف اُ شمالیا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ کریم کا بھی وہی عقیدہ ہے جو بقول آپ کے دوایت پرست مولویوں کا عقیدہ ہے اس کی مقیدہ ہے اورقرآن کریم کے اس عقیدہ ہے دی بیست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟

ایک دفعہ کی جم کے جی ایک میں عقیدہ ہے: "مستی کو آسان پر اُ شمایا گیا" اورقرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ: " ببود نے ہرگز

ان کول نہیں کیا، بلک اللہ تعالیٰ نے ان کوا پی طرف اُٹھالیا' نتاہے ! سی علیہ السلام کے اُٹھائے جانے کے بارے می بیسائیوں کے قول اور قرآن کریم کے قول میں کیافرق ہے؟ اگر بیسائیوں کا پہنظر پہ ظا ہوتا تو قرآن کریم " اَلَ دُفعَهُ اللهُ اِلْنَهِ" کے بجائے پہ کہتا کہ: "ما دفع الی السماء" بیا کیک ایک کمل بات ہے جومعولی عمل کا آدی بھی مجھ سکتا ہے۔

باتی آپ کے عیسانی دوست کا یہ کہنا کہ: '' قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے دفع ونزول کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔' اس مے معلوم ہوا کہ وہ عیسانی قرآن کریم کوآپ سے زیادہ نہیں ہمتا ، اور اس کا یہ کہنا کہ: '' وہ وُنیا میں دوبارہ تشریف لا کر عیسائیت کو عام کردیں گے' اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کتاب کوآپ سے زیادہ نہیں ہمتا ، کوئکہ بائبل کی زو سے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' وہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکرؤنیا کا اِنساف کریں گے' عیسائیوں کا یہ عقیدہ فلط ہے۔

مسلمان قیامت سے پہلے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں، اور قیامت کے دن بطور کواہ کے پیش ہوں گے، نہ کہ اُنتھم الحاکمین کی حیثیت سے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

آنجناب نے یہ جولکھا ہے کہ:'' ایک اور ہائبل میں لکھا ہے کہ ۲۰۰۰ میں تعینی علیہ السلام تشریف لا ئیں ہے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نہیں جس میں یہ لکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہو سکتے ہیں، چونکہ تیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ہوگا ،اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئبیں ،اس لئے ان انداز وں اور قیانوں پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔

## وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ

آ نخاب تحرر فرماتے میں:

" صغی نمبر : ٢٣٠ پر آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ١٥٩ کا ترجمہ ملکوک کیا ہے کہ" اور نہیں کوئی اللہ کتاب میں ہے، گرضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے ون وہ ہوگا ان پر مروہ و، ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے ون وہ ہوگا ان پر مروہ و، الفظی ترجمہ تو آپ نے سے کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون ناطب ہے؟ اس کی آپ نے تشریح ناطوک ہے، آیت ملاحظہ ہو:

(وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْ ِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ فَهَلَ مَوْقِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِينَدًا)

ترجم: "اورالل كتاب من سے ان كابر فروا في موت سے پہلے اس پر (و منا قصلوه و منا صلوه كامت يحقيد ب پر) إيمان لائ كاور قيامت كون ان (جموئے) الل كتاب كظلاف مركارى كواه بوگاء" يهان لائ يمان لائ كامل ترجمد سورة البقرة آيت فبرا ١٢ من ارشاو إلى ب:

"اللّذِيْنَ النّينَ الْمَينَ الْمَينَ مُعَلَوْنَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهَ اُولَيْكَ يُولِمِنُونَ بِهِ."

ترجمہ: "جم نے جن لوگوں كوكتاب وى ہاوروہ تلاوت كرنے كي طرح اس كا تلاوت كرتے ہيں، وي لوگ اس علم يرجو تمهار بياس تمهار بيات كي طرف سے آيا ہے ايمان لائي گي سے منا جائے كام

'' جن لوگول کوہم نے کتاب دک ہےاور وواس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کاحق ہے تو وہی لوگ اس دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ' ایعنی جوایئے آپ کواہل کتاب کہتے ہیں ،اگروہ اپنی کتاب کواس طرح تلادت کرتے ہیں جو تلاوت کاحق ہے ، اور سمجھ بوجھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ،اس کی آیتوں میں تحریف نبیس کرتے ہیں ،اپی خواہش کے مطابق مطلب نبیس نکالتے بلکہ اپنی خواہش کو اپنی کتاب کے اُحکام کے تابع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس اللہ کی دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ، اس لئے ورحقیقت اہل کتاب وہی لوگ ہیں۔صرف اینے کو یہودی کہددیے سے اور حضرت موی اور تورا قربر ایمان كامحض زبانی وعوى ركھنے سے كوكى فخص سحيح معنوں ميں اہل كتاب اور حضرت موكى پر إيمان ركھنے والانبيس ہوسکتا۔ای طرح فقط اینے کونصاری کہنے اور حصرت عیسی اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے ہے کوئی واقعی اہل کتاب اور حضرت عیسی اور انجیل بر ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا۔ غرض اہل کتاب ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدی ہو، اس کتاب کی حلاوت بھی اس طرح کیا کرتا ہو جو تلاوت کا حق ہے، اور جب تک اس کتاب کی ہدایتوں پر ایمان ندر کھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے ، اپنی خواہشوں کواس کتاب کی تعلیمات کے تابع ندر کھے، ضد اور ہٹ دھری ہے بچتا ندر ہے، اس وقت تک وہ تلاوت کاحق مجمی بھی اُوا نہیں کرسکتا<mark>، اور ج</mark>ب ایک یبودی تورا ق کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ تلاوت کا حق ادا ہوتو وہ لامحالہ حضرت عیسی اور ایجیل پر بھی ضرور ایمان لے آئے گا اور پھراس کواس پر بھی ایمان لا ٹاپڑے گا کہ "وَ مَب قَسَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَسْكِنُ شُبّة لَهُمْ مَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" - اورجب كوتى عيسالى الجيل كى الاوت اس طرح كري كاك اس کی تلاوت کاحق اوا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محمد اور قرآن پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ کے سولی دیئے جانے کے غلط عقیدے سے تو بہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللہ یا اللہ کے بیٹے ہونے سے بھی تو ب کرے اور ان کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھنے پر مجبور ہو، لہذا ندکورہ آیت کا بہی مغہوم ہے کہ جو واقعی اہلِ کتاب ہیں یعنی اپنی کتاب کی حلاوت کاحق ادا کرتے تہیں اور اپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ وہ مرنے ہے پہلے حضرت عیسیٰ کے تل وتصلیب کے عقیدے سے تو بہ کرلیں اوران کے قتل نہ کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھنے لیس جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسکلے ا نبیا یکواپی طرف أشمالیا، بعنی الله تعالی نے ان کووفات دی اور انہوں نے وفات یا کی۔ '' رفع الله اليه' تو موت کے معنی میں ایبامشہور ومعروف ہے کہ اُردومیں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانے کو انتد تعالیٰ نے اُٹھالیا، یعنی وہ مرگیا۔ "وَيُومُ القِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا" اوران حي الركتاب من كابرفردجوابي مرفى سے بہلے حضرت عینی کے آل نہ کئے جانے اور ولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئے گا تو وہ قیامت کے دن ان جمونے اہل كتاب قتل وصليب كے دعوے داروں كے خلاف شہاوت وے كاكه بدلوگ جمونے تھے، ہم يرتو ہماري موت

ے پہلے کتاب اللہ کی خلاوت کی بدولت یہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے یہ ایمان لایا تھا کہ حضرت عین کون تو تل کیا تھا اور نہ سولی وی گئی تھی۔'' حضرت عینی کون تو تل کیا ممیا تھا ورنہ سولی وی گئی تھی۔'' "نقیح :…آپ کی اس طویل تقریر کا خلاصہ یہ ہے:

انسال کتاب ہے تمام الل کتاب مرادنیں، بلکہ وہی الل کتاب مرادیں جوابی کتاب کی سیح تلاوت کرتے اور اس کے منتج میں نتیج میں آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں،خلامہ یہ ہے کہ جوالل کتاب مسلمان ہو سکتے و ومراد ہیں۔

ان الكوفون و المرق المرق و المرق و المرق و المرق و المرق و الم المان مواد المحن المرود و المرق و المرق و المرق و المراق و المركز المراق و المراق و المرف الموالي و المرق و الم المنافوة المقال المرق و المرق و المرق و المرق و المرق و المركز و المرق و المرق و المرف المرف المراق و المرف المرفق و المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق و الم

":... "فَهُلَ مَوُقِهِ" کی خمیرلولی ہے ہے اہل کتاب کی طرف جوسلمان ہوگئے تتے،اور جواہل کتاب سے مراد لئے گئے۔ ":... "یَوْمَ الْفِیسُنَةِ یَکُوْنُ عَلَیْهِمْ ضَهِیْدًا" مِی "یَکُونُ" کی خمیرانہی سے اہل کتاب کی طرف لوٹی ہے جوسلمان ہو گئے تتے اور "عَلَیْهِمْ" کی خمیرلوٹی ہے جھوٹے اہل کتاب کی طرف۔

ان چارمقد مات كوتىلىم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديہ بنآ ب:

"اوریچالل کتاب کا برفردا پی موت سے پہلے اس عقیدے (وَ مَا فَتَلُو هُ وَ مَا صَلَبُوْهُ) پر ایمان لائے گا،اور قیامت کے دن ان (جموٹے) اہل کتاب کے خلاف سرکاری کواہ ہوگا۔"

اب ایک طرف میرا ترجمد کے (جس کے بارے میں آپ نے تسلیم کیا ہے کہ" لفظی ترجمہ تو آپ نے سیجے کیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کیا تہ جدد کھیے، جو ان جارمقد مات پرجن ہے، اور پھر انصاف سیجے کہ س کا ترجمہ تے ہے...؟

اب آپ کان مارمقد مات پر گفتگو کرتا ہوں۔

اقل: ...زیر بحث آیت سے پہلے اس زکوع کے شروع سے "فینسالک الفیل الْکِنْبِ" (آیت: ۱۵۳) سے الل کتاب کے بارے میں گفتگوشروع کی گئی ہے جوزیر بحث آیت: ۱۵۹ کے بعد تک جاری ہے، کیا اس آیت کے سیاق وسباق میں کوئی قریدایسا ہے کہ یہاں الل کتاب کے تمام افرادمراد نہیں، بلک خاص افرادمراد ہیں؟ قرآن کریم تو الل کتاب کے ایک ایک فرد کے ایمان لانے کی چیش کوئی کرتا ہے، کیا اپلی خواہش اور رائے ہے اس کو خاص افراد پر محمول کرنا کلام اللی کواپی رائے پر ڈھالنانیس؟ مشکلم کے وہ الفاظ جوا بے عموم میں نعمی قبلی ہوں، ان کو خصوص پر محمول کرنا شرعاً وعقلاً ناروا ہے، اس لئے آنجناب نے جو ملہوم آیت کا گھڑا، تفعا مراد اللی کے خلاف ہے۔

اگرآ نجناب کے دل میں کلام اللہ کے خلاف مراد ڈھالنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تو اس تحریف مراد اللی سے توبہ لازم ہے۔ میرے محترم! الل کتاب میں ہے جو مصف معزات آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر ایمان نے آئے... جن کا ذکر آپ کی ذکر کروہ آیت: "یَفْلُونَ حَقَّ قِلَاوَقِهِ" میں کیا گیا ہے ... وہ سلمان کہلاتے ہیں ، ان کے سلمان ہوجانے کے بعدان کو الل کتاب نہیں کہاجاتا، جبکہ الله تقالی نے زیر بحث آیت (اتساء: ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ' الل کتاب کے برفرو' کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے ، اس کے اس آیت میں "إِنْ مِنْ اَهُ لَى الْحَتْبِ" کی تغیر ' الل کتاب میں ہے جو ایمان لائے تھے' کے ساتھ کرتا کی طرح دُرست نہیں۔

ووم:...أو پر سے تذكره حضرت عينى عليه السلام كا چلا آر ہا ہے، اور سارى منميري حضرت عينى عليه السلام كى طرف لوث رى جيں ، ملاحظ فرمائيے:

" طالانکدانہوں نے ندان کولل کیااور ندان کوسولی پر چڑھایا، کین ان کو اشتباہ ہوگیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس اُمر پر کوئی ولیل نہیں، بج جخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو لیے بات ہے کولل نہیں کیا، بلکدان کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور الله تعالیٰ بنے اپنی طرف اُٹھالیا، اور الله تعالیٰ بنے این کی سے دار ہوں نے ہیں۔"

اس کے بعد آیت:۱۵۹ ہے، جس کا آپ نے ترجمہ کیا:

"وَإِنْ مِنْ اَهُلُ الْكِنْ اِلَا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدَا"
عَلْ سِلِيمُ مَهِى ہُ ہُ کَا الْکِنْ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدَا"
عَلْ سِلِيمُ مِهِمُ مَتَى ہُ مُر اَن کُ طُرف ہُ کُرنی جائے ، چنانچے جمہورمنسرین نے اس کا مرجع معزت میسیٰ
علیہ السلام کوقر اردیا ہے۔ اگر آنجنا ہِ کی بات صحیح ہوتی تو "ذَیُو مِنَنَ به" کے بجائے "لَیُوْمِنَنَّ بِذَالِکَ" فرمایا جاتا۔

یہاں اِمام الہندشاہ ولی اللہ محدث د بلوی اور ان کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقادر محدث والوی کا ترجمہ قل کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا ترجمہ ہے:

" ونباشد نیج کس از اہل کتاب البیته ایمان آ ورد بیمینی پیش از مردن میسیٰ، وروز قیامت باشد میسیٰ محواو برایشاں۔"

اورشاه عبدالقاور محدث والوك كاتر جمديه ب:

"اورجوفرقہ ہے کتاب والوں میں سواس پر ایمان لاویں سے اس کی موت سے پہلے، قیامت کے وان ہوگا ان کا بتانے والا۔"

شاه ولى الله محدث و بلوى اس كفائد عم لكميت بين:

" مترجم كويد: يعني بهودى كه حاضر شوندنز ول عيسى را والبيته إيمان آ رند."

اورشاوعبدالقاور لكمة بن:

'' حضرت عیسیٰ انجمی زندہ ہیں، جب یہود میں وجال پیدا ہوگا تب اس جہان آ کراس کو ماریں ہے، میں

ادر بہودونساری سبان پر ایمان لاویں کے کہ بیندمرے تھے۔''

الغرض جمہورمفسرین اس پر شغق ہیں کہ "لَبُ وَمِنَنْ بِهِ" کی "و"ضمیر حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف لوثی ہے، اور ذوق سلیم مجمی ای کومیا ہتا ہے۔

سوم :... "قَبْلَ مَوُقِهِ" كَ خمير من دواِحمال من ايك يديه بمي حضرت يسلى عليدالسلام كى طرف لونائى جائے ، تاكد إختشار خائر لازم ندآئے ، اس وقت معنى بيدوں مے كدتمام الل كتاب حضرت يسلى عليدالسلام پران كى وفات سے پہلے إيمان لائي محد، اور وررااِحمال بيدونوں اِحمال محج ميں ، اور ان دونوں كدرميان تعارض بمي نہيں ، محر پہلا اِحمال رائح بيدونوں اِحمال رائح بيدا كدشاہ ولى الله محدث والوئ كے فارى ترجے ميں اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث والوئ كے أردوترجے ميں كزرا، اور اس اِحمال كرائح ہونے كى دجوہ فيخ الاسلام ابن تيمية كے حوالے سے بہلے كر رائجى ہيں۔

لین آنجاب نے اس میرکو تھا الله کتاب کی طرف راجع کیا ہے جمریا زیس علد ہے ،اس لئے کہ الیہ وہنٹ بہ " مستقبل کا میغہ ہے ، اورید ہے الل کتاب کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے ، کیونکہ یہ دھزات تو قرآن کریم کی تقعدیق کرتے ہوئے اس عقید ہے پرتی الحال ایمان رکھتے ہیں ، جونی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں یہ کہنا سی خیس کدوہ مستقبل میں ایمان لاے گا۔اگر مومن الل کتاب کی طرف یہ میں براؤی تو "لکو مِن به" کہنا ہے ایک مومن الل کتاب کی طرف یہ میں براؤی تو "لکو مِن به" کہنے کے بجائے "ایو من به" کہا جاتا نہ کہ "لکو مِن أخل الحنب مَن يُوامِن به"۔ جیسا کہ دوسری جگہ پرفر مایا ہے: "وَمِنْ أَخْلِ الْحِنْفِ مَن يُوامِنُ بِه"۔

چہارم:...عامد منسرین نے "وَیَوْمَ الْقِینَهَ قِیْحُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیدُا" بھی "یکونُ" کی میر معرت میسیٰ علیہ السلام کی میر معرت میسیٰ علیہ السلام کی میں اللہ کتاب پر گواہ ہوں ہے، جیسا کرد گرانبیا ہے کرام ملیم السلام اپن اُمتوں پر گواہ ہوں ہے، جیسا کرد گرانبیا ہے کرام ملیم السلام اپن اُمتوں پر گواہ ہوں ہے۔ کین آ نجناب نے " ہے الل کتاب "کی طرف دو مغیریں کیے اور "غیلین فر مایا کہ ایک ہی چیزی طرف دو مغیریں کیے اون ہے اور "غیلین فر مایا کہ ایک ہی چیزی طرف دو مغیریں کیے اون ایک بھی ہیں؟ "ایک کو کی الل کتاب "می کی طرف اوئی ہے اور "غیلین کی کی میر بھی" الل کتاب "مراد ہیں، ووری جگہیں ای لفظ ہے جمونے الل کتاب مراد ہیں، ووری جگہیں ای لفظ ہے جمونے الل کتاب مراد ہیں۔ ایک میریک کرنا ایک آجو ہے ...!

مندرجہ بالآنفیل سے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے ترجے میں آپ نے چار غلطیاں کی ہیں، اگر ایک ایک غلطی ہمی کی جاتی تو بیتر جمہ لائق تسلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک لفظ می غلطی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ان غلطیوں پر ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنانچہ آنجناب فخریہ انداز میں لکھتے ہیں:

"محتری! قرآن کریم ہے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس مقدس کتاب کو اللہ تعالی نے بیجھنے اور اللہ معتب کے افغیل کے بیجھنے اور اللہ معتب کے لئے بہت بی آسان بنادیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ القریس آیت نمبر: ۲۰۲۱ ۱۹۲۰ اور ۲۰ میرفر مایا ہے:

"وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ"

ترجمہ: '' اور ہم نے اس قر آن کونھیجت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے تھیجت لینے والا؟''

کداس کو سمجے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارد ۔ لیکن افسوس! کہ ہمارے روایت برست مولو ہوں نے اس کو ہمارے لئے مشکل بنادیا ہے ، اید مرتبہ پاکستان میں ایک مولوی سے میں نے ہو چھا کہ: "وَ مَسْکُورُوا وَ مَسْکُورَ اللهُ وَاللهُ خَبْرُ الْمُعَاكِرِيْنَ" سورة آل عمران آیت نمبر ۵۰ کا کیامغبوم ے؟ توفر مانے گئے:"اس آیت کا مفہوم تو جھے معلوم نیس ہے ، البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کتے نے کا ٹا ، تو ای آیت سے دَم کرنا۔" یہ بی ہمارے مولوی اور قرآن کا مفہوم۔

الله تعالیٰ ہے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام سلمین اور مسلمات کواس مقدی اور کھل کتاب کی فہم سے نواز و ہے اور ہر عام و خاص کور دایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دلوں کوقر آن کریم کی نورانی تعلیمات سے منزر کرے، آمین۔''

تنقیح:...میرا بھائی!اللہ تعالیٰ نے بلاشہ قر آن کریم کو'' ذکر'' کے لئے آسان فر مایا ہے،لیکن قر آن قبی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے ،اس کے پچھ قواعد وضوابط بھی تو ہونے چاہئیں ، یا آپ کے خیال میں قر آن کی آیٹیں پڑھ پڑھ کر جو ول میں آئے کہتا مجرے ،آپ کے نزو کیک زواہے؟

میرا بھائی! قرآن کر میم کلا بالی ہے، حب ہم کی مضمون کوقر آن کر میم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا بیدو کوئی کرتے ہیں کہ بیرمرا و ضداد ندی ہے، اب اگر بیدواتی مراد و الی ہے جب تو ٹھیک ہے، اورا گرانشد تعالیٰ کی مراد بین ہوجو ہم قرآن کر میم ہیں تو ہم مفتری علی الله بی کوئید ہماری طرف متوجہ ہیں تو ہم مفتری علی الله بی کوئید ہماری طرف متوجہ ہوگی ، اس سے ہرمؤ من کو الله کی بناہ ما نکنا جا ہے ، جولوگ قرآن کر میم کے الفاظ کا سیح تلفظ نہیں کر سکتے ، اور قرآن نہی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نہیں ، وہ اگر جو تی میں آئے قرآن کر میم میں شونے کی کوشش کریں ، اور ساتھ ہی بیدو کی کریں کدان کے سواقرآن کر کیم کو چودہ سوسال میں کی نے مجمائی نہیں ، تو یہ بڑی جرائے کی بات ہوگی ، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس تم کو چودہ سوسال میں کسی نے مجمائی نہیں ، تو یہ بڑی جرائے کی بات ہوگی ، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس تم کو کورہ کی مف میں ہو۔

جس مولوی صاحب نے آپ سے بیکہا کہ فلاں آیت کامغیوم تو مجھے معلوم ہیں ، البتہ بیآیت کتے کے کائے پرؤم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سمج کہا ، آ دمی کوجس آیت کریمہ کامغہوم معلوم نہ ہو ، اپنے ول سے گھڑ کر اس کامغبوم بیان نہیں کرتا جا ہتے ، کہ یہ اِفترا علی اللہ ہے۔

آپ کی وردمندان دُعا پر میں بھی آمین کہتا ہوں ،اور آپ کونعیت کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا بچونتم کے لوگوں نے قرآن کی جومن مانی تأویلات وتحریفات کی ہیں ،ان سے پُر حذر رہیں ،سلف صالحین کی اِفتد اکولازم پکڑیں ،اور قرآن کریم سے ایسا

مغبوم اخذت كري جس سے بورى أمت كا كراه بوتالازم آتا ہو۔

# نز ول عیسیٰ علیه السلام کی احادیث متواتر ہیں

آنخاب لكية بن:

"منٹی نبر ۲۵۳ اور ۲۵۳ پر آپ نے سیح بخاری، کنز العمال ، الاسا ، والصفات ، تغییر ورمنثور ، ابوداؤو اور منٹور کے جان کے بارے میں رسول اللہ کی جوا مادیث تحریر کی ہیں ، تو غالبا آپ نے ان امادیث کی اسناد پر بھی غور نہیں کیا ہے کہ ان امادیث کے راویان کون حضرات تھے؟ اس پر علامہ تمنا محادی مساحب نے اپنی مایڈ تازکتاب ' اِنظار مہدی وسیح'' میں فن رجال کی روشن میں سیر حاصل بحث کی ہے۔''

تنقیح:... پس نے جن احاد ہے کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت پوری اُمت کو مسلم ہے ، اور اکا برمحد ثین نے تعری کی ہے کہ خروج دجال اور نز دل بیسی علیہ السلام کی احاد ہے متواتر ہیں ، بی وجہ ہے کہ سلمانوں کے نزدیک قیامت سے پہلے وجال کے نگلنے اور حضرت بیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے ، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرط اسلام ہے ، ای طرح علامات قیامت پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے ، ہاں! جس مخص کو قیامت پر ایمان نہ ہو، وہ علامات قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھنا کہ الغرض تمام اکا براُ مت قیامت اور علامات قیامت پر ایمان درکھتے ہیں ، چنا نچہ ہمارے اِمام المحقم ابو صنیفہ دیمتہ الله علیہ ' فقیا کبر' میں فرماتے ہیں :

"وخروج الدُّجَال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيشى بن مريم عليه السناء، ومأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيشى بن مريم عليه السناء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدى من يشاء إلى صواط مستقيم."

ترجمہ: " دجال کا اور یا جوج کا لکلنا، آفآب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہمیں بن مریم کا آسان سے نازل ہوتا، اور دیکر علامات قیامت، جیسا کہ احاد ہے معجد میں وارد ہوئی ہیں، سب برحق ہیں، منرور ہوکرد ہیں گی۔ اور اللہ تعالی جے جا ہے سید معے راستے کی ہدایت ویتا ہے۔''

اور اِمام طحادیؒ (متولیٰ ۱۱ ۳ مه) نے ایک مختصر رسالہ عقا کہ اللہ حق پر لکھا تھا جو '' عقیدۃ الطحادی'' کے نام سے مشہور ہے ، وہ اپنے رسالے کوان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :

"هذا ذكر بيان عقيدة أهل السُنّة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبى حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي وأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى وأبى عبدالله محمد بن الحسن الشيبالي رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين."

ترجمہ:..." یہ الم سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جوفقہائے ملت إمام ابوضیفہ نعمان بن الم است کوفی إمام ابو بوسف لیقوب بن إبراتیم انصاری اور إمام ابوعبداللہ محمد بن حسن شیبانی کے غیرب کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب ہے راضی ہو، اور ان اُصول وین کو اس رسالے میں فر کر کیا جائے گا جن کا بیہ مطابق ہو، اور ان اُصول وین کو اس رسالے میں فر کر کیا جائے گا جن کا بیہ معزرات عقیدہ رکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔ ''
اِم طحاویؒ عقیدہ اللہ سنت اور غیرب فقہائے ملت کے مطابق خروج د جال اور حضرت میسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے عقیدے کو ایمانیات میں شار کرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونؤمن بخروج الدُّجَال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج ياجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مفربها وخروج دآبة الأرض من موضعها."

(ص: ١٦٠)

ترجمہ:... اور ہم إيمان ركھتے ہيں كد دجال فظے كا اور يمينى بن مريم آسان سے نازل ہوں مے، اور يا جوج يا جوج فاجوج فا

ای طرح خروج د جال اور نز ول بیسی علیه السلام کو ہرصدی کے اکابر اہلِ سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں، اگر ان احادیث کی سندھیجے نہ ہوتی تو اَ کابر اہل سنت ان کوعقائد میں داخل نہ کرتے۔

### علامه تمناعمادي

آپ نے علامہ تمنا محاوی کی کتاب'' اِنظار مہدی وی 'کاؤکر کیا ہے، میں نے یہ کتاب ویکھی ہے، اس کو پڑھ کر جھے یہ لطیغہ یاد آیا کہ ایک زبانے میں پنڈت ویا ندسر سوتی نے'' ستیار تھ پرکائن' کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جس کے آخری باب میں قرآن مجید پر تقید کی تھی، اس میں پنڈت بی نے بات یہاں سے شروع کی کرقر آن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی ابتدا بسم اللہ شریف سے ہوئی تھی، اگریہ کتاب خدا کا کلام ہوتا تو خدا کے نام سے اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، پنڈت بی کی قرآن مجید پر تقید اول سے آخر تک ای تئم کے لطیفوں اور چکلوں پر شمتل تھی، آریہ لوگ تو پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ اہمارے پنڈت بی نے کیا مو تی پر وی کہ دواہ اہمارے پنڈت بی نے کیا موتی پر وی کہ دواہ اہمارے پنڈت بی نے کیا موتی پروئی کی دواہ اہمارے پنڈت بی نے کیا موتی پروئی ہوئے کہ واہ اہمارے پنڈت بی نے کیا موتی پروئی ہوئے کہ واہ اہمارے بنڈت بی نے کیا موتی پروئی ہوئی وی نے اس کی بندی و بے تھی کا نشان سمجما۔

جناب علامة تمنا عادى نے بھى الى بى وائش مندى كا مظاہر دائى اس كتاب بى فرمايا ہے، ان كے عقيدت مند تو بے شك خوش ہوں مے كہ داد! ہمارے علامہ نے كيسى كتاب لا جواب رقم فرمائى ہے ، گرحد ہث كے طالب علم جانتے ہيں كہ علامة تمنا عمادى نے يہ كتاب لكھ كرائى علامى كوبقہ لگايا ہے ، مولا نا رُدى كے بقول: چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ یا کان زند

علامة تمنا عادى كى تحقيقات كے چند نمونے نقل كر تا بون:

ا-نواس بن سمعان محانی رضی الله عند کی حدیث محیم سلم میں ہے، بھی کی کو یہ جراًت نہ ہوئی کہ اس حدیث سے جان حجراً نے کے لئے ان کی شخصیت کا اِنکار کرڈا ہے، یہ کارنامہ علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا کہ دعفرت نواس بن سمعان رضی اللہ عند کی شخصیت کوفرضی قرار دے دیا، اِناللہ دا جعون !

٢-سعيد بن سينب المحزوى كے بارے من حافظ ذہبي لكھتے ہيں:

"الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في المانه" (سيراعلام النظاء ج:٣٠٠)

"الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين"

(مَذَكرة الحلاظ ح: الص: ٥٥)

ليكن علامة تمنا عادي لكيت بين:

(ص:۱۸۰)

'' بیسنیوں میں نی اورشیعوں میں شیعہ ہے رہے۔'' ماروں میں میں میں ان اورشیعوں میں لکہ تابہ میں ان اور کیا ہے۔''

-- المامز مرك ك بار على علامه ذمي لكي بي :

(سيراعلام العملاء ج: ٣ ص:١٦١)

(سيراعلام العلام ج: ٣ ص: ١٦١)

(مذكرة الخفاظ ج: اص:١٠٨)

"الإمام العلم حافظ زمانه"

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

"أعلم الحفاظ الإمام"

(ص:۱۸۱)

علامة تمنا محادى كنزوكك بدوامنع مديث تعي

٣- ابودائل شقیق بن سلم کے بارے بیں اِمام ذہبی لکھتے ہیں:

(سيراعلام النيلاء ج: ١٦١)

(تذكرة الحلاظ ج: المن: ١٠)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل"

۵-زربن حمیش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقرئ الكوفة" (سراطام النياء ج:٣ ص:١٦٦، تذكرة الخفاظ ج:١ ص:٥٥)

اورتمنا عادی صاحب ان اکابرے وجودی کے محربیں۔

۳- امام عامر بن شراحیل التعنی ، امام ابوطنیقہ کے اُستاذ ہیں ، حصرت ابراہیم انحی اُستاذ الاستاذ ہیں ، اور اِمام سفیان توری اُ اِمام ابوطنیقہ کے ہم عصر ہیں ، اِسلامی تاریخ ہیں ان اکابر کے نام آفقاب سے زیادہ روشن ہیں، مگر چونکہ کونی ہیں ، اس لئے ان کے

بارے میں علام تمنا عمادی کی رائے بہے:

" اقل تو ضروری نبیس که جن لوگوں کو محدثین ثفتہ سمجھ لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثفتہ ہوں بھی ممکن ہے کہ ان کی ہوشیار بول سے ان کاراز اُئم کر مرجال اور مشند محدثین پرنہ کھل سکا ہو۔' (ص:۱۱۰) 2-ایک جگہ لکھتے ہیں:

" یعقوب کی وفات کے وقت اگر چہ ابنِ را ہویہ میں برس کے نتے ، مگر یہ اس وقت غالبًا مرو سے نیشا ہوں مے۔" (ص:۵۵)

تى إل إلى برس كا دُود مدينا بچرم و سے سترميل كے فاصلے پر نيٹا بوركبال جاسكتا ہے ...؟

٨- محيم مسلم ج: ٢ ص: ٩٢ مين صديث كالفاظ بيهين:

ترجہ:.. "پر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی اِمامت کریں ہے، جب اللہ کا دُشمن (وجال) ان کو دیکھے گا تو اس طرح تجھلنے گئے گا جس طرح نمک پانی میں تجھل جا جہ ، اگر آپ اس کو چھو ویتے (قبل نہ کرتے) تب بھی وہ تجھل کرختم ہوجا تا ، کین اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ہاتھ ہے تن کریں ہے، پھر آپ مسلمانوں کو اینے حرب میں اس کا لگا ہوا خون و کھا کیں ہے۔ "

صدیت کامضمون صاف ہے کہ جب سیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دَ جال ان کو دیکھتے ہی اس طرح ہی جیلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہم جو جاتا ہم چونکہ اس کو تل نہ کرتے تو وہ خود ہی پکسل پکسل کرختم ہوجا تا ہم چونکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو موت اللہ تعالیٰ اس کو مقد ترکر دی ہے ، اس لئے حضرت سیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو ممل انوں کہ اِطمینان ولانے کے لئے کہ د جال قبل ہو چکا ہے ، ' نزت سیسیٰ علیہ السلام اپنے حرب میں لگا ہوااس کا خون لوگوں کو دِکھا کیں ہے۔

علامہ تمنا ممادی نے حدیث کے آخری فقرے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: '' لیکن اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ ہے لل کر لے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا۔''

کسی مبتدی ہے ہوچے لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ یع ہے؟ بہت ی احادیث میں وارد ہیں کہ د جال کومیسیٰ علیہ السلام آل کریں مے، ان اُ حادیث ہے قطع نظر بھی کر لیجئے، لیکن ای حدیث کے جونقرے میں نے نقل کئے ہیں، یعنی علیہ السلام کا نازل ہوتا، ان کود کیمتے ہی د جال کا تحلیل ہونے لگنا، اس حدیث کے انبی جملوں کو پڑھکر ہروہ فخص جوعر بی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی ہے سمجہ لے کا کہ علامہ تمنا عمادی کا ترجمہ کے نہیں، یا تو انہوں نے ترجمہ جان ہو جو کر بگاڑا ہے، یا سمجے ہی نہیں۔

هل نے اپنے اس خیال کا اِمتحان کرنے کے لئے اپنے چھوٹے لڑک کو بلایا جو درجۂ اُولی کا طالب علم ہے، میں نے اُئی م شارح مسلم سے اس مدیث کا متن نکالا (جو متحکول ہے) بیچ سے کہا کہ مدیث کے الفاظ پڑھو، چونکہ ذبر زیر کی ہو گی تھی، اس لئے اس نے الفاظ سیح پڑھ لئے ، میں نے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر ، "فینئول عیستی بسن مویم" سے اس نے ترجمہ شروع کیا، اورجس لغت میں وہ انگیا میں اسے بتا تار ہا، اب آخر میں اِمتحانی الفاظ آئے: "ولسک نیفتله الله بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ ہیں، ہوئ کراس جملے کا ترجمہ خود کرو، میں نیس بتاؤں گا، اس نے بلاتکلف ترجمہ کیا:

" لیکن تل کرے گااس کواللہ تعالی ان کے ہاتھ ہے۔"

م نے یو جما: کن کے ہاتھ ہے؟ اس نے برجت کہا:

" معترت عیسیٰ علیدالسلام کے ہاتھ ہے، ہی وکھا کی سے عیسیٰ علیدالسلام لوگوں کواس کا خون اپنے حربے میں۔"

میں نے بچے کوتمنا عمادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کرسنایا کہ ان صاحب نے تو بیتر جمہ کیا ہے ، تو بچے نے کہا:'' کیا پیخص سلمان تھا؟''

کین علامة تمنا عمادی این علام بین علام بین علام بین الزام صدیث رسول پردهرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" بیہ کہ جس کوصدیث رسول کہا جاتا ہے، جس کی تہمت رسول الله علیه وسلم پرنگائی جاتی ہے،
" الله خود این ہاتھ ہے سے و جال کوئل کرے گا، اور اپنا خون آلود حربه مسلمانوں کو و کھائے گا" تا که مسلمانوں کو یعنین ہوکہ واقعی اللہ عن فروا الله حق فلوو،

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ـ " (ص:٢٥٢)

اب فرمائے! جن ہفوات سے تمنا صاحب بنا و ما تک رہے ہیں، وہ ہفوات صدیث رسول میں ہیں، یا خود تمنا صاحب کے نہاں فات و ماغ میں؟ اور جس مخص کوخن بنی کا چیم برؤ ور ایسا سلقہ ہو، 'صدیث رسول' پر اس کی تنقید ایسی ہی ہوگی جیسی پنڈت ہی کی تنقید آن پر ، نعو د بائلہ من اللو اید و اللباوة!

عملہ برخود می کہی اے سادہ مرد بچو آل شیرے کہ برخود حملہ کرد

9- إمام ابنِ ماجدٌ نے اپلیسنن (ص:٢٩٥-٢٩٩) میں حضرت ابوأ مامد منی الله عندی حدیث نقل کی ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد إمام ابنِ ماجدٌ قرماتے ہیں:

" قَالَ أَبُو عَبُدِاللهِ: سَمِعُتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَالرُّحُسْ

الْمُحَارِبِي يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُودِبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي يَقُلُمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي يَقُلُمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي يَعْلَمُهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي لَمُعَالِدِينِ مَا الْمُحَارِبِي الْمُعَارِبِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبُ الْمُحْدِينَ الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي الْمُحَارِبِي الْمُحْدِينِ الْمُحَارِبِي الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمِحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُ

مطلب بیرکہ امام ابنِ ماجہ اپنے شیخ ابوالحن طنائسی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے شیخ عبدالرحمٰن المحار بی فرماتے تھے کہ: یہ حدیث علامات قیامت کی جامع ہے، یہ تو اس لائق ہے کہ کمتب کے اُستاذ کودینی جاہئے تا کہ بچوں کو یاد کرائے۔

إمام ابن ماجيكى اس عبارت ميس كوئى أبحصن ب، نه كوئى إشكال عام طور سے محدثين حديث تقل كر كے حديث كم تعلق كوئى فائده اوركوئى كئت إرشاوفر ماديا كرتے ہيں ، إمام ترفدى " قال ابوعينى "كه كرفوا كوحديث پر بالالتزام كلام فرماتے ہيں ، اور إمام ابوداؤدگا" قال ابوداؤدگا" قال ابوعبدالرحمٰن "كهدكر اور إمام نسائى"" قال ابوعبدالرحمٰن "كهدكر كار اور إمام نسائى"" قال ابوعبدالرحمٰن "كهدكر كهدكر كار المام نسائى " تا كار ابوعبدالرحمٰن "كهدكر كار مقدمه كے علاوہ ) بہت كم " قال مسلم " آتا ہے ، اور اك طرح ابن ماجة مسم ميں (مقدمه كے علاوہ ) بہت كم " قال مسلم" آتا ہے ، اور اك طرح ابن ماجة ميں جمن " قال ابوعبدالله " كم آيا ہے۔

الغرض إمام ابن ماجدٌ کا'' قال ابوعبدالله'' که کسی حدیثی فائدے کی طرف اشارہ کردینا محدثین کا جانا پہچانامعمول ہے،اس میں حدیث کے طالب علم کو بھی اِشکال نہیں ہوا۔لیکن علامہ تمنا عماوی پہلے تخص ہیں جس نے'' قال ابوعبدالله'' کود کھے کراس پر ہوائی قلعہ تقمیر کرلیا،اور'' سرچ حکر ہولئے والا جاؤو'' کی سرخی جما کراس پر تمن صفحے کی لغوتقر برجماڑ دی۔ (ص:۲۹۵-۲۹۷)

سے علا مرتمنا کادی کی احادی نبویہ پرتفید۔ای ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ ادارے علا مرحما حدیث کے متن وا منادکو بس اتنای بھتے تھے بھتنا کہ پنڈ ت و یا ندمر سو آل نے قرآن مجد کو سمجا۔ پنڈ ت تی نے قرآن مجد پرکتہ جنی کر کے برعم خود جا بت کردیا کہ قرآن اللہ کا کلام نبیں ہوسکا ،اور ادارے علا مدصا حب نے احادیث شریفہ بس کیڑے نکال کر برعم خود یہ باور کرلیا کہ احادیث شریفہ کام سول کر سال کر برخم خود یہ باور کرلیا کہ احادیث شریفہ کام سول ( صلی الله علیہ و سکم ) نبیں ہوسکا۔ پنڈ ت بی نے کلام اللی پر حملہ کر کے اسلام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلامی سریا ہے ہے آمت کو بدخن کرنا چا ہے ہیں ، بدنی کا منہ بول جو دو ہو انداز کر مجے ۔اور علا سرتم نا کا اور کی علامیت کو واغدار کر مجے ۔جس طرح پنڈ ت بی کی تنقید سے قرآن کا پر خوری گرا ،ای طرح علامہ کی کان ان شاء اللہ لائون فرز آ

## صحیح بخاری کی احادیث

آنخاب تحريفرماتے ہيں:

'' معج بخاری کی دوا مادیث کے بارے میں لکھتا ہوں، بخاری شریف میں نزول عیسیٰ پردوا مادیث موجود ہیں، جس میں سے پہلی مدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن الی فروہ المدنی الاموی مولی عثمان میں۔ ان اسحاق کے بارے میں ایام ابوداؤر مساحب اسنن سے کسی نے بوج بھا تو انہوں ان کو' وابی' تر اردیا۔

ا مام نسائی نے اس اِسحاق کو متروک الحدیث ترار دیا ہے۔ اِمام دارتطنی نے اس اِسحاق کو ضعیف کہا ہے، سائی نے اِقرار کیا ہے کہ اس اِسحاق میں ضعف ہے۔ (تہذیب اجذیب جناص:۲۳۸)

میح بخاری کی دُوسری حدیث کا رادی این بگیر ہے جس کا پوراتام کی بن عبداللہ بن بگیر المعری ہے۔ یہ ابن بگیر قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحاتم نے اس ابن بگیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی جائے گردہ سند جمت نیس ہے۔ اِمام نسائی " نے اس ابن بگیر کو" ضعیف" اور "لیس ہفقہ" کہا ہے کہ یہ تقدراوی نبیس ہے۔ بخی بن سعید نے کہا کہ "لیسس بنسیء" یہ کہ بھی نبیس ہے۔ خود اِمام بخاری نے تاریخ صغیر میں نبیس ہے۔ بخی بن سعید نے کہا کہ "لیسس بنسیء" یہ کہ بھی نبیس ہے۔ خود اِمام بخاری نے تاریخ صغیر میں انکھا ہے کہ تاریخ میں ابن بگیر نے جو بچو اہلِ ججاز ہے کہا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اِمام مالک اور اِمام لیت میں سعد ہے ابن بگیرا کی بہت کی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور کوئی بھی روایت نبیس کرتا ہے بخاری کے علاوہ وُ دسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیتے ہیں ان کتب کی نزول میسیٰ والی احاد ہے ہیں بھی ایسے تی علاوہ وُ دسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیتے ہیں ان کتب کی نزول میسیٰ والی احاد ہے ہیں بھی ایسے تی اسحاق اور ابن بگیر کی طرح کا لیے تاگ موجود ہیں، جن پر محققین نے لمبی چوڑی بحث کی ہے۔"
اسحاق اور ابن بگیر کی طرح کا لیے تاگ موجود ہیں، جن پر محققین نے لمبی چوڑی بحث کی ہے۔"

اوّل:... إمام بخاریؓ نے "نزول عیسیٰ علیه السلام" کے باب میں دو حدیثیں ذِکر کی ہیں، پہلی حدیث دوجکہ ذِکر کی ہے، اوّل: "کتاب المبیوع، ہاب قتل المختزیر" میں،اس کی سندیہ ہے:

"حدث قيبة بن معيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ... إلخ."

(S:1 V:197)

اوردُ ومرى جكداً حاديث الانبياء "بابنزول يمين بن مريم صلى الله عليدو للم" بمن واس كى سنديد ب:
"حدثنا إسحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابى عن صالح عن ابن شهاب ... المخد" (ج:١ م:١٠٠)

آ نجاب کی تغید مرف و دری سند سے متعلق ہے ، پہلی سند پر آپ کوئی تغید نبیس کر سکے ، اس لئے بیصدیت آپ کی تغید کے بعد محمد کے دیں ، فلله والحد فی دی الشخر ا

دوم:...وُوسری سند پی إمام بخاریؓ کے شیخ إسحاق بن إبرائیم (المعروف به ابنِ رابویه) ہیں ، آنجناب نے ان کو بلاوجه اسحاق بن مجد بن اساعیل بن البی فروہ المدنی الاموی مولی عثمان' قرار و ہے کران کی تضعیف نقل کردی ، اور بجھ لیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ بناہ الفاسد ہے ، کیونکہ حافظ الدنیا ابنِ ججرؓ نے '' (فتح الباری' میں ان کو اِسحاق بن ابراہیم المعروف'' ابنِ راہویہ' قرار و یا ہے ، اوراس کی دلیل یفل کی ہے :

"وقلد أخرج أبو نُعيم في المستخرج الذا الحديث من مسند إسحاق بن واهويه وقال أخرجه البخاري عن إسحاق." (مجال عن السحاق." ترجمہ:... ابولیم نے "متخرج" میں بیصدیث مند اسحاق بن را ہویہ ہے تخریج کی ہے، اور کہا ہے کہ امام بخاری نے بیصدیث اِسحاق بن را ہویہ سے روایت کی ہے۔ "

پی جب صدیث مندِ اِسحاق بن را ہویہ میں موجود ہے تو اِمام بخاریؒ کے اُستاذ کا نام اِسحاق بی محمد بن اِساعیل متانا ہے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے ، لہندا آپ کا بیا اِعتراض اس سند پر بھی ملط تغہرا ، اور الحمد لله! بخاری کی صدیث دونوں سندوں سے میے نکلی۔

موم:...ام مخاري ف ومرى صديث اس سند سے روايت كى ب:

"حدث ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال ... إلخ."

اس پرآپ کا اِعتراض ہے کہ ابوحاتم ''نسالی'' اور یکیٰ بن سعید نے اس کوضعیف کہا ہے ،خود اِ مام بخاری نے تاریخ صغیر می کھا ہے کہ:'' ابن بکیرنے جو پھوالی جازے کہا ہے میں اس کی نئی کرتا ہوں۔''

اسطيطيس چندا مورلموندر كے جائين:

ا:...راویانِ حدیث کے بارے میں اگر جرح وقعد میں کا اِختلاف ہوتو و کھنا یہ ہوگا کہ جرح لائق اِختبار ہے یانہیں؟ اِمام بخاری اور اِمام سلم جن راویوں ہے اَ حادیث لیتے ہیں ووان کے زدیک تقد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اِلتزام ہے کہ ووضیح حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر ووکسی راوی ہے حدیث لیتے ہیں تو یہ ان کی طرف ہے اس راوی کی تو یُق ہے، اور معرفت ِ رِجال میں اِمام بخاری اور ایام سلم کا مرتبہ کی محدث ہیں جرح ان پر جمت نہیں، اس لئے شخ ابوالحن المقدی بخاری اور ایام سلم کا مرتبہ کی محدث ہیں جرح ان پر جمت نہیں، اس لئے شخ ابوالحن المقدی فرم ہے کہ جس راوی ہے اِمام بخاری نے حدیث کی تو تی کے بار وو بل سے پار ہوگیا' ۔ یعنی کی قومرے کی جرح اس کے مقابلہ میں لائق اِختبار نہیں۔

(مقدمہ خ الباری ضل: ۹ میں اس کے میں اس کے میں کو بیات کی ہے۔ اور بی سے پار ہوگیا' ۔ یعنی کی قومرے کی جرح اس کے مقابلہ میں لائق اِختبار نہیں۔

انسام بغاري كاجومقوليا بناري صغير في المنظم الماسية وه المريخ معلق من جناني حافظ في مقدمه فقي سيد المرين الماس المرين المنظم المرين ال

"وما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(ج:١١ ص:٢٥٣)

ترجمہ:...' یکی بن بکیر نے المی مجازے جو پونقل کیا ہے جس اس بیتا ہوں۔'' آپ نے بیرحوالہ تہذیب العبدیب نے قل کیا ہے، اس میں'' انقیہ'' کے بجائے'' انفیہ'' غلط چمپا ہے، (تہذیب العبدیب میں مطبعی اغلاط بہ کثرت میں ) آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کردیا، اور نی الباریخ کالفظ اُڑاویا۔اس حوالے سے تو ٹابت ہوتا ہے کہ ایام بخاری کی اپنے مشائخ کی تمام مرویات پرنظرتی ، اوروہ جو پھرکسی سے لیتے تھے اسے نہایت جزم واضیاط سے لیتے تھے، چنا نچہ حافظ ابن ججران کے ای قول پر بیعلیق فرماتے ہیں:

"فهذا بدلك على انه ينتقى حديث شيوخه"

ترجمہ:...'' إمام بخاریؒ کے اس قول سے تم کو واضح ہوگا کہ وہ اپنے مشائخ کی مدیث کو چن کر تے ہیں۔''

الغرض إمام بخاری کے اس إرشاد سے تو ان کا مزید حیقظ و إنقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی صدیمت کا مجروح ہونا۔

سا:... إمام بخاری نے مجیٰ بن بکیر کی روایت کوفق کر کے آخر میں لکھا ہے: "ساب عدد عقیل و الاو ذاعی" لیمیٰ" عقیل اور
اوزای (مجیٰ بن بکیر کے شخ اشنے ) نے یونس کی متابعت کی ہے۔ "اور بخاری کے بین السطور حاشیہ میں " فتح الباری" کے حوالے سے اس
متابعت کی سند بھی خدکور ہے، کو یا اِمام بخاری نے اس متابعت کو ذکر کرکے یونس تک تمن سندیں ذکر فرمائی ہیں۔

جب إمام بخاریؓ نے بچیٰ بن بکیر کے علاوہ صدیث کی وصیح سندیں مزید ذکر کردیں تو بچیٰ بن بکیر کی وجہ ہے اس صدیث کو ضعیف قرار دینے کا کیا جواز رہا؟ الغرض بیصدیث بھی بلاغبار سیح نکلی ،اور آنجناب کا اِعتراض غلاثا بت ہوا۔

چہارم:...آپ کو نزول عینی علیہ السلام کی تمام احادیث میں اِسحاق اور ابنِ بکیر جیسے" کا لے ناگ" نظر آتے ہیں ...

...نعوذ بالله ...اگر میں صرف ان کتابوں کی اسمانید جمع کروں جو اہارے سامنے موجود ہیں، تو آپ کونظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے بڑے اُئمہ وین کوآپ نے" کا لیے ناگ" کا فظائموں ، لیکن آپ تمام اُئمہ وین کوآپ نے" کا لیے ناگ" کا فظائموں ، لیکن آپ تمام اُئمہ وین کو" کا لیے ناگ" نتاتے ہیں ، اس لئے اِخلاص اور خیرخوابی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ الیخ لیا کے مریض کوخواب میں" کا لے ناگ" نظر آیا کرتے ہیں، خدانہ کرے آپ تمام اکا برائمت کی گستاخی کرے کہیں" ایمانی الیخ لیا" کے مریض نہ ہوجا کیں ، البذا اس مسلح ربانی ہے نہ جوٹا کی تھے ، اور کی مسلح ربانی ہے نہوۓ کیجئے۔

میں قبل ازیں ام م اعظم کے رسالہ فقیا کمری عبارت نقل کر چکا ہوں ، حضرت امام کی ولادت علی افتیاف الاقوال ۱۹۰۰ کیا م حصابہ کا حصابہ کا جمل میں ہوئی ، ... آخری قول زیادہ مشہور ہے ... اور بالا تفاق ۱۵ ھیں ان کی وفات ہوئی ، گویا کم از کم تمیں سال انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ... کیونکہ آخری صحابی کا اِنقال ۱۱ ھیں ہوا ... وہزول عینی علیہ السلام پراَ حادیث میں متواتر وکا حوالہ وے کراس کو اپنے عقا کہ میں شامل کرتے ہیں ، اور اس کے بارے میں 'خق کائن' فرماتے ہیں ۔ اس وقت نہ اِم بخاری تھے اور ندان کے اُستاذ ، مگر یہ عقید واس وقت بھی اُمت میں متواتر تھا، اس ہتا پر اِمام الائمہ اِمام اعظم نے اس کو عقا کہ اِسلامی میں شامل فر مایا ، ذراغور ہے کام لیس تو میں میں متواتر تھا، اس ہتا پر اِمام الائمہ اِمام عظم نے اس کو عقا کہ اِسلامی میں شامل فر مایا ، ذراغور ہے کام لیس تو آپ کورسول انڈ صلی انڈ علیہ وکل میں کو قرائے ؟ آپ کا ایمان کہ حمر جائے گا...؟ خرخوا می سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خرمنانی سب کواکر'' کا لیے ناگ ' تصور کریں گے تو فرمائے ! آپ کا ایمان کہ حمر جائے گا...؟ خرخوا می سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خرمنانی ہے تو اپنا عقید وسلف صالحین صحابے وہ تا بعین کے مطابق رکھے :'' مراد مانصیحت بودو کھتے ''۔۔

آنخاب تحريفرماتے ميں:

ا مولانا مساحب! میں منکر اَ حادیث نبیں ہوں، نیکن مجروح یا مجبول راویوں کی احادیث کو بھی ہیں اسلیم نبیں کرسکتا ہے تو وہ ایک بی معیار ہے، یعنی اگروہ سلیم نبیں کرسکتا ہے تو وہ ایک بی معیار ہے، یعنی اگروہ صدیث عقائد وعبادات اور تعلیم اُصول اخلاق ومعالمات سے متعلق ہے تو اس کا نص قر آئی کے مطابق ہونا

مروری ہے، اور امر محض وُ نیاوی کس ایس بات ہے متعلق ہے جس کا لگا وَ ین اُ مور سے نبیس تو اگر و عقل قرآنی ودرایت قرآنیے کےمطابق ہے جب بی اس کی نبعت رسول اللہ کی طرف می جاسکتی ہے، لیکن میم کوئی منروری نہیں کہ جوصدیث نص قر آنی کے بالکل مطابق ہوا درعقل ودرایت قر آنیہ کے بھی خلاف نہ ہو وہ میج ہو۔ چنانچہ اُئمہ مدیث کی کتب موضوعات میں ایسی بہت می احادیث ملیں گی جونہ قر آن کے خلاف ہیں، نہ قر آ نی عقل ودرایت کےخلاف بمکرمحدثین نے ان کوؤوسرے اسباب کی بنا پرموضوع قرار دیاہے، ان میں اکثر وہی حدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجبول۔اس کو بھی محدثین نے تسلیم کرلیا ہے کہ کسی حدیث کا سیجے الا سناو ہونا اس کی صحت ٹابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں ، کیونکہ جمونی حدیثیں بنانے والے جمونے اساد بھی بنا کتے تھے اور بناتے تھے من گھڑت اجادیث عالی اساد کے ساتھ محدثین کی کتابوں میں داخل کردیا کرتے تھے، اکا برمحد ثمین کے شاگر دبن کران کے ساتھ روکران کے مسؤوات میں رَ وَ و بدل اور کی بیشی کے علاوہ مستقل حدیثیں بھی برد هادیا کرتے تھے۔اس ہے کوئی بھی مخص جس نے فن مدیث سے کسی مدتک بھی واقفیت حاصل کی ہو، انکارنہیں کرسکتا۔ای طرح صرف اس لئے کہ کسی مدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکذاب ہیں،اگر وہ قرآنی درایت کے مطابق ہے تو اس کوقطعی طور سے موضوع یا غلطنیس کہا جاسکتا، کیونکہ کوئی جمونے سے جمونا مخص ہر بات جبوئی ہی نہیں بولتا، کمبی وہ کوئی تجی بات بھی ضرور بولتا ہے، اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی مدیث جوموجودہ کتب مدیث میں ہے، جا ہے وہ محارِح ستہ بی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متنق علیہ کیوں نه به وه اس وقت تک سیح نبیس کمی جاسکتی جب تک درایت قر آنیه اس کا صحت برمبر ت<mark>عمد یق ثبت نه کر</mark> دے۔ اور اِ تَفَاقَ سے نزول عیسیٰ کے بارے میں جتے بھی اُ مادیث کتب اَ مادیث میں موجود ہیں ووسارے درایت قرآنیہ کےخلاف ہیں۔''

تنقیح:...ا:...آپ منکر حدیث کیوں ہونے گئے، منکر حدیث تو منکر رسول ہے...ملی الله علیہ وسلم ...اور منکر رسول ،منکر قرآن ہے۔ خدانہ کرے کہ آپ منکر حدیث ہوکر منکر رسول اور منکر قرآن ہوجا کیں، لیکن یہاں بھی محض إخلاص کے ساتھ ایک نفیحت کرتا ہوں، وویہ کہ مجین میری اور آپ کی رَ دّوکد ہے اُونچی ہیں، إمام البند شاہ ولی الله محدث دالوگ فرماتے ہیں:

"أما الصحيحان فقد اتفق المداون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير مبيل المؤمنين."

ترجمہ: "کیکن میں بخاری اور میں مسلم! پس محدثین اس پر شغن ہیں کہ ان دونوں میں جومرنوع متعمل اُ حادیث ہیں وہ قطعاً میں ماور یہ کہ یہ دونوں کتا ہیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور یہ کہ جوخص ان دونوں کے بارے میں تو ہین کا مرتکب ہود ومبتدع ہے ، المؤمنین کے راستے کوچھوڑ کرکسی اور راستے پر جلنے والا ہے۔'' حضرت شاه صاحب في اس عبارت من تمن باتيل قر ما كي بين:

شعیمین کی احادیث، جومرنوع متصل میں تطعی ہیں، ان میں شک وشبر کی مخبائش نہیں۔

چنانچہ اُسی ہزار آ دمیوں نے تو براوراست اِمام بخاریؒ سے مجھے بخاری کا ساع کیا ہے، اوراس کے بعدیہ تعداد بڑھتی ہی چلی من ہے، مشرق دمغرب اور جنوب وشال جہاں بھی جائے ، مجھے بخاری کے بھی نسخے کمیں کے، اور سمجھ بخاری کی یہ مقبولیت من جانب اللہ ہے، کسی انسان کے بس کی ہائے نہیں۔

ہ...جولوگ معیمین کی احادیث کی تو بین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحبؒ کے بقول:'' تمبع غیر سیل المؤمنین' ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنُ يُخَالِقِ الرَّسُولَ مِنُ مَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكِّى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًانَ" (الساه:١١٥)

ترجمہ:...' اور جو مخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چپوڑ کر دُومرے رہتے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھود و کرتا ہے، کرنے دیں مے، اوراس کوجہنم میں داخل کریں مے اور و ویُری جگہ ہے جانے گی۔'

اند..او پر کنبر ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اَ حاد ہے متوار وندر آن کے ظاف ہیں، ندراہت بر آن کے ظاف تر آپ کریم کی آ کی آیات جو سی علیہ السلام ہے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چک ہے، اور جس عرض کر چکا ہوں کہ قر آپ کریم کی ایک آیت بھی الی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر وَ لالت کرتی ہو، ہلکہ قر آن مجید کی آیات جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع وفزول کی تصریحات موجود ہیں۔ اپنے پاس سے ایک نظریہ تر اش کرای کو ورایت قر آنیہ کا نام دے لینا اور پھراَ حاد ہے نبویہ کواس نام نہاو' ورایت' کے معیار بریہ کھنا میح نبیں، ایک ورایت سے ہرمؤمن کو بنا و ما تھی جائے۔

ان المستجے ، مقبول ، ضعیف اور موضوع اُ عادیث کوا کابر محد ثین نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ وُ ودھاور پانی کا پانی کا پانی الگ الگ الگ کردیا ہے، مگریکام بھی میرے اور آپ کے کرنے کانبیں ، اکابر محد ثین اس سے فارغ ہو پہلے ہیں ، اس کے بعد اس وہم میں بتا ہونے کی کوئی مخبائش نہیں جس نے آپ کو پریٹان کرر کھا ہے ، الحمد لله! ہمارے وین کی ہر ہر چیز آئی صاف ستمری اور تکمری ہوئی ہے کہ کویا یہ دین آج نازل ہوا ہے ، دین قیم کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے ایسے فوق العادت اسباب پیدا فرمائے ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

س:...اُوپر عرض کرچکا ہوں کہ آج تک نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احاد یٹ کوکسی اِمام ،مجدّد اور کسی صحافی وتا بعی نے درایت قرآنیہ کے خلاف نہیں سمجما ، اگر پچولوگ ایسا سجھتے ہیں تو ان کی درایت بی نہیں بلکہ ان کا اِسلام بھی مشکوک ہے ، ایسے لوگوں سے دریافت سیجے کہ ان کی درایت کے میچے ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیارتو اُو پُرنقل کر چکا ہوں کہ جوفخص'' غیرسیل المؤمنین' کا تمیع ہو، وہ "نُسوَلِّهٖ مَا تَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنْمَ" کا مصداق ہے، ایسے خص کی درایت جتنی درایت نہیں، بلکہ جہنمی درایت ہے۔الی درایت سے اللہ تعالیٰ کی بناہ...!

## مسيح وجال

آنخاب تحريفرمات بن:

'' صغی نمبر ۲۵۳ پر ابودا دُراور مندِ احمد کے حوالے ہے آپ نے تکھا ہے:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح د جال کو ہلاک کر دیں ہے ، پھران کی وفات ہوگی ... الخے۔''

مولانا صاحب! اگرآپلفظ" و جال" کے معنی پردوایت پرتی کی حالت سے نکل کر اشتادے ول سے خور فرمائیں گے تو ممکن ہے آپ پر یہ حقیقت کھل جائے کہ" د جال" والی حدیث وضعی ہے۔" و جال" وجل سے ہے، عربی کا لفظ ہے، اور معنی ہے فریب، جھوٹ۔ حضرت ابو ہریرہ سلم" میں رسول اللہ کی جو مسنون و عائمیں مروی ہیں ان میں ایک بہمی ہے کہ:

"وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئَةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ"

ترجمہ:" اے اللہ! میں جموئے سے فتنے ہے آپ کی پناہ ما تکا ہوں۔"

کویا جو بھی سے ہونے کا دعویٰ کرے گاتو وہ جمونا ہوگا ، اور فقت پھیلائے گا، البذا بیں اس ہرجموئے کے فقتے سے بناہ مانگنا ہوں۔ اس دُعا سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیا مت تک کوئی بھی کے قتنے سے بناہ مانگنا ہوں۔ اس دُعا سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیا مت تک کوئی بھی کے آئے گا بی نہیں۔ اور جو آنے کا عقیدہ چونکہ نمساریٰ (عیا ئیوں) میں پہلے سے موجو وقعا ، اس لئے رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید سے کی ترویدا نی دُعا میں کردی۔''

تنقیح :...وجال کی حدید بھی متواز اور تمام اُمت کے زو کیک سُٹم ہے، چنانچ '' فقرا کبر' کے حوالے سنقل کر چکا ہوں کہ اِمام ابو صنیفہ نے امام ابو صنیفہ نے امام ابو صنیفہ اِمام ابر صنیفہ اُن اطاب اُن سکا گا ، اور اس کو آل کرنے کے لئے حضرت اُمت ان سے مطاب اُن سکا گا ، اور اس کو آل کرنے کے لئے حضرت عسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں سے ۔ اُمت اسلام ہے اکا بر میں ایک نام بھی آپ بھی نہیں کر سکتے جو خروج و جال کا مشر ہو۔

7 : ... آپ کی یہ بات می ہے کہ د جال کا لفظ و جل سے لگلا ہے ، جس کے معنی ہیں جموث ، فریب ۔ ہروہ فض جو جموث وفریب کے ذریعے میں کو جموث اور جموث کو بچ فابت کرنے کی کوشش کرے ، اور کو باطل اور باطل کو تن باور کرانے کی کوشش کرے ، اور حال ہے ۔ لیکن ان تمام د جالوں کا پیراور اُستاد آخری ذمانے ہیں طاہر ہوگا حق کو باطل اور باطل کو تن باور کرانے کی کوشش کرے ، وہ د جال ہے ۔ لیکن ان تمام د جالوں کا پیراور اُستاد آخری ذمانے ہیں طاہر ہوگا

جس کو و جال اکبر از و جال اَعوَر اور اکسی الد جال کما جاتا ہے، کو یا وہ سرایا دجل ہوگا ، اور اس بیس حق پرتی کی اونی رس مجی موجود نہیں ہوگی ، یہاں تک کداس کا کفراس کی چیشانی سے ظاہر ہوگا ، اور ہرمؤ من خوا ندہ و ناخوا ندہ اس کی چیشانی پر ''کافظ پڑھےگا۔ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے اس وجال سے آ حادیث متواترہ میں بناہ ماتھی ہے ، اور اُمت کو اس کی تعلیم فر مائی ہے، الحمدللہ! یہ ناکارہ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کی تعلیم و ہراہت کے مطابق ہرنماز میں بیڈ عاما تکتا ہے :

"اَللَّهُمَّ اِنِّى اَحُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَحُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ لِمُنَةِ الْمَبِيْحِ الدَّجَّالِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ لِمُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْفَمِ وَالْمَغُرَمِ."

اوربینا کارواین احباب کواس کی تاکید کرتا ہے کہ جمیشہ التزام کے ساتھ بید عاکیا کریں۔

اس ہے آخری زمانے میں نکلنے والے اس موٹ کے ہے کہ جو تخص مرز اغلام احمد قادیا فی کی طرح مسیح ہونے کا جموٹا دعویٰ کرے، وہ و جال ہے، لیکن اس ہے آخری زمانے میں نکلنے والے اس کر'' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تاکید ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی سیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ آخری تحض ہوگا جو سے کا جموٹا دعویٰ کرے طلق خدا کو گراہ کرے گا۔

سیّدناعیسیٰ علیدالسلام کو'' اسے "کالقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کواس لقب سے جانتا پہچانتا ہے، اس کے حضرت علیدالسلام کو'' مسیح'' کادوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ندوہ اس کا دعویٰ کریں ہے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہر مسلمان ان کو پہچان نے گا کہ یہ'' استے عیسیٰ بن مریم علیدالسلام' ہیں۔ اس لئے ان کی خصیت جمو نے دعیان مسیحت میں شامل نہیں، بلکہ وہ ان جموثوں کا بمیشہ کے لئے قاتمہ کرنے کے لئے آئیں مے۔ الغرض آپ کا یہ جمتا می جہنیں کرآ تخضرت مسلمی الله علیدوسلم کی بیدہ عاصور نہیں کی استحد میں علید السلام کے زول کی نفی کرنے کے لئے آئیں مے۔ الغرض آپ کا یہ جمتا می خان کے آئی کی بلکہ تاکید حضرت علید السلام کے زول کی نفی کرنے کے لئے ہے، آخضرت مسلمی الله علیہ وسلم نے ان کے آئی کی بھی جو وہ فردل کے درتاکید کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبروی ہے، ان کو پیچان لینے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا سے بیان فرمائے ہیں جو وہ فردل کے بعد انجام دیں گے، ان کوسلام پہنچانے کا تھم فرمایا ۔ اب

۳:...اس خیال کی اِصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ ' چونکہ عیسا اُل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کے قائل تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی تر دیوفر مائی۔' میں بتا چکا ہوں کر قرآن کر یم نے ''بَسلُ دُ فَعَهُ اللهُ اِلْمَهِ " فرما کران کے رفع آسانی کی تعریح کی ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث پیش نہیں کی جاسکتی جس میں یے فرما یا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آسمیں آسمیں میں میکہ یے فرما یا ہے کے میسیٰ علیہ السلام زعمہ جیں، وہ دوبارہ تشریف لائیں مے۔

### مهدى آخرالزمان

آنخاب تحریفر ماتے ہیں: ''صفی نبر:۲۵۷ پر آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: " آنخضرت کی متواتر اُ عادیث میں وارد ہے کہ معزت میں کے نزول کے وقت معزت مہدی اس اُ مت کے اِمام ہوں مجے اور معزت میں ان کی اِقتدا میں نماز پڑھیں گے۔"

محتری امیری کوشش ہوگی کی خقر اور نفوی واکل ہے" امام مبدی" پرتبرہ کرول کو کھ میں مکن ہے کہ آپ کی ویٹی معمرہ فیات اسے طویل خط کو تد ہیراور تھر کے ساتھ پڑھنے کا موقع نددیں گی۔" مبدی" عربی زبان میں ہر ہدایت یافتہ کو کہاجا تا ہے ، یہ کی خصوص فحف کالقب نہیں اور نہ یافظ کی خصوص فحف کے لئے قرآن دست میں استعال کیا ممیا ہے ، اگر آپ احاد ہے معجد پرغور کرلیں تو نی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے اسے عام طور پر استعال کیا میا ہے ، اور اس کا جوت وہ مشہور صدیت نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبدالله ہے مروی ہے مام طور پر استعال فر مایا ہے ، اور اس کا جوت وہ مشہور صدیت نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبدالله ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم نے انہیں یمن ذی الخلصہ کو گرانے کے لئے بھیجا جو کھ بیانے کہلاتا تھا، تو حضرت جریز نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں محوز ہے پر جم کرنہیں بیٹھ سکل ، تو آپ نے میر سے سنے پر ہاتھ ماراحتی کہ آپ کی فرض کیا: یا رسول اللہ! میں موز ہے پر جم کرنہیں بیٹھ سکل ، تو آپ نے میر سے سنے پر ہاتھ ماراحتی کہ آپ کی اور مربدی بنان میر سے سنے پر نظر آ نے گھا اور فر مایا: اے اللہ! اے محوز ہے پر ثابت قدم رکھا در اسے ہادی اور مربدی بناد ہے۔ اور مہدی بنادی جدادل ، صفح بناری جلدادل ، صفح بناری بناد ہے۔

اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث ہے: "میری سنت اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کولازم

پرو"اس حدیث بیں آپ نے لفظ مہدی کوجمع کے طور پر استعال کیا ہے اور خلفائے راشدین کومبدی قرارویا

ہے۔ چوککہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ تنے ، لہٰذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں ، اور
پرامیر معاویے تو ان جی بدرجہ اُولی داخل ہیں ، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعافر مالی تھی: "اے اللہ!
معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناد ہے اور اس کے فرریعے و وسروں کو ہدایت عطا
کیجے۔"

ال مدیث کے تمام راوی ثقہ بیں اور بلحا ظِسند بیصدیث ای نوعیت کی تمام احادیث سے بڑار درجہ
بہتر ہے کیونکہ اس کے اکثر رادی بخاری کے رادی بیں ادر بقیدراوی مسلم کے بیں، اس لحاظ ہے بیٹر طِسلم پرضیح
ہے، البذا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر رُوئے زمین پرکوئی مبدی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ بیں، ادر اگر وہ اس
منصب پرفائز نبیں ہوسکتے تو ان کے بعد کوئی اور مبدی نبیس، اس لئے جس اس حدیث کی بنا پر یہ کہنے پرمجبور ہوں
کہ دراصل ہارے مبدی امیر معاویہ بیں، اور وہ اس دار فانی ہے کوج فرما کے بیں، اب کوئی آنے والا مبدی
باتی نبیس رہا۔''

تنتقیع:...آنجناب نے میچے فرمایا کہ'' مبدی'' ہدایت یافتہ مخص کو کہتے ہیں، یہ میچے ہے کہ حضرت جربر بن عبداللہ الہلی رضی اللہ عند کے بارے میں'' ہادی دمبدی'' بونے کی وَ عافر مائی، یہ میچے ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو' المہد بیمی'' قرار وے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی، یہ می میچے ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وُ عافر مائی:

"اَللَّهُمُّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا" (باالله!ان كوماري ومهدى بتا)\_

یہ تمام اُمور مجے ہیں، لیکن آ نجاب نے اس ہے جو نتیجہ افذکیا ہے کہ '' آکدہ کوئی ہادی ومبدی نہیں ہوسکا'' یے ظلا ہے، اگر
طفائ راشدین کے ہادی ومبدی ہونے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہادی ومبدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی تو حضرت معاویہ
رضی اللہ عنہ کے ہادی ومبدی ہونے ہے آکندہ کی کے ہادی ومبدی ہونے کی بھی نفی نہیں ہوتی، اگر آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
فر ہایا ہوکہ حضرت معاویہ کے بعد کوئی ہادی ومبدی نہیں تو آپ کا اِستدلال مجے ہے۔ لیکن میرے علم میں نہیں کہ کی ایک صدیث میں بھی
ایسا مضمون ارشاد فر ہایا ہو، اگر ایک کوئی حدیث آ نجتاب کے علم میں ہوتو اس کو پیش فر ہا کیں اور اگر ایک کوئی حدیث نہیں تو آپ کا یہ
استدلال بھی مجے نہیں، اگر کوئی ہوئی آپ کے استدلال کرے کہ '' چونکہ خلفائے راشدین' کو '' مبدی'' فر ہایا گیا، اس سے بیلازم آتا ہے کہ
حضرت معاویہ میں نہوں' تو کیا آپ کے نزدیک یہ اِستدلال مجے ہوگا؟ ہرگر نہیں! بس خوب بجھ لیجے کہ ای طرح آپ کا اِستدلال
میں مجے نہیں۔

ادھرآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے بہت ی احاد ہے میں یہ ارشاد فر مایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک ظیفہ ہوگا جوز مین میں عدل و انسان قائم کر ہے گا، اس کے زمانے میں دجالی اکبر کا خروج ہوگا، اور دھزت میں علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے تو میں نماز کے دقت مسلمانوں کی جماعت میں پنچیں مے مسلمانوں کا امام درخواست کر ہے گا: "تقدم یا رُوح الله الله الحسل انسان دور یہ نماز کے دقت مسلمانوں کی جماعت میں گو ' امام مہدی' کہا جاتا ہے۔ علائے اللی سنت نے تعریح کی ہے کہ اس ظیف عادل کا ظہور قیامت کی علامات مغری کا دور تھا، اور دجالی اکبر کا قیامت کی علامات مغری کا دور تھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات کی علامات مغری کا دور تھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات کی علامات مغری کا دور تھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات کی اس کے موجوع کی میں وارد ہوئی ہیں، و اخذ المعو فق ا

## مهدى كاشيعى تصور

#### آنخاب لکھتے ہیں:

"البتشیدا تناعشری حفرت علی ہے حفرت إمام مهدی تک باره إماموں کے معتقد ہیں ان کا عقیده بلکہ ایمان ہے کہ جس طرح الله تعالی نے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، ای طرح رسول اکرم کی وفات کی بعد بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سریرات کے لئے إمامت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور عین بارہ ویں إمام (مہدی) کے بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سریرات کے لئے إمامت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور عین بارہ ویں امام (مہدی) کے آنے پر دُنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ باره إمام انہیائے کرام کی طرح اللہ کی جست اور معصوم ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے، اور مرتبہ ودرجہ میں رسول اکرم اور دُوسرے تمام انہیائو سے افعال ہیں، وہ بارہ إمام مندرجہ ذیل جن

#### ۱۲ کانکته

آنخاب تحريفرماتے ہيں:

" ہمارے کی مغسرین دھزات نے شیعوں کا إمام مہدی برق تسلیم کیا ہے، جس کے جوت کے لئے وہ قرآن کے ہر صغے پرتغیر کے افتقام پر" ۱۲ منے" کی اصطلاح لکوہ دیے ہیں، ملاحقہ ہوشاہ رفع الدین محدث دہوتا ورفتے محد خان جاند مری کے مرجم قرآن کریم جس کے ہر صغے کے حاشیئے پر ہرتشری کر تفیر ) کے افتقام پر" امنے" کو محا ہوا ملے گا، یشیعوں کی خود ساختہ اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ" ان یارہ اماموں پر افتقام پر" امنے" کو محتیں نازل کرے جن میں سے بارہویں امام مہدی ہوں گے۔" اور عین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحتیں نازل کرے جن میں سے بارہویں امام مہدی ہوں گے۔" اور عین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحتیں نازل کرے جن میں سے بارہویں امام مہدی ہوں گے۔" اور عین مکن ہے کہ المی سنت بے چارے روایت پر ستوں کو خود" المامنے" کے منہوم کا بتا نہ ہو ۔ لیکن مجمول آپ سے ہے کہ المی سنت کے متاز عالم وین ہوتے ہوئے آپ بھی شیعوں کے متاکہ اور عقائد ہے چارے سنیوں (جوداتی سنی ہیں) پر مسلط کر رہے ہیں، حالا نکس آپ کوشیعوں کے مسائل اور عقائد ہے کوئی سردکار نہیں ہونا چاہئے ، ان کا اپنا وین اور آپ کا اپنا ، قیامت کے دن اللہ تقائی آپ سے ہرگز ان کے اٹھال کا نہیں پوچھےگا، "وَ لَا فَسَنَلُونَ عَشَا

الله تعالى سے دُعاكم مِيں كه تمام مسلمين ادر مسلمات كوموجود وقر آنِ كريم پر متنق كرے اور تمام خرافات و بدعات كوہم سے دُوركر ہے، آمين \_''

تنقیح:...ان بے جاروں کو'' ۱۲ مند'' کے مغہوم کی خبر ہے، اور نہ شیعوں کے بارہ اِماموں کی الیکن آپ کی تحریر سے انداز ہ ہوا کہ آنجنا بکو' ۱۲ مند'' کامغہوم بھی معلوم نہیں ، شیعوں کا اپنے بارہ اِماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" امنے" کی حقیقت تو آئی ہے کہ جب کی اوقتبائ نقل کیاجاتا ہے تو اس کے فاتے پر "انتھسی" یا" آو" لکھ دیاجاتا ہے، اور بھی ختم عبارت پر ۱۴ کا ہند سر لکھ دیاجاتا ہے جوعبارت کی اِنتہا کو بتاتا ہے۔ یہ" کر "کو ہندسوں میں لکھنے کی ایک شکل ہے، اور بھی ختم عبارت پر ۱۳ کا ہند سر لکھنے کی ایک شکل ہے، ایجد کے حماب ہے" کے عدد آٹھ بنتے ہیں اور" دال "کے چار۔اور آٹھ اور چار کا مجموعہ ۱۲ ہوتا ہے، ہمراگر یہ عبارت مصنف کی ہوتی ہے تو اس کو ساتھے ہیں اور" ما منہوم ہے:" من المصنف"، اس لئے عبارت کے فتم پر" ۱۲ منے" الکھ دیاجاتا

ہے،اس اِصطلاح میں و ورونز دیک ہمی بارہ اِ ماموں کا تصور نہیں ، یہ تواس اِصطلاح کامغہوم تھا۔

اور میں نے جوعرض کیا کہ آپ کواپنے بارہ إماموں کے بارے میں شیعوں کاعقیدہ بھی معلوم ہیں ،اس کی شرح یہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ إماموں کے ساتھ" رحمہ اللہ "نبیں لکھتے بلکہ" علیہ السلام" لکھتے ہیں ، پس" ۱۳ منہ" میں" رحمہ اللہ "کا لفظ تو ان کے عقید ہے کی نفی کرتا ہے ، نہ کہ ان کے عقید ہے کا ایا آگر کسی کے ذبن پرشیعوں کے بارہ إماموں کا اس قدر تسلط ہو کہ جہاں ۱۳ کا عدد نظر پڑا اس نے سمجھا کہ یہ بارہ إماموں کا ذبک الحمد نلہ! کم عدد کو اپنی لفت سے ضرور خارج کروے گا، لیکن الحمد للہ! کم عدد کو اپنی لفت سے ضرور خارج کروے گا، لیکن الحمد للہ! مال کسی آتا منہ" کی اِصطلاح پڑھتے رہے مارے اکا برکے ذبن پر" بارہ إمال ک عقید ہے کا ایسا تسلط نہیں ، بی وجہ ہے کہ سالہا سال تک" ۱۳ منہ" کی اِصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذبن آپ کے اِرشاد فرمودہ کتے کی طرف خال نہیں ہوا۔

آخر میں جو آنجناب نے وُ عاکی ہے، اس رضمیم قلب سے آمین کہتا ہوں ، اللہ تمام مسلمانوں کوسلف صالحین اہلِ سنت کے عقائداً پنانے کی تو فیق دے ، اور نئے اور پُر انے منافقین کے وسوسوں سے ان کومخوظ رکھے۔

# حضرت عيسى عليدالسلام كارفن

آنخاب تحريفرمات بين:

" منی نمبر: ۲۱۴ پرآپ نے سائل کو حضرت عیسیٰ علید السلام کے مدفن کا جواب کچھ یوں دیا ہے: " حجر وشریف میں چوشی قبر حضرت مبدیؓ کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی۔"

محتری! پی بذات خود جب سعودی عرب کے سفر پر تھا تو اس بات کا اِطمینان کرلیا تھا کہ رسول اللہ کے روف میں مبارک میں چوتی قبر کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کوئی فریعن نجے کا سفر نصیب کریں تو این شاہ اللہ سمجہ نبوی ہیں آپ کی تسل ہوجائے گی کہ واقعی چوتی قبر کے لئے روف رسول ہیں کوئی جگہ نہیں ہے ، اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے سے اِ تعاق کریں گے کہ عقائد تو سارے کے سارے قرآن کریم کی محکم آیات میں ذکور ہیں ، اور قرآن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حق کہ حقیقت کوئی عقیدے میں وافل نہیں کیا جاسکا ہے ، لبندا اگر واقعی میں دوبارہ و ذیا میں تشریف لاتے ، اہام مہدی بھی تشریف لاتے اور دجال کوئل کرتے تو پھر اتی اہم اور عقائد پر جنی با تیں قرآن میں ذکر کیوں نہیں گئی ہیں۔ بیساری با تیں من گھڑت ہیں جو محاب کرام شرک دور کے بعدان کی طرف جموٹی منسوب کر کے گھڑی تیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا یسے خرافات سے کے مبارک دور کے بعدان کی طرف جموٹی منسوب کر کے گھڑی تیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا یسے خرافات سے بحائے ، آئیں ۔ "

ینتھیج :...بندی خوشی کی بات ہے کہ آنجناب کوسعودی عرب جانے کاموقع ملا ایکن آپ نے بیس لکھا کہ آپ نے کسطر م اطمینان کرلیا تھا کہ چروشریفہ میں چوشی قبر کے لئے کوئی جگنیں، بینا کاروہیں پہیس مرتبہ سے زیادہ بارگا و نبوی ... بل صاحبا الف الف تحیة وسلام ... میں حاضری دے چکا ہے، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے ہرسال دو تمن مرتبہ حاضری سے نو از تے رہتے ہیں ...فله الحمد والشكر ...ليكن اس نا كار وكوتو ايسا إطمينان كسى ني شبيل ولايا، بلكه كيموم مهلي تك تو و بال مختى آ ويز ال متى ، جس يرتح ريتما: "هندا موضع قبر عيسنى عليه السلام"

اگرآنجناب ان تنابول کامطالعه فرمالیتے جوآثار بر یو پر پھی گئی ہیں، کم ہے کم علامہ سمبودی کی کتاب "وف او الموفاو ہا جہاد دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم" می و کھے لیتے تو آنجناب کو ضرور حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بدنی کا سرائے مل جاتا۔ میا۔ کہ ان جنوا مکا ذکر قرآن محد ہے کو انہیں۔ سراھی آنجنا۔ کراُ صول مرضور کی تنقیجات میں اس کا جوار عرض

ر ہایہ کدان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجتاب کے اُصول موضوعہ کی تنقیحات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں ، اُزراوکرم ملاحظہ فرمالیجئے۔

اورآ نجناب کایدارشادکہ:''یدساری با تیں محابہ کرام کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کردی گئی ہیں' اس کا آسان طل یہ ہے کہ آپ محابہ کرام کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کردی گئی ہیں' اس کا آسان طل یہ ہے کہ آپ محابہ کرام ہے۔ کہ آپ محابہ کا تول ہیں ہیں ہیں آپ کو اطمینان ولا تا ہوں کہ آپ کسی ایک محالی کا قول ہمیں نہیں کر بھتے ۔

### نفيس سوال اورلطيف جواب

#### آ خريس آنجناب تحريفر ماتے بين:

 اورکون سے فرشتے کی معیت میں گئے؟ جبکہ تیفیر اسلام تو حضرت جرکیل کی معیت میں براق (بازاری تصاویر میں جس کا سراور چروعورت کا ہے اور بقیہ بدن محور نے کا) پرسوار ہوکر تشریف لے گئے تنے، پرمیسی پیفیر اسلام سے پہلے کیے بیت المقدی سے زخصت ہو گئے؟ جبکہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کسی تقریب کے مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تنے، کو نکہ رخصت نہ ہول سامعین حرکت تک نبیل کرتے اور اس تقریب میں تو مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تنے، کو نکہ جب رسول اللہ آ سانوں پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت عیسی کو پہلے سے موجود پاتے ہیں، تو کیا بیرسول اللہ کی شان مبارک میں گستاخی نبیں ہوئی؟ آپ کے جواب کا مندرجہ ہے پر ختظرر ہوں گا، و ماعلینا بالا البلاغ۔

اخوک فی الاسلام خان شنراده (ایم اے اسلامیات) سلطنت ممان۔''

تنقیح:...آپ کا پیروال نفیس ب، اس برای خوش بوا، اگرواتی مجمنا چاہے ہیں تواس کالطیف جواب عرض کرتا بول:

ا:...ا ماویث شریفہ میں اس کی تقریح موجود ہے کہ شب معراج میں بیت المقدی میں تمام انبیائے کرام میہم السلام نے شرکت فرما کی، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کی امات کی، حضرت میں علیہ السلام بھی شرکت فرما کی، اور اس موقع پردگیر
انبیائے کرام میہم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، ان کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ حضرت علیم الله علیہ وسلم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ حضرت علیم الله علیہ وسلم نکی بار ہویں فصل واقعہ شم کے ذیل میں ان کوفقل کیا ہے، اس کا مطالعہ فرمالیا جائے اور اس ناکارہ کی کتاب "عبد نبوت کے ماہ وسال" ہیں بھی تمام انبیائے کرام علیم السلام کی شرکت کا ذکر ہے۔

؟:...جواُ نبیائے کرام دُنیا ہے رطلت فرما مجے ہیں، ظاہر ہے کدان کی ارواحِ طیبہ کی نہ کی شکل میں منتشکل ہو گی ہوں گی ، خواہ ان کواجسام مثالیہ دیئے مجے ہوں، یاان کی ارواحِ طیبہ خود مجسد ہو کی ہوں، چنانچہ میری کتاب' عہد نبوت کے ماہ وسال' میں بیسوال نقل کیا ہے کدانبیائے کرام ملیم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

لیکن یہ بحث دیگرانہیائے کرام میہم السلام کے بارے میں ہوسکتی ہے، حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں نہیں، کیونکہ و بالا تفاق آسان پر بحسد والشریف زندہ موجود ہیں، اس لئے ان کی زوح مبارک کو اُ پناجسم اصلی چھوز کر بدنِ مثالی اپنانے کی ضرورت نہ تقی، بلکہ وہ سراپا رُوح اللہ ہیں، اور وہاں ان پر طاککہ واُ رواح کے اُحکام جاری ہیں۔ الغرض اس اِجمَاع میں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہو کی تھی، جیسا کہ حافظ ذہی نے '' تجرید اساء اصحاب' میں اس کی تصریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السین نے ''طبقات الشافعیة الکبریٰ' میں بھی اس کُوفل کیا ہے۔

ا:...رہایہ کہ حضرات انبیائے کرام بشمول حضرت میسیٰ علیہ وہیم السلام کس ذریعے ہے آئے تھے؟ اور کس ذریعے ہے گئے اور کے تھے؟ کسی روایت میں اس کی تصریح نظر نبیس گزری، یوں بھی عقل مند پھل کھایا کرتے ہیں، پیڑنبیس گزا کرتے ، جب ان کا آ نا اور جانا

ٹابت و محقق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور کس طرح واپس مے ...؟

الفاظ کے جبچوں میں اُلجھے نہیں دانا

فواص کو مطلب ہے مہر سے کہ صدف سے؟

۳: ... بیت المقدی کا جلسہ برخاست ہوا تو دیگر اُنہیائے کرام علیم السلام کے ساتھ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رُخصت ہوکر اپنے مشتقر پر پہنچ کئے ، اور وُ وسرے آسان پر آنخصرت صلی القدعلیہ وسلم کا اِستقبال کیا، جیسا کہ احاد بیٹ میں معترح ہے، مہمانِ خصوصی .. صلی القدعلیہ وسلم کے زخصت ہونے کا سوال بی کب پیدا ہوتا تھا؟ اور آنخصرت مسلی القدعلیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کی کے وہال مخبر نے کی کوئی وجہ نہتی۔

۵:...رہا یہ سوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو تھے تھے، اور تبولیت و میں ان کوشرف خادمیت ہے بھی مشرف کیا جا چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے اِسلام اور مسلمانوں کی لصرت کیوں نہ کی ؟ جبکہ اسلام کو اس وقت نصرت وحمایت کی اُز حد ضرورت تھی ، اور مسلمان کفار مکہ کی ایذ اؤں کا تختہ مشق ہے ہوئے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو خادم اور سپاہی کی حیثیت ہے ہر وقت آ ماد ہ خدمت تنے، اب یہ مخدوم اور جرنیل کی صوابہ ید پر مخصر ہے کہ خادم کوکس وقت میں خدمت ہے ، اور سپاہی کوکس وقت محاذ پر بھیجا جائے؟ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصر ہے کہ خادم کوکس وقت محاذ ہوں کی استعماد کے محم ہوتا تو ان کو ہیل تھی ہوتا تو ان کو ہیل تھی سے کیا عذر ہوسکتا تھا؟ لیکن انسرِ اعلیٰ کے تھی کے بغیرا پنے طور پر کسی اقتدام کا ان کے لئے کیا جواز تھا ۔۔؟

۲:... بون نظرا تا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمائوں کے لئے بڑا مشکل وقت تھا، اور سطی نظر ہے د کیمے تو اس وقت اسلام کی نفرت وہا یہ کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت واقعیہ ہے کہ بیساری مشکلات سحابہ کرام رضوان الدّعلیہ ما جمعین کی اصلاح ور بیت اور ریاضت ومجاہدہ کے لئے تھیں، الن حضرات کو بوری اُمت کا معلّم ومرشد بننا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی جس ڈال کر ان کو کندن بنایا جار ہاتھا، اور بوری دُنیا کی اِصلاح ور بیت کی مندان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جاری تھی، اور ایک عالم کی حکر انی کے لئے ان کو تیار کیا جار ہاتھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا ارشاد ہے: ''الشاہدۃ بقدر المجاہدہ' بعنی مجاہدہ جس قدرشد بدہو، ای کی حالت میں قدر مشاہدہ لیف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سیّد تا بوسف صدین علی نیونا وعلیہ العسلوات والتسلیمات کو ہے کی و ہے ہی کی حالت میں براور ان یوسف کو بی میں ڈال رہے تھ تو آسان کے مقرب فرشح چھا اُسٹے کہ الی ! تیرے یوسف صدین کے ساتھ کیا ہور ہا ہے؟ براور ان یوسف کو بی میں ڈال رہے جو آسان کے مقرب فرشح جھا اُسٹے کہ الی ! تیرے یوسف صدین کے ساتھ کیا ہور ہا ہے؟ فرایا ؛ اگر نہ کرو، بھائی ، ان کو کنویں میں ڈال رہے، بلکہ تخت معریر بشمار ہے تیں۔

الغرض على نظرے و يكھا جائے تو عقل جلاً أخمق ہے كه كمه، جو ہراكي كے لئے دارُ الامن ہے، اى كمه ميں محبوب رَ بَ العالمين سلى الله عليه وسلم كے پاكها زصحابہ كے ساتھ كيا ہور ہاہے؟ حكمت إلى كہتى ہے كہ كہنيس، بس ان كے لئے: "مُحنف خَوْرَ أَهْدِ العالمين سلى الله عليه وسلم كے پاكها زصحابہ كا تحقة مشق بنايا أخر جَدتُ لِلنَّامِ " كا تاج كرامت تياركيا جار ہا ہے۔ پس كى زندگى ميں حضرات محابہ كرام كو جوروستم كا تحقة مشق بنايا جار ہا تھا، اس كى وجدينيس تھى كدان بے چاروں كاكوئى سہارانہيں تھا، كوئى ان كا جائى و ناصرنہيں تھا، كوئى ان كائر سانِ حال نہيں تھا، كوئى ان كا حائى و ناصرنہيں تھا،

تا کہ بیروال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کی مدو کیوں نہ کی جنیں! بلکہ جوسب کا سہارااورسب کا حامی و ناصر ہے اس نے اپنی حکم ہے ان کو اِمتحان وآز مائش کی بھٹی جس ڈال رکھا تھا، ورندان جس مجسم رحمت ِ عالم سلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس موجود ہے ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زوحانیت کا آفاب عالم تاب نصف النہار پر تھا، اس کے سامنے کفر کی تاریکیاں بہاؤ منٹوراتھیں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر، عثمان وعلی ... رضوان النّه علیہم ... جمیسی ارباب قوت قد سیر بستیال موجود تھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء نتے، اور سیّد الملائکہ جبریل ومیکا ئیل ... علیجا السلام ... آنخضرت صلی النّه علیه وسلم کی لصرت کے لئے موجود نتے، ملک البجال ... جوفرشتہ پہاڑوں پرمقرز ہے ... حاضرِ خدمت ہوکر عرض پیرا ہوتا تھا کہ: اگر تھم ہوتو ان کفارنا نبجار کودو پہاڑوں کے درمیان چیں کرد کھ دول؟

الغرض کونساسامان ایسا تھا جومظلوم ومقبورمسلمانوں کی نصرت وحمایت کے لئے مبیانہیں تھا، کین بیان کی آ زمائش وابتلاکا وور تھا، اور کسی کی حمایت کیامعنی؟ خودان کوتھم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ، کین ہاتھ ندا نھاؤ۔

ے:...الغرض بیرخیال کداس وقت اسلام کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت وجمایت کی ضرورت تھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخفسرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم موجود تھے، ان کی موجود گی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحالی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعد کی صدیوں میں بھی اسلام اورمسلمانوں پر بزے بزے مشکل وقت آئے ، محرآ تخضرت مسلی الله علیه وسلم کی زوجانیت

ے نیش یافتہ اُئمہ وین ،مجددین اور علمائے ربانی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے، جوان فتنوں کا تد ارک کرتے رہے، اور ہر فتنے کے ز ہرکا تریاق مہیا کرتے رہے، اور ہر فتنے کے ز ہرکا تریاق مہیا کرتے رہے، ہرصدی میں جموٹے موٹے و جال بھی زونما ہوتے رہے، محروعد ہُ اِلٰہی:

"يَسَايُهَا اللَّذِينَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَاتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللَّهِ مَلَى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَا يُمَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، اوَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، اللَّهُ مَلُكُ فَضُلُ اللهِ يُولِيهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللّهُ وَالبِعٌ عَلِيُمٌ " (اللّهُ وَاللّهُ مَا يُعْمَلُ اللهِ يُولِيهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللّهُ وَالبِعٌ عَلِيمٌ "

ترجمہ:.. اے ایمان والو اجو تحفی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلد الی تو م کو پیدا کروے گا جن سے اللہ تعالی کو محبت ہوگی ، اور ان کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی ، مہر بان ہوں کے وہ مسلمانوں پر ، اور تیز ہوں کے کافروں پر ، جہاد کرتے ہوں کے اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے ، یہ اللہ تعالی کافعنل ہے جس کو چاہیں عطافر ما کیں ، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔''

منصة شهود برجلوه كربوتار باءاورالحمد نشدان اكابركي قيادت بس قافلة أمت روال دوال ربا

"ظُلُمْتُ" بَعْضُهَا قُوْق بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذُ يَرْهَا."

ترجمہ:... '' اُوپر تلے بہت ہے اند حیرے بی اند حیرے ہیں کہ اگر کوئی ایک حالت میں اپنا ہاتھ ا نکالے اور دیکھنا جا ہے تو دیکھنے کا اخمال بھی نہیں۔'' (ترجم کیم الامت معزت تعانویؓ)

کا منظر سامنے آرہاہے، ادھرنو یہ ہدایت مدہم ہوا جاتا ہے، اور ایسالگتا ہے کہ کفر وضلالت کی رات بڑی تیزی سے جیماری ہے، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے:

"وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوَا بِالْأَعْمَالِ فِحَنَّا كَفِيطَعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ يُصْبِحُ الرُّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرُضِ مِّنَ اللَّهُ نَيَا. رواه مسلم."

(مَكُوْة مَ:٣١٢)

ترجمہ:... د معزت ابو ہر ہرہ ومنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ایسے فتنوں کے آنے ہے ہیلے اعمال میں سبقت کر وجو تاریک رات کے نکڑوں کی طرح ہوں ہے، آوی مسبح کومؤمن ہوگا اور شام کوکا فر، اور شام کومؤمن ہوگا اور میج کوکا فر، وُنیا کے چند کھوں کے بدلے اپنا ایمان بھی ڈالے گا۔''

كاستظرساسے آر ہاہ،اس ناكارہ نے اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے برحابے تك جس طرح تاريكيوں كے سائے بھيلتے ہوئے

و کھے، اور زمانے کارنگ وکر کول ہوتے و یکھا ہے، اگر یہی حالت رہی تو:

'' تحوِجرت ہوں کد دُنیا کیا ہے کیا ہو جائے گی؟'' ہارے شیخ ڈاکٹرعبدالی عار فی قدس سر ۂ بڑی بے جینی سے فرماتے تھے: '' میں تو سوچتا ہوں اس نادان نی نسل کا کیا ہے گا؟''

الغرض حالات كا جائزہ ليتے ہوئے اور منج وشام زمانے كارتك بدلتے ہوئے د كي كراندازہ ہوتا ہے كہ بيسب' فتنة د جال' كے لئے تيارى ہورى ہے۔

9:...اب ایک طرف وُنیا ہے آٹار ہدایت من جانے اور قلوب سے ایمان کے دُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ ایمان کے منائع ہوجانے اور اِستعدادِ ایمان کے صابح ہوجانے کا یہ عالم ہوگا، اور وُوسری طرف و جالِ تعین کا فتنداس قدرشد یہ ہوگا کہ ہرنی نے اس فتنے ہے وُرایا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وہماز میں اس سے پناوہ ایکتے تنے۔ اس کے فتنے کی جزئیات اُ حادیث شریفہ میں بکثرت ذکر کی گئی ہیں، جن کا خلا مدحضرت شاہ میں مدت ہوگا کہ اور یہ میں میں مدت ہے، یہاں اس کے اُردوتر جے کا ایک اِفتہاس ذکر کرتا ہوں:

'' د جال قوم يبود من ہے ہوگا ، عوام من اس كالقب سيح ہوگا ، دائيں آئے من بھلی ہوگی ، محوتمر دار بال ہوں کے، سواری میں ایک بہت برا کد حا ہوگا، اوّلا اس کا ظہور ملک عراق وشام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں ہے اِصغہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہول کے، سیس سے خدائی کا دعویٰ کر کے جاروں طرف فساد ہریا کرےگا،اورز مین کے اکثر مقامات پرگشت کر کے لوگوں ے اپنے تنین خدا کہلوائے گا ، لوگوں کی آ ز مائش کے لئے خداوند کریم اس سے بزے خرق عاوات فلا ہر کرائے گا،اس کی پیشانی برلفظ" ک ف ر" لکھا ہوگا جس کی شناخت مرف الل ایمان کرعیس مے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ ہے تعبیر کرےگا ، اور ایک باغ جو جنت کے نام ہے موسوم ہوگا ، نخالفین کو آگ میں ، موانقین کو جنت میں ڈالے گا بمروہ آگ درحقیقت باغ کے ما نند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیائے خورد نی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا،جس کو جا ہے گا دے گا، جب کوئی فرقہ اس کی اُلوہیت كوتتليم كرے كا تواس كے لئے اس كے تكم سے بارش ہوگى ، اناج پيدا ہوگا، ورخت كھل دار، موكى موف گازے اور شیر دار ہوجا کیں گے، جوفرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیائے ندکورہ بند کردے گا ، اور ای فتم کی بہت ی ایذ ائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا جمر خدا کے فضل ہے مسلمانوں کوشیعے قبلیل ، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قمط رہ چکا ہوگا، تیسر ہسال دورانِ قحط بی میں اس کا ظہور ہوگا، ز مین کے مدفون خزانے اس کے تھم ہے اس کے ہمراہ ہوجائیں سے بعض آ دمیوں سے کیے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باب کو زندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کو و کھے کرمیری خدائی کا یقین کرلو، پس شیاطین کو تھم دے گا کہ ز من سے ان کے ماں باب کی ہمشکل ہوکرنگلو، چنانچے وہ ایسائی کریں مے، اس کیفیت سے بہت ہے مما لک پر

گزرہوگا یہاں تک کہ دو جب سرحدِ بین جل پنچ گا اور بد دِین لوگ بکٹر ت اس کے ساتھ ہو جا کیں گے۔''
آپ چاہیں تو ان چیش آ مدہ دا قعات کو' روایت پرئی'' کہ کرز ڈ کرد ہجئے ، لیکن میراسوال یہ ہے کہ اگر د جال بعین کا بایں بحر
وشعبدہ بازی آ نا برخق ہو کہ اس وقت تمام علاء ، صلحاء واتعیّاء کی مجموعی رُوحانی تو ت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو فر باہے اس آ ڑے اور
مشکل وقت جی فقیۃ د جال کے استیمال کے لئے معزت میسی علیہ السلام کا تشریف لا نا زیادہ موز وں ہوگا باس وقت موز وں تھا جب
رحت عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین محابہ کرام م کے سر پرسا یہ گئی تھی ، اور جب وُ نیاجی آ فاب رسالت نصف النہار پر تھا۔۔۔؟
وہ ت اللہ کی محد ت جواب د ہے کے بعد اپنی ایک تحرید درج کرتا ہوں ، جس میں معزت میسی علیہ السلام کے نول کے نکات کی طرف مختمراً اِشارہ کیا گیا ہے:

" معزت عیلی علیہ السلام نے دُعا کی تھی ...جیسا کہ انجیل برنباس میں ہے ... کہ اللہ تعالیٰ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بناد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فر مالی، اور اس مشکل وقت میں آنخضر مسلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت ہے ان کو نازل فر مایا آئی د جال کی مہم ان کے سپر دفر مائی، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موزوں تر نتے:

... دجال ألوبيت كا دعوى كرے كا، جبكه ايك توم في حضرت عيسى عليه السلام بربهى بهى تبهت دهرى تعيى عليه السلام بربهى بهى تبهت دهرى تعى، اس كى مكافات كے لئے اس مدى ألوبيت كا إستيصال ان كے ہاتھ سے موز دس تر تھا، تا كه ان كى عبد سے كا لمدى تقور ہوجائے جن كا إظهار انہوں نے مهد يمن" إلى عبد الله "كه كرعبد كيا تھا۔

...وه خاتم انبیائے بن اسرائیل سے ،اور انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی تشریف آوری ک بنارت دی تھی ، اس کے ان کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے قرب و تعلق سب سے قوی تر تھا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے قرب و تعلق سب سے قوی تر تھا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے: "وَ أَنَا أَوْ لَسَی النَّاسِ بِعِیْسَی اُنِ مَوْیَمَ، فَإِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ نَبِی " میں اس طرف اشار وفر ما ما ہے۔

ان کا خاص لقب کا مری بیدائش سے پہلے ان کے لئے جو ہزکردیا کیا تھا،
د جال لعین ان کے خاص لقب کا مری ہوگا، اور خرق عادت شعبدوں کے ذریعے اپی "مسیحت" کو ٹابت کرنے
کی کوشش کرے گا، اس دجل کا پردہ جاک کرنے کے لئے اصل" اسے "کونازل کیا جائے گا، اور جس طرح ابجاز
موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا سحر باطل ہوکررہ گیا، ای طرح" اسے عینی بن مریم صلی الله علیہ وسلم" کے سامنے اس جبوٹے میں کی ماری ابجو بنمائیاں باطل ہوکررہ جائیں گی، اور وہ آپ کے دیمیتے بی اس طرح کی سامی الله علیہ وہوئے۔
کی سامن ابی جبوٹے میں کی ماری ابجو بنمائیاں باطل ہوکررہ جائیں گی، اور وہ آپ کے دیمیتے بی اس طرح کی سامی اللہ وجاتا ہے۔

ہے۔۔۔ د جال اُعور میرودیوں کا بادشاہ ہوگا، اور میرود مغرت عیلیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس لئے وہ از لی ہور ہور ہے۔ اس لئے وہ نازل ہوکرا پی قوم کی بھی کی اِصلاح فر مائیں سے، ان میں جو اِیمان نہیں لائیں سے ان کو تہ تینے کریں ہے، یہی

وجہ ہے کہ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔

ظلاصہ یہ کہ حضرت زوح اللہ علی اللہ علی نیمنا وعلیہ وسلم کا نازل ہونا آمت محمہ یہ ... علی صاحبها الف الف تحیہ وسلام ... میں شامل ہونے کے لئے بھی ہے، آمت کو ذ جالی فتنے سے نجات ولانے کے لئے بھی ، اپنی قوم کے عقید ہ تنگیث ، عقید ہ اجرع قید ہ نجات کی إصلاح کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود سے اِنقام لینے کے لئے بھی ، ورائی واللہ اللہ وعلمہ 'اتم واَحَم !''

## خاتمه كلام يرتين باتيس

اس ناکارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپے نہم کے مطابق مختکو کی ہے، اس لئے جناب کا پورا گرامی نامہ بعد رت است نامہ بعد ہے۔ اس کے جناب کا پورا گرامی نامہ بعد رتب اِست کے مطابق مختل ہے۔ اس کے جناب کا کام ہے، یاد مجرا بل نہم کا، اس معدرت اِقتباسات لے لیا ہے، اس کم نہم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یائبیں؟ اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یاد مجرا بل نہم والے کے خوالے کرکے دُخصت جا ہوں گا، البتہ مقطع بخن پر تمن باتوں کی اِجازت جا ہوں گا:

#### اوّل: خلاصهُ مباحث:

چونکا انعظو خاصی الم الر ہوگئ ہے،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض كردُول:

ا:...اگرگزشتەمدىوں كى پورى أمت كوڭمراه قرار دِياجائے تو ہارے لئے دِينِ اسلام كى كسى بات پر بھى اِعمَاد مُكن نہيں ،اس كئے روايت پرسى كے بارے ميں آنجاب كانظريہ إصلاح طلب ہے۔

ان جن ویل حقائق کو بوری اُمت مانتی اور نسلاً بعد نسل طبقه در طبقه نقل کرتی چلی آئی ہے، وہ " ضرور یات وین" کہلاتے بیں، یہ چیزیں ہمارے وی سے ای طرح تطعی ہیں جس طرح ہماری چیٹم وید چیزیں۔ وین اسلام کی ایسی ضروریات 'پر ایمان لا ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فر ب قیامت ہیں د جال کا لکلنا اور اس کولل کرنے کے لئے حصرت میسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا وین اسلام کے متواتر عقائمہ نس شامل ہے۔

سا:... ہرفن میں اس کے ماہرین پر اعتماد کیا جاتا ہے، لبندا جن اَ حادیث شریفہ کو جہابدہ محدثین نے سیحے قرار دِیا ہے، ان کو سیحے تسلیم کرنا جائے۔

ہے:..قرآنِ کریم کی کسی آیت ہے یہ نابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو بچے ہیں، ''اِنِسٹی مُتَوَ قِینک'' کے معنی اگریہ کئے جائیں کہ:'' میں تجھے کو وفات ہی وُ وں گا'' تب بھی اس ہے آئندہ کسی وفت میں وفات دینے کا وعدہ ٹابت ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔

۵:... "فَلَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ" دوجگه آیا ہے، ایک جگه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے، اور وُوسری جگه حضرت علی الله علیه وسلم کے لئے، اور وُوسری جگه حضرت عیسیٰ علیه السلام کے لئے، قرآنِ کریم کا طرزِ استدلال بتا تا ہے کہ بیدونوں حضرات نزول آیت کے وقت زندہ جی البندایہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ولیل نہیں، بلکه ان کے زندہ ہونے کوٹا بت کرتی ہے۔

ہ :... "بَسَلُ دُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" مِن رفع بمقابِلَةً لَّى كَا يَا بِ، اور لِلَّ جم كا بوتا بِرُوح كانيس، لهذا آيت مِن رفع جسمانی مراد ب، اور" رفع إلى الله " قرآن كے كاور ب مِن رفع الى السما و كے لئے استعال ہوتا ہے، اور چونكه آیت مِن رفع الى الله سے رفع جسمانی آسانی مراد ہونے پر پوری اُمت متنق ہے، اس لئے قرآن كا يہ منبوم بھی ای طرح قطعی ہے جس طرح قرآن كے يہ الفاظ تعلقی بر، اور چونكه معزت ميسیٰ عليه السلام كرفع الى السما و ميں تعظيم وتشريف اور بلندى ورجات كے معن بھی پوری طرح پائے جاتے ہيں، البدا عيسیٰ عليه السلام كار فع جسمانی ان كرفع رُوحانى اور رَفع ورجات كافى نبيس كرتا، بلكه اس كومتلزم ہے۔

ے:... "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ" دونوں آیات شریفه می معزت میسی علیه السلام کے زول من السما می خبروی می ہے۔

۸:...ا کابر اُمت میں ایک فروبھی ایبانہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کامنکر ہو، حافظ ابنِ حزمؓ، حافظ ابنِ تیمیے اور حافظ ابنِ قیمؓ، جن کو آنجتاب نے بھی محققین علام تسلیم فرمایا ہے، ان کی صرح عبار تمیں چیش کی جا چکی ہیں۔

# دوم: کس کاعقبیرہ سے؟

آ نجاب کااوراس نا کاروکااس مقیدے میں اختلاف ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اور نازل ہوں سے یا نہیں؟ آپ رفع وز ول دونوں کا اِنکار کرتے ہیں، اور میں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر بارگا و خداوندی میں چین ہونا ہے، میرے دعوے کے دلائل یہ ہیں:

ان۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع الی الله ... بمقابلہ: "وَ مَسَا فَصَلَوْهُ يَسَقِينَا" ... کی خبر دی ہے، اور پوری اُمت مَسَنقل ہے کہ اس آیت بھی رفع الی الله کے معنی رفع جسمانی الی السماء جیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کردہ الفاظ قرآن قطعی جیں، ان بھی غلطی کا وسوسہ بھی نبیس آسکنا، ای طرح پوری اُمت کا نقل کردہ مغہوم بھی تطعی ہے، اس بھی غلطی کا اِحتال ممکن نبیس۔
7: ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی احاد ہے متواترہ، جن کی صحت پرتمام بحد ثین متنق ہیں، ان کے دو ہارہ آنے کا اِعلان کرتی ہیں کہ تیسیٰ علیہ السلام دو ہارہ آئمیں گے۔

سا:...اُمتِ إسلاميہ كے تمام ا كا برمتفقہ عقيدہ ہے، جس كے خلاف كسى محالى، كسى تابعى اوركسى إمامِ مجتهد كا ايك قول بھى چيش نہيں كيا جاسكتا۔

اس کے مقابلے میں آنجناب کاعقیدہ ہے جس پرآپ قرآن کریم ہے ایک آیت بھی چین نیس کر سکتے ،اورآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ایک اِرشاد بھی چین نیس کر سکتے کہ معفرت میسی علیہ السلام اِنقال کر بچے ہیں، وہ دوبارہ نیس آئیں گے، اور اُمتِ اِسلامیہ کے ایک بھی لائق اِعتاد ہزرگ کا قول چین نیس کر سکتے۔

برنمازی بررکعت میں: "إغلینا الصِراط المُسْتَقِیْم" آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں ،اب آپ خود فیصلہ کر لیجئ کے مرا ایستقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے تی پرکون ہوگا؟ اور بارگاہ اِلی میں سم عقیدے کو تبول کیا جائے گا...؟

### سوم: ایک اہم سوال!

انبیائے کرام علیم السلام کوئن تعالی شانہ رُشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ حضرات وعوت الی اللہ کا فریعنہ انجام دیتے ہیں، جب وعوت الی اللہ کا کام اپنی آخری حد کو پہنی جاتا ہے، لیکن ان کی قوم ضد وعناو، تو ہین و تذکیل اور ایذ ارسانی کی آخر حد عبور کرلیتی ہے تو انبیائے کرام علیم السلام کو اپنے رُفقا وسمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑ نے اور وہاں ہے بجرت کرنے کا تھم دیا جاتا ہے۔ بجرت کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہوو، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موئی سیلیم السلام سی تو موں سے ساتھ ہوا، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عذاب کے ابتدائی آٹارو کھ کرایمان لے آئی تھی، اس لئے اس کو ہلاکت سے بچالیا گیا)۔

یا دُوسری صورت میہوتی ہے کہ بجرت کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اوران کے زُفقاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے، اور پچوعر صے کے بعد وہ فاتحانہ حیثیت سے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور بستی کے کفار مغلوب ومقبور ہوجاتے ہیں، بلکہ مطبع وفر ما نبردار بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صورت ہیں آئی۔

ان وونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نہیں، کد کسی نمی کو ہجرت کا تھم ہوجائے، پھر نہ تو اس کے نالفین ومعاندین کوہلاک کیاجائے،اور نہ بذریعہ جہاوان کونبی کے سامنے مغلوب ومقہور کیاجائے۔

آپاور میں دونوں متفق ہیں کہ یبود جب دریے قل واپذا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھالیا، کو یا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے وطن ہے بھرت تھی۔

اس نکتے پر اِنفاق کے بعد میرااور آپ کا اِختلاف ہے کہ بجرت کی مقام کی طرف فر مائی؟ میں کہتا ہوں کہ بجرت الی السما ء ہوئی، اور آپ فر ماتے ہیں کہ بجرت کے بارہ سال بعد انقال ہوئی، اور آپ فر ماتے ہیں کہ وہ بجرت کے بارہ سال بعد انقال فر مائے، (الی کس میری و گم نامی ہیں ان کا اِنقال ہوا کہ نہ کی کو ان کے اِنقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور نہ ان کے مدفن کا کسی کو پتا نثان ملا)۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفرت میسی علیہ السلام کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کیوں بدل وی؟ یا تو ان کی بجرت کے بعد ان کے وشنوں سے ہود ۔۔۔ کو ہلاک کر دیا جاتا، جیسیا کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ دیگر انبیائے کرام علیم السلام کو فاتح کی تو موں کو ہلاک کر دیا گیا۔ السلام کو فاتح کی حقیت سے واپس لاکران کے وشنوں کو ان کے سامنے زبوں وسرگوں کیا جاتا۔

عمل کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کے بارے عمل اپن سنت نہیں بدلی، وو آسان پر زندہ ہیں...اور جہاں وور ہائش پذیر ہیں وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے، جیسا کرقر آن مجید میں ارشاد ہے: "وَ إِنْ يَسوَمَّ عِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

قال میں صف آرا ہوں مے، حضرت میسیٰ علیہ السلام کو فاتھانہ حیثیت میں دوبار ولا یاجائے گا، وواینے وُشمنوں کے رئیس د جال کوخود آل کریں مے،اوران کے دُشمن میہودان کے سامنے مغلوب ومقہور ہوجا کیں مے۔وَ لَنْ تَجعدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِیْلا!

جیسا کداُورِعُوص کرچکاہوں، میرایہ مقدمداوریہ موقف قرآن کریم، احادیث معجدمتواترہ اور اِجماع اُمت کے مطابق ہے، اگرآنجاب کے نزدیک یہ موقف اور عقیدہ محی نہیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیے قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معزت عیسیٰ طیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فرمادیا، کہ ان کی بجرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا، اور نہ ان کے سامنے مغلوب ومقہور کیا۔۔؟

ؤ عاکرتا ہوں کرفن تعالیٰ مجھے،آپ کواورتمام مسلمانوں کوعقا ئمِرحقہ اِنقیار کرنے کی تو نیق عطافر ما کیں اورآ خردَ م تک مراط متنقیم پرقائم رکھیں۔

رَبُّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِئ لِلْإِيْمَانِ أَنُ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامُنَّا، رَبُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبُنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّفَ النِّهُ مَنَا وَتَوَفِّنَا مَعَ الْآبُرَادِ ۞ رَبُّنَا وَالْنِفَا مَا وَعَدُتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْوِنَا سَيِّفَادَ۞ فَلَا يُحُونِنَا يَوْمُ الْقِينَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۞

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدِّ الْمَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيّ الْآمِيّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

محمه بوسف لدهيانوي

# ابوظفرچوہان کے جواب میں

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرُّجِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

خان شنراد وصاحب نے ایک سوال نامہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کے بارے میں بھیجاتھا، اس کا جواب'' تحفیقادیا نیت' جلد سوم کے ۲۱۰ صفحات میں شائع ہوا، اس کے آخر میں مضامین کی تلخیص تھی ، اور دوایک با تمیں بطور خاتمہ کے ذکر کی تحقیس ۔ بی آخری حصدروز نامہ'' جنگ'' کراچی میں اور وہاں سے روز نامہ'' جنگ' اندن میں شائع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ایوظفر چوہان صاحب نے چند سوالات بھیج، جن کا جواب کھیا جاتا ہے۔

"جتاب مولا نامحمہ بوسف لدھیانوی صاحب نے خان شنرادہ کے چندسوالات کا براعلمی، تحقیقاتی، لطیف اور مفصل جواب، جوروز نامہ" جنگ" مؤر ند اار ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا ہے، نظر سے گزرا۔ ماشاءاللہ کافی ملل ہے۔ مولا ناصاحب کے جواب کوغور سے پڑھنے کے بعد چندسوالات میرے ذہمن میں بھی اُ بحر سے ہیں۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پر دشی ڈالیس مے ......"

جواب:...آنجناب نے جوشبہات ہیں فرمائے ہیں ،اس ناکارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے ، اور ان کے حل کرنے کی اپنی اِستطاعت کے موافق کوشش کروں گا، بطور تمہید چند مخلصانہ گزار شات ہیں کرنا جا ہتا ہوں۔

اوّل:..اسلام کے جوعقا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے لے کر آج تک اُمت اِسلامیہ میں متواتر ہے آتے ہیں ،اور جن کوائمہ دِین وجد دین ہرصدی میں تواتر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں ، وواسلام کے قطعی عقائد ہیں۔ جو خص یہ جاہتا ہوکہ وہ صحیح عقیدہ لے کرانلہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو ،اس کولازم ہے کہ اہلی سنت کے متواتر عقائد پر ایمان رکھے چین اِشکالات یا شہبات کی وجہ سے ان عقائد کا اِنکار نہیں کرنا جا ہے ، بلکہ اسلامی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کورفع کرنا جا ہے ۔

دوم: ... حضرت عیسی علیہ السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونا ، ان عقائد میں سے ہے جوآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم سے ہر دورادر ہر صدی میں متواتر چلے آئے ہیں ، صحابہ وتا بعین ، اکابرائر کر یہ یہ وین میں سے ایک بھی ایسانہیں جواس عقید ہ خقہ کا مشکر ہو۔ لہٰذا دور جدید کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شہبات کی وجہ سے اس عقیدے سے ایمان متزلز ل نہیں ہونا چاہئے ، اور دُ عا بھی کرتے رہنا جا ہے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:...' یا اللہ! میں تمام فتوں ہے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ، ان میں سے جوظا ہر ہیں ان سے ہمی ، اور جو پوشیدہ ہیں ان سے بھی۔''

سوم:...' جنگ' لندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فرمائے ہیں، یہ مضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصہ ہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اصل مضمون ۱۹ صفحات پر مشتل ہے، جو' تحفهٔ قادیانیت' ک تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے، مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

ان خلصانہ گزار شات کے بعد جناب کے ایک ایک سوال پراپ ناقص علم کے مطابق معروضات ہیں کرتا ہوں۔
" ا- مولانا صاحب نے فرمایا کہ" شب معراج میں آنحضرت صلع کی اِفتدا میں بیت المقدی میں سب انبیائے کرام نے بمع حضرت میں کے شرکت فرمائی ۔ حضرت میں کو اپنااصلی جسم جیوز کر بدن مثالی بنانے کی ضرورت نہیں۔ کونک" وہ تو سرایا رُوح اللہ ہیں۔ " تو کیا باتی انبیا ہ بمع حضرت نہی کریم صلعم کے نعوذ باللہ رُوح اللہ ہیں ؟ اِن کی اِن انبیا ہ بمع حضرت نہی کریم صلعم کے نعوذ باللہ رُوح اللہ ہیں ؟ اِن کی اِن انبیا ہ بین کا پبلوتونہیں لکتا؟"

جواب:...آنجناب كمعلوم ہوگا كەمعنرت عيى عليدالسلام كے لئے الله تعالى نے '' رُوح منه' كالفظ إستعال فرمايا ہے: "إنْ عَا الْعَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتَهُ اَلْقَاحَةَ اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ"

(النساه:۱۷۱)

ترجمہ: ... 'مسے عینی بن مریم تو اور پر میں البتہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہیں۔ ' (ترجمہ: مولا ڈاشرف علی تعانویؒ)
اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف میں بھی حضرت عینی علیہ السلام کے لئے '' رُوح اللہ'' کا لفظ استعال ہوا
ہے۔ مند احمہ جن اس ۲۱۹، متدرک حاکم ج: ۳ می: ۳۵۸، درمنٹور ج: ۲ می: ۳۳۳، جمع الزوائد ج: ۲

"وَيَسُولُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوَةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أُمِيْرُهُمْ: يَا رُوْحُ اللهِ! تَقَدُّمُ صَلَّ"

ترجمہ:...'' اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز نجر کے وقت نازل ہوں ہے، پس مسلمانوں کا اُمیران ے عرض کرے گا:اے رُوح اللہ! تشریف لائے ہمیں نماز پڑھائے۔''

اوراكابراً مت نيمى يدافظ إستعال فرماياب، إمام رباني مجدة والغد ثاني رحمه الله ايك جكه لكمة بين:

"علامات قيامت كه مخرِ مساوق عليه وعلى آلدالعسلوة والتسليمات ازال خبر داده است حق است إحمال تخلف ندارد ، مثل طلوع آفاب از جانب مغرب برخلاف عادت ، وظهور حضرت مبدى عليه الرضوان ونزول معزرت زوح الله عليه العسلوة والسلام وخروج وجال وظهور يا جوج وما جوج وخروج دابة الارض ودُ خانے معزرت زوح الله عليه العسلوة والسلام وخروج وجال وظهور يا جوج وما جوج وخروج دابة الارض ودُ خانے

کہ از آساں پیدا شودتمام مردم رافر و گیردعذاب در دناک کندمردم از اِضطراب گوینداے پر دردگار ما! ایں عذاب رااز ما دُورکن کہ ما! یمان ہے آریم ، و آخر علامات آتش است کہ از عدن خیز د۔''

( كمتوبات إمام رباني مكتوب: ١٤ ونتر دوم)

ترجمہ:... "علاماتِ قیامت کہ مجرِ صادق صلی الله علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے برحق ہیں، اِحمال تخلف کانہیں رکھتیں، مثلاً: آ فآب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے عام عادت کے خلاف، اور دعفرت مبدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور دعفرت رُ وح الله ... علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَ جال کا لکلنا، یا جوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا لکلنا، اور ایک دُ حوال جوآ سان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور در دناک عذاب کرے گا، لوگ بے جنی کی وجہ ہے کہیں مے کہ: اے ہمارے پرودردگار! اس عذاب کو ہم ہے دُ ورکرکہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔"

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا'' رُوح اللہ'' کے لقب سے ملقب ہونا الی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھالکھا جانا ہے۔ رہا یہ کے صرف ان کورُوح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی جووجہ جس کے ذہن میں آگی اس نے بیان کردی۔

بعض نے کہا کہ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناروا با تیں کہتے تھے اور ان کی زوح کو نا پاک زوح تے جیر کرتے تھے ماس لئے ان کورُ وح اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔

إمام راغب اصنها في رحمه الله فرمات بي:

"وسسمى عيستى عبليه السلام رُوخا فى قوله: وَرُوخ مِنهُ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات."

ترجمہ: " عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام آیت شریفہ "وَدُوْحَ مِنْهُ" مِیں رُوح اس کے رکھا کیا کہ ان سے مُر دوں کو زِندہ کرنے کا ظہور ہوتا تھا۔ "

بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی زوح بذریعہ جریل علیہ السلام نفخ کی گئی، اس لئے ان کورُوح اللہ کہا جاتا ہے: "وسعی علیہ السیلام رُو خا المانہ حدث عن نفخة جبریل علیہ السیلام فی درع مویم علیها السیلام بامرہ سبحانہ۔"

 ای طرح معزت عینی علیدالصلوٰة والسلام کو' رُوح اللهٰ کالقب و یا کمیا ، کمراس سے بیلازم نبیں آتا کدد گیرانبیائے کرام علیم السلام کی اُرواح طیباللهٰ کی جانب سے نبیس ہیں۔

حضرت میسی علیہ السلام کو رُوح اللہ کے لفظ سے یادکیا جاتا ایبا بی ہے جیسا کہ کعبہ شریف کو 'بیت اللہ' کہا گیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اُوخی کو ' اللہ اللہ' کہا گیا ہے، کہی اللہ کا طرف ان چیز وں کی نبست تعظیم و تشریف کے لئے ہے، واللہ اللم اللہ کا اللہ کا اللہ کہ جب سلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے تھے، توال وقت حضرت میسیٰ بجائے مسلمانوں کی دو کرنے کے والہ آسان پر کیوں تشریف لے گئے؟ مولا ناصاحب نے فرمایا کرام کے کہا تھا ہے کہ بھی میں وال رکھا تھا، غیز ہے کہ وقت والی سے تمام انبیا ہے نے بادا گئی تھی اور ایک اللہ کے تصاف کو آئی والے کہا ہے کہ اللہ کے تحت ان کو آئی کرام تیار کیا جار ہا تھا۔ اور حکست ایساز مانہ بھی آنے والا تھا کہ لوگ چند کو فول ایک ان بھی اللہ کیا جار ہا تھا۔ اور حکست ایساز مانہ بھی آنے والا تھا کہ لوگ چند کو فول ایک ان بھی حضرت میسیٰ کی وغیرہ ، تواس وقت حضرت میسیٰ کی ذیادہ صفرورت ہوگی۔ '' مولانا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت میسیٰ کے وغیرہ ، تواس وقت حضرت میسیٰ کی ذیادہ سامن آتا ہے کہ آپ ساری زندگی ماریں کھاتے رہے، جب کوئی بائیں گال پر تھیخر میں اور آسان پر تشریف لے جانے ہے پہلے صرف بارہ حواری اپنچ تھیج چھوڑ گئے تھے، اور بھول بائیل ان کر حیا ہا ہے والوں کی آئی تھل تعداد تھی ۔ ویا بائیل کی ایک تو بیک ان کو جانے والوں کی آئی تھل تعداد تھی ؟ اور آبان پر جانے والوں کی آئی تھل تعداد تھی ؟ اور آبان پر جانے ہو اور آبان پر جانے ہو اور آبان کی اسے والوں کی آئی تھل تعداد تھی ؟ ویا ہو تھا ہم ایسی کو می کو تھی کو تھی ہو تھی کے جو سے کہ اس کے خوالے نے کا دور کر ہی ۔ اور آبان کی اصلاح کیا کو می کو کو کی اور گڑی ہوئی است بھی ہی اور میا ہو کی اسلام کیا کہ کو کر ہی ۔ اور آبان کی اصلاح کیا کہ وہ میاری کو گئی اسلام کیا کہ کی اسلام کیا کہ کو کر ہی ۔ اور آبان کی اور گڑی ہوئی است بھی ہی اصلاح کیے کر ہی گئی ہوئی اسلام کی کھی ہوئی اسلام کیا کہ کرفر ہوئی اسلام کی ہوئی اسلام کو کو کر کی کو کر ہوئی اسلام کے کو کر ہوئی

اوّل:.. آنجناب نے بائبل کے حوالے سے معزت عینی علیدالسلام کے بارے جمل جولکھا ہے اللی اسلام اس کو کھی نہیں بیھتے،
علاء فریا تے ہیں کہ اللی کتاب کی جو با تھی کتاب وسنت کے موافق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، شاس وجہ سے کہ وہ اللی کتاب نے
وَکُر کی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالی اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اللی کتاب کی جو با تھی کتاب
وسنت کے خلاف ہیں، ہم ان سے براہ ت کا إظہار کرتے ہیں، اور ان کی جو با تھی الی جی کہ کتاب وسنت ان کے بارے میں خاموثی
ہیں، ہم نہ ان کی تقعد بی کرتے ہیں، نہ تکذیب پہنانچ مشکل ق شریف ہیں مسیح بخاری کے حوالے منقول ہے کہ اللی کتاب عبر الی میں
تورا قیز جے تھے اور اللی اسلام کے لئے عربی میں اس کا ترجہ کرتے تھے، اس پر آنحضر سلی اللہ علیہ و من آئول اللی آئے۔ "
الا تُصَدِقُوا اُهٰلَ اللی تَعابِ وَ اَلا فُکَاذِهُو هُمْ، وَ اُوْ لُوْا: آمَنَا بِاللهِ وَ مَاۤ اُئولَ اِلْیَانِ ... الآبہ ۔. "
(رداہ البخاری بھی ق میں اس کے کے عربی میں نہ کہ نہ تھی ہیں کہ کہ ہم ایمان دکھتے ہیں القد یراور اس

چیز پرجو ہماری طرف نازل کی گئی۔''

دوم:...دهنرت عینی علیه العسلاة والسلام کی بیتعلیم که اگرکوئی دا کمی گال پرتھیٹر مارے تو بایاں بھی پیش کردو، قرآن وحدیث میں منقول نہیں ۔لیکن اگر بیقل محیح ہو، تو اس کی وجہ یہ بوسکتی ہے کہ ان کو اس وقت جہاد کا تھم نہیں تھا، جیسا کہ مکہ مکر مدیس آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اور محابہ کرائے کو جہاد کا تھم نہیں تھا، بلکہ تھم بیتھا کہ ماریں کھاتے رہو، لیکن ہاتھ ندا تھاؤ۔ جمرت کے ووسرے سال آیت شریفہ: "اُذِنَ لِللّٰذِیْنُ یُقَائِمُ اُو اِنْ اللّٰهُ عَلَی نَصْرِ هِمْ لَقَدِیْرٌ" (الج: ۲۹) نازل ہوئی تو جہاد کا تھم ہوا۔ای طرح معزرت عیسیٰ علیہ العسلاق والسلام کو اگر اس وقت جہاد کا تھم نہ ہوتو اس کو ان کی کمزوری پرمحول نہیں کیا جا سکتا۔

سوم:...ان کے آسان پرتشریف لے جانے سے پہلے صرف بارہ حواری تونہیں تھے، بلکہ ایک انچھی خاص تعداد ان کے مائے والوں کی تھی: "فَ الْمُنَتُ طُلَائِفَةٌ مِنْ بَنِی إِسُرِّئِیْلَ وَ کَفَوَتُ طُلَائِفَةٌ" (القف: ١٣) مِس ای کابیان ہے۔البتہ ان کے رفع آسانی سے پہلے یہود کا غلید ہا اور ان کے پیرومغلوب رہے، جیسا کہ جمرت سے پہلے معنرات صحابہ کرام ...رضوان الله علیم الجمعین ... مغلوب تھے اور قریش کھ غالب تھے۔

چہارم :...آپ نے جوتحریرفر مایا ہے کہ: '' بقول بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اکثریت بے ایمان اور نمک حرام اوگوں کی تھی '' غالبًا جناب کا اِشارہ بائبل کے اس نفرے کی طرف ہے کہ یہودااتر یوطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جالیس درہم کے بدلے گرفآد کر وادیا تھا، کیکن یہ تصدیم احد غلط ہے، اس لئے کہ ان بارہ حواریوں کو جنت کی بشارت وی گئی تھی ، پس کیے مکن ہے کہ مشر بالجد تہونے کے باوجودوہ مرتم ہوجا ئیں ، قرآن کریم میں ہے:

"يَسَانَّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا كُونُوْا اَنْصَارَ اللهِ كُمَا قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيْمَ لِلْحَوَادِيْنَ مَن اَنْصَادِی اِلَّی اللهِ، قَالَ الْحَوَادِیُونَ نَحُنُ اَنْصَارُ اللهِ ...الغ" (القف:١٣٠)

ترجمه:... اے ایمان والوائم اللہ کے مددگار ہوجاؤ، جیسا کھیٹی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا

كه: الله كے واسطے مير اكون مدد كار بوتاہے؟ وہ حوارى بولے: ہم الله كے مدد كاريں \_'

قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث شریف میں حضرت میسٹی علیہ السلام کے حواریوں کی ندمت نہیں کی گئی ، اور نہ کس صحابی سے اس متم کامضمون منقول ہے۔ لہٰذا آنجنا ب کا حضرت عیسٹی علیہ السلام کے حواریوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام لکھنا صریح زیادتی ہے۔ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ کو جو'' عشر ومبشرہ'' کے لقب سے معروف ہیں ،شیعوں کا بیہ طعن وینا سیح ہوگا کہ ... نعوذ باللہ ... ان کی اکثر ت بے ایمان اور نمک حرام تھی ...؟

اصل قصدوہ ہے جس کو إمام ابن کثیرٌ نے حضرت ابن عباس رضی الله عندہے به سند محجے نقل کیا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى في درجتي؟ فقام شاب من احدثهم سنًا، فقال له: اجلس اثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عينى ورفع عينى من روزنة في البيت إلى السماء."

امام ابن كثر اس كفل كر كے لكھتے ہيں:

"وهندا اسناد صحیح إلى ابن عباس ورواه النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهى فيُقتلَ مكانى رهو رفيقى في الجنّه؟"

ترجمہ:... 'جب إراده كيا الله تعالى نے عيلى عليه السلام كوآسان كى طرف أفعان كا، تو وہ فكا اپنه اصحاب كے پاس ، اور مكان ميں باره حوارى تنے ، يين آپ كے مكان ميں ايك چشمہ تعااس سے خسل كركان كا محاب كے پاس آئے ، اور آپ كے مرح سے پانى خب رہا تھا۔ پھر فر مايا: تم ميں ہے كون ہے جس پرميرى شباہت و ال دى جائے ، پس وہ ميرى جگ آل كر و يا جائے ، اور مير سے ساتھ مير سے در ہے ميں ہو؟ پس ايك نو جوان جوس سے كم عرفها كمر اموا ، آپ نے فر مايا: ميشہ جا! پھر و بى بات و برائى ، پھر و بى نو جوان كمر اموا ، آپ نے فر مايا: ميشہ جا! پھر اس كے لئے حاضر بوں! فر مايا: تو بى وہ ہے۔ پس اس كے لئے حاضر بوں! فر مايا: تو بى وہ ہے۔ پس اس كے لئے حاضر بوں! فر مايا: تو بى وہ ہے۔ پس اس كے لئے حاضر بوں! فر مايا: تو بى وہ ہے۔ پس اس كر حضرت عيلى عليه السلام كى شباہت و ال وى كئى اور حضرت عيلى عليه السلام كو مكان كر و ثن دان ہے آسان كى طرف أغمال اس كي ا

" یا سناد سی جائن عبال کی اور امام نسائی نے اس کوابوکریب سے اور انہوں نے ایومعاویہ ہے۔
اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور اس طرح یہ بات بہت سے سلف نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے حواریوں سے فرمایا کہ: تم میں سے کون ہے کہ اس پرمیری شباہت ڈال دی جائے ، پس دومیری جگہ تل کردیا جائے اور وومیرار فیق ہو جنت میں؟"

یو جوان میبودا احر بوطی تھا، اس لئے یہ کہنا سی خبیں کہ اس نے غداری کی ، کیونکہ اس نے جو پھے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اِشارہ، بلکہ بٹارت کے مطابق کیا۔

بنجم:... حعزت عينى عليه العساؤة والسلام كوناكام اور كمزور في كهنا يحيح نبيس ، كيونكه ان كارُ وحانى تؤت قرآنِ كريم عيل غدكور ب: "وَإِذْ تَسَخُعِلُقُ مِسَ الطِّيْنِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا \* بِإِذْنِى وَتُبْرِئَى الْكَانُونِي وَتُبُرِئُى الْآخُمَةُ وَالْآبُونَ مَا يَاذُنِى وَالْهُونِي بِإِذْنِى ... (المائدة:١١٠)

ترجمہ:... اورجبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، جسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، میرے تکم سے، پھرتم اس کے اندر پھونک مارد ہے تھے، جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، میرے تکم سے، اورتم اچھا کردیتے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے بیار کو، میرے تھم ہے، اور جبکہ تم مُر دوں کو نکال کر کھڑا۔ کردیتے تھے،میرے تھم ہے۔''

اوردوبار وتشریف آوری کے موقع پر د جال کے مقالبے میں حضرت میسی علیدالسلام کی زوحانی قوت کا یہ عالم ہوگا کہ د جال ان کود کیمتے بی اس طرح کیملنے لکے گا، جیسا کہ نمک یانی میں پکمل جاتا ہے۔ مجیم مسلم (ج: ۲ مین:۳۹۲) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَى يَهُلِكَ، وَلَكِنُ يُقْتُلُهُ اللهُ بِيْدِهِ فَيُرِيُهِمْ دَمَهُ."

مندِاحد (ج:۲ من:۳۷۸) من ہے:

"فَإِذَا صَلَّى صَلْوةَ الصُّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: فَحِيْنَ يَرَى الْكَذَّابَ يَنْمَاكُ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان احادیث کاخلصہ ، ترجمہ دی ہے جوا و پر گزر چکا ہے۔

"" - مولانا صاحب! آپ نے یہ می فرایا کہ دھنرت میسی کا دوبارہ آنااس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے آکرائے وُنٹمن میبودیوں ہے اِنقام بھی لینا ہے، تو کیا اِنقام لینا اسلای شریعت کی نفی نہیں ہے؟ علادہ از می معنرت میسی تو زیدہ ہیں مگران کے وُنٹمن تو مرکر خاک ہو کرجہنم رسید ہو گئے، اب دو اِنقام کن ہے لیس ہے؟ کیا ایک انتخاروین سل کے کمی فردکواس وجہ ہے بھائی پر چڑ ھایا جا سکتا ہے کہ آجے دو ہزار سال پہلے اس فرد کے کمی جدِ آمجہ نے آئی کیا تھا؟ میری کانشنس بار باراس نا اِنعما فی پر اِحتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ براوکرم اس کا آپ کمی جدِ آمجہ دے کرمشکور فرمادیں۔"

جواب :..قرآن كريم من ب:

"لَـنْتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِينُكُمْ وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ (التوبة: ١١٠)

ترجمہ: "ان سے لزور اللہ تعالیٰ ... کا وعدہ ہے کہ ... ان کوتمبارے ہاتھوں سزادے گا ،اوران کو ذکیل ... وخوار ... کرے گا ،اور ان کو ذکیل ... وخوار ... کرے گا ،اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کوشفادے گا۔ ''

اس معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار سے اِنقام لیناوین کی نفی ہیں، بلکہ مین وین ہے، اس لئے کہ ق تعالیٰ شانہ کی صفت ا "عزیز ذُوانقام" ہے، اور جہاد ای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہرین جارحہ النہید کی حیثیت سے ضدا کے دُشمنوں سے اِنقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ فَطُ إِلَّا أَنْ يُنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ فَطُ إِلَّا أَنْ يُنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ وَلِيهِ إِلَّهَا مَتَفَقَ عَلَيه."

حعرت عيسى عليه العساؤة والسلام كايبود عي إنقام لينابحي إنقام إلى كامظبر موكار

ر ہا آپ کا بیفر مانا کہ:'' حضرت عمینی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادتی تو دو ہزار سال پہلے کے لوگوں نے کی ،اور وہ اِنقام دو ہزار سال بعد کے لوگوں سے لیس مے' اور یہ بات السی ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب وجال کا خروج ہوگا اور یبوداس کے ساتھ ہوکر غلبہ اور تسلط حاصل کریں سے ، توحق تعالیٰ شانہ کی صفت ِ اِنتقام جوش میں آئے گی ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبالی فتنے کا قلع تمع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا ، اس وقت وہ دجال کے پیروکاریہود کا اِستیصال فرما کیں ہے۔

بوری قوم یہود ایک فوج ہے، اور حصرت عیسیٰ علیہ العسلوٰۃ والسلام کی مخالفت بوری قوم نے کی ، اس لئے آخری زیانے می حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود ہے بحثیت جارحہ اللی کے اِنتقام لیس مے۔

" کون ایس مولانا ماحب نے فرمایا ہے کہ "انسی منسوفیک" کے اگرمعنی ہے کے جا کیں کہ میں تجمیع وفات و ول گا، تب بھی اس ہے آئندہ کی اور دفت میں وفات دینے کا وعدہ تابت ہے، نہ یہ کہ ان کی (حضرت میسی کی ) وفات ہو چکی ہے۔ مولا ناصاحب! بہاں دووعدے ہیں ا-"انسی منوفیک " ۲-"و دافعک الیتی" کہ میں تجمیع وفات و ول گااور تجمیع الی طرف اُنھالوں گا۔ وضاحت طلب آمریہ ہے کہ اگر وفات کا وعدہ المجمی پوراہوگیا؟ حالانکہ یہاں وفات کا وعدہ پہلے ہے۔"

جواب: ... عربی زبان میں '' و' 'ر تیب کے لئے نہیں آئی ، مثلان آپ کی فخص کو بازار بھیجیں اورا سے یہ کہیں کہ: '' فلاں اور فلاں چیز لے کرآ و' 'تو ضروری نہیں کہ جس ر تیب ہے آپ نے چیزی خرید نے کا بھی فرمایا ہے ، ای تر تیب سے وہ خرید ہے ، بلکہ میسی موگا کہ آپ کی فرکر دہ چیز وں میں سے وُ وہر نہر کی چیز کو دہ ہیں خرید نے ، اور پہلے نہر کی چیز کو بعد میں خرید ہے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ المسلوٰ قوالسلام سے الله تقالیٰ نے دووعد نے فرمائے تھے ، ایک یہ کہ: '' اے میسیٰ اتم کی خوام نہ کرو ، ب شک میں تم کو اپنے وقت موجود پر طبی موت سے وفات دینے والا ہوں ، ہی جب تہارے لئے موت طبی مقدر ہے تو اطبینان رکھوکہ ان وُشنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے سے محفوظ رہو گے۔''

اور دُوسراوعدہ یہ کہ:'' اور فی الحال میں تم کواپنے عالم بالا کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں۔''محویا اپنے وقت پرطبعی وفات وینے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی ، یہ اپنے وقت موجود پر آئے کا جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ العسلوٰة والسلام آسان سے زمین پر نازل ہوں گے، جبیہا کہ احاد یہ صحیحہ میں آیا ہے۔

اور دُوسِ اوعدہ عالم بالا کی طرف فی الحال اُٹھالینے کا ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا، جس کے پورا ہونے کی خبرسورہ نساہ میں دئی گئے ہے: "بَسَلْ دُفَعَهُ اللهُ اِلْنَبِهِ" اب وہ زِندہ آسان پرموجود جیں، اگر چہ پہلا وعدہ بعد جس پورا ہوگا، لیکن اس کو ذکر پہلے کیا گیا ہے، کو نکہ یہ مثل دلیل کے ہے دُوسِ ہے وعدے کے لئے، چونکہ دلیل زہے کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے، اور چونکہ ' واو'' ترتیب کے لئے موضوع نہیں، اس لئے تقدیم وتا خیر میں کوئی اِشکال نہیں۔

(بیان القرآن ج: ۲ ص: ۲۳ اُزمولا نا الشرف علی تمانوی)

" ٥- مولاناصاحب فرماتے جیں کے: "قد خلفت من قبله الرسل" ووجگرآیا ہے،ایک جگه آخت من قبله الرسل" ووجگرآیا ہے،ایک جگه آخت من سلم کے لئے۔ اور یہ دونوں حضرات ہوتت بزول آخت مرت صلم کے لئے۔ اور یہ دونوں حضرات ہوت بزول آیات زندو تھے۔ مولانا صاحب! قابل عل اُریہ ہے کہ جہاں آخضرت صلم کے بارے میں بیان ہوا ہے، وہاں ساتھ ہی خلت کی دوا شکال بیان ہوئی جیں۔ (اف مات أو قتل) موت اور آل ، تیسری کوئی شکل خلت کی بیان بین ہوئی ،اس معے کو بھی طل فرمادیں۔ "

جواب:...آنخفرت ملی الله علیه و کم بارے میں بیآ یت شریفہ جنگ اُصد میں نازل ہو لَی تھی، جبکہ شیطان نے بیا اُرادیا تھا: "اَلَا إِنَّ معسمة الله فَتل" اوراس خبر کے سننے سے صحابہ کرائم کی رئی سمی کم بھی ٹوٹ گئ تھی، ورنداز انی کا پانسہ بلٹ جانے ک وجہ سے بدحواس اورمنتشر تو ہوئی رہے تھے، ان کی تمل کے لئے فرمایا ممیا:

" اور محد ... سلی الله علیه وسلم ... بزے رسول ہی تو ہیں ... خدا تو نہیں جن پر موت یا تل ممتنع ہو... آپ

ہوجائے یہت ہے رسول گزر چکے ہیں، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گزرجا کیں گے ... سواگر آپ کا إنقال
ہوجائے یا... بالفرض ... آپ شہید ہی ہوجا کیں تو کیاتم لوگ ... جہادیا اسلام ہے ... اُلٹے پھر جا دگے؟"
یہاں کم آل کا ذکر حضرات محابہ کی تو کی آئے ہے ، ورند وُ نیا ہے آپ کا تشریف لے جا ناطبعی موت کی شکل میں
متعین تھا ، اور حضرت میں علیہ العسلوٰ قر والسلام کا طبعی موت ہے وفات یا ناہمی متعین اور منصوص ہے ۔ حدیث ہیں ہے:
سافی یُتُو کُنی وَیُصَلِی عَلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ وَیُدُونُونَ فَدُ اللهِ مِنْ اَللهُ اللهُ مُلْمُونَ وَیُدُونُونَ فَدُدُونُونَدُهُ. "

(منداحہ ج:۲ ص:۲۳، هج الباری ج:۲ ص:۲۵۷)

جواب: بعض اکابر ان کے زندہ ہونے کے قائل ہوئے ہیں، جیسا کے بارے میں جو "وَرَفَعْنهُ مَکَانّا عَبِيّا" وارد ہوا ہے، اس کی بنا پراگر چہ بعض اکابر ان کے زندہ ہونے کے قائل ہوئے ہیں، جیسا کے علامہ خیاتی نے حاشیہ شرح عقائد سفی میں ذکر کیا ہے (ص:۱۳۲)، کیکن جمہور علاء ان کے دفع آسانی کے قائل ہیں۔ جمہور علاء ان کے دفع آسانی کے قائل ہیں۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ معفرت میسی علیہ العسلوٰ قا والسلام کے حق میں تو رفع الی اللّٰہ ندکور ہے ، جو کہ رفع آسانی میں تعس ہے ، بخلاف معفرت إوريس علیہ السلام کے کہ ان کے لئے رفع الی اللّٰہ ندکورنبیں۔ دُوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ العسلوٰ ق والسلام کے لئے رفع بمقابلة قل ذکر کیا گیا ہے، بخلاف اور یس علیہ السلام کے۔ تمیسری وجہ ، جیسا کہ مولا ناعبدا تکیم سیالکوٹی نے تکھا ہے:

" عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زَمِن پر نازل ہونا، اور بہاں رہنا اصاد ہے میجے ہے ایسے طور پر ثابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باتی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دمی کا بھی اِ خسّان نہیں، بخلاف دیگر حضرات کے۔" کے۔"

" - اب ایک ضروری سوال جواس سلیط می شدت سے میرے ذائن میں آتا ہے، یہ ہے کہ سورة الما کدہ کے آخری رُکوع میں ساری گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور دعزت میں کے باین ہونے والی کا پورانقشہ کمینچا کیا ہے، وہاں دعزت میں کی گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور دعزت میں ان کا پورا پورا گھران رہا ( بینی تو حید کا سبق و بتارہا) " طلعا تو طیت میں گنت أنت المرقب علیهم" کر جب تونے بجھے وفات وے وی، تو توبی کا سبق و بتارہا) " طلعا تو طیت کی گنت أنت المرقب علیهم" کر جب تونے بجھے وفات وے وی، تو توبی کا اس میں ہوتا کہ عیسائی فرقے والے دعزت میں کی وفات کو عیران تھا۔ مولا تا صاحب! کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عیسائی فرقے والے دعزت میں کرتا؟" وفات کے بعد گھڑ ہے ہیں؟ اور کیا عیسائی قوم کا عقید و الوہیت کا بگا رحض سے کی وفات کو ثابت نہیں کرتا؟"

" الم - مولانا صاحب، جناب خان شنراده کو مخاطب کرتے ہوئے قرماتے ہیں: " حضرت میسیٰ کی اجرے کو تو ہم دولوں مانے ہیں، میں بجرت الی السماء کا قائل ہوں ، اور آپ بجرت الی الربوہ کے۔ اگر چدآپ تعین نہیں کرتے کہ: "إلىٰ رَبُوةِ ذَاتِ قَدَ اوِ وَ مَعِیٰنِ" کہاں ہے؟ نیزان کے دفن کا بھی کی کو پانشان نہ ہم مولانا صاحب! آپ نے خان شغرادہ کے ذمر لگا ذیا کدر بوہ والی جگہ کا تعین کریں ، اور پابنا کیں ، محرکیا یہ ہم سلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زمین ربوہ کی نشاندی فرمائی ہے ، اور جہاں جاکر دونوں میں مینے نے بجرت کے بعد پناہ لی ہے ، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعالی نے اس زمین ربوہ کے بارے میں میں بغش اور چشموں والی زمین ہے۔ صرف ایک یا وَل کا نشان پاکر اِنسان اپنا کے شدہ اُونٹ تلاش کرسکتا ہے ، کیا ہم خدا تعالی کے بتائے ہوئے ہے پرخدا تعالی کے ایک پیارے نبی کو اور اِن

کی پیار کی والدہ ما جدہ مریم کوئیس و حوثہ سکتے ؟ میرے خیال على مرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،

آ خرر ہوہ آسان پر تو نہیں ہے، وہ اُو نچی جگہ ای زمین پر ہے، گھرا یک فروتو نہیں، دو مال بیٹا ہیں، جہاں مال ہوگی
وہاں بیٹا بھی ہوگا۔ اس حمن میں و وسراسوال یہ ہے کہ کیا ہرفوت شدہ نی کی قبر کا پتالگانا ضروری ہے، تب ہم کی
نی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں ہے؟ ورنہیں۔ تبسراسوال یہ ہے کہ معنرت مریم بھی تو ہجرت کے وقت اپنے بیٹے
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو ملم ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ معنرت میں کی
ہجرت بمقام ر ہوہ آسان برجانے کی نفی نہیں ہے؟"

جواب: ... يهال چندأمور قابل ذكرين:

اقل: ...جومضمون میں نے جناب خان شغراد و صاحب کے نام لکھاتھا، وہ پورا جناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیت شریف: "وَاوُیُهٔ اللّٰهِ مَهُوَةِ ذَاتِ فَوَادٍ وَمَعِیْنِ" کے بارے میں لکھاتھا کہ اس کا تعلق واقعہ صلیب سے نیس بلکہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی نشو و تماہے ہے۔

دوم: ... جعزت عینی علیہ الصافرة والسلام کی بجرت آسان کی طرف ہوئی ہے، اوراس میں ندان کی والدہ ماجدہ شریک تھیں، اور نہ ان کے حواری۔ اس ناکارہ نے ایک مستقل کتاب حطرت عینی علیہ السلام کے رفع آسانی رہمی ہے جس میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پندر جویں صدی تک تمام اکا برا مت کی تصریحات جمع کردی ہیں۔ بیرسالڈ 'تحفہ قادیا نیت' جلدا ذل میں شامل ہے۔ مسمع نہیدا ہوئے، پھران کی والدہ ماجدہ ان کومصر نے کئیں، اورکوئی آن مور نہیں بنایا۔ آنھ نوسال کے بتے جب ان کا قیام ناصر وہتی میں ہوا۔ بی ان کا مشتقر تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وطن نہیں بنایا۔

صفی: ٣٦٣ پرفر مایا ہے)۔ مولا تا صاحب! اس سلسلے میں دواہم سوال مزید ذہن میں آئے ہیں۔ پہلایہ کہ جب معزرت موکی علیدالسلام می و عائمت جمہ یہ کے فرد ہونے کی تعول نہیں ہوئی تو حضرت سیسی علیدالسلام میں وہ کوئی افضلیت ہے کہ ان کے لئے یہ درواز و کھلار کو دیا گیا ہے؟ وُ وسراسوال یہ ہے کہ بغرض محال مان بھی لیا جائے کہ معفرت میسی نے برنہاس انجیل کی رُ و ہے ایک وُ عاکمی تو وُ عاتو صرف اُ متی بنے کی تھی نہ اِ صلاحِ اُ اُمت کی؟ ان اُنجینوں کا حل آپ کے نزد کے کیا ہے؟ فقط والسلام این اُنجینوں کا حل آپ کے نزد کے کیا ہے؟ فقط والسلام این اُنجینوں کا حل آپ کے نزد کے کیا ہے؟ فقط والسلام

جواب :... انجیل برنباس کی جس و عاکامیں نے ذکر کیا تھا،اس کے لئے باب: ۲۳ کا آخر ملاحظہ فرمائے (فقرہ ۰ سے

۳۲ کک):

"اورجبکہ میں نے اس کودیکھا، میں آلی ہے بحرکر کہنے لگا:"اے محمہ!اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو،اور بھھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ (شرف) حاصل کروں تو بڑا نبی اوراللہ کا قد دس ہوجا دُں گا۔"اور جبکہ یسوع نے اس بات کو کہا،اس نے اللہ کاشکراً داکیا۔"

اس نا كاروك پاس انجيل برنباس كوونخ بين:

۱-مطبوعه اسلام مشن، ع-ابدالی روفی سنت تکر، لا بور بنوری ۱۹۸۰ برطابق صغر ۲۰۰۰ س

٣- ترجمه، آى مليال مطبوع اسلاك ببليكيشنر ١١- اى مثاه عالم ماركيث ولا مورطبع ينجم جولا ل ١٩٨٥ و

آخرالذكر كرج يم معمولى سافرق ب،اس كالفاظ يين.

"اور جب میں نے اے دیکھاتو میری زوح تسکین ہے بھرگی یہ کہ کرکہ:"اے محمد! خداتیرے ساتھ مور اور دہ مجھے اس لائق متائے کہ میں تیری جو آل کا تسمہ کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑانی اور خدا کا قد دی ہوجاؤں گا۔"یہ کہ کریسوع نے خدا کا شکراَ داکیا۔"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت موکی علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی وُعا تو قبول نہیں ہوئی ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام میں وہ کوئی خصوصیت تھی کہ ان کے حق میں وُعا قبول ہوئی ؟''اس کا جواب خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دے بچے ہیں:

"آلأنبِياءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتٍ أُمُهَاتُهُمْ شَغَى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابُنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِى، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا وَأَيْتُمُوهُ فَأَعُرِ فُوهُ، وَجُلَّ مُرْبُوعٌ، إلَى مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَلَعُو النَّاسَ إلى الإسكرم، فَتَهْلِكُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا وَيَقَتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَصَعُ الْحِزْيَةَ، وَيَلَعُو النَّاسَ إلى الإسكرم، فَتَهْلِكُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا الإسكرم، وَتَوْتُعُ الْأَسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقْرِ، وَالذِيَابُ مَعَ الْفَيْمِ، وَتَلْعَبُ الصِّبِيَانُ الْمِسْلِمُونَ." (ايوداءَه جَالَى الإسكرم، وَتَلْعَبُ الصِّبِيَانُ بِالسَّكِمُ، مَنْ الْمُسْلِمُونَ." (ايوداءَه جَالاً عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ." (ايوداءَه جَالاً عَلَى الْمَسْلِمُونَ." (ايوداءَه جَالِيلِ) مَنْ المَسْلِمُونَ." (ايوداءَه جَالِيلُ)

ترجمہ:... انہا علاق ہما کول کی طرح ہوتے ہیں،ان کی ما کیں تو مختلف ہوتی ہیں،اور دین ایک ہوتا ہے،اور جس سے نی بن مریم ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میر سے درمیان کوئی ہوتا ہے،اور جس سے نی بن مریم ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میر ان قامت ، سرخی سفیدی ملا ہوار مگک، زردر مگل کے کپڑے پہنے ہوئے،اس کے سر سے پائی فیک رہا ہوگا کوسر پر پائی نہ بی ڈالا ہو،اور وہ ملیب کوئو ڈے گا،اور جزیر کر اس کے سر سے پائی فیک رہا ہوگا کوسر پر پائی نہ بی ڈالا ہو،اور وہ اس کے ساتھ اس کے اور صرف اسلام رہ جائے گا،اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، اس کے ذیا نے میں سب ندا ہب بلاک ہو جا کی گا ور صرف اسلام رہ جائے گا،اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، جستے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے کہر ہوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے، بیٹی بن مریم چالیس سال تک رہیں گے،اور پھر فوت ہو جا کیں گے اور مسلمان اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے، بیٹی بن مریم چالیس سال تک رہیں گے اور پھر فوت ہو جا کیں گے اور مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔''

اس مدیث کومرزامحود صاحب قادیانی نے "هیئة النوق" میں صفحہ: ۱۹۲ پرنقل کیا ہے، اور محمطی لا ہوری نے" النوق فی الاسلام" میں صفحہ: ۹۲ پرنقل کیا ہے۔ اس مدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کا تعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ:

ا-ان کا زمانی آنخضرت ملی الله علیه دسلم کے زمانے سے ملاہوا ہے ،اور ۲-انہوں نے آنخضرت مسلی الله علیه دسلم کی بشارت دی تھی ۔

میا کر آن مجید ی ہے:

"يُسْبَئِنَى إِسْرَائِيْلَ إِنَى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَثِّرًا \* بِرَسُولِ يُأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ احْمَدُ."

۳-اور جب آنخضرت ملی الله علیه و ملم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے: "واقع نازل الله کی توبیازل ہونا آنخضرت صلی الله علیه و من کی خدمت کے جوگا ، کونکہ "جوتی کا تمریکوانا" خادمیت و مخدومیت کے تعلق کی طرف اِشارہ ہے۔
۲۰ - علاوہ ازی آنخضرت ملی الله علیہ و ملم کے ساتھ ان کا تعلق متعدد وجوہ ہے ، شاید کہ آنجناب نے شاہوگا ... جیسا کہ اصلی الله و اور ہوا ہے ... کہ ان کی والدہ محتر مدحضرت مریم علیم الرضوان ، اُمہا ک المؤسنین میں شامل ہوں گی ، کویا آنخضرت ملی الله علیہ و ارد ہوا ہے ... کہ ان کی والدہ محترت میں مالیا میں کے سوتیلے والد صاحب میں ، اب اس سے بڑا تعلق کیا درکار ہے؟
و آخو کہ دُو اَنا اَن الْحَدُدُ فِدْ رَبُ الْعَالَمِيْنَ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وُآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ١٩١٢/١٠/١٦هـ

# علامات ِ قيامت

#### علامات قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں ہے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی ، تمراہمی تک تونبیں آئی ، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کم**ے کرآ دی بجے لے** کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایس پجونشانیاں بتلا دیں تو احسانِ عظیم ہوگا۔

جواب:.. آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبردی ہے، جن میں سے بہت سے اُمور کی خبردی ہے، جن میں سے بہت سے آمور کی خبردی ہو تے دیکھا ہے، مثلاً: آپ ملی الله علیه وسلم کا یہ ارشاد مبارک:

"عَنُ لَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفَ فِي أُمَّتِي لَمْ تُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:... معزت توبان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں مکوار رکھ وی جائے گی تو تیا مت تک اس سے اُٹھائی نییں جائے گی۔''

"وَلَا لَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ لَبَائِلُ مِنْ أُمْتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعُبُدَ فَبَائِلُ مِنْ أُمْتِى الْأُولَانَ."

ترجمہ:...' اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدمیری امت کے ٹی قبائل مشرکوں سے جالمیس مے، اور یہاں تک کدمیری امت کے ٹی قبائل بت بری کرنے لکیس مے۔''

"وَإِنَّهُ مَسَكُونُ فِى أُمْتِى كَذَّابُونَ لَلاكُونَ، كُلُهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَالَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِى بَعْدِى."

ترجمہ:... اور میری امت میں تم جموٹے کذاب ہوں مے ،ان میں سے ہرایک بیدوئی کرے گا کدو واللہ کانی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیتین ہوں ،میرے بعد کوئی نی نبیس!''

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمَ مِّنُ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيُ أَمْرُ اللهِ رواه ابوداوُد، والترمذي." آخری ذمانے ک جنگوں کے بارے می'' ملاح 'کے باب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادمروی دے: ''عَنُ ذِی مِنْحِبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ

"عَن دِى مِحْبِرٍ قَالَ: سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولَ: سَتَصَالِحُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَهُمْ عَدُواً مِن وَرَاتِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوا مِن وَرَاتِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمُ اللّهُ وَمُ عَدُوا مِن وَتَعْمِدُ وَيَعْمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمَّ اللّهُ وَمُ وَتَعْمَعُ تَعُولُ اللّهُ وَمُ وَتَعْمَعُ اللّهُ النّصَلِيبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ وَتَعْمَعُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ وَتَعْمَعُ اللّهُ وَمُ وَتَعْمَعُ اللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتَعْمَعُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: " حضرت ذو مخبرض اللہ عند فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پس تم سنا ہے کہ: تم المل روم (نصاری ) ہے اس کی صلح کرو ہے ، پھرتم اور وہ لل کرمشتر کہ دشمن سے جہاد کرو ہے ، پس تم منعور ومظفر ہو ہے ، غنیمت پاؤے اور تم صحیح سالم رہو ہے ۔ پھرٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی ہیں قیام کرو ہے ، پس ایک نصرانی ،صلیب اُٹھا کر کے گاکہ: صلیب کا غلبہ ہوا! اور ایک مسلمان اس سے مشتعل ہو کرصلیب کوتو ز اللہ اللہ علی کریں گے ، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں ہے ۔ "

اسلام اورنفرانیت کی بیرجنگ حدیث کی اصطلاح میں "مسلم حسنه الکبری" (جنگ عظیم) کبلاتی ہے،اس کی تنصیلات بڑی ہولناک ہیں، جو" ابواب الملاحم" میں دیکھی جاسکتی ہیں، اس جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتح قسطنطنیہ کے متصل دجال کا خروج ہوگا۔ (۱)

جس امر کی طرف یہاں تو جہ دلا نامقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصر انبیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے یہ دونوں اللہ کی مرجود ہ فضاای کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی ...؟

# قیامت کی نشانیاں

جرائل عليه السلام نے پانچوال سوال بيكيا كه مجرالي نشانيال بى بتاد يجئ جن سے بيمعلوم ہوسكے كه اب قيامت قريب ب-

(۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله إقال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بنى إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلّا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، قال لور لا اعلمه إلّا قال الذى فى البحر ثم يقول الثانية لا إله إلّا الله والله أكبر فيضبقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلّا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فيننما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم فى المدينة التى بعضها فى البحر ...... وهذه المدينة هى القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل النووى ج: ٢ ص: ٣٩ طبع قديمى، كاب الفتن وأشراط الساعة).

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اس عجواب من قيامت كى دونشانيان بتائين:

اوّل یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو بنے ....۔ اس کی تشریح الل علم نے کی طرح کی ہے ،سب سے بہتر توجید یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولا وکی نافر مائی کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولا داین والدین ہے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ الزكياں جن كى فطرت بى والعدين كى اطاعت ،خصوصاً والدہ ہے محبت اور پيار ہے، وہ بھى ماں باپ كى بات اس طرح محكرانے لكيس گی جس طرح ایک آقااینے ذَرخریدغلام لونڈی کی بات کولائق تو جنہیں سمجھتا ، کو یا تھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ

دُ وسری نشانی به بیان فر مانی که و ولوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہتی ، جو نتھے یا وَں اور بر ہندجسم جنگل میں تجریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈ تکوں میں فخر کیا کریں گے۔ <sup>ایا</sup> یعنی رذیل لوگ معزز ہوجا تیں گے۔ ان دونشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تمرییسب قیامت کی'' جمونی نشانیاں' ہیں،اور قیامت کی بڑی بری نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در نہیں ہوگی ، یہ ہیں:

ا: ... حعرت مبدى عليه الرضوان كاظامر مونا اور بيت الله شريف كے سامنے زكن اور مقام كے درميان لوگوں كا ان كے باتھ ىربىعىت خلافت كرنار <sup>(۲)</sup>

> ۳:...ا<mark>ن کے زمانے میں کانے وجال کا نکلنا اور جا</mark>لیس دن تک زمین میں فساد مجانا۔ <sup>(۳)</sup> ٣:..اس كولل كرنے كے لئے حعزت عيسىٰ عليه السلام كا آسان سے نازل ہونا۔ ٣:... يَا جوج مَا جوج كا لكلنا \_ (١)

<sup>(</sup>١) قال: أن تبليد الأمَّة ربَّتها، أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمَّه معاملة السيِّد أمَّه مع الإهانة .... الخ. والتعليق الصبيح ص: ٢١، طبع عثمانيه، لأهور).

<sup>(</sup>٢) وأن ترك الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فهو اشارة الى تغلب الأرذال، وتذلل الأخراف، وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن أمَّ سلَّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام ...الخ. (مشكوة ص: ١٣٤١)، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١١ ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) - عن الشواس بين مسمعان قال ..... قلنا: يا رسول الله إ وما ليئه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسشة، ويوم كشهر، ريوم كجمعة، وسائر أيَّامه كأيَّامكم ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

 <sup>(</sup>۵) وأن عيسني يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة الحمدية. (قتح الباري ج: ۱۳ ص: ۹۶).

<sup>(</sup>٣) عن زيسب بست جحش أن النبي صلى الله عليه وصلم استيقظ من نومه وهو يقول: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ويل للعرب من شرقه، الخبرب لخنج اليوم ردم يتأجوج ومأجوج ...إلخ. (الصنحيج للمسلم ج:٢٪ ص:٣٨٨)، مستند أحمد ج: ١٪ ص:٣٤٥)، ابن ماجة ج: ١ ص: ٩٠٩، فتح الباري ج: ١٣٠ ص: ٤٩، طبع لاهور).

۵:... وَابَّةِ الارض كاصفايها زى سے ثكانا۔ (۱)

۱:...ورج کامغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی ،جس سے ہرخض کونظر آئے گا کہ اب زیمن و آسان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے تو ژویے اور قیامت کے بر پاہونے میں زیادہ در نہیں ہے۔ اس نشانی کود کھے کرلوگوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا مگریاس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ،جس طرح نزع کی حالت میں تو بہول نہیں ہوتی اس کا کود کھے کرلوگوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا مگریاس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ،جس طرح نزع کی حالت میں تو بہول نہیں ہوتی اس کے طوح ہوگا تو تو بکا درواز ہبند ہوجائے گا۔ اس تم کی کھے بڑی بڑی نٹا نیاں اور بھی آنخضرت معلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تیا مت ایک بہت ہی خوفتا کہ چیز ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کے لئے تیاری کرنے کی تو فیق عطافر ما کمیں اور قیامت کے دن کی رُسوا کیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی بناہ میں رکھیں۔

#### علامات قیامت کے بارے میں سوال

سوال: آپ نے روز نامہ' جنگ' کے جعدافی بین جی علامات قیامت میں' جائل عابداور فاس قاری' کے عنوان سے لکھا ہے کہ:'' آخری زمانے جی ہے عام عبادت گر اراور بے ٹل قاری ہوں گے' آپ ذراتغمیل سے سمجھا کیں کہ ایسے عابد جو جائل ہوں ، کس ذُمر ہے جی آ کئی دیا ہے جائل تو ابوجہل تھا یا اس کی جوں ، کس ذُمر ہے جی آ کئی اور شاید کہ خوالی تو ابوجہل تھا یا اس کی ذُریات ہوں گی، لیکن ایسے بے علم بھی نظر آ جاتے ہیں جو بڑے عبادت گر اربوتے ہیں اور شاید کہ خلوص بھی اور شاید اتناعلم بھی رکھے ہوں کہ نماز کے الفاظ اور سورہ اِخلاص کے ساتھ نماز اوا کر سکھیں ، وضواور شس کا طریقہ انہیں آتا ہو، کیا ایسے لوگ ان جائل عابدوں کے ذُمر ہے ہیں شار نہ کئے جا کمیں تو اس سے ممتر در ہے ہیں لیمنی جن کو نماز دُمر ہے ہوں گی نڈ آئی ہو، وہ عبادت گر الے بین سکتا ہے؟ لبندا آپ تفصیل ہے ججادی کہ صدیت شریف کا مطلب کیا ہے؟ آیا' یہ ایسے عابدہوں کے اور ایسے قاری ہوں می جن کے پاس علم تو برا ہوگا لیکن عمل نہیں کریں گے۔' یا' یہ بے علم عبادت کریں عابدہوں می اور بیٹر عمل عالم ہوں می اور دونوں بی کھانے میں دہیں جی کہ کو کہ بیلے علم عبادت کریں

جواب:..' بے ملم عبادت گزار' سے دولوگ مرادی بیں جنھوں نے دین کے ضروری مسائل، جن کی روز مرہ ضرورت چیں آتی ہے، نہ سکھے ہوں۔اگر کسی نے اتناعلم جو ہرمسلمان پر فرض ہے، سیکھ لیا ہوتو وہ' بے علم' کے زُمرے میں نہیں آتا۔خواو کتاب کے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیئے کر زبانی سیکھا ہو۔اور جو مخص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو،اس کے' جاہل' ہونے

<sup>(</sup>۱) وقال ابن ابى حالم .... تخرج الدابة من صدع من الصفا ... الخ. (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ١٨٥، طبع وشيديه).
(٦) عن أبى هريرة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مفريها، فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومنذ لا ينفع نفسًا ايمانها لم لكن آمنت من قبل ... الخ. (مسلم ج: ١ ص: ٨٨) وأيضًا عن صفوان قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة قلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها).

مں کیا شبہ ہے؟ اور ' فاسق قاری' سے مرادو ولوگ ہیں جو دِین کاعلم تور کھتے ہیں ، مرعمل ہے بہرہ ہیں۔ () کیا قیامت دس محرّم کونما زعصر کے دفت آئے گی؟

سوال:... تیامت کے کیا کیا آثار وعلامات ہیں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں ۱۰ رمحرُم الحرام، یوم عاشور، نماز عصر کے وفت آئے گی؟

جواب:...قیامت کے آٹارتو ظاہر ہو چکے ہیں الیکن قیامت کب آئے گی؟اس کے بارے میں کو کی نہیں جانتا۔ <sup>(۲)</sup>البته اثنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کے دن ہوگی، کیکن وہ کس ماہ کا جمعہ اور پھر وہ کس سال کا ہوگا؟ بیرسب أمور مرف الله تعالى كے علم ميں ہے۔ باتی جس روايت ميں آتا ہے كدوہ دسوي محرم كاجمعه ہوگا، توبيد دوايت بالكل بے امسل ہے۔ ا

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقیدہ

سوال:...ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی زو ہے ہمارے نی (صلی اللہ علیہ وسلم) آخرالز مان ہیں ، یہ ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔لیکن پھرآنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعداور قیامت سے پہلے ایک ہی آئيس مے ، حضرت مبدی رضی الله عند جن کی والدہ کا نام حضرت آمنداور والد کا نام حضرت عبدالله ہوگا ، تو کیا یہ حضرت مبدی رضی الله عند ہارے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیس ہول کے جودوبارہ ؤنیا میں تشریف لائیں میے؟ میرے نا نامحتر م مولوی آزاوفر مایا کرتے تے کہ ایک مرتبہ حضور ملی الله علیہ وسلم خطبے میں فر مارے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مبدی رضی الله عند ؤنیا میں تشریف لائیں ہے ، لوگوں نے نشانیاں سن کر یو جھا: یارسول الله! کیا وہ آپ تونبیں؟ آپ ملی الله علیہ وسلم مسکرا کرخا<mark>موش رہے، آپ مسلی</mark> الله علیہ وسلم کی مسكرا الث كهدرى مى بس اس و نيايس دو باره آؤل كا اس كاجواب تفصيل سے دے كرشكريكا موقع ديں۔

جواب: .. جعرت مبدی رضی الله عند کے بارے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جو پھے فرمایا ہے اور جس پر اہل جن کا ا تغاق ہے،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمیۃ الز ہرارمنی اللہ عنہا کی نسل ہے ہوں سے <sup>(۵)</sup> اور نجیب الطرفین سیّدہوں ہے۔<sup>(۲)</sup> ان کا

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عبّاد جهّال وقرّاء فسقة. (كنز العمَّال ج: ١٣٠ ص: ٢٢٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ..." (لقمان:٣٣) معرت كأدونا بي اس آيت كأنبير مِن فريات بي: اشياء من الغيب استأثر الله بهنّ فسلم يطلع عليهنَّ ملَكًا مقرَّبًا ولَا نبيًّا مُرسَلًا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدرى أحد من الناس متى تقوم الساعة في أيّ سنة أو في أيُّ شهر أو ليل أو نهار. (تفسير ابن جريز ج: ٢١ ص:٨٨ واللفظ لهُ، ابن كثير ج:٣ ص:٣٥٥).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق ادم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكُّوة ص: ١١٩ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٤) التعميل كے لئے و ليمينے: ازالة الويب ص: ١٠١ تأليف: إمام المي سنت معزرت مولانا سرفراز خان صغور -

 <sup>(</sup>۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من ولد فاطمة. (ابن ماجة ص: ۳۰٠، باب خروج المهدى، طبع نور محمد كراچى). (٢) أنَّ السهدي من أولًا (الحسن ويكون له انفساب من جهة الأمَّ الى الحسين. (مرفاة ج:٥ ص:١٨٦)، بذل الجهود ج:٥ ص:۱۰۲، طبع سهارنپور).

نام نامی محمداور والد کا نام عبدالله ہوگا۔ 'بس طرح صورت وسیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے ای طرح ووشکل وشاہت اور اخلاق وشاکل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں ہے، وہ نبی نبیس ہوں ہے، نہان پروحی نازل ہوگی ، نہ وہ نبوت کا وعویٰ کریں ہے، نہان کی نبوت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوں ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زبانے میں کانے وجال کا خروج ہوگا اور وہ لککرِ د جال کے عاصر ہے میں کی جائیں ہوں گے اور فجر کی نماز کی جائیں ہوں ہے اور فجر کی نماز کی جائیں ہے۔ نمیک نماز فجر کے وقت و جال کو آل کرنے کے لئے سیدنا میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں ہے اور فجر کی نماز حصرت میسی علیہ حصرت میسی علیہ حصرت میسی علیہ السلام اس کا تقاقب کریں ہے اور اسے ' باب لڈ'' چل کرویں ہے ، و جال کا لشکرتہ تنج ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مناویا جائے گا۔ (\*)

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام سلف صالحین ، محابر و تا بعین اور اُ مَدیجہ و ین معتقدر ہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے ، اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ، اگر انہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغوا ورمہمل ہے ، ایسی ہے سروپا باتوں پر اعتقاد رکھنا صرف خوش فہی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور ایسی باتوں پر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔

### امام مہدی کاظہور برحق ہے

سوال: ... محترم بزرگوارا میں آپ کی توجہ بروز جمعہ ۱۹۸۹،۱۹۲۱ کے اخبار (آپ کے مسائل اور ان کے طل کے بیں، اور طرف مبند ول کرانا چاہتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے انتہائی غیر شائٹ الفاظ اِمام مبدی کے بارے میں استعال کے بیں، اور جس میں اس پہلو پر روشنی ڈائی کی ہے کہ اِمام مبدی نہیں آئیں گے۔ میں ان صاحب کو اس بات ہے مطلع کرتا چاہتا ہوں کے حضور صلی بسل میں میں میں میں خاص چودھویں صدی نہیں فرمایا، بلکہ جب قیامت قریب ہوگی جب اِمام مبدی ظہور پذیر ہوں ہے۔ اِمام مبدی ظہور پذیر ہوں ہے۔ اِمام مبدی اِمام مبدی خاست کے ایام مبدی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ان کے لئے ایسے غیر شائٹ الفاظ نہا ہے۔ گستا خی کی علامت

 <sup>(</sup>۱) عن قرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... بعث الله رجالًا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبى .... الخد (مجمع الزوائل ج: ٤ ص: ٣١٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) وجلّهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح فيهما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص بعشى القهقرى ليقدّم عيسى يصلى فيضع عيسى عليه السلام بده بين كتفيه ثم يقول له: تقدّم فصلٌ فإنها لك أقيمت، فيصلى بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب! فيفتح وورائه الدّجَال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذوسيف محلّى وساج فإذا نظر إليه الدّجَال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى: إن لي فيك ضوية لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله الهود فلا يبقى شيء مما خلل الله يتوارى به يهودي إلّا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلّا الفرقد فإنها من شجرهم لا لنطل أله قال: يا عبدالله المسبح ص: ٥٠ ١ ، ١٥ ١ ).

ہے۔ میں آپ سے بیسوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرایمانِ کامل ہے کہ اِمام مبدی آج نبیس تو کل ضرورظہور یذیر ہوں مے؟

جواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور برحق ہے، ان کے بارے جس متعدد اَ حادیث موجود ہیں، جن کو بعض الملِ علم

فراد دیا ہے، حضرت مہدی کا ظہور ترب قیامت جس ہوگا، وہ مسلمانوں کے ظیفہ ہوں گے، ان کے ذیا نے جس

کا نا دجال نظاگا، جس کو آل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، اور ' باب لَدُ' پر دجال کو آل کریں گے۔

یہ تمام اُمور احاد یہ جس تفصیل کے ساتھ ذکر کئے جیج ہیں۔ جن صاحب نے حضرت مبدی کے بارے جس سوال کیا تھا، وہ بے

چارے حضرت مبدی کو چودھویں صدی جس ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک صدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ جس نے ان

پر جواب جس تکھا تھا کہ چودھویں صدی جس حضرت مبدی کے آنے کی کوئی حدیث ہیں۔ یہ دوگئی کہ مبدی چودھویں صدی جس کی میا کے جواب جس تکھا تھا کہ چودھویں صدی جس کے جواب جس تکھا تھا کہ چودھویں صدی جس حضرت مبدی کے آنے والوں نے پھیلایا تھا، تا کے مرز اغلام احمد قادیائی کے جمونے وعوی مبدویت کو اس جمون کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اس بنا پر جس نے تکھا تھا کہ مبدی ہونے کا جمونا دعوئی، جمون کے پاوک پر جس کسلا کے سرحال مسلمانوں کا عقیدہ کی ہے کہ حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت جسی علیہ السلام ان کے زبانے جس برحال مسلمانوں کاعقیدہ کی کے حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت جسی علیہ السلام ان کے زبانے جسی برحال مسلمانوں کاعقیدہ کی کے حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت جسی علیہ السلمان ان کے زبانے جسی برحال مسلمانوں کاعقیدہ کی کے حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت جسی علیہ السلمانوں کاعقیدہ کے حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت جسی علیہ السلمانوں کاعقیدہ کے حضرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت کے دو اللہ کے دعفرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت کے دو اللہ کے دعفرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت کے دو اللہ کے دعفرت مبدی کا ظہور قرب قیامت جس ہوگا، اور حضرت کے دو اللہ کے دعفرت مبدی کا ظہور قرب کے دو اللہ کے دعفرت مبدی کے دعفرت کے دعفرت کے دعفرت کے دعفرت کے دیا کے دعفرت کے

# چودھویں صدی میں إمام مهدی کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ...حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبار که که جب چودهویی صدی بجری بیس امام مبدی آئے گا تو اسے میراسلام کہتا۔ اب جبکہ چود و صدیاں گزرگنی بیں اوریہ پندرهویں صدی بجری جاربی ہے تو پھر دوایام مبدی کیوں نہیں آیا؟ حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی حدیث ِقدی نعوذ بالله ، نعوذ بالله ، نعوذ بالله جموٹی تو ہوئیں سکتی ، تو پھر چودهویں صدی گزرگن تو امام مبدی کیوں نہیں آیا؟ اگر آیا تو کون ہے اور ہمیں بتانبیں چلا۔

جواب:... چودھویں صدی میں اِمام مبدیؓ کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جس فخص نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، اس نے غلط اور جموثا حوالہ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو تیمی فلط نہیں ہوسکتا، لیکن اگر کوئی فخص جموثی بات بنا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردے تو وہ ظاہر ہے کہ تچی نہیں ہوگی، جموثی ہوگی۔ اور جموٹے لوگ ہی جموثی اور بناوٹی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت في الكثرة حد التواتر، وقد للقاها الأمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده وانكزه ...الخ. (التعليق الصبيح شرح مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٩٨، طبع عشمانية، لَاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدُنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى. (مشكوة ص: ٣٤٠، باب أشراط الساعة، نيز ص: ٣٤٣).

# حضرت إمام مهدیؓ کے بارے میں صحیح عقیدہ

سوال: ... میں معزت إمام مبدئ کے متعلق معلوم کرنا جا ہتا ہوں ، پھولوگ کہتے ہیں کہ معزت إمام مبدئ ضرور آئیں مے اور زمین میں فتندا ور فساو پھیلانے والے وجال سے مقابلہ کریں مجاورا سے ہلاک کریں مجے دعفرت مبدئ کی مدو معزت میں علیہ اسلام کریں مجے دعفرت مبدئ کی مدو معزت میں علیہ السلام کریں مجے ، بیدوا تعدمرز مین عرب پرزونما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جبکہ میں نے پھولوگوں سے سامے کہ حضرت مبدئ کا واقعہ فی خارجیوں 'نے مشہور کرد کھا ہے۔

جواب: ... حضرت مبدی رضی الله عند کاظبور برخ ہے، قرب قیامت میں حضرت مبدی کاظبور ہوگا، ان کے زیانے میں کانا دجال نظے گا، اور اس کو قل کرنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں مے۔ الغرض حضرت مبدی کے ظبور، وجال نظے گا، اور اس کو قل کرنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کے فزول کا عقیدہ اللہ سنت کی کتابوں میں درج ہے، حضرت ایام ابو صنیفہ رحمہ الله کے رسالے 'فقہ اکبر' میں ہمی ان عقا کدکوذکر کیا حمیا ہے۔ (۱)

# حضرت مهدى رضى الله عنه كاظهوركب موكا؟ اوروه كتنے دن ربي كے؟

سوال:...ا مام مهدی رضی الله عند کاظهور کب ہوگا؟ اور آپ کہاں پیدا ہوں ہے؟ اور کتنا عرصہ وُ نیا ہیں رہیں ہے؟
جواب:... امام مهدی علیہ الرضوان کے ظبور کا کوئی وقت متعین قرآن وصدیث ہیں نہیں بتایا گیا۔ یعنی یہ کہ ان کاظهور کس معدی ہیں؟ کس سال ہوگا؟ البتہ احادیث طیب ہیں بتایا گیا ہے کہ ان کاظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت ہیں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آئے ہیں زیاد ووقفہ نہیں ہوگا۔

امام مبدی رمنی الله عند کہاں پیدا ہوں ہے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرتم الله وجبہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیب میں مندوجبہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش وتربیت ہوگی، اور بیت المقدی ان کی بجرت گاہ ہوگ اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگ ۔ موایات و آثار کے مطابق ان کی عمر جالیس برس کی بوگی جب ان سے بیعت ِخلافت ہوگی، ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا

<sup>(</sup>۱) - شرح فقه اكبر (ص:۱۳۲، طبع مجتبائي دهلي) شيء: فترتيب القضية أن المهدى يظهر أوَلًا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيث المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسني من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيئ الى لتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير السؤمنين على بن أبي طالب قال: المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ... الخر (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص:٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ...... فيايعونه بين الركن والمقام ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٥).
(٣) وأخرج أبو نُعيم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل ...... يا رسول الله! من إمام المسلمين يومنذ؟ قال: المهدى من ولدى، ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى في خده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ج:٢ ص: ٥٤)، الحاوى للفتاوى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

و جال نظے گا، اس کولل کرنے کے لئے حصرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں مے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں مے اور ۹ سم برس میں ان کا وصال ہوگا۔

### حضرت مهدى رضى الله عنه كازمانه

سوال: ...روز نام " بنگل من آپ کامغمون علا ات قیامت پڑھا، اس میں کوئی شک نیس کہ آپ برسنے کا حل اطمینان

بخش طور پراور حدیث وقر آن کے حوالے ہے دیا کرتے ہیں۔ یہ معمون بھی آپ کی علیت اور حیت کی منظیر ہے۔ لیکن ایک بات بچھ میں

نہیں آئی کہ پورامغمون پڑھنے ہا نداز ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنداور حضرت میسی کے کفار اور عیسائیوں ہے جومعر کے

ہوں کے ان میں محور وں ، تو ارون ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا ، فوجیں قد مے زیانے کی طرح میدان بھی میں آئی میں آسنے ساسنے ہوکر

اور سے ان میں محور وں ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا ، فوجیں قد مے زیانے کی طرح میدان بھی میں آسنے ساسنے ہوکر

اور سے ان میں کہ اور کے بھی ہوں کے ۔ پھر یہ کہ حضرت میسی دو اور حیال کا پید معلوم کرنے کے لئے شام ہیجیں ہے ،

اور بیاس نے اس کہ اور کیا ہوئی کہ اللہ عند تصفیلات ہوں کے ۔ پھر یہ کو دوال کا پید معلوم کرنے کے لئے شام ہیجیں گے ،

اور بیاس نے اس کے اور کی ہوں کے ۔ پھر یہ کہ تو اس کے باس تیر کمان ہوں کے ۔ یعنی وہ اخین کن ، رائفل ، پسل اور جاہ فیز بموں کا زیانہ نہ دو گوگا ۔ زئین پر انسان کے وجو و جس آنے کی تواس کے باس تیر کمان ہوں کے ۔ یعنی وہ اخین کن ، رائفل ، پسل اور جاہ فیز بموں کا زیانہ ہوگا ۔ زئین پر انسان کے وجو و جس آنے کے لیعد ہے سائنس برابر تر تی کر رہی ہا دور قیامت کے آنے کہ تواس میں قیامت فیز تر تی ہوں کے ، ویکی ہوئی ۔ ویکی ہوئی ۔ ویکی ہوں کے ، ویکی کیوں کے مواس کی اس کی کیاں بھی گور ویکی استعال بھی ہوگا ۔ ویکی کی اور قیامت کے ۔ میں نگی کی تاب بھی ہے کہ اس کی کی کی میں میں دیاں وضاحتوں کے علادہ وہ وہ کا میں میں میں میں ہوگا ۔ میں تو تعایت ہوگا ۔

جواب: ...انسانی تمدن کے دھانچے بدلتے رہے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلات بنگ کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج سے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی تخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون' کا شبہ ہوتا۔ اب خدائی بہتر جانتا ہے کہ یہ سائنسی ترتی اس دفتار ہے گر عمل کے بڑھتی رہے گی یا خود شی کر کے انسانی تمدن کو پھر تیر و کمان کی طرف لوٹا دے گی؟ فلا ہر ہے کہ اگر یہ دُور کی صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہاور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ برا ندام ہیں، تو اِن احادیث طیبہ میں کوئی اِشکال باتی نہیں رہ جاتا، جن می حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال: أخذ عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخى! لعلك تدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سين. (عقد الدور في أخبار المنتظر ص: ١٥١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون قال أبو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقي فيهما مشغولًا بالقتال. (بلل الجهود ج:٥ ص: ١٠٠، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنيور).

فتنۃ د جال ہے حفاظت کے لئے سور ہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تھم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس دس آیتیں تو ہر (۱) مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے، اور ایک دُ عاصدیث شریف میں پیلقین کی گئی ہے:

## حضرت مہدیؓ کےظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے صفحہ '' اقر اُ'' کے مطابق اِمام مبدیؒ آئیں ہے، جب اِمام مبدیؒ آئیں ہے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گ؟ اوراس وقت کیانشان ظاہر ہوں ہے، جس سے ظاہر ہو کہ حضرت اِمام مہدیؒ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔ جواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب'' اقر اُ'' میں پہلے دے چکا ہوں، ٹمر جناب کی رعایت ِ فاطر کے لئے ایک

حدیث لک**مت**اہوں ۔

حضرت أمِّ سلمدرضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشا دُفل کرتی جیں کد: '' ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جائٹینی کے مسئلے پر ) اختلاف ہوگا، تو اہل مہ یہ ہے ایک فخص ہما گ کر مکہ کر مدآ جائے گا (یہ مہدیؓ ہوں مجے اوراس اندیشے ہے ہما گ کر مکہ آجا کی اختلاف ہوگا، تو اہل مہ یہ بنا دیا جائے ) گر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لئے متحب کریں مجے، چنا نچے جمراً سود اور مقام ابراہیم کے درمیان (بیت الله شریف کے سامنے ) ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں ہے۔''

" پر ملک شام سے ایک گفکران کے مقابلے میں بھیجا جائے گا آئین پر لفکرا ایمان نامی جگہ میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، پس جب لوگ بید دیکھیں گے تو (ہر خاص و عام کو دُور دُور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیمبدی بین )، چنانچہ ملک شام کے اُبدال اور المل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آ دی جس کی نخمیال قبیل بنوکلب میں ہوگی ، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک گئر بھیجیں ہے ، ووان پر عالم اور ہن محرومی ہے اس محض کے لئے جو بنوکلب کے مالی غیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مبدی خوب مال تقسیم کریں مجاور لوگوں میں ان کے بی صلی انڈ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں مجاور اسلام اپنی گردن زمین پر ذال دے گا

(۱) وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصِمَ مِن فتنة الدُجُال. (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ١٠٣ كتاب التفسير، سورة الكهف) وعن النواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جراركم من فتنته ...الخ. (مشكوة ص: ٤٢٣).

( بعنی اسلام کو اِستقر ارنصیب ہوگا)۔حضرت مہدی سات سال رہیں ہے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جناز ہرپڑھیں کے۔''<sup>(۱)</sup> ( بیرصد بیٹ مفکلو ق شریف مس:اے ہم میں ابوداؤو کے حوالے سے درج ہے، اور اِمام سیوطیؒ نے العرف الوردی فی آٹار المہدیؒ مس:۵۹ میں اس کوابنِ الجی شیبہ،احمد ابوداؤد،ابو یعلیٰ اور طبری کے حوالے نے قتل کیا ہے )۔

#### الامام المهدئ ... تن نظريد

سوال: يمحر مالمقام جناب مولا نالد حيانوي صاحب

السلام عليكم ورحمة الندو بركات!

"جنگ" جعدایدیشن بیس کسوال کے جواب میں آپ نے مبدی ختظری" مفروضہ پیدائش" پرروشی ڈالتے ہوئے" إمام مبدی رضی الله تعلیم اجتعین کے لئے مخصوص ہیں۔ مبدی رضی الله تعالیٰ عنہ" کے پُر شکوہ الفاظ استعال کئے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان الله علیم اجتعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دُوسرے، قرآ اَنِ مقدی اور صدیث مطہرہ ہے" امامت" کا کوئی تصوّر نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سلسلے میں جوروایات ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلہ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کا ذب اور کن کھڑت ا جادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابنِ خلدون نے اس بارے میں جن موافق و نالف احادیث کو بیجا کرنے پر اِکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اتر کونبیں پہنچتی ،اوران کا انداز بھی بڑامشتہ ہے۔

لبذا میں فق وصدافت کے نام پر درخواست کروں کا کہ مہدی منتظری شرق حیثیت قرآ نِ عظیم اور سیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کی روشن میں بذریعہ ' جنگ' مطلع فرما کمیں، تا کہ اصل حقیقت اُ بحر کرسا شنے آجائے، اس سلسلے میں مصلحت اندیش یا کسی شم کا ابہام یقیناً تیامت میں قابلِ مؤاخذہ ہوگا۔

شیعد عقیدے کے مطابق مہدی ختظری ۲۵۵ ہے میں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بھن ہے وااوت ہوں جو جا ور وہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے فور ابعد ۵ سال کی عمر میں حکست خداوندی ہے خائب ہو محکے اور اس غیبت میں اپنے نائبین، حاجزین، سفر ااور وکلاء کے ذریعی مسول کرتے ، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات، اُ دکامات ویتے رہے ہیں، اور انہیں کے ذریعے اس دُنیا میں اصلاح وخیر کاعمل جاری ہے، اس کی تائید میں لنزیجر کا طویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علمائے اہلِ سنت نے اس میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور وایات ہی کوفل کردیا ہے، مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کام نہیں لیا، اور اَ غلباای اِ تباع میں آپ نے بھی اس' مغروضے' کو بیان کر ڈ الا ہے، کیا یہ ڈرست ہے؟

(۱) عن أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيباعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث مبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص: ١٥٠)، باب أشراط الساعة).

جواب: ... حضرت مهدى عليه الرضوان كے لئے" رضى الله عنه" كے" فكوه الفاظ" بہلى بار ميں نے استعال نہيں كے ،

ہداگرآپ نے كمتوبات إمام ربانى كامطالعه كيا ہے تو آپ كومعلوم ہوگا كه كمتوبات شريفه شي إمام ربانى مجد والف ثانى نے حضرت
مهدى كوانيس الفاظ سے يادكيا ہے۔ پس اگرية آپ كے نزد كي غلطى ہے تو ميں كي عرض كرسكتا ہوں كه اكابر أمت اور مجد دين ملت كى بيردى مي غلطى :

ای خطااز صدصواب اَوُلَیْ تراست کامصداق ہے۔ غالباکس ایسے می موقع پر اِمام شافیؒ نے فرمایا تھا: ان کسان د فسطنا نحب آل معصد فسلیشہد الشقیلان انبی دافضی ترجمہ:..:''اگرآل محصلی الشعلیہ وسلم سے مجبت کا نام رافضیت ہے، توجن وائس گواہ رہیں کہ چس یکارافینی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو 'رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو إعتراض کیا ہے، اگر آپ نے فور و تال سے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت ہیں موجود ہے۔ کو نکد آپ نے تشلیم کیا ہے کہ ''رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مبدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفتی و مصاحب ہول میں، بس جب میں نے ایک' مصاحب رسول' بی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعمال کے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مبدی کے لئے'' علیہ السلام' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جولفوی معنی کے لحاظ ہے بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں ہیں' السلام علیم، وعلیم السلام' یا' وعلیم وعلیہ السلام' کے الفاظ روز مرۃ استعمال ہوتے ہیں، مرکمی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ ویکر انہیا نے کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اس لئے میں نے حضرت مبدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں گئے، کوئکہ حضرت مبدی کے لئے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں گئے، کوئکہ حضرت مبدی نے بین ہوں میں۔ ('')

جناب کو حضرت مبدی کے لئے" إمام" کا لفظ استعال کرنے پہمی اعتراض ہے، اور آپ تحریفر ماتے ہیں کہ:" قرآنِ مقدی اور حدیثِ مطہرہ سے إمامت کا کوئی تصور نہیں ملیا" اگراس سے مرادایک خاص کروہ کا نظریہ امامت ہوتی آپ کی یہ بات سمج ہے۔ گر جناب کو یہ بدگانی نہیں ہوئی جائے تھی کہ میں نے بھی" امام" کا لفظ ای اصطلاحی مغبوم میں استعال کیا ہوگا، کم سے کم امام مبدی کے ساتھ" رضی الله عنه" کے الفاظ کا استعال ہی اس امرکی شہادت کے لئے کائی ہے کہ" امام" سے یہاں ایک خاص کروہ کا اصطلاحی" امام" مرادنہیں۔

<sup>(</sup>١) الصراعق المرقة لإبن حجر المكي ص:١٣٣ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

 <sup>(</sup>٢) وأما السيلام ... هو في مبعني الصلاة، فلا يستعمل في الغالب ولا يقرد به غير الأنبياء، فلا يقال: "على عليه السيلام".
 (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه كولته).

اوراگرآپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور صدیمی نبوی میں کی مخفس کو إمام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا بیارشاد ہجائے خودایک بجو ہے۔ قرآن کریم ، صدیمی نبوی اور اکا براُمت کے ارشادات میں بیلفظ اس کثر سے واقع ہوا ہے کہ خور تمی اور بچے تک بھی اس سے نامانوں نبیس ۔ آپ کو "وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِیْنَ إِمَامًا" (الفرقان: ۲۰۷) کی آیت اور "من ہوا ہے کہ خور تمی اور بچے تک بھی اس سے نامانوں نبیس ۔ آپ کو "وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِیْنَ إِمَامًا" (الفرقان: ۲۰۷) کی آیت اور "من ہوا ہے کہ خور تمی اور پھراُمت بھے بیر (علی صاحبا الصلوٰ قوالسلام ) کے ہزاروں افراد ہیں جن کوہم" إمام" کے لقب سے یاد کرتے ہیں ۔ فقد و کلام کی اصطلاح میں "اِم میں ایسے امامًا" میں وارد ہوا ہے )۔

حضرت مہدی کا ہدایت یا فتہ اور مقتدا و چیٹوا ہو تا تو لفظ ' مہدی' بی ہے واضح ہے اور وہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں گے، اس لئے ان کے لئے' ' اِمام' کے لفظ کا استعمال قرآن وصدیث اور فقہ وکلام کے لحاظ ہے کسی طرح بھی کل اعتراض نہیں۔ ظہور مہدیؓ کے سلسلے کی روایات کے بارے بیس آپ کا بیار شاوکہ:

"اس سلسلے میں جوروایات ہیں وومعترنہیں اکیونکہ ہرسلسلة رُواۃ میں قبیں بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔"

بہت بی عجیب ہے! معلوم نہیں جناب نے بدروایات کہاں دیکھی ہیں، جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذاب

أنمستاے؟

میرے سامنے ابوداؤو (ج: ۲ من:۵۸۹،۵۸۸) کملی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت اُمِ سلمہ، حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہم کی روایت سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کس سند میں جھے قیسی بن عامر نظر نہیں آیا۔ جامع تر ندی (ج: ۲ من: ۳۸) میں حضرت ابو ہر رہو، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں، ان میں سے اوّل الذکر دونوں احادیث کو اِمام تر ندی گئے نے ''صبح'' کہا ہے، اور آخر الذکر کو' حسن' ، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

سننِ ابنِ ماجہ پیس بیاحادیث حضرات عبداللہ بن مسعود ، ابوسعید خدری ، تو بان ، علی ، اُمِّ سلمہ ، انس بن مالک ،عبداللہ بن حارث رمنی الله عنہم کی روایت سے مروی ہیں ۔ان ہیں بھی کسی سند ہیں تیس بن عامر کا نام بیس آتا۔

مجمع الزواكد (ج: ٤ من:١٨٥٣١٥) من مندرجة بل صحابة كرام ساكيس روايات نقل كى بين:

ا: حضرت ابوسعيد خدري : ١٠ ١٠ ... حضرت أمّ سلمة : ٢٠

سن حضرت ابو هررية: ١ ١٠ عن حضرت أمّ حبيبة: ١

۵:... حضرت عائش: ا ۲:... حضرت قرة بن ايات: ا

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عبصرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده والمرة قلبه فليطعه ان استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. (مشكرة ص:٣٢٠، كتاب الإمارة والقضاء).

١١: ... حفرت عبدالله بن حارث: ا

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دور وانتوں میں دو کذاب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے، مگر کسی روایت میں میں میں بن عامر شامل ہے مجمل کے آپ کا یہ ہمار دوایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے مجمل غلط ہے۔

آپ نے مؤرّخ ابنِ ضلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو یجا کرنے پر اکتفا کیا ہے ، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اتر کونبیں پہنچتی اور ان کا انداز بھی بڑامشتبہ ہے۔

اس سلسلے میں بیوض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عاول کے ظہور کی احاد ہے مسلم ، ابوداؤد، ترفدی ، ابن ما جدادر دی گرکتب احادیث میں مختلف طرق ہے موجود ہیں۔ بداحادیث اگر چفردافردا آحاد ہیں ، محران کا قدر مشتر کے متواتر ہے۔ آخری زمانے کے ای خلیفہ عادل کو اُحاد ہیں جو اور حضرت میں کہا گیا ہے ، جن کے زمانے میں دجال اَعوَر کا خروج ہوگا اور حضرت میں علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے قبل کریں گے۔ بہت سے اکا براً مت نے احاد ہے مہدی کو ند صرف می جلکہ متواتر فر مایا ہے اورانی متواتر اُحاد ہے کہ بنا براً مت اسلام ہے ہردور میں آخری زمانے میں ظہور مبدی کی قائل رہی ہے ، خودا بن خلدون کا اعتراف ہے :

"اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انه لا بدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

(مقدما بمن ظهران سن الساعدة على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

ترجہ:... جانا چاہئے کہ تمام الل اسلام کے درمیان ہر دور میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں الل بیت میں ہے ایک مخص کا ظہور ضروری ہے جو وین کی تائید کرے گا، اس کا نام مبدی ہے، اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی دہ علاماتِ قیامت جن کا احاد یہ معجد میں ذکر ہے، ظہور مبدی کے بعد ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مبدی کے بعد تازل ہوں میں دجال کوئل کریں مے۔ یا مبدی کے زمانے میں نازل ہوں میں دعفرت مبدی گل و جال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مبدی کی اقتد اکریں مے۔ ا

اور يمي وجه ہے كدا الم سنت كے عقائد برجوكتا بين لكم كن بين، ان بين بعي" علامات قيامت" كے ذيل بين ظهور مهدى كا

عقیدہ ذکرکیا گیا ہے، اور اللِ علم نے اس موضوع پرستفل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ کی ایک اسک فہر جوا مادیث متواترہ ہیں ا ذکر کی تئی ہو، جسے ہر دوراور ہرزمانے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانے چلے آئے ہوں، اور جسے اہل سنت کے عقائد ہیں جگہ دی گئی ہو، اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا، پوری اُست اسلامیہ کو کمراہ اور جالل قرار دینے کے مترادف ہے۔ جبیبا کر آپ نے اپنے خط کے آخر میں مہدی کے بارے میں ایک مخصوص فرتے کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد کھا ہے:

"میرے خیال میں علائے الل سنت نے اس میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات بی کونقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرق حیثیت و تحقیق ہے کام نہیں لیا اور اُغلبًا اسی اِ تباع میں آپ نے بھی اس "مفروضے" کو بیان کر ڈ الا ، کیا ہے دُرست ہے؟"

سمویا حفاظ حدیث ہے لے کرمجد دالف ثانی اور شاہ ولی اللہ دالوی تک وہ تمام اکا براُ مت اور مجد وین ملت جنموں نے ووج کا دُود ھاور پالی کا پانی الگ کر دِکھایا، آپ کے خیال ہیں سب دُود ھے بیتے نے کیوو تاریخی وشری تحقیق کے بغیر کردو پیش میں سیلے ہوئے انسانوں کواپنی اسانید کے قال کردیتے اور انہیں اپنے عقائد میں ٹاکٹ لیتے تھے؟ خور فرمائے کدار شاونبوی: "وَ لَعَنَ آخِرُ هَلَا إِ الأمنة أولها" كيسى شهادت آب كلم نے پيش كردى .. إين نيس محمة كرا حساس كمترى كايدعار ضد ميس كول لاحق موجاتا ہے ك ہم اینے کھر کی ہر چیزکو" آوروؤ أغیار" تصور کرنے لکتے ہیں۔ آپ علائے اللِسنت پریدالزام لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدو کی پھیلائی ہوئی روایات کو تاریخی وشرعی معیار پر پر کھے بغیرا ہے عقائد میں شامل کرلیا ہوگا (جس سے الل سنت کے تمام عقائد وروایات کی حیثیت ملکوک ہوجاتی ہے، اورای کویس" احساس کمٹری" سے تعبیر کرر ہاہوں )، حالانکہ ای مسئلے کا جائزہ آپ وُ وسرے نقط ُ نظر ہے بھی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ بھاول معفرت مہدی <mark>کے ظہور ک</mark>ے بارے میں احادیث و روایات الل حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گراہ فرتوں نے اپنے ساس مقام ید کے لئے ای عقیدے کو لے کرا پنے انداز میں ڈ حمالا اور اس میں موضوع اور من محرزت روایات کی بھی آمیزش کرنی۔جس سے ان کا سمح نظر ایک تواہیے سیاس مقاصد کو بروے کار لانا تھا، اور وُ دسرا مقصد مسلمانوں کواس عقبیہ ہے بی ہے بنظن کرنا تھا، تا کہ مختلف تشم کی روایات کو دیکھ کرلوگ اُ مجھن ہیں جتلا ہوجا تمیں اورظبورمبدی کے عقیدے بی سے دستبردار ہوجائیں۔ ہردور میں جموٹے معیان مبدویت کے پیشِ نظر بھی بی دومقصدرہ، چنا نجے گزشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموئے مہدی نے جو وعویٰ کیا، اس میں بھی یمی دونوں مقصد کارفر ما نظر آتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا تقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یعین رحمیں کہ الل جن نے اصل جن کو جوں کا تو ں محفوظ رکھااور الل باطل نے اسے غلاتعبیرات کے ذریعے کھوکا کچھ بنادیا جی کہ جب کچونہ بن آئی توا مام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے غیبت صغریٰ کا اور پھرغیبت کبریٰ کا پردواس پرتان دیا بھین آخر بیکیا انداز فکر ہے کہ تمام الل جن کے بارے میں بیٹسور کرلیا جائے کہ وہ اُغیار کے مال مستعار پر جيا *كرتے تھے*...!

<sup>(</sup>۱) مثلًا: المعرف الوددى في ظهود العهدى، مؤلف جلال الدين سيطيّ، عقيدة ظبودمبدي احاديث كي دوثني على ، تاليف: معرت واكرُمغتى نقام الدين شامري هبيدً-

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ... إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ٣٤٠، طبع قديمي).

جہاں تک ابنِ خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہتاری میں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ و عقا کداور صدیث میں ابنِ خلدون کو کسی نے سنداور جمت نہیں مانا، اور بیمسئلہ تاریخ کانبیں بلکہ صدیث وعقا کد کا ہے، اس بارے میں محدثین و مشکلمین اورا کا براُمت کی رائے قابل انتہاء ہو سکتی ہے۔

الداد الفتادي جلد شقم من صفي: ٢٥٩ سے صفحہ: ٢٦٠ تك" موفذة الظنون عن ابن خلدون "كے عنوان سے معزت عكيم الأمت مولا نااثر ف على تعانوى قدس سرة نے ابن خلدون كے شبات كاشانى جواب تحريفر مايا ب، اسے ملاحظة فر ماليا جائے۔

خلاصہ یہ کہ'' مسلدمہدی'' کے بارے میں افل حق کا نظریہ بالکل سیح اور متواتر ہے اور الل باطل نے اس سلسلے میں تعبیرات و دکایات کا جواً نبار لگایا ہے، نہ و ولائق التقات ہے اور نہ اہل حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

کیاا ممہدی کا درجہ پینمبروں کے برابرہوگا؟

سوال: ... کیاا مام مهدی کا درجه پیغیروں کے برابر ہوگا؟

جواب:...!مام مهدی علیه الرضوان نی نبیس ہوں مے ،اس لئے ان کا درجہ پیفیبروں کے برابر ہر گزنبیں ہوسکیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؓ کے زمانے میں نازل ہوں مے وہ بلاشبہ پہلے ہی ہے اُولوالعزم نبی ہیں۔

كيا حضرت مهدئ وعيسى عليه السلام ايك ہى ہيں؟

سوال: .. مبدئ اس و نیام سب تشریف لائی مے؟ اور کیامبدی اور عین ایک بی وجود میں؟

جواب: ... حضرت مہدی رضوان الله عليہ آخری زمانے ميں قرب قيامت ميں ظاہر بوں ميے، ان كے ظبور كے قرياً مات ميں ظاہر بوں ميے، ان كے ظبور كے قرياً مات مال بعد د جال نظيے گا اور اس گوٹل كرنے كے لئے عيئی عليہ السلام آسان سے نازل ہوں مے۔ يہاں يہمى معلوم ہوگيا كه حضرت مهدى اور حضرت عيئی عليه السلام دوالگ الگ فخصيتيں ہيں۔

<sup>(</sup>۱) إن السهدى السبطّر بـه لَا يـدعـى نبـوّةُ بـل هـو مـن أتباع النبى صـلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلّا خليفة والشد مهدى. (المهدى: لحمد أحمد إسساعيل ص: ۱۱ طبع دار طبية، إياض).

<sup>(</sup>٢) " وَإِذْ اَخَـلْكَا مِنْ النَّبِيِّنَ مِيُفَـفَّهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ تُنُوحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُؤْمِنَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذُنَا مِنْهُمْ يَيْطَقًا عَلِيْظًا" (الأحزاب: 2).

<sup>(</sup>٣) وعنه (أى أبي سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليقومن على أمّتى من أهل بيتى ... يملك سبع سنين". (مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣١٣ ايضاً مشكوة ص: ٣٤٩). أيضًا فيلبث المهدى سبع سنين خليفة لم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون، قال أبو داوُد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أصقط السنتين الملتين بيقى فيهما مشغولًا بالقتال ... إلخ. (بذل الجهود ج: ٥ ص: ١٠٣ كتاب المسلاحيم). وينزل عيسى ابن مربع عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا رُوح الله! تقلم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فوذا قتلى صلامة أخط حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فوضع حربته بين ثندو تهد فيقلته. (التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص: ١٦٠ مع مكتبه دارالعلوم كراچي).

#### ظهورمهدي اور چود ہويں صدي

سوال:...!مام مهدی البحی تک تشریف نبیس لائے اور پندر ہویں صدی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہوگئی ہیں۔ جواب:... محرا مام مهدی کا چود ہویں صدی میں بی آتا کیوں ضروری ہے...؟

سوال:..علاد واس کے انحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی صدیث ہے تابت ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک محد دہوتا ہے۔

جواب:...ایک بی فرد کامجد د ہونا ضروری نہیں، متعد واَ فراد بھی مجد د ہو سکتے ہیں اور دِین کے خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجد د بھی ہو سکتے ہیں، ہر خطے کے لئے الگ الگ مجد د بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں'' من' کالفظ عام ہے، اس سے صرف ایک بی فرومراد لینا صحیح نہیں۔اوران مجد دین کے لئے مجد وہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں، اور نہلوگوں کو یہ پا ہونا ضروری ہے کہ یہ بچہ د ہیں، البتدان کی دینی خدمات کو دکھے کراالی بصیرت کو کن غالب ہوجاتا ہے کہ یہ بچہ د ہیں۔

سوال: .. دعزت مبدی، دعزت میسی علیه السلام چود ہو یں صدی کے باتی ماندہ قلیل عرصے میں کیے آ جا کیں مے؟

جواب: ... مران کااس قلیل عرصے میں آتا تل کول ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد وُ نیاختم ہوجائے گ؟ جناب کی ساری پر بٹانی اس فلامفروضے پر بنی ہے کہ: '' حضرت مبدی رضی الله عنداور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وونوں کا چود ہویں صدی میں تحریف لا نا ضروری تھا، مگر وواب تک نہیں آئے'' حالا تکہ یہ بنیاد تلی فلا ہے، قر آن وحدیث میں کہیں نہیں فر مایا محیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تحریف لا کی ہے والے کی واقعات کی وُنیا حضرات چود ہویں صدی میں تحریف لا کی میں نہیں فر مایا محیا کہ یہ دونوں عمر کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کے لئے کس نے قر آن کریم اور صدیث نبوی کا حوالہ ویا ہے تو قطعاً فلا بیانی ہے کام لیا ہے۔ اس سے میں کوئی قیمت نبیس، اور اگر اس کے لئے کس نے قر آن کریم اور صدیث نبوی کا حوالہ ویا ہے تو قطعاً فلا بیانی ہے کام لیا ہے۔ اس سے دریافت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قر آن کریم کی کس آیت یا حدیث شریف کی کس آیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامہ ایک'' پریشان بندہ'' لکھا ہے، اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پانشان بھی لکے دیتے تو کیا مضا نقہ تھا؟ دیسے بھی گمنام خطالکمتا، اخلاق دمرؤت کے لحاظ ہے پھے مشتحسن چیزئیں۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال:...تاریخ اسلام می خلافت بنوفاطمه کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثناعشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں اِمام'' اِمام محمد المهدی'' جو کمیار ہویں اِمام حضرت اِمام حسن عسکری کے بیٹے تھے، یہ اپنے والد کے محمر '' سرمن رائی'' سے بچپن میں زوبوش ہو محملے تھے، ان کے ماننے والوں کاعقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے

<sup>(</sup>۱) قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على الصموم فيان لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ...... والأظهر عندى والله أعلم االمراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بيل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقاته وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله. (بلا الجهود ج:٥ ص:١٠٠ كتاب الملاحم، طبع سهارنيور).

لئے آئیں گے،اس لئے إمامت کوآ مے نہیں بڑھایااوران کا لقب"السسنظر"رکھا گیا۔آپ نے جو إمام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا بیون مفرت مہدی میں جو إمام حسن عسکری کے مٹے تھے؟

۲:...آپ نے اپنے جواب میں'' حضرت مہدیؓ' لکھا، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محانی رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرامؓ اور ان خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللّٰہ تعالیٰ عندلکھا دیکھا ہے جنھیں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

سان المت کیا ہے؟ کیا بیضدا کی طرف ہے عطاکیا ہوا کوئی درجہ ہے یا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا إنعام یا پھر پھھاور؟ سان ایک امام وہ ہیں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ، ان کے بارے ہیں تو بہت پچھ پڑھا ہے لیکن وہ چار امام یعنی امام ما مالک اور امام احمد وغیرہ اور وہ اِمام جو اِثناعشری اور اساعیلی فرتوں کے بارہ اِمام ہیں ، ان میں کیا فرق ہے؟ اور اَ حادیث میں ان کا کیا مقام ہے؟

3:... میں الحمد للہ! مسلمان اور سنّی فرقے ہے تعلق رکھتی ہوں، کین میری اکٹر سنّی لوگوں ہے ہی یہ بحث رہتی ہے اور میرا
کہتا ہے کہ سنّی عقا کد کے مطابق صرف چار امام ہیں جن کوہم مانتے ہیں اور وہ امام ابوضیفہ، امام مالکہ، امام شافعی اور امام احمہ ہیں،
جمعے یہ بات میرے اُستادوں ہے معلوم ہوئی، ان اکٹر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ اِمام ہیں جو وُنیا ہیں آئے ہیں، اور ہم بھی آئیس مانتے ہیں، بالکل ای طرح جس طرح وُنیا ہیں ہزاروں پنیمبرآئے اور مسلمانوں کا ان پر اِممان لا تا ضروری ہے، کیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہیں، بالکل ای طرح جس طرح و آئی مسلمانوں کے بھی بارہ وسلم کی تعلیمات پر عملی استہ ہیں ہوئی ہارہ ہیں؟

٢:... كا نا د جال كون تها؟ كيا ا\_ بحى زنده أفعاليا كيا يا وه غائب بوكميا تها؟

جواب:....جینہیں! ہمارا بیعقید ونہیں، ہماراعقیدہ یہ ہے کہ! مام مہدیؓ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر جالیس برس کی ہوجائے گی تومسلمانوں کے امیراور خلیفہ ہوں گے۔ (۲)

:... حضرت مبدی رضی الله عنه کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں مے ، اس لئے حضرت مبدی رضی الله عنه حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحافی ہیں ، ان کو' رضی اللہ عنہ' کہنا سمجے ہے۔

(۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن المحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسينى بالإتفاق. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۵ ص: ۱۸۱، باب أشراط الساعة). (٦) وأما ظهور المهدى في انحر الزمان وانه يملأ الأرض فسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، وانه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فتابت وقد ورد به الأخبار عن سيّد الأخيار. (شرح فقه اكبر ص: ۱۸۰). يكون في أمّتي مهدى، قال النووى: الممهدى من هداه الله الى الحق وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي: اى الذى في زمن عيسى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرُّكن والمقام كرهًا عليه. (سنن ابن ماجة ص: ۲۰۰ منشرتهما).

سن ... مسلمان جس مخص کواً پنااً میرینالیس و ومسلماتوں کا إمام ہے ، إمام الله تعالیٰ کی طرف سے نامز دنبیں کئے جاتے ، ندرسول الله علیہ وسلم نے کسی کوبطور اِنعام إمام بنایا ہے۔ الله مسلی الله علیہ وسلم نے کسی کوبطور اِنعام إمام بنایا ہے۔

س:...مسجد کے امام نماز پڑھانے کے کئے مقتدیوں کے چیٹوا ہیں، چار امام اپنے علم وفضل اور زُہد وتقویٰ کی وجہ ہے۔ مسلمانوں کے چیٹوا ہیں، اورشیعہ اور اساعیلی جن لوگوں کو اِمام مانتے ہیں، ان کواللہ تعالٰی کی طرف سے مقرر کیا ہوامعموم بجھتے ہیں، اوران کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں ہے بڑھ کر بجھتے ہیں، یعقیدہ المی سنت کنز دیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵:... میں اُور چاروں اِماموں کا ،اور شیعوں کے بارہ اِماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۲:...کانا د جال قرب قیامت میں لکھے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اوراس کولل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، و جال کے زندہ اُنھائے جانے کی بات غلط ہے۔

# مجدد کو مانے والوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:... برصدى ك شروع بس مجددة ت بي وكياان كومان والغيرمسلم بي؟

جواب:... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آنے کی صدیت نبوی میں خبر دی گئی ہے، وہ نبوت ورسالت کے دعوے نبیس کیا کرتے ، اور جو مخص ایسے دعوے کرے وہ مجد زبیس ، لہذا کس سچ مجد دکو ماننے والا تو غیر سلم نبیس ، البتہ جو مخص بیاعلان کرے کہ:'' ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی جیل'' اس کو ماننے والے ظاہر ہے غیر سلم ہی ہوں گے۔ سوال :... چود ہویں صدی ہے مجد ذکب آئیں ہے؟

جواب:...مجدد کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ضروری نبیں، جن اکابر نے اس صدی میں دین اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی ، و داس صدی کے مجدد ہتے ،گزشتہ صدیوں کے مجددین کو مجی لوگوں نے ان کی خدیات کی بنا پر بی مجدد تشکیم کیا۔

(۱) فعبت الإمامية التي أن الله عندل حكيم ..... ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين منصوبين ... الخد (منهاج السُنّة ج: ١ ص: ٣). اينضاً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأثمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل دُنس وانهم لا يلنبون ذنبًا صغيرًا ولَا كبيرًا ... الخد (بحار الأنوار ج: ٢٥ ص: ١١١).

(٢) الكثر علاه هيعى را احتقاد آنست كه حعرت امير عليه السلام وسائر أثمّه الفنل اند أز پيفيران سواى پيفير آخر الريال ...الخ. (حق اليقين لباقر مجلس ص: ٧٠، بمارالانوار ج: ٢٥ ص:٣٩٣٢٣٥٢)\_

(٣) - فيان الروافيض ليسبوا من التمسيليميين ..... وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصاري في الكذب والكفر. (كتاب القصل لإبن حزم ج:٢- ص:٤٨).

(٣) عن أبى أمامة الباهلي قال ..... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ..... فيقول: أنا نبى! ولا نبى بعدى، لم
 يشنى فيقول: أنا ربكم! ولا ترون ربكم حتى تموتوا ..... ويقول عينى عليه السلام: أن لى فيك ضربة لن تسبقنى بها، فيدركه عند باب الله الشرقى فيقتله ... إلخ. (ابن ماجة ص ٢٩٨).

(٥) عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (سنن ابي داؤد ج:٢ ص:٣٣٣، باب ما يذكر في قرن المائة).

(١) كمنوطات ج:١٠ ص:١٠١

## چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھانوی ہے

سوال:..مشہور صدیمہ مجد دمسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک مخص مجد د ہوکر آیا کرے گا۔ براوکرم وضاحت فر مائمیں کہ چود ہویں صدی گز رکنی بھرکوئی بزرگ مجد و کے نام اور دعویٰ سے نہ آیا ،اگر کسی نے مجد و ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پہا تائمیں۔

جواب: ... مجدّ و دعویٰ نیس کیا کرتا ، کام کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجدّ و ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟
چود ہویں صدی ہے جدد دھرت سیم الامت مولا ناائرف علی تھا نوگ تھے ، جنھوں نے دیل موضوعات پر قریباً ایک ہزار کتا ہیں تکعیں اور
اس صدی میں کوئی فقنہ کوئی بدعت اور کوئی سئلہ ایسا نہیں جس پر آپ نے قلم نہ اُٹھایا ہو۔ ای طرح حدیث ہفیر ، فقہ بقسوف وسلوک ،
عقا کد دکلام و فیرہ ویٹی علوم میں کوئی ایسا علم نہیں جس پر آپ نے تاکیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجد دے لئے دعویٰ لازم نہیں ، اس کے کام سے اس کے مجدّ دہونے کی شاخت ہوتی ہے۔ مرز اغلام احمد نے مجد ( ) مسید ( ) میں ایک اور در گویا لاز میں سے ایک بھی دعویٰ صاد ت نہیں آیا۔

#### کیاچودہوی صدی آخری صدی ہے؟

سوال:...بعض لوگ کہتے ہیں کہ چود ہویں صدی آخری صدی ہے، اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں ڈیڑھ سال باقی ہے، اس کے بعد قیامت آجائے گی۔ جبکہ میں اس بات کو فلط خیال کرتا ہوں۔

جواب:...یہ بات سراسرغلط ہے! قر آنِ کریم اور حدیث نبوی میں قیامت کامعین وقت نبیں بتایا میااوراس کی بڑی بڑی جو علامتیں بیان فر مائی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں ،ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لکے گا ،اس کئے یہ خیال محض جاہلا نہ ہے کہ چود ہویں صدی فتم ہونے پر قیامت آجائے گی۔

# چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت ہیں

سوال:... چودہویں ممدی ہجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کسی مخص نے مجھے سے کہا ہے کہ:'' چودہویں مدی میں نے توکسی کی دُعا قبول ہوگی اور نہ بی اس کی عبادات' آخر کیا وجہہے؟

<sup>(</sup>١) ازالهاوبام ص: ١٥٣، روحاني فزائن ج: ٣ ص:٩٤١\_

 <sup>(</sup>۴) تذكرة الشهادتين ص: ٩، رُوحالُ فَرَائُن ج: ٩٠ ص: ٩٠ م.

<sup>(</sup>٣) روحاني تزائن ج:٣ ص:٥٥، ازالداوبام ص:٢٨٧٠

<sup>(</sup>٤٠) لمغوطات ج:١٠ ص:١٣٤\_

<sup>(</sup>۵) لیکچرسیالکوت من:۳۳، ژوحانی خزائن ج:۲۰ من:۲۲۸\_

<sup>(</sup>١) تخذ كولزويه من: ١٣٠ ماشيه، زوماني خزائن ج: ١٤ من:١٦٦\_

جواب: شریعت میں چود ہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ، جن صاحب کا بیتول آپ نے قتل کیا ہے ، وہ ظلا ہے۔ پندر ہویں صدی اور قادیانی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندرہویں صدی کب شروع ہوری ہے؟ باعث تشویش یہ بات ہے کہ بندہ نے تاہ یات ہے کہ بندہ نے تاہ یات ہے کہ بندہ نے تاہ یات کا دیات اور الفضل 'ویکھا، اس میں اس بارے میں متفاد با تیں لکھی ہیں، چنانچہ مؤری کے ردی الحجہ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ راکو بر ۱۹۷۹ء کے پرچہ میں لکھا ہے کہ:'' سیّد تا حفزت خلیفۃ اس الثالث نے غلبہ اسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع ہونے میں دن باتی رہ مجے ہیں، ایک اہم پروگرام کا اعلان فرمایا ہے۔''

محر'' الفعنل'' ۱۲رزی الحجه ۹۹ ۱۳ ۵۰ سرنومبر ۱۹۷۹ و کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیدنا و اِمامنا حضرت خلیعۃ السیح الثالث پر آ سانی انکشاف کیا گیا ہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتداا محلے سال ۱۹۸۰ ویس ہور بی ہے، اور ربوہ کے ایک قادیا فی پرچ'' انصار اللہ'' نے رئے الثانی ۹۹ ۱۳ ۵۰ مارچ ۹۵ اور کے شارے میں'' چود ہویں صدی جمری کا اختیام'' کے عنوان سے ایک ادار تی نوٹ میں لکھا ہے:

"اسلامی کیلنڈر کے مطابق چود ہویں صدی کے آخری سال کے چوتھے ماہ کا بھی نصف کرر چکاہے،
یعنی آج پندرہ در رہے الی نی ۱۹۹ سا ہے ہواور چود ہویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آتھ ماہ کا عرصدرہ کیا
ہے، پندرہ ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے ( کو یا محرم ٥٠٠ سا ہے )۔''

آپ ہماری رہنمائی فرمائیس کہ پندرہویں صدی کب ہے شروع ہورہی ہے،اس • • ۱۳ ھے یا ایکلے سال محرم ا • ۱۳ ھ ہے؟ یا ابھی دس سال باتی ہیں؟

جواب:..مدی سوسال کے زمانے کو کہتے ہیں، چودہویں صدی اوسات شروع ہو گئی، اب اس کا آخری سال محرم
۱۰ سا دیے شروع ہور ہا ہے، اور محرم ۱۰ سا دہ پندرہویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون می بات تعنادات کا
سمور کھ دھندانیں ہوتی ؟ اگرنی صدی کے آغاز جیسی بدہی بات میں بھی تعناد بیانی ہے کام لیس تویدان کی ذہنی ساخت کا فطری خاصہ
ہے، اس پر تعجب بی کوں ہو...؟

د جال کی آمد

سوال:... د جال کی آ مدکا کیا مجمع حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔

جواب:...وجال کے بارے میں ایک دونہیں، بہت ی احادیث میں اور بیعقیدہ اُمت میں ہمیشہ سے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکابراُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج د جال اور نزول میسیٰ علیہ السائم کی احاد یث متواتر ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) قال القاضي: نزول عيني وقتله الدجال حق صحيح عند أهل الشنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخ. (سنن ابن ماجة ص: ۲۹۹، حاشيه نمبر: ۸، طبع نور محمد كتب خانه).

## دجال كاخروج اوراس كے فتنہ فساد كى تفصيل

'' جنگ' اخبار میں آپ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کی آ مدِ ٹانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ ہے'' ان کا حلیہ اور وہ آ کیا کریں گئے'' لکھا تھا ، اب مندر جہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھ دیں تو مہریانی ہوگی۔

سوال ا:..خرد جال کا حلیہ صدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گا، اس کی آ داز کرخت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔

سوال ۲: .. کانا د جال جواس پرسواری کرے گا،اس کا حلیہ۔

جواب:...وجال کے گدھے کا طیہ زیادہ تفصیل ہے نہیں ملتا، منداحمداور متدرک حاکم کی حدیث ہیں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور ملکو قاشریف میں بیمل کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔ رنگ سفید ہوگا۔

و جال کے بارے میں بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں ، جن میں اس کے حلیہ ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ وفساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے ، چنداً حادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے :

(") انسرنگ سرخ جسم بھاری بھرکم ،قد پستہ ،سرکے بال نہایت خمیدہ اُ بچھے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ ،ؤوسری عیب دار، پیٹانی پر''ک ،ف،ر''بعن'' کافر''کالفظ لکھا ہوگا ، جسے ہرخوا ندوو تا خوا ندومؤمن پڑھ سکےگا۔ <sup>(")</sup>

(۱) عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وله حمار يركبه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا. (مستدرك حاكم مع التلخيص ج:۳ ص:۵۳۰، كتاب الفتن، مسند احمد ج:۳ ص:۳۱۷).

(٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدُجُال على حمار أقمر ... الخ. رواه البيهقي. (مشكوة ص: ٣٧٧، باب العلامات بين الساعة وذكر الدجال، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ...... انه شاب قطط ...... عينه طافئة ..... قلنا: يا رسول الله وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: أبعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالفيث استدبرته الربح ..... فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينول عنه المنارة البيضاء شرقى دمشق، بين مهروذتين .... فبطلبه حتى يدركه باب لله فيقتله. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص ٢٠٠١ تا ١٨٠). أيضًا عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف – أو يهراق – رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم! ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال ...الخ. (فتح البارى ج:١٣٠ ص: ٩٠).

(٣) عن ابي أمامة الباهلي قال ..... حدثناه عن الدُجُال.... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ..... فيقول: أنا نبى، ولا نبى بعدى، ثم يشنى فيقول: أنا وبكم، ولا ترون وبكم حتى تعولوا، وانه أعور، وان وبكم ليس باعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب ..... وانه لا يبقى بشىء من الأرض الا وطنه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيه ما من نقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلنة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المعدينية بالعلم اللاث وجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خوج اليه فعلى الخبث منها كما تنفى الكير خبث الحديد ..... وجلهم ببيت المقدس وامامهم وجل صالح فبينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح .................................(إلى الأمثى)

۳:... بہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر تر تی کرے خدائی کا مدی ہوگا۔ (۱)

سن...اس کا ابتدائی خروج اصفهان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان راہتے ہیں اعلانیے دعوت دے گا۔ (۳)

اسان کرھے پرسوار ہوگا استر ہزار بہودی اس کی فوج میں ہوں ہے۔ (T)

۵:... آندهی کی طرح میلے گااور مکه کمر تمدید بینه طبیبه اور بیت المقدی کے علاوہ ساری زمین میں محمو ہے پھرے گا۔

٢:... هـ يند من جانے كى غرض سے أحد بہاڑ كے چيجے ڈيرہ ڈالے كا مگر خدا كے فرشتے اسے مدينه من داخل نبيس ہونے ديں ے، وہاں سے ملک شام کا زخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ (۵)

ے:...اس دوران مدینه طیبہ میں تمن زلز لے آئیں مے اور مدینه طیبہ میں جتنے منافق ہوں مے وہ تمبرا کر باہر تکلیں مے اور د جال ہے جالمیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

 ۸:... جب بیت المقدی کے قریب پنچ کا تو اہلِ اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں مے اور و جال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے کی۔ (۵)

(بَرِماثِ مُؤَرِّرُثُر)....... إذ لـزل عليهم عيسَى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليقدم عيسَي يصلي فينضع ينده بهن كتفيه لم يقول له: تقدم فصل فانها لك اليمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيني عليهم السلام: افتحوا الباب! فينفتح وورائه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسي عليه السلام: أن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّذ الشرقي فيقتمليه فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حاتط ولًا دابية الّا الغرقيدة فيانهما من شبجرهم لَا تسطق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهو دي فتعال فاقتله ... الخ. (ابن ماجة ص:٤٩٦، ٢٩٨، باب فعدة الدجال وخروج عيسَى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج).

(۱) مُزشَّة مَنْحِ كَامَاشِهِ مُبِرًا وَيَجِعَهِ ـ

(۲) مخزشة منح كا ماشيهٔ نبر۴ و تميئے۔

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدُّجَّال على حمار ألمر ما بين أذنيه سبعون باغا. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٤٧). وعن ألس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدَّجّال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٥، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٣) مخزشته صفح کا حاشیه نبر ۳ اور ۳ و میمئے۔

(٥). ينجىء الدجال فينصبعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول لأصحابه: الَّا ترون إلَى هٰذَا القصر الأبيض؟ هٰذا مسجد أحمد، لم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، لم ترجف المدينة للاث رجفات، فلا يبقى منافق ولًا منافقة ولًا فاسق ولًا فاسقة إلَّا خرج اليه، فتخلص المدينة .... لم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الخد (فتح الباري ج:١٣٠ ص:٩٣) طبع لاهور).

(٢) الينار

(۷) اینار

9:..مسلمان بيت المقدس مس محصور موجائي محاوراس محامر عين ان كوسخت إبتلا بيش آع كا\_(١)

۱۰:...ایک دن منح کے وقت آ واز آئے گی:'' تمہارے پاس مدوآ پیٹی !' مسلمان بیآ وازین کرکہیں مے کہ:'' مدوکہاں ہے ۔ آسکتی ہے؟ بیسی پیٹ بھرے کی آ واز ہے''۔ (۱)

اا:...عین اس وفت جَبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فر مائمیں مے۔ <sup>(۳)</sup>

۱۲:...ان کی تشریف آوری پر اِمام مبدیؓ (جومصلے پر جانچے ہوں گے) پیچے ہٹ جائیں گے اور ان ہے اِمامت کی ورخواست کریں گے، گرآپ اِمام مبدیؓ کو تکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اِقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (\*)

النظم المنظم الله المنظم المور معترت ميسى عليه السلام دروازه كلو لنے كائكم ديں ہے، آپ كے ہاتھ ميں اس وقت ايك جمهونا سا فيز و ہوگا، د جال آپ كود كيمتے ہى اس طرح تمييلے لئے كا جس طرح پانى ميں نمك بمل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائيں ہے كہ: اللہ تعالى نے ميرى ايك ضرب تيرے لئے لكھ ركمى ہے، جس سے تو فئى نہيں سكتا! د جال ہما محنے لئے كا، محرآ ب "باب لذ" كے پاس اس كو جاليس كے اور فيز ہے ہے اس كو ہلاك كرويں ہے اور اس كا فيز ہے پرلگا ہوا خون مسلمانوں كو وكھائيں ہے۔ (۵)

۱۰:..اس وقت اللي اسلام اور د جال کی نوح میں مقابلہ ہوگا، و جالی نوج تہد تینے ہوجائے گی اور شجر و تجر پکار اُنھیں سے کہ: '' اے مؤمن اپیے یہودی میرے چیجے چمپاہواہے،اس کول کر۔''(۱)

بد حال کامخترسا احوال ہے ، احا دیث شریفہ میں اس کی بہت ی تفصیلات بیان فر مائی من ہیں۔

#### بأجوج مأجوج اوردَابة الارض كي حقيقت

سوال:... آپ نے اپنے صفی ' اقر اُ' میں ایک حدیث ٹائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتا لَی محمی جن میں د جال کا آنا، دابہ الارض اور یا جوج کا جوج کا آنا وغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر یا لی ہی تیا کیں کہ یا جوج کا جوج ، دابہ الارض ہے کیا مراد

 <sup>(</sup>١) ووقع في حديث سمرة المشار اليه قبل: يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم
 يهلكه الله ... الخ. (فتح الباري ج:١٣) ص:٥٠١، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>۲) عن عشمان بن أبي الصاص ... فينتما هم كذلك إذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول
بعضهم لبعض: ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيشي ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ... الخ. (التصريح بما تواتر
في نزول المسيح ص: ١٦٣ / ، طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>r) م:۳۷۲ كاهاشينبر م ويكفيك

<sup>(</sup>۴) من:۳۷۴ کاماشینبر، و کیمئے۔

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولنكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:۱۳۲). ثير ص:۳۷۲ كاماشيترم ويحيل.

<sup>(</sup>١) من:٣٤٢ كاماشينبرس ويكفيه.

ہے؟ اور آیا کہ بینشانی پوری موکی؟

جواب:...د جال کے بارے میں ایک و دسرے سوال کے جواب میں لکھے چکا ہوں ،اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔
یا جوج ماجوج کے خروج کا ذکر قر آن کریم میں دوجگہ آیا ہے، ایک سور وَانبیا ، کی آیت: ٩٦ میں، جس میں فر مایا گیا ہے:
" یہاں تک کہ جب کھول ویئے جائیں کے یا جوج ماجوج اور وہ ہر او نچان سے دوڑتے ہوئے
آئیں کے اور قریب آن لگا سچا وعدہ ( یعنی وعدہ قیامت ) ہیں اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آئیسیں مشروں
کی مائے انسوس! ہم تو اس سے خفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔" (۱)

اور دُومرے سورہ کہف کے آخری ہے پہلے رُکوع میں جہاں ذُوالقرنین کی خدمت میں یا جوج کا جوج کے فتنہ و نساد ہرپا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی و بوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ذُوالقرنین نے و بوار کی قمیر کے بعد فرمایا: "بیمیرے زَبّ کی رحمت ہے، ہیں جب میرے زَبّ کا وعدہ (وعدہ قیامت) آئے گا تو اس کو چور چور کروے گا ، اور میرے زَبّ کا وعدہ کی ہے۔ (آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اور ہم اس دن ان کواس حال میں چیوڑ ویں گے کہ ان میں ہے بعض بعض میں ٹھاتھیں مارتے ہوں گے۔" (۱۰)

ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ یا جوج کا آخری زمانے میں لکلناعلم النی میں طےشدہ ہے اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی علامات میں ہوگا۔ اس بنا پر صدیث نبوی میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبری میں شار کیا حمیا ہے ، اور بہت کی اصادیث میں ارشاد فر مایا حمیا ہے کہ ان کا خروج سیّد ناعیش علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اصادیث طیبہ کامختمر خاکہ میش خدمت ہے۔

ایک صدیث می حضرت سینی علیدالسلام کے د جال گول کرنے کا دانقد ذکر کرنے کے بعدار شاد ہے:

" میر عینی علیدالسلام ان لوگوں کے پاس جائیں مے جن کو اللہ تعالی نے د جال کے فتنے ہے محفوظ رکھا موگا اور گرد و غبار سے ان کے چبرے صاف کریں مے ادر جنت میں ان کے جو در جات جیں، وہ ان کو بتا کیں مے۔ ابھی وہ اس حالت میں ہوں مے کہ است نے میں اللہ تعالی حضرت میں علیدالسلام کی طرف وہی بیمجے گا کہ میں نے اپنی ایسے بندوں کو خروج کی اجازت وی ہے جن کے مقالے کی کسی کو طافت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو کو وطور پر نے جائے۔

اورالله تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بیم کا اور وہ ہر بلندی ہے تیزی ہے پیسلتے ہوئے اُتریں کے ، پس ان

<sup>(</sup>١) "خَتْنَى إِذَا قَصِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنَ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ. وَالْعَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ هَجِصَةٌ أَيُصَرُ الَّلِيْنَ كَفَرُوا يَوْيُكَ قَدْ كُنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَلَا بَلُ كُنَّا طَلِمِيْنَ" (الأنهياء: ٦ ٩ ، ٩٤).

 <sup>(</sup>٢) "قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّى فَإِذَا جَآءَ وَعُلَا رَبِّى جَعَلَةُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّى خَقًا. وَتَوَكُنا يَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يُمُوجُ فِي يَعْضٍ وُنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعُناهُمْ جَمْعًا" (الكهف: ٩٨، ٩٩).

کو ستے بحیرہ طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں مے اوران کے پیچھلے لوگ آئیں مے تو کہیں گے کہیں کے کہک نر مانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں مے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پہنچیں مے تو کہیں مے کہ زمین والوں کوتو ہم قبل کر بچے، اب آسان والوں کوقیل کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پھینکیں مے تو انڈ تعالی ان کے تیرخون سے دیکے ہوئے والیس لوٹا وے گا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے دُفقا وکو وطور پرمحسور ہوں گے اوراس محاصر ہے وجہ ہے ان کو ایس تنگی چیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتہارے آج کے سودرہم ہے بہتر ہوگا۔ پس اللہ عالی اللہ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ تعالیٰ کی بارگاہ جس دُعاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ تعالیٰ کی بارگاہ جس بلاک ہوجا کی گے۔ پھر اللہ کے بی محضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا وکو وطور ہے ذہین پر اُتریں محقو ایک بالشہ زمین بھی خالی بیس طے مختر ہے ہوں کی لاشوں اور بد ہو ہے بھری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دُفقا واللہ کے جا ان گی لاشوں کو اُن شاکریں گے متب اللہ تعالیٰ بختی اُونٹوں کی گرونوں کے مثل پر ندے بھیجے گا ، جو ان کی لاشوں کو اُن شاکریں ہے۔ جا ال اللہ کومنظور ہوگا بھینک و یں گے۔

پھراللہ تعالی الی بارش برسائے گا کہ اس ہے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانبیس رہے گا، پس وہ بارش زمین کو وحوکر شعشے کی طرح صاف کروے گی (آ مے مزید قرب قیامت کے حالات فہ کور ہیں)۔'(میح مسلم، منداحم، ابوداؤد، ترفی نزول المسیح می:۱۱۸ (۱)

ان ترندی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کونہیل میں لے جا کر پھینیکیں سے اور مسلمان ان کے تیر تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطور ایندھن استعال کریں مے (مفکوۃ من ۲۰۰۰)۔

(۱) لم يألى عيسى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّلهم بدرجاتهم في الجنّة فينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أنّى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان الأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى المطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فعرّ أوائلهم على يحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقرلون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون وأس التوو الأحدهم خيرًا من ماتة ديناو الأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلّا مالاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى يهبط نبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلّا مالاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. لم يوسل الله عيرًا كالرّلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١٠٥٠ ا ٢٥١٠). لا يكنّ من بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١٠٥٠). عن النواس بن سمعان .... فيرسل الله طيرًا .... تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم صعين ...الخ. (مشكوة ص ٣٤٠)، باب المعلامات بين يدى المساعة وذكر الدجال).

":...ا یک حدیث میں ارشاد ہے کہ معرائ کی رات میری طاقات حضرت ابراہیم، مونی اور عینی علیم السلام ہے ہوئی،
قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر
حضرت مونی علیہ السلام سے بی چھا گیا، انہوں نے بھی ہی جواب دیا، پھر حضرت عینی علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا:
قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے زب عز وجل کا جھے سے ایک وعدہ ہے اور وہ ہے کہ د جال اکبر
خروج کرے گا تو اس کو تل کرنے کے لئے میں اُڑوں گا، وہ جھے دیمجھے ہی را تھی کی طرح بچھا ہوا ہے، اسے تل کرا ہی میں
ہاتھ سے ہلاک کردیں مجے یہاں تک کہ جمروج میکار آٹھیں کے کہ: اے مؤمن! میرے چھپے کا فر چھپا ہوا ہے، اسے تل کر! ہی میں
د جال کو تل کردوں گا اور د جال کی فوج کو اللہ تعالی ہلاک کردے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں ہے۔ تب یا جوج کالیس کے اور وہ ہر بلندی ہے ووڑ ہے ہوئے آئیں ہے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروند ڈالیس ہے، جس چیز پر ہے گزریں ہے اسے تباہ کرویں ہے، جس پانی پر ہے گزریں ہے اسے مساف کردیں ہے، بس پانی پر ہے گزریں ہے اسے مساف کردیں ہے، لوگ جمعے ہے ان کے فقنہ وفساد کی شکایت کریں ہے، جس الله تعالیٰ ہے دَ عاکروں گا، پس الله تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کرد ہے گا، یہاں تک کہ ان کی بدیو ہے زمین جس تعفن پھیل جائے گا، پس الله تعالیٰ بارش بیسے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال وے گی ۔

بس میرے زبعز وجل کا مجھے جو دعدہ ہے،اس میں فر مایا کہ جب بیدوا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس بورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو پچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب،اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجائے (منداحمہ،ابن ماجہ،ابن جریر،متدرک حاکم، کتح الباری،درمنٹور،التھریج بما تواخر فی نزول اسیح مس:۱۵۸،۱۵۸)۔

یاجوج ماجوج کے بارے میں اور بھی متعدداً عادیث ہیں، جن میں کم وہیش بہی تنصیلات ارشادفر مالی می ہیں بھر میں انہی تمن اعادیث پر اِکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہو چک ہے یا ابھی اس کا پورا ہوتا باتی ہے؟ فرمائے! آپ کی عمل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتلاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلّا الله تعالى، ذالك وفيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن الدّجال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يلوب الرصاس قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتعمل فاقتمله، قال: فيهلكهم الله تعالى. لم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطاون بلادهم، لا يأتون على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه لم يرجع الناس إلى فيشكونهم فادعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حى تجوى الأرض من نتن ربحهم قال: فينزل الله عز وجلّ المعلم فيجرف أحسادهم حتى يقلفهم في البحر ...... فنهما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن ذالك إذا كان كلالك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهازًا. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١٩٥٠ تا ١٠٠).

ر ہادابۃ الارض! تواس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچ ارشاد ہے:

"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (بعنی وعدہ قیامت کے پورا ہونے کا دفت قریب آگے گا) تو ہم
نکالیں کے ان کے لئے ایک چو پایے زمین سے جوان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ماری نشانوں پر یعین نہیں
لاتے ہے۔ "(۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلبۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبریٰ میں شامل کیا ممیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، وخان، وجال، دابۃ الارض ،مغرب سے آفآب کا طلوع ہونا، عام فتنداور ہر مخص ہے متعلق خاص فتند (مکٹوۃ ص:۳۷۲)۔

ایک اور صدیث عمل ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، وہ آفآب کا مغرب کی جانب ہے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا لکلنا ہے، ان عمل سے جو پہلے ہوؤوسری اس کے بعد متصل ہوگی (مکنوۃ میج مسلم)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: تمن چیزیں جب ظہور پذیر ہوجائیں گی تو کسی نفس کواس کا ایمان لانا فائدہ نہ دےگا، جواس سے جہلے ایمان نہ لایا ہو، یااس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آفآب کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا ظاہر ہونا اور وابتہ الارض کا لکلنا (ملکڑہ مجے مسلم)۔

ایا لگتا ہے کہ اس وُنیا کے لئے آفآب کے طلوع وغروب کا نظام ایسا ہے جیے انسان کی نبض کی رفتار ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض با قاعدہ چلتی رہتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں ہے قاعد گی آ جاتی ہے اور پچھ ویر بعد وہ بالکل تغمر جاتی ہے، اس طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی ظلل نہیں آیا، لیکن قیامت سے پچھ دیر پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنا نچدا کیا صدید میں ہے کہ: آفا ہو جائے گی ، چنا نچدا کیا صدید میں ہے کہ: آفا ہو جرون مشرق سے طلوع ہونے کا اون ملتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے حدید میں ہے کہ: آفا ہو جرون مشرق سے طلوع ہونے کا اون ملتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

<sup>(1) &</sup>quot;وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجُنَا لَهُمْ دَآيَةٌ مِّنَ الْاَرْضِ فُكُلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوًا بِالْجِنَا لَا يُؤلِّنُونَ" (النمل: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سُتًا: اللَّحَانَ والدَّجَّالَ ودايّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامّة وخويصة أحدكم. (مشكّوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عصرو قبال: مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن أوّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابّة على الناس ضحى وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على ألوها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لَا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في ايمالها خيرًا: طلوع الشمس من مفريها والذجّال ودايّة الأرض. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٣).

طلوع ہونے کا تھم ہوگا (میح بناری میح مسلم)۔

پس جس طرح نزع کی حالت ہیں ایمان تبول نہیں ہوتا ، اس طرح آفآب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ) توبہ کا ورواز و بند ہوجائے گا ، اس وقت ایمان لا نا مفید نہ ہوگا ، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا ، اور توبہ کا درواز و بند ہوئے کے بعد بے ایمانوں کو رُسوا کرنے اوران کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پر انگ الگ نشان لگا دیا جائے گا۔

" وابت الارض جب لطے گاتو اس کے پاس موکی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی ایکشتری ہوگی، وہ انگشتری ہے مؤمن کے چرے پر مبرلگادے گا، جس ہاس کا چرہ چیک اُنے گا، اور کافر کی تاک پر موکی علیہ السلام کے عصا ہے مبرلگادے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے تفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس علیہ السلام کے عصا ہے مبرلگادے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے تفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس ہے مؤمن وکافر الگ الگ پہچانے جائیں ہے۔ (\*)

" وابت الارض کے تعوز ہے عرصہ بعد ایک پاکیزہ ہوا چلے گی، جس سے تمام المل ایمان کا انتقال ہوجائے گا اور مرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤل کی طرح سر کول پر شہوت رائی کریں گے، ان پر موجائے گا اور مرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤل کی طرح سر کول پر شہوت رائی کریں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی۔ (\*)\*

#### جديد تحقيقا<mark>ت اورعلا</mark> مات قيامت

#### ا:..اهرام مصر:

اہرام معرر فبت تحریروں کا ترجمہ معرے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے، جس کے مطابق بیقسور نماتحریریں درامس گزشتہ پانچ ہزار

(۱) عن أبى ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أندرى أبن تلهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعليما قال: فانها تلهب حتى تسجد تحت العرش فتسعاذن، قيو ذن لها وبوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويبقال فها: ارجعي من حيث جئت! فتطلع من مغربها فلألك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش، منفق عليه. (مشكوة ص: ۵۲)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(۲) عن أبي هويوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخوج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم
سليسمان عليههما السيلام، فتخطم أنف الكافر بالعصاء و تجلي وجه المؤمن بالخالم، حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف
المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٦٨٣، المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٣٨٥، طبع بيروت).

(٣) اذ بحث الله ربيحًا طيبة فعاخلهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يعهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. (مشكولا ص:٣٥٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

سال کی چیش کوئیاں ہیں، جو درست ثابت ہور بی ہیں، انمی تحریروں سے بیمی پنہ چلنا ہے کہ بیسویں معدی عیسوی کے آخر تک یہ کا نتات تباہ ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:...زمین کی محروش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ ونوں روز نامہ جنگ جس بی خبر جمپی کے زجن کی گردش کی رفقار کم ہوری ہے، تو یہ وشکو کی کی ہے کہ اگرای حساب سے رفقار کم ہوتی رہی تو ٹھیک تین سال کے بعد کروش تھم جائے گی۔

س:..ستاره:

ای امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) کے حوالے ہے ایک اور خبر روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی ست سفر کررہاہے ،اور جس رفتارے بیسنر کررہاہے تعمیک تین سال کے بعدیدز مین سے کھراجائے گا۔

نبر ۱۱ور ۳ کو دنظرر کھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گردش کے رکنے اور ستار سے کے کرانے کا وقت ایک ہے، کو یاز مین ک گردش رکنے کا مطلب یہ ہے کہ کشش لفل ختم ہوجائے گی ، اور اگر کشش لفل ختم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بھر جائے گی ، پہاڑ رولی کے گالوں کی ظرح بھر جا کیں گے ، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی ، لیکن ایسا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ 'ایک بڑا عذاب' آنے والا ہے ، زمین کی پیگردش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے کرا جائے گا اور یہ گردش دوبارہ بحال ہوجائے گی ، یعنی جاری ہوجائے گی ، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تبائی آچکی ہوگی ، اور نے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

ا:..اس نی انسانیت (New Civilization) یعنی پھر اور کوار کے زیانے کا تصور بھی اسلام ہے جمیس ماتا ہے کہ جب معنی علی علی اسلام دھنرت میسی علیہ السلام ومشق کی جامع مسجد پر آسان ہے اتریں مجتوان کے ہاتھ میں ''کوار'' ہوگی، جس سے وہ سیح وجال کا سرقلم کریں مجے آج تو کلاشنکوف کا دور ہے ،کلاشنکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ ناممکن ہے۔

۲:...جہاں تک سیارے کے زمین سے کرانے کی بات ہے، تو مجھے قرآن نے بیرہنمائی دی، جب میں نے قرآن سے اپنے خاص انداز سے رہنمائی میا بی، ارشاد باری تعالی ہے:

"وَإِنْ يُسَرُوا كِسُفًا مِّنَ السُّمَآءِ سَاقِطًا يُقُولُوا سَحَابٌ مُّرَكُومٌ. فَلَرْهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ."

ترجمہ:..' اور جب وہ اپنا و پر آسان کے ایک بڑے گڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں مے تو وہ یہ کہیں مے تو وہ یہ کہیں مے کہیں ہے کہیں ہوگا کہیں ہوگا کہیں ہوگا ہے ، تہد بہتہد ، پس انہیں اس دن تک چھوڑ دے جس میں ان پر (ایسا عذاب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگی ۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے بی روز کرم ایجنسی میں زلزلد آحمیا، روز نامہ پاکستان کی شرسر فی تھی: ' زمین پھنی،

چوگا وَان زمین ہوس ہو گئے۔'اوراس جگہ پرکوئی بد بووغیر ونہیں ہے، لیکن جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پرغنو وگل طاری ہوتی ہے، تو میرے لئے یقیناً بیاس آیت مبارکہ کا مصداق تھا، جس میں کہا کیا کہ ان پراہیا عذاب ہوگا کہ ان پرغنو دگی طاری ہوگی۔

متیجہ:..نتیجہ یہ لکلا کہ قریب ہی اس امت پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تعسور (Concept) عام ہے کہ است مسلمہ پراس تم کا بڑا عذاب ، جینا کہ دوسری قو موں یعنی حضرت نوح علیه السلام کی قوم وغیرہ پرآیا ہوں ایمنیس آئے گا ، چونکہ ہم حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ، تو عرض ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ترجمه: ... اورالله كاعذاب ظالمول سے وور نبيس ہے۔ "

اورسب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اورعذاب کے لئے جوشرط رکھی گئی ہے وہ شرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو شرک ہے، اور تینوں اقسام کا شرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک۔ اللہ نے کہا کہ جموث نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، زنانہیں کرنا، ہم جموث بھی بول جاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ یعنی شرک نی احکام اللہ تو ہروور میں رہا ہے، لیکن آج سے کھے عرصہ پہلے بنده زنا کر بیٹھتا تھا، یا جموث بول تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے سے کہ یہ کہ اس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اے گناہ مجمائی نہیں جاتا۔

علاوه ازی ہم روز انعذاب کے لئے، جو کافروں پر ہوگا، بدوعا ہمی کرتے ہیں، یعنی وتر میں:"ان عـذابک بـالکفار ملحق" یقیناً تیراعذاب کافروں سے ملنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے، یعنی قریب ہے۔

جواب:...جناب داکڑعرفان محمود صاحب کے نظریات پرمشمل گرامی نامہ موصول ہوا، انہوں نے اہرام مصر، گردش ذمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فرمائی ہیں، اوریہ بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد بیردوادث رونما ہوں گے اور اس کے بعد نے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیا کہ آنجاب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے مجھے زیادہ ولچیں بھی نہیں، اور ان کو چنداں لائق اعماد بھی نہیں سمحتا، کیکن مجھے پر وفیسر صاحب کے بیانات ہے دوباتوں میں اتفاق ہے:

اوّل: ... بیکداس وُنیا کے خاتے کا وقت قریب آن لگاہے، بیتو کہنامشکل ہے کہ بیدوُنیا کب تک اور کتنے سال قائم رہے گ؟ لیکن آٹار وقرائن بتاتے ہیں کہ وقت زیادہ وُورنبیں، اس لئے کہ وُنیا ہیں شروفساد (جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے) کی اصلاح کی کوئی صورت نظرنبیں آئی، لوگ اکیسویں صدی کی زبروست تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی اکیسویں صدی ان کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔

دوم:... بجھے پروفیسر صاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجود ہ تر قیات کا زمانہ نہیں ہوگا ، بلکہ ؤنیاتنے وتفنگ کی طرف لوٹ جائے گی۔

تیکن پروفیسرماحب کے اس نظریے ہے مجھے اتفاق نہیں کہ جس طرح طوفانِ نوح کے بعد وُنیا ہے سرے ہے آباد ہو گی، ای طرح نزول عیسیٰ علیہ العسلوٰ ہ والسلام کے بعد بھی وُنیا کی بہی حالت رہے گی۔ عینی علیہ العلوۃ والسلام کا زمانہ جیسا کہ احادیث صحیحہ بیں وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسی علیہ العلوۃ والسلام کے زمانے بیں خیرو پر کت اپنے عرون پر ہوگی، کو یاز مین اپنے تمام خزانے اُگل دے گی، اور عیسی علیہ العسلوۃ والسلام کے زمانے بیں طیہ العسلوۃ والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد اُن کا جانشین سمات سمال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب تر یب عیسی علیہ العسلوۃ والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد وُنیا بیس شرکا طوفان آجائے گا اور اہل ایمان کے ہارگی اُنھا لئے جائمیں کے، اور تمام کے تمام فسادی لوگ باتی رہ جائمیں ہے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباً ایک صدی کا ہوگا، و اللہ أعلم مالصو اب!



# گناہوں ہے تو بہ

#### توبه کرنے کا طریقه کیاہے؟

سوال: .. توبرك كاكيا طريقه ب

جواب:...دورکعت توبر کی نیت ہے پڑھ کرتمام گناہوں ہے اللہ تعالی ہے معانی مانتے ،اورخوب وِل کھول کراللہ تعالی کے سامنے روئے ، یہال تک کراطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالی نے گناہ معاف کردیئے۔

#### توبه كاطريقه

مناہبیں کروں **گا**۔

سوال: ... برانام شاہر حمیدا بھم ہے، تعلیم میٹرک، پاکستان بنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، عر ۲۲ سال، غیرشادی شدہ، پیشہ لیڈ یز نیل مولانا میا جب! الله تعالی نے بھی لاکہن بی بن بی اپنی برنعت سے نوازا ہے، چھوٹی میٹر میں الله تعالی نے اپنی مرنعت بوئے گر کی ارزارت نعیب فرمائی، میں اس قابل نے اس الله 19۸۳ء میں بج کے کموقع پر حرم شریف میں بیٹے ہوئے چندگنا ہوں کو اپنی سے جہاہ بعد کی اللہ تعالی کے فضل وکرم اپنی واللہ میں رکھتے ہوئے میں نے عہد کیا تھا، قرب کی آئندہ نیس کروں گا، بچ واپسی سے جہاہ بعد کی اللہ تعالی کے فضل وکرم کی ساتھ اپنی عہد کو نبھایا، بعد از ال میں اپنی آئی ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہوئے ہوئے میں بہلے کی سبت مدتک کنوول کیا ہے، کین بنجا بی میں جاورہ ہے: ''چوری ککھ وی اور لکھ دی برابر ہوتی ہے''۔ میں بوحہ شرمندہ ہوں، نسبت بہت صدتک کنوول کی ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئی ہیں جادہ وہ پھر نظام میں ہوں، خوداعی دی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوگیا ہوں ۔ از راو کرم کو کی ورد، ذکر اللہ کا کسکر نہیں تا ہار، مدنی تاج دار، احر مجتبی ، جم مصطفی صلی الله علیہ میں برگاہ والی میں کی تو بر کسکوں۔ الله تعالی سرقر رکا کا تا ہا آتا تا مار، مدنی تاج دار، احر مجتبی ، جم مصطفی صلی الله علیہ میں ہوگا ہوں کا اجتمام فرمائی آئی کی کا سال گزار دیے ، آخرت کے لیے کھونہ کیا۔ علی سے جو اب: ...السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا ہے! آپ کرا ہی آئی کی سروست آپ چند باتوں کا اجتمام فرمائیں: والے اس ال گزار دیے ، آخرت کے لیے کھونہ کیا۔ اور اس کے بعد کوئی درست آپ چند باتوں کا اجتمام فرمائیں: اور اندہ نیک کے ایک کا در مرکر کیں کہ این شام اللہ آئی کے بعد کوئی

دوم:...ایک دفعہ پید بحر کرتو بہ کرنے کے بعد یعین رکھیں کہ اِن شاء الله، الله تعالیٰ ضرور تو بہ تبول فرمائیں ہے، اور مناہوں کا بوجھ اور اس کی فکر اور پریشانی جوآپ کمریر لا وے چل رہے ہیں ، اس کواُ تار پھینکیں۔ سوم :...اگرخدانخواسته پرکوئی نظمی ہوجائے تو فورا تو ہر کی تجدید کرلیا کریں ،خواوستر بارروزان تجدید تو ہرک پڑے۔ (۱) چہارم :...وقا فو قااینے خیالات مجھے لکھتے رہیں ، مگر جزئیات لکھنے جاہئیں۔

پنجم :...روزانة قرآنِ كريم كى تلاوت ،نماز باجماعت اورؤرود شريف، استغفارا در تيسرے كلے كى ايك تبيح كومعمول بنائميں۔

# كياس طرح توبه موكني؟

سوال:...بنده اگر گناه کبیره کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سچے ول سے توبر کے اور آئده کناه نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈ حالنے کی کوشش میں لگار ہے،لیکن اس کا دِل اس بات سے مطمئن شہو کہ آیا اللہ تعالی نے اس کی توبیول کرنی ہو بیان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب :... بیت ورکر لے کہ خداتعالی کے بوب پیغبر ملی اللہ علیہ وسلم نے توب کے بعد معانی کا فرمادیا ہے ، تو معاف ہو کیا۔

# توبہ سی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال: يوب كے لئے رات كوائھ كرنفل پر حمنا ضرورى ہے؟ يا پر صلوة السبح پر حنى جاہئے؟ جواب: يكس وقت بحى توب كا مائكتى ہے ، اگر تہد جى توب كرے توافضل ہے، والله اعلم! (٢٠)

## گناه کی توبداور معافی

سوال:...ایک بچرسلمان کمریں پیدا ہوتا ہا اورائ کمریں بل کرجوان ہوتا ہے، اس کے ول یس دین کی مجت بھی ہوتی ہے، کیکن شیطان کے بہکا نے پر گناہ بھی کر لیتا ہے تی کہ وہ گناہ بھی مطرقت ہوجاتا ہے، کین گناہ بھی کر لیتا ہے تی کہ وہ گناہ بھی کہ دہ گناہ ہو جاتا ہے، کین گناہ بھی کر گنتی ہے اور کی توبہ کر لیتا ہے اور کی توبہ کر لیتا ہے۔ کیا اس کی توبہ تول ہو بھی ہے یا بیس؟ جبکہ اس کوشری سزادُ نیا بھی نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی جوت موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إلِّي لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. (مشكوة، باب الإستغفار ص:٢٠٣، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اعترف لم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٠٣، باب الإستغفار).

<sup>(</sup>٣) "وَبِالْآسَخَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الاستغفار الى الاسحار، كما لمال تعالى: والمستغفرين بالاسحار، فان كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، وقد لبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى للث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر، وقال كثير من في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب، انه قال له "موف أستغفر لكم ربّي" قالوا: أخرهم الى وقت السحر، (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٩٠، طبع رشيديه كوله).

جواب:...آ دمی تجی توبہ کرلے تو اللہ تعالی گنا ہگار کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جس مخص ہے کوئی گنا ہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس سے متعلق نہ ہو، اور کسی کواس گناہ کا پتا بھی نہ ہوتو اس کو جائے کہ کس سے اس گناہ کا ظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ واستغفار کرے۔ (۲)

## توبہ ہے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال: ... کیا توبہ کرنے ہے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا قتل بھی معاف ہوجاتا ہے؟ کیونکر قتل کا تعلق حقوق العباد ہے ، اس مسئلے پر یبال پر بعض مولا ناصا حب اس کے قائل ہیں کہ توبہ ہے آتی بھی معاف ہوجا تا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کو آتی ہوئے۔ ہوجا تا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کو آتی العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کیں۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کیں۔

منروري ہے۔

## سچی تو بداور گناموں کی معافی

سوال:...اگر کوئی مسلمان ساری زندگی ممناه کرتار ہے،خواہ وہ کسی بھی تتم کے ممناہ ہوں۔ بعد میں بیتو بہ کر لے تواس مخض ک تو بہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا اس کی تو بہ تیول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... کی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، تمریجی توبہ کی شرط ہے کہ اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں ادا

 (۱) ان التوبة اذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة، اعلم: انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهى مقبولة. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:١٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) لأن اظهار المعصية معصية لحديث الصحيحين: "كل أمّتى معافى إلّا انجاهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملًا لهم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكلا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۵٤).

(٣) وأما العاصى ... فيما كان من ذلك بيشه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد ... فالتوبة عنها بالندم
 والتحسر عليها. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:٣٥، الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) - "عن أبي هريرة ان رصول الله صبلي الله عليه وسلم قال: اجتبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلّا بالحق ...الخ" (ابوداؤد، كتاب الوصايا ج:٢ ص: ١٣).

(٥) وان كانت عسما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص:٩٠). کرے، اگرز کو قاندی ہوتو ساری عمر کا حساب کر کے زکو قادے، اگرروزے ندر کھے ہوں تو حساب کر کے روزے رکھے، غرضیکہ توبہ جب تبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کوتا ہیوں کی حلائی ممکن نہیں، لیکن عزم کرے۔ اور فلا ہر بات ہے کہ ایک دم سے کوتا ہیوں کی حلائی ممکن نہیں، لیکن عزم کرے کہ جس تمام کنا ہوں کی حلائی ممکن نہیں، لیکن عزم کرے کہ جس تمام کنا ہوں کی حلائی کروں گا۔ (۱)

#### ستجى توبهاور حقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناو كبيره كرتا ب، مثال كے طور پرزنايا شراب پيتا ب، كى كاحق مارتا ب، كى كاول تو ژنا ب، الله تعالى اس كو نيك بدايت ديتا ب، كيااس كے گناه معاف ہوجا كي تعالى اس كو نيك بدايت ديتا ب، كيااس كے گناه معاف ہوجا كي تعالى اس كو نيك بدايت ديتا ب، كيااس كے گناه معاف ہوجا كي كي الى كو نيك بدؤ عادى كے؟ هن جين هن تقريباً ٥٥ سال كى عمر تك تانى كساتھ رہا، هن نے اپنى نانى كاول دُكھايا، انبيں تك كيا، انہوں نے جمعے بدؤ عادى اور نانى كا انتقال ہوئے سات سال ہو مي تين، اب مين ٢٦ سال كا بون، هن جا بتا بون، الله تعالى جمعے معاف فرمائے۔

جواب: ... کی توبہ سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمدرہ جاتے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کواوا کردے یاصاحب حق سے معاف کرا لے، اور اگر غیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا، گالی دیتا، غیبت کرنا وغیرہ) تواس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دُعاوا ستغفار کرتارہے، اِن شا، اللّٰم معافی ہوجائے گی۔ (")

# حقوق الله کی ادا میگی اور حقوق العباد میں غفلت کرنے والے کی تو بہ

سوال: ...خدا کابند وقت الله تو اُدا کرتا ہے، لیکن قت العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کہ نیس؟ قت العباد اگر پورا کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟ اگر پورا کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟ جوزا کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟ جو اب :... بچی تو ہے ہے کہ جن لوگوں کا حق ملف کیا ہوجاتے ہیں، (اور بچی تو ہیں ہے بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کا حق ملف کیا ہوان کواُ داکر ہے یاان سے معافی ما تک لے )۔ اور جو مخص بغیر تو ہے ہے مرا، اس کا معاملہ الله کے بیرد ہے، وہ خواہ اپنی رحمت ہے بغیر مزاوے۔ میں معافی نہیں معافی نہیں معافی نہیں ہے۔ کا معاملہ اس ایک ہواں کواُ دا کے بغیر آخرت میں معافی نہیں ہے۔ کا معاملہ اس ایک ہوا۔ کے بختر آخرت میں معافی نہیں ہے۔ کہ ان کواُ دا کے بغیر آخرت میں معافی نہیں ہے۔ کہ ان کواُ دا کے بغیر آخرت میں معافی نہیں

<sup>(</sup>۱) "وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِه وَيَفَفُوا عَنَ السُّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفَعَلُونَ". (الشورى: ۲۵). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكوة فتوبته ان يتدم على تفريطه اوّلًا ثم يعزم على أن لَا يفوت أبدًا ..... ثم يقضى ما فاته جميعًا. (شرح فقه اكبر ص: ٩٣ ا ، طبع محتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سُبُ لَففران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: "قُلْ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ اللهُ نُونَ جَعِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ" (الزمر: ٥٣). هنا لعن قاب. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٦٨، المكتبة السلفية، لَاهور).

<sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صبحة التوبة منها ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) اليناحواله برع ملاحظه بور

<sup>(</sup>٥) ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص:١٨٨ طبع ايج ايم سعيد).

ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کی سے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اور اللہِ حقوق کو اُپنے پاس سے معاوضہ و سے کر رامنی کرادیں یا اللِ حقوق خود معاف کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق الثداور حقوق العباد

حعزت اُمِّ سلیمؓ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:'' خداحق بات سے نبیں شرما تا، کیاعورت پر بھی عسل ہے (احتلام کی حالت میں )؟''

حفرت عائشہ فرمایا کرتی تعیں: خدا کی رصت ہوا نصاری عورتوں پر ہشرم انہیں اپنادِین سکھنے سے بازندر کھی کی۔ حضرت اسمعی سے پوچھا کمیا: آپ نے بیتمام علوم کیے حاصل کئے؟ تو فرمایا: 'مسلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ کرو میں

بانده کر۔"

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ فرمايا كرتے تھے: " بہت كھلم مجھے حاصل بےليكن جن باتوں كے سوال سے بي شرمايا تعا ، ان سے اس برجا ہے بس بھی جالل ہوں۔"

، ابراہیم بن مبدی کا قول ہے:'' بے دقو فوں کی طرح سوال کرواور عقل مندوں کی طرح یاد کرو۔'' مشہور مقولہ ہے:'' جوسوال کرنے ہیں سکی اور عارمحسوس کرتا ہے واس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔'' (ابعلم وابعلما وعلامه ابن عبدالبراندلی) اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اوروُ وسراقول بالكل اس كريكس ب:"حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول متند ب؟اوركيابياقوال حديث بين؟

جواب:...یا حادیث نیس، بزرگول کے اقوال بی اور دونول اپن جگمتی بین، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب تی اللہ کی اللہ کی اور یہ ایسان کی ادائی کی کا دائی کا دائی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی

(٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عزُّ وجلُّ. زاحياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٥٠، فضيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>۱) قبال السفلاعيلي قباري في بياب السكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بالإستحالال أو رد النفين أو بدله وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم ..... أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ۱ ص: ۱۰۲ مطبع بمبئي).

دُ وسرے قول كا مطلب بيہ كے حقوق العباد اور حقوق الله جمع بوجا كي تو حقوق العباد كا اداكر نامقدم ہے۔ (۱)

# اینے گناہوں کی سزا کی دُعا کے بجائے معافی کی دُعامانگیں

سوال:... بجھے پراپنے گناہوں کی زیادتی کی دجہ ہے جب بھی دقت طار کی ہوجاتی ہے، بےاختیار دُ عاکرتی ہوں کہ خدا مجھے اس کی سزادے دے، مجھے سزادے دے۔ کیا مجھے ایسی دُ عاکرنا چاہنے یا پی غلط ہے؟

جواب: الی وُ عاہر گزنبیں کرنی چاہے '' کلہ یہ وُ عاکرنی چاہئے کہ خواہ میں گئی ہی گناہ گار ہوں ، اللہ تعالی جمعے معاف فرما ئیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتن وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چمیننا وُ نیا بھرے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ وُ عاکرتا کہ وہ جمعے گنا ہوں کی سزاد ہے ، اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزاکو برواشت کر کتے ہیں۔ توبا توبا ہم تو استے کمزور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار سکتے ، اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ما کھنی جا ہے۔

## بار بارتوبها در گناه کرنے والے کی شخشش

سوال:...آپ ہے یہ پوچمنا چاہتا ہوں کدؤنیا جس کی ایسے مسلمان بھی ہیں جو بنے وقتہ نماز قائم کرتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ ایسے صغیرہ وکبیرہ گناہ کرتے ہیں جن کو اسلام منع کرتا ہے، اور پھریدلوگ گناہ کرکے تو بہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس ہے تو بہ کی تھی، اور یہ سلسلہ یونمی چلنار ہتا ہے۔ ہیں آپ ہے یہ پوچمتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جن میں، میں بذات خود شامل ہوں، روز قیامت میں کیا حشر ہوگا؟

جواب: "كناه تو برگزنبيس كرنا جائية ، اراده يبي بونا جائية كه كوكي مناه نبيس كرون كالميكن اكر بوجائي تو توبه ضرور كرليني

(۱) قوله لتقدم حق العبد أى على حق الشرع، لا تهاونًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الالرى أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء الاوقة تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الجامع الصغير. (شامي ج:٢ ص:٣١٢، ٣٢٣، كتاب الحج).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذ رجلًا من المسلمين قد خَفَت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله اياه؟ قال: نعم! كنت أقول: اللهم ما كنت مُعالمي به في الآخرة فعجله لى في الدنيا حسنة وفي الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لا تطبقه، ولا تستطيعه! أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لا يطبق. (مشكوة ص: ٢٢٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ...الخ. (مشكوة ص: ١٩٣) م كتاب الدعوات).

 (٣) قبال الله تبعالي: ينا ابن اذه! انك منا دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن اذم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك .... الخ. (جامع العلوم والجكم ص: ٢٣١، ايضاً مشكوة ص:٢٠٣). چاہئے، اگر خدانخواستہ دن میں ستر بار کناہ ہوجائے تو ہر بارتو بہمی ضرور کرنی چاہئے، کیہاں تک کہ آ دمی کا خاتمہ توب پر ہو، ایباقض مغفور ہوگا۔

#### توبه بإربارتوزنا

سوال:...میں ایک بیاری میں متلا ہوں ، کی دفعہ تو برکے تو ڑچکا ہوں ، کیا میرے بار بار تو بہ تو ڑنے کے بعد بھی میری تو ب قبول ہوگی؟

جواب:... ہے ول ہے تو ہے کر لیجے ،حق تعالیٰ ہارے گناہوں کومعاف فرمائیں ،سوسال کا کا فربھی ہارگاہ اللی میں تو بہ کرے توانشہ تعالیٰ معاف فرماد ہے ہیں ،اس لئے ماہی نہ ہوتا جا ہے ۔ باقی بیاری کا علاج کراتے رہیں ،اللہ تعالیٰ شفاعطافر مائیں۔ سبخشش کی اُ مبید برگناہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پر گناہ میں جتلار ہے ہیں،اور چموٹی چموٹی نیمیاں کر لیتے ہیں، مثلا ایک واقع برحمت ہے کہ ایک گنا ہگا رفع می مغفرت بھن ہیا ہے کتے کو پانی پلانے سے ہوگئی،ای طرح کے اور واقعات رحمت ہیں،جن کی بنا پرلوگوں پر تبلیغ اثر نہیں کرتی ۔ان کا خیال ہے کہ فلاں شخص کی مغفرت بغیر تو ہہ کے صرف ایک چموٹی بی نیکی پر ہوگئ تھی ، تو ہماری مغفرت کیوں نہ ہوگی، جبکہ خداکی نظر میں تمام گنا ہگا ربندے برابر ہیں؟ ربی وُنیا کی تکالیف تو اَزرُ و نے حدیث صالح بندوں پرزیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہر یا تی اس سکے کاحل بتا ہے۔

جواب: ... یہ جی ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو بڑے ہوے کناہ کو معاف کردے ، مگر آدی کو مضاس مہارے پر ممنا ہوں پر جرائے بیس کرنی چاہد ہوں ہے۔ دراصل ایمان اور یعین کے کرور ہونے کی وجہ ہے آدمی گنا ہوں کی پروائیس کرتا، ورنہ آدمی کو بھی جرائے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہے ڈرنا چاہئے اور جہاں تک ممکن ہواللہ تعالی کے اَحکام کی پابندی کرنی چاہئے ،اس کے باوجود إنسان خطاکار ہے،اللہ تعالی ہے معافی اور درگزر کی اِلتجا بھی کرتے رہنا چاہئے۔ (")

(١) عن الاغرّ المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا الى الله فانى أتوب اليه في اليوم مائة مرة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٠٣) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد الموّمن المفَتُنَ التُّوَّابُ. (مشكرة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠١).

 <sup>(</sup>٦) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ...الخ.
 (مشكونة ص:٢٠٢٠) باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللَّهم اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا. رواه ابين ماجمة. (مشكولة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠٦). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبي لعن وَجَدَ في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

#### بغیرتوبہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگرکوئی مخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو بہ کئے بغیر مرجائے تو ایسے مخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس ک اولا دہمی نہ ہو۔

جواب:...مؤمن کوبغیرتوبہ کے مرنا بی نہیں جاہتے ، بلکہ دات کے گناہوں ہے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے مناہوں سے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے مناہوں سے دات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا جا ہے ۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ، جا ہا ہے نفشل سے بغیر مزاکے معاف کردے ، یا مزاکے بعدا سے دہاکردے۔

# صدق دل سے کلمہ پڑھے والے انسان کو اعمال کی کوتا ہی کی سزا

سوال:...کیاجس مسلمان نے صدق دِل ہے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت وغیرہ پر ایمان ہو، کمرزندگی میں قصدا کئی نمازیں اور فرائف ِ اسلام ترک کئے ہوں، توابیامسلمان اپنی سز ابھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا بی ایندھن بنارے گا؟

جواب: ... نماز چھوڑ تااور دیگراُ دکامِ اسلام کوچھوڑ نا بخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نماز چھوڑ نے والے کے لئے سخت وعیدیں آ لَ ہیں۔ اوران اُ دکام پڑلل نے کرنے کی وجہ سے انسان فاس ہوجا تا ہے اور آخرت میں عذاب میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس کے باد جود اگر ایسے بھل فخص کا عقیدہ سجح ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضرور یات وین کو مانتا ہو، وہ آخر کار جنت میں جائے گا، خواہ سزاے پہلے یا سزایانے کے بعد۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ بی خزاب ہو، کفر اور شرک میں بہتلا ہو، یا ضرور یات وین کا انکار مرت بلا تاویل کرے ، تو ایسے محف کی نہات بھی نہ ہوگی، وہ بھیشہ بیشہ کے لئے جہنم کی آگر میں رہے گا، بھی اس کو دوز خ کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ (۲)

(۱) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليسوب مسىء الليسل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٠٣). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: لن ينجى أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا! إلا أن يتغمدني الله منه برحمته، فسددوا وقاربوا ...الخ. (مشكوة ص:٢٠٤، باب الإستغفار والتربة).

(٢) ولا نقول أن السؤمن السذنب مخلد فيها وأن كان فاسقًا أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد أن يخرج من الدُنيا مؤمنًا.
 (شرح فقه أكبر ص: ٩٠٠).

(٣) "إنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ رَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنَ يُشَآءُ" (النساء: ١٦). قسال رسول الله عليه وسلم: ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله! وما الحجاب؟ قبال: ان تصوت النفس وهي مشركةً. (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ج: ١ ص: ٢٠٦). أيضًا فعنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصسلوة، والزكوة، والصسوم، وحجيسة القرآن وتحوهما كافر آلم. (فواتح الرحموت شرح مسلم البوت ص: ١١٦ طبع لكهنؤ).

# کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال:...کیا بغیر مزا کے اسلام میں توبہ ہے؟ مثلاً:اگر حضور صلی الله علیہ دسلم کی حیات ِطیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پا چلا ہے کہ آپ صلی الله علیہ دسلم نے پہلے مجرم کوسز ا کا تھم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دُعا کی۔

جواب: ...اگر مجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پنچے اور وہ سچے ول سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، کین عدالت میں شکایت ہوجائے کے بعد سزا ضروری ہوجاتی ہے، بشرطیکہ جرم ثابت ہوجائے ،اس صورت میں تو بہ سے سزا معاف نہ ہوگی۔ اس لئے اگر کسی سے قابلِ سزا گناہ صاور ہوجائے تو حتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی چاہئے ۔ (۱) جا ہے ،اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی جائے ،اس پر بردہ ڈالنا چاہئے اور اس کی تو بقول کرنی چاہئے۔ (۱)

نماز،روزوں کی پابندمگر شوہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال:...ا یک عورت جو بہت ہی نماز ، روز ہے کی پابند ہے ، کی حالت میں بھی روز ہ نماز نہیں چھوڑتی ہے ، یہاں تک کہ

یماری کی حالت میں روز ہ رکھتی ہے اور صبح شام قرآن مجید کی خلاوت کرتی ہے ، اس کے سات نیچ ہیں ، جو کہ سب ہی اعلیٰ تعلیم پار ہے ہیں

مروہ عورت بہت ہی غضے والی ہے اور ضدی بھی بعض موقع پر بچوں اور شوہر سے لڑ پڑتی ہے ، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے
ماودو ماہ تک بولنا ترک کرویتی ہے ، یہاں تک کہ شوہر اور بچوں کو مرنے کی بدؤ عائیں وئی رہتی ہے ، گرا پی نماز بدستور پڑھتی ہے ، غصرا تنا
زیادہ ہے کہ شوہر اور بچوں کی ہر بات پر جوضیح بھی ہوتی ہو تھی غضے ہیں آ جاتی ہے ، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے

قیامت بر پاکردیتی ہے ، جبکہ مسلمان کو تین روز سے زیادہ غصر رکھنا حرام ہوتا ہے ، تو کیا ڈیڑھ دو ماہ غصر کھ کرنماز ، روزہ اور کوئی عبادت

قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ایس حالت میں نماز ، روزہ ہوسکتا ہے کئیں؟ جبکہ ایک مسئلے میں آ پ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے مجد اور

جواب:...نماز روز ہ تو اس خاتون کا ہوجاتا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصہ اس کی نیکی کو ہر باو کرویتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روز ہ بہت کرتی ہے مگر بمسائے اس سے نالاں ہیں۔ فرمایا:'' وہ دوزخ میں ہے۔''عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نفلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی مگر اس کے بمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا:'' وہ جنت میں ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامى ج:٣ ص:٣، باب الجنايات). (۲) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار ..... والستر افضل لقوله عليه السلام: للذي شهد عنده لو مترته بثربك لكان خيرًا لك ...الخ. (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انّها توذى جيرانها بـلـسانها، قال: هي في النّار؛ قال: يا رسول الله فان فلانة تذكر قلّة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذى بلسانها جيرانها؟ قال: هي في الجنّة وواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٢٣).

خصوصاً کسی خاتون کی اپنے شو براور اپنے بچوں سے بدمزاجی تو سومیبوں کا ایک عیب ہے، ایسی عورت کا آخرت میں تو اُنجام ہوگا سوہوگا ،اس کی وُنیا بھی اس کے لئے جہنم سے کم نہیں اوراگر اس کے شوہرصا حب اور بنچے (جو بالغ ہوں) نماز روزے کے پابندنہیں تو جواُنجام اس عورت کا ہوگا ، و بی ان کا بھی ہوگا۔

## انسان کے نامہُ اَعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بلوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فر ہائیں۔ جواب:...نابالغ پر کوئی ممناہ نہیں، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دی تو ہہ کرے تو معاف کردیے جاتے ہیں۔

# عاقل بالغ ہونے ہے سلے بچے پرمؤاخذہ ہیں ہے

سوال:...جو بچ بھی پیدا ہوتا ہے اگر و دسلمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنآ ہے ، ہر یلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہر یلوی بنآ ہے ، ابل حق کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان جیسا بنآ ہے ، شیعوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنآ ہے ، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنآ ہے ۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کچھ علائے کرام اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہوگا ، اس کوعقل وفہم آئے گا تو اس وقت حق جانے کی کوشش کرنا ، اس کا فرض ہوگا ۔ ہیں اس جواب سے متنق نہیں ہوں ۔ ہرائے مبریانی کوئی عقلی دلیل و بے کر سمجھا کمیں ۔

جواب:... جب تک عاقل و بالغ نه ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور عاقل و بالغ ہونے کے بعد اگر ماں باپ ک تقلید میں غلط کام کرتا ہے تو بے قصور نہیں، مثلاً: اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ:'' فلاں شخص کی چوری کر کے لاؤ'' تو کیا پیخص نے قصور ہوگا...؟

# بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفح کا بہت دنوں سے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے صدا چھے اور بچلفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ اس وقت میری عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور کالج میں زیر تعلیم ہوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱، ۱۲ سال کی تھی تو لڑکین کی شرار تمیں اپنے عروج پڑتھیں، ہم چنداڑ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی کھیل والے کے کھیل وغیرہ چرالیتے، یاکسی کو بغیر پہنے دیئے

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن للالة: عن النائم حتَّى يستيقظ، وعن الصغير حتَّى يكبر .... الخ. (ابن ماجة ص:٣٤)، باب طلاق المعتوه).

<sup>(</sup>٢) عَن عَائِشَةً أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عَن ثلاثة: عن النائم حتَى يستيقظ، وعن الصغير حتَى يكبر .... النخد (ابن ماجه ص: ١٣٤)، ابواب الطّلاق، بناب طلاق المعتوه). عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَة. (مشكّوة ص: ٣١١). وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩١٩، كتاب الإمارة).

چزیں لے لیتے تھے، مجد میں جو چہلیں ہوتی تھیں ان چپلوں کے بند وغیرہ کا اندینے تھے، کوئی چپل اُٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے، بس میں نکٹ نہیں لیتے تھے، تقریب وغیرہ میں بغیر بلائے کھانا کھا آتے تھے، زمین پر پڑی ہوئی چیز اُٹھا لیتے تھے، پہنے وغیرہ ۔ یعنی لڑکپن اور جوانی کے دوران خوب یہ کام کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا موں کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپ شرق کی اظ سے جواب دیجئے اور تفصیل ہے دیجئے، ہم آپ کے ختھر ہیں۔

جواب:...ہونا تو بیرچاہیے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھاان سب سے معافی مانگی جائے ،کیکن وہ سارے لوگ یاد نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دُ عا و اِستغفار کریں ، آپ کے اِستغفار سے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کردیں مے۔ <sup>(۱)</sup>

#### فرعون کا ڈُ و ہے وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال:...ا یک فخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے فکر کے دریائے نیل جس غرق ہوااور ڈو ہنے لگا تو اس نے کہا کہ اے موٹ ایم نے تیرے رَبّ کو مان لیا، تیرا رَبّ بچا اورسب ہے برتر ہے، پھر بھی موٹ علیہ السلام نے اسے بذر بعد و عاکموں نہیں اپنے رَبّ ہے بچوایا؟ اب و فض کہتا ہے کہ بروز قیامت موٹ علیہ السلام ہے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو ہر کی اور بچھے رَبّ مان لیا تو اے موٹ ! تو نے کیوں نہیں اس کے تن جس و عاکر کے اسے بچایا؟ ووا پنی بات پرمعرے کہ ضرور یہ سوال روز محشر موٹ علیہ السلام ہے کیا جائے گا۔ اس فخص کا بیان نوٹ کر کے جس نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے حل سے ضرور نو ازین کہ آیا وہ فخص کا اللہ مے کیا جائے گا۔ اس فخص کا بیان نوٹ کر کے جس نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے حل سے ضرور نو ازین کہ آیا وہ فخص کا اللہ میں کہتا ہے یا کہ دوگا؟ وہ نمیک کہتا ہے یا کہ ملاء؟

جواب:...فرعون کا ذُوبِ وقت ایمان لا نامعترنیس تھا، کیونکہ نزع کے دقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس مخص کا موک علیہ السلام پراعتراض کرنا بالکل غلط اور بے ہود ہ ہے، اس کو اس خیال سے تو بہ کرنی جا ہے، وہ نہ مرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اِعتراض کفر کے ذُمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليسحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناو ولا درهم .... الخ." رواه البخارى. (مشكوة ص:٣٥٥، طبع قلديمي كتب خانه كراچي). وفي شرح المشكوة: قال المُلاعلى القارئ في باب الكبائر وعلامات النفاق: وقسم يحتاج الى التراد وهو حق الآدمي والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو ردّ العين أو بدله، وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو انه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٠١، طبع بعبشي).

<sup>(</sup>٢) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة: أن توبة الياس لا تقبل كإيمان الياس ...الغ. (شامى ج: ٢ ص: ٩٠ ١ ، مطلب في قبول توبة الياس، باب صلاة الجنازة).

## گناه گاردُ وسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے

سوال: ... میں ایک گناہ گار آوی ہوں ، انتہائی گناہ کے ہیں اور کرر ہاہوں ۔ لیکن میری فطرت ہے ہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں اگروہی گناہ کی اور کو کرتے ہوئے ویک ہوں ، انتہائی گناہ کو فی ولاتا ہوں کوتم کو ایسے گناہ نہیں کرنے چاہئیں ، حالا نکہ میں خوداس گناہ میں جناہ ہوتا ہوں ۔ ایک وفعد کی کتاب میں حضورا کرم سلی الله علیہ وہ کم کا بیار شاد نظر ہے گزرا: ''ایک آوی قیامت کے دن لا یا جائے گا ہوا ہوں ۔ ایک وفعد کی کتاب میں حضورا کرم سلی الله علیہ وہ کی ، وُوسر ہے جہنی اس سے پوچیس کے اے فلاں! تو ، تو ہمیں نیکی اور آگ میں وال ویا جائے گا، تو اس کی انتو یاں آ کے سے نکل پڑیں گی ، وُوسر ہے جہنی اس سے پوچیس کے اے فلاں! تو ، تو ہمیں نیکی کہ تلقین کرتا تھا مگرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں سے کہ کہ تنقین کرتا تھا مگرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں سے کہ کو کو کہ ہوا ہے کہ تاب جب کی کو میں جوابات کی بیاں کرتا تھا۔ ''مندرجہ بالا ارشاد گرائی پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں کو ہوا ہے کہ تاب وہ ہوں وی حشر کناہ میں جوابات کی اس کے خور کی تو میں اگر میں اے منع کروں گا تو میر اقیامت والے دن وی حشر میں جوابات ہوں تو بھی اسے مناہ میں کہ میں اور جو بات ہوں تو ہو بات ہوں تو ہو بات ہیں ، درجنوں تسموں کا کفارہ میں ہوجاتا ہے ، غرض کہ ول بالکل کا لا ہو چکا ہوا ور کفارہ میں کروں کو میں اور کی بھرایت وفعیت فر بادیں۔ دفعیت فر بادیں۔

جواب:... گناہ گارا گرؤوسروں کو گناہ ہے رو کے تو بیمی نیکی کا کام ہے، ؤوسروں کو گناہ ہے باز رکھنے کا کام تو نہیں جپوڑ تا جا ہے '، البیتہ خود گناہ کو چپوڑنے کی ہمت ضرور کرنی جاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے فجی خط و کتا بت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو نیش شامل حال ہو <mark>کی تو اِن شاءاللہ</mark> آپ کو کچی تو بہ کی تو فیش ہوجائے گی ، گنا ہوں سے پریشان نہیں ہوتا جا ہے ، البتدان کے قدارک کا اہتمام کرتا جا ہے۔

# کیازانی ،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْوِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتُوْمِئُونَ بِاللهِ" (آل عمران: • ١١).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ یہ بات ذہن نہیں مانتا اور کمی مفتی کے پاس چل کراس مسئے کو ہیان کرتے ہیں، مولانا نے فرمایا: کیا
احاد ہے ہے بڑھ کرکوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ نیز جو پھواس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ کہ اب اس بات کوشلیم کروتو ٹھیک، ورنہ
آپ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کمیں مے جن کو خار جی قرار دیا گیا ہے، اور وہ جواللہ تعالیٰ کی رحمانیت پریقین نہیں رکھتے۔
جواب: ... آپ نے دونوں مسئلوں کو گذر کر دیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تچی تو ہہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
"توب" تمن چیزوں کے مجموعے کا نام ہے:

انساپ نرے شعل پر ول سے ندامت ہو، جس طرح کس بچے ہے کوئی تھین خلطی ہوجائے تو وہ اس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ ذرکے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نبیں کرتا ، ای طرح بندے کواپنی بدعملیوں پر ندامت ہو کہ میں کل قیامت کواللہ تعالیٰ کو کیا منہ دِ کھا وُں گا؟

۲:...آئندہ کے لئے عزم کرے کہ ان شاء اللہ میں اس کرے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، خدانخواستہ پھر گناہ سرز دہوجائے تو پھرتو بہ کرے ، اور اپنے عزم کی تجدید کرتا رہے۔ الغرض تو بہ کرتے وقت بیعزم ہونا جا ہے کہ اب مرتے ؤم تک بیر گناہ نہیں ہوگا، اِن شاء اللہ۔

":... بوظلطی یا غلطیاں ہو پکل جیں ، اگر ان کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے تو ان کا تدارک کرے ، مثلاً: نمازیں تضا کر دی تھیں ، ان کوادا کرے ، زکو قانیں دی تھی تو حساب کر گرشتہ برسوں کی زکو قاادا کرے ، روز نے نیس رکھے تھے تو ان کو وضا کرے ، لوگوں کے حقوق غصب کرلئے تھے تو دوان کو واپس کرے ، کسی کو مارا تھا ، ستایا تھا ، فیب ہے گئی ، تجقیری تھی ، تو اس مے معانی ما تک لے۔ (۱)

اگر ان شرا نط کے ساتھ آ دی تو بہ کرے تو اِن شا واللہ ضرور تو بہ تبول ہوگ ۔ اس کے گنا و معاف کردیے جا کمیں گے اور اس کی سینات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا ، اور جس نے تمام گنا ہوں ہے تھی تو بہ کرلی ہو ، اِن شا واللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ (۱)

دُ وسرا مسئلہ ہے ہے کہ ایک مسلمان جو اُل اِللہ اِللَّ اللہ '' کا قائل ہے ، وہ کمیر و گنا ہوں کا مرتکب ہے اور بغیر تو بہ کے مرجا تا کے ، انگی جن دیکے ایک معاملہ زیر مغفرت ہے ، اور اس کی تین صور تیں ہو گئی ہیں ۔ اق ل یہ کہ اللہ اس کو اس کے منا ہوں ک

(۱) قد لصراعلى أنّ أركان التوبة للثة، ١:...الندامة على الماضي. ٢:...والإقلاع في الحال. ٣:... والعزم على عدم العرد في الإستقبال .... لم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الخمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكّوة فتوبته أن يندم على تفريطه أوّلًا لم يعزم على أن لا يفوت أبدًا ...... ثم يقضى ما فاته جميعًا ...... وان كانت عما يتعلل بالعباد، فان كانت من مطالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو الى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. وشرح فقه الأكبر ص ١٩٣٠ إ، طبع مجتباتي دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص ٢٠٠ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) - وأهـل الـكبـائـر من أمّـة مـحـمـد صـلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، اذا ماتوا وهم موحدون، وَدّ لقول الخوارج والـمـعـزلة، القاتلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ١٤٣، المكتبـة السلفية، أيضًا: شرح عقائد ص: ١١١ مبحث أهل الكبائر من الِمؤمنين لا يخلدون في النار، طبع مكتبه خير كثير كراچي). سزادے کرمنفرت فرمادیں۔ وہم یہ کہ اپنے کی مقبول بندے کی شفاعت ہے اس کی سزاجس تخفیف فرمادیں۔ سوم یہ کہ اپنی رحمت بے پایاں کے ماتحت بغیر سزاکے اس کی مغفرت فرمادیں۔ بہم مطلب ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ خواہ کو کی مسلمان کیسابی گنا ہگار ہو بالآ فراس کی ضرور مغفرت ہوگی، بشرطیکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور بی مطلب ہے قرآن کے کہ خواہ کو کی مسلمان کیسابی گنا ہگار ہو بالآ فراس کی ضرور مغفرت ہوگی، بشرطیکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور بی مطلب ہے قرآن کر یم کی اس آست کا کہ: '' بے شک الله فیس بخشے گااس بات کو کہ شریک تغیر ایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گااس سے نیچ کے گناہ جس کے لئے جائے '(التساہ: ۲۸)۔ اور خارجی فرقے کا مسلک بیتھا کہ گناہ کیوں کا مرتکب اگر بغیر تو ہے مرجائے تو اس کی مجنش نہ ہوگی اور ہیں ہوگا۔

بد کاری کی دُنیوی واُخروی سزا

سوال:..زنابہت بڑا گناہ ہے، وُنیاد آخرت میں اس کے کہ سے اثر ات اور سزا کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجئے۔ نیز اگر کوئی تو بہ کرنا جا ہے تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

جواب: ...زنا کابرترین گناه کبیره ہونا ہر عام وخاص کومعلوم ہے، اور دُنیا ہیں اس جرم کے ثبوت پراس کی سزا نجیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑے، اور شادی شدہ کے لئے رَجم (یعنی پھر مار مار کر ہلاک کردیتا ہے) ('' آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو بناہ میں رکھے۔ جو محض تو ہہ کرنا چا ہے اس کا کفارہ حق تعالی کی بارگاہ میں کچی تو ہہ کرنا اور گڑ گڑ انا ہے، کہاں تک کہ تو تو جو بائے کہ اللہ تعالی نے بیجرم معاف کردیا ہوگا۔ ایسے محض کو چا ہے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہار نہ کر ہے، بس اللہ تعالی ہے رور وکرمعافی ما تھے۔

<sup>(</sup>۱) وأهـل الـكبـائـر مـن الـمـؤمنين لَا يخلدون في النّار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يُره" ونفس الإيمان عمل خير لَا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النّار، لم يدخل النّار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النّار. (شرح عقائد ص:۱۹۲، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) والشفاعة ثنابشة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار ..... وهذا مبنى على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: ٩٠٠).

 <sup>(</sup>٣) ويغفر ما دون ذكك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٨٨ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا لَقَرْبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فِيعِشَةً وُسَآءً سَبِيلًا" (بني اسرائيل: ٣٢).

<sup>(</sup>٥) "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا كُلُّ وَجِدٍ مِّنَهُمَا مِانَةَ جَلَّدَةِ" (النور: ٢).

<sup>(</sup>٢) عن عسر قال: أن الله بعث مُحمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجسنا بعده، والرجم في كتاب الله حل على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف. منفق عليه. (مشكّرة ص: ٩٠٣، كتاب المحدود، القصل الأوّل).

<sup>(2)</sup> إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الالم بل لا بدّ من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والا فلا. (رد الحتارج: ٢ ص: ٥٣٣، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضاته لأن التاخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تسحريسية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين: كل أمنى معافى إلّا الجاهرين، وإن من الجهار أن يصمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كلما وكذا، وقد بات يستره وبه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (دد الهتار ج: ٢ ص: ٢٤)، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنة أم لا؟).

## کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال: ... يمي بتاية كدكيا قاتل كى توبة تبول بوتى بي

جواب:..بوبو ہر گناہ ہے ہو علی ہے اور ہر تجی تو بہ کو تبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مار کھا ہے۔ لیکن آل کے جرم ہے تو بہ کرنے میں پچھنعیل ہے ،اس کو بجھ لینا ضروری ہے۔

حمل بہت بڑا کبیرہ مناہ ہے،جس کا تعلق بندے کے حق ہے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے ہمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جان اورجسم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو محص کسی کو آل کرتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ کے اس نعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قمل کرنے ہے تی کے ساتھ منع فر مایا ہے، لیکن قائل اس ممانعت کی پروانہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) "قُلَ يَغْبَرُ اللَّذِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهُ يَغْبُرُ اللَّجَنِمُ" (١) "قُلَ يَغْبُرُ اللَّهُ مَا فَائَهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَعَابًا" (الشعراء: ١٥)، "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءً" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَقُتُلُوا النَّفَسَ الْتِي حَرُّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. (بني اسراليل:٣٣). أيضًا عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المموبقات! قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلّا بالحق ...إلخ. (مشكونة ص:٤١، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) لَا تَصْحَ تُوبِة القَّائِلُ حَتَى يَسَلَم نَفْسَهُ لَلقُود وهَانِية، قُولَهُ لَا تَصْحَ التوبة القائل حَتَى يَسَلَم نَفْسَهُ لَلقُود أَى لَا تَكْفِهُ التوبة وحشقا، قَالَ فَى تَبِينَ الْحَارِم: واعلم أن توبة القائل لَا تكون بالإستخار والندامة فقط، بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القَّلُ عمدًا لَا بد أن يمكنهم من القَصَاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عشوا عنه مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهدملخصًا، وقدمنا آنفًا اله بالعفو عنه يبرأ في الدنيا. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٨، ٥٣٩، طبع ابج ابم سعيد كراجي).

ول ہے معانی لینا جا ہے تو اِن شاءاللہ اس کو ضرور معانی ل جائے گی۔ یہاں پر بیر عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے'' قتل'' کی جو دُنیاوی سزار کمی ہے، بیسزاا کر قاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزاسے نیچنے کے لئے تو بہ ضروری ہے۔ ('' کیا مسلمان کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

جواب:...اگر قاتل کچی توبه کرلے اور مقتول کے دارتوں ہے بھی معاف کرالے اور اگر وہ معاف نہ کریں تو بلا میل وجہت اپنے آپ کوقصاص کے لئے چیش کردیے تو اِن شاہ اللّہ اس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اہلِ سنت دالجماعت کاعقیدہ کبی ہے کہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>۱) وليس شيء يكون سبًا لففران جميع الذنوب إلّا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٦٨) ايضًا أن الحد لَا يكون طهرة من الذنب ولَا يعتصل في سقوط الإلم بل لَابُد من التوبة فإن ثاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والّا فلا. (شامي ج:٢ إص:٥٣٣، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا يصبح لوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبائية (قوله لا تصبح لوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أى: لا تكفيه التوبية وحلما، قال في لبيهن الهارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أرلياء المفتول، فإن كان القتل عمدًا لائدًا ان يمكنهم من القصاص منه، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة. ملخصًا وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد).

اییانہیں ہے جس سے تو ہذہ و سکے ،اور کفر وشرک کے علاوہ کو لگ گناہ اییانہیں جس کی سزاوا کی جہنم ہو۔ آپ نے جوآ ہے۔ نقل کی ہے،
اس کی تو جیدیے گئی ہے کہ قاتل کی اصل سزاتو وائی جہنم تھی ، کمر ایمان کی برکت ہے اسے بیسز انہیں دی جائے گی۔ نیز بیسزااس مخفس کی
ہے جوموّ من کو اس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے ، ایسافخص واقعی وائی سزائے جہنم کا مستحق ہے۔ دھنرت ابنِ عباس رضی اللہ عند کا مشہور فتو گئو وہ کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے ، ایسافخص روایات جس ہے کہ وہ بھی قبول تو بہ کے قائل تھے۔ وراصل کسی موّ من کا قبل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد تو بہ کی تو فیق بھی مشکل ہی ہے ہوتی ہے۔ اللہ تھائی ہر مسلمان کو اس و بال سے محفوظ رکھیں ، آ مین! (۱)

# كياتوبه ي للمحمعاف موسكتا ب

سوال:..." مَنْ قَصَلَ مُوْمِنَ المُتَعَقِدُ الله "اس آیت می آل عمی مزابید جنم می ربنا ظاہر ہوتا ہے، اور سور وَ فرقان می "وَالْلِائِنَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ .... إلّا مَنْ تَابَ" يهال توب كذريع معانى كاوعده ہے، كيا مجلي آيت اس آيت سے منسوخ ہے؟

جواب:... بہلی آیت الل ایمان کے بارے میں ہے اور بدرکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے: "وَ مَسَا کَسَانَ لِسَفُولْمِنِ اَن یُسْفُسُلَ.... "اورسورہُ فرقان کی آیت: "وَ مَسَنْ قَسَابَ... "کفار کے بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھرکفروشرک سے تا تب ہو مجتے ، ان کے کفر کی حالت کے جرائم پرموّا خذہ نہیں ہوگا۔

## كيا الندتعالى في انسان كوسر البَعْكَتْ كيمشين بنايا ٢٠

<sup>(</sup>۱) "وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُعَعَمِدًا فَجَزَّوَهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ... الخ". أمّا أهل السُنة والجماعة فيأوّلون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لا يُخلّد في النار وان مات بلا توبة وان الكبيرة لا يخرج المؤمن من ايمانه مستدًا ذلك الإجماع على ما تواتو من الكتاب والسُنة من قوله تعالى: "مَنْ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق" منطق عليه. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ١٩ ١ مورة النساء).

جواب :...آپ کی ساری پریشانی اس بنا پر ہے کہ آپ نے ایک غلط کہائی اپنے ذہن میں تصنیف کر لی ہے، حضرت آ دم اور حعزت حواعلیماالسلام ہے تبحرۂ ممنوعہ کے کھانے کی جو خطا سرز دہوئی تھی ، وہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے معافی طلب کرنے پرانہیں معانب كردى تقى " معانى كے بعداس كاكوئى اثر ندان برر ما، ندان كى اولا دير۔ ؤنيا ميں بھيجا جانا بطورسز انہيں تھا، بلكه خليفة أرضى كى حيثيت ے تھا۔' اس لئے وُنیا میں بیمیجے جانے کا اس سزا ہے کوئی تعلق نہیں ، اور نہ نا فر مان قو موں کے ہلاک کئے جانے کا اس ہے کوئی تعلق ہے۔ان نافر مان توموں کوان کی اپنی سرکشی اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام ہے ان کے گستا خانہ برتاؤ کی وجہ ہے ہلاک کیا سميا - قصية وم وحواعليما السلام سے ان كى بلاكت كا جوڑ لگاتا، بيمعنى بات ب\_ اى طرح دُنيا يس بھى انسان كواس قصے كى وجہ سے كوكى سزائبیں دی جاتی ،لہٰذاان تمن سزاؤں کا افسانہ تو آپ کاطبع زاد ہے،جس کانفسِ واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں ۔ بعد کی جوتمن سزائیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ یعنی ہرآ دمی کواس کے کہ ہے اعمال کی پچھ سزا وُنیا میں بھی ملتی ہے، اور بیتن تعالیٰ شانہ کی جانب سے تازیات عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھرجائے ۔ اور قبر میں جوسز المتی ہے، بیاس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے، اگر اس سزا ہے تمام گمناہ جھڑ پاک کرنے) کے گئے ہے، جس طرح میلے تحپیلے کپڑوں کو دحو بی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ تحویا اللِ ایمان کے ساتھ تو وُنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ کفار اور بے ایمان لوگ، جنصوں نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی مخالف<mark>ت اور بحکذیب</mark> کی وان کو بلا شک سزا ہوگی واوران کوسز اویتا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے، جس طرح کیدؤنیا میں ڈاکوؤں اور بدمعاشوں کو قید کرنا، شریف انسانوں کے لئے اور معاشرے کے لئے رحمت ہے، اور آخرت میں سزادینا بھی اہل ایمان اورابل کفر کے درمیان امبیاز کے لئے ہے۔

یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو ان کی بدأ عمالیوں پر وُ نیامیں ، برزخ میں یا آخرت میں سز املتی ہے ، اور میں نے بتایا کہ بیسزا کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ وُ نیامیں ، برزخ میں اور آخرت

<sup>(</sup>١) "وَعُصِّي ادُّمُ رَبَّهُ فَقُولَى، ثُمَّ اجْتَبِنَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى" (طه: ٢١ ، ٢٢ ا).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ لَالَ رَبُّكَ لِلْمَكْتِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ" (البقرة: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) "وَلَنْذِيُقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى دُوْنَ الْقَذَابِ الْآكَبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ" (السجدة: ٢١). وفي التفسير: قال ابن عباس: يعنى بالعنذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها معا يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه ..... وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبوعبيدة: يعنى به عذاب القبر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٣٤ طبع رشيدية كوئنه).

 <sup>(</sup>٣) عن عسمان رضى الله عنه ..... (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبر أوّل منزل من منازل الآخرة فان نجا) أى خلص السقبور منه أى من عذاب القبر (فما بعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شيء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشد منه) لأن النّار أشد العذاب والقبر حفرة من حفر النيران ...الخ. (مرقاة ج: ١ ص: ٢١ ا، باب إثبات عذاب القبر).
 (٥) صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٠٠ ، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار.

میں رحمت بی رحمت کا معاملہ کیا جانا بالکل ملاہر ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیکہنا کہ:'' انسان کو صرف سزا بھکتنے کی مشین بنایا گیا ہے'' خود سوچنے کہ بیکٹن ہے جابات ہے ...؟

مديث شريف مل ہے كه:

" حق تعالی شانہ نے آسان وزمن سے پہلے بیلکھ دیا تھا کہ میری رشت میرے غضب سے سبقت المحنی ہے۔ " (۱)

اگرنظرِ سے سے کام لیاجائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لی تن الی شانہ کے بے انتہا اِنعامات کے سمندر میں وُو بے ہوئے ہیں، چار وں طرف نعتیں می نعتیں اور رحمتیں بی رجمتیں نظر آئی ہیں، لیکن یہ ہماری کے نظری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ان بے شار اِنعامات ہو اور محمل ہو ہم ہماری کو سوچتے ہیں، جس سے جذبہ شکر اور واعیہ عبد امو اگر بھی اِنعامات کی اسٹا ہو اگر بھی ہماری لفزشوں پر معمولی ی عبیدا ور گوشال کی جاتی ہے، تو ہم شکایات کا وفتر کھول بیضتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی تو فتی ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی، بقول شاعر:

جب میں کہتا ہوں کہ: یااللہ! میراحال و کم استحکم ہوتا ہے کہ: اپنا نامدُ اعمال و کم ا

الله تعالیٰ این بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

سوال: ... جب بھی سزاہ جزاکا خیال آتا ہے بیں سوچی ہوں کہ ہم توانند کے بندے ہیں اور انندتھائی اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ والدین جو کہ اولادے مجت کرتے ہیں اس ہے کہیں زیادہ۔اگر بیمان لیا جائے ہم دُنیا میں دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد کو ہمولی پریٹائی اور تکلیف پرتزپ اُشحتے ہیں ،اولاد کو ہی ہی سرس کر سے والدین ان کے لئے دُعابی کرتے ہیں ، تکلیف اولاد کو ہو، دُکھ ماں محسوس کرتی ہے ، والدین اولاد کود کی بھی نہیں دیکھ کتے۔آپ نے بیدواقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک فیض اپنی مجبوبہ کے کہنے پراپی ماں کو تس کرے اس کا ول ہوا : بیٹا انہیں چوٹ تو نہیں گی؟ بیدواقعہ اولاد کی مجبت کی پوری عکای کرے اس کا ول بول: بیٹا انہیں چوٹ تو نہیں گی؟ بیدواقعہ اولاد کی مجبت کی پوری عکای ہے۔ اب ہم ویکھتے ہیں انفد تعالی نے دُنیا بنائی جس میں امیر ، غریب ، خوبصورت ، بدصورت ، آیاج ومعذور ہرتم کے لوگ بنائ ، لوگوں کو خوشیاں اور دُکھ میں ویے ، چندا حکامات بھی ویے ، پھرکو کسلمانوں میں پیدا کیا ، پھرکو کفار میں ، مرنے کے بعد عذاب وثواب کو کوئی جو بھر انہ ہوگی کو کفار میں ، جن کی تلائی بھی اس وہتی خوبصورت ، سرااتی می خطر تاک ، رو تکنے کھڑ ہے کرد ہے والی مسلسل اذبت دیے والی سرائی میں ، جن کی تلائی بھی اس کی ، قبر وحشر ، غرض ہر جگہ عذاب وثواب کا چکر ....! مجمعے تو بید دُنیا بھی عذاب میں جب بھی بیا ہے ، جن ہو دی میں ہو ایک بی بھر ہو ہو انہ انہ بالا ہے ، جن ہو دی کھیلا ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سراور جزاد جزاد ہو تا ہو تھیں ، جن ہو دیکھیل کے انجام کے بعد سراور جزاد جزاد جن

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه. (مشكواة ص:۲۰۵، باب بدء الخلق ...إلخ).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کہ کہ ہرکوئی وُنیا کوسرائے بچھ سکتا ہے؟ وُنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر زندگی کون گز ارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اور
اتی پابندی کے ساتھ وُنیا ہیں بھیجا، علاوہ ازیں وُ کھ شکھ دیئے ،اگر والدین سے زیادہ اللہ مجبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے وُ کھ
پر کیوں نہیں تڑ ہتے ؟ والدین جوشکھ و سے سکتے ہیں ، دیتے ہیں ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وِل نہیں تڑ پتا جب وہ وُ کھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب
وے کروہ خوش کیسے روسکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزا لمے گی؟ ہرخض تو ند ہب کاعلم نہیں رکھتا۔ جب بھی
عذا ب کے بارے ہیں سوچتی ہوں ، میرے ذبن میں بیسب پھرضرور آتا ہے ، للہ! جمعے مجھا ہے کہیں بد میری سوچ میرے لئے تباہ
کن ثابت نہ ہو۔

(ایک خاتون)

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اتناتفصیل طلب ہے کہ میں کی دن اس پرتقریر کردں ، تب بھی بات تصدر ہے گ۔اس لئے مختصراً اتنا بھو لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پروالدین سے زیاد ورحیم وشفیق ہے۔ صدیت میں ہے کہ تق تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کئے ، ایک حصہ وُ نیا میں ناز ل فر مایا ، حیوا نات اور در ندے تک جوا پی اولا د پررتم کرتے ہیں ، وہ اس رحمت والی کے سوجس ہے ایک حصول کے ساتھ سے ایک حصے کا اثر ہے ، اور یہ حصہ بھی ختم نہیں ہوا ، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حصر سرحمت کو بھی باتی نا نوے حصول کے ساتھ ملاکرا ہے بندول پرکال رحمت فرما کیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک بیرکو نیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پرتکلیفیں اور بختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم بیرکر آخرت میں گنا وگاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک و نیا کی خیوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ بھی حق تعالی شانہ کی سرا پارست ہیں۔ حضرات عارفین اس کوخوب بیجھے
ہیں، ہم اگر ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے نالاں ہیں تو محض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت سے آگا و نہیں ۔ پچاگر پڑھے تکھے ہیں کو تا ہی
کرتا ہے تو والدین اس کی تأدیب کرتے ہیں، وہ نادان بھتا ہے کہ ہاں باب بڑاظلم کررہے ہیں۔ اگر کسی بیماری ہیں جبالا ہوتو والدین اس کا آپریش کراتے ہیں، وہ چیختا ہے اور اس کوظلم سجھتا
ہے، بعض اوقات اپنی تادانی سے والدین کو کہ ابھلا کہے لگتا ہے۔ ٹھیک اس طرح حق تعالی کی جوعنا ہیں بندے پراس رنگ میں بوتی ہیں، بہت سے کم عقل ان کوئیس سجھتے، بلک حرف شکایت زبان پرلاتے ہیں، کیمن جن لوگوں کی نظر بھیرے سمجھ ہے، وہ ان کو اُلطاف ب
بیاں سجھتے ہیں، چنا نچہ صدیت میں ہے کہ: '' جب المی مصائب کو ان کی اکالف ومصائب کا آجر قیاست کے دن دیا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کا ٹی اور کہ تنا گا جاتا، خواہ دُنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے کا فی جائے ''۔'' کبندا بندہ مؤمن کوخی تعالی شانہ کی

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبي هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان له مأة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجِنَ والإنس والبهائم والهوام، فيها يشعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخَّر الله تسعًا ولسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متطق عليه. وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. (مشكولة، باب الإستغفار ص:۲۰۷).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. (لرمذي ج: ٢ ص: ١٣٠) باب ما جاء في ذهاب البصر).

ر ہا آخرے میں مجرموں کو مزادیا! تو اوّل تو ان کا مجرم ہونا ہی سزاکے لئے کا ٹی ہے، جن تعالیٰ شانہ نے تو اپی رحمت کے دروازے کھلے رکھے تتے، اس کے لئے انہیائے کرام علیم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتا میں نازل کی تھیں اور اِنسان کو بھلے کر ے کی تمیز کے لئے مقل وشعوراور اِرادووا تقیار کی تعتیل دی تھیں دی تھیں دی تھیں ۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی بعناوت ، انہیائے کرام علیم السلام کی مخالفت ، کتب اِلہید کی تحذیب اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندول کے مقالے میں فرج کیا، انہوں نے رحمت کے دروازے خودا ہے ہاتھ ہے اپنے اوپر بندکر لئے ، آپ کوان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کوسزانہ دی جائے تو اس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ خدا کی ہارگاہ میں مؤمن دکا فر، نیک و بد، فر ما نبردار و نافر مان ، مطبع اور عاصی ایک ہی لیے میں تلتے ہیں، یہ تو خدا کی نہ ہو گی، اند جیر تحری ہوئی! الغرض آخرت میں مجرموں کوسزا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبردار بندوں سے انعماف نہیں ہوسکتا۔

یہ کت بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطور سزاہوگا، لیکن گناہ گارمسلمانوں کوبطور سزانہیں بلکہ بطور تطمیر ہوگا، 'جس طرح کپڑے کومیل کچیل دُورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، ای طرح گناہ گاروں کی آلائش دُورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تشرع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة الطلية والسحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلّائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية يارسال الرصل وانزال الكتب ...الخ. (تفسير البيضاوي ج: ١ ص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري ان وسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يُدخل من يشاء بوحمته ويدخل أهل النّناو النّناو الم يقول: النظروا من وجدتم في قلبه مظال حية من خودل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها مُحمّاً قد امتحشوا، فيطفون في نهر الحياة أو الحيا فينتون فيه كما تنبت الحبّة الى جانب السيل ...الخ. (صحيح مسلم، باب البات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: ١ ص:١٠٠).

بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپریشن کرنے کے لئے بدن کوئن کرنے والے آبجکشن لگادیے ہیں کہ اس کے بعد
مریفن کو چیر پھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہ حق تعالی شانہ گناہ گار مسلمانوں پرائی کیفیت طاری فرماویں کہ ان کو دروو
اللہ کا احساس نہ ہو، اور بہت ہے گناہ گارا ہے بوں کے کہ حق تعالی شانہ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کار بوں کے دفتر کو دھوڈالے
گی اور بغیر عذاب کے آئیس معاف کرویا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں بی کے شایان شان ہے، جب تک
گی اور بغیر عذاب کے آئیس معاف کرویا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں بی کے شایان شان ہے، جب تک
گی اور بغیر عذاب کے آئیش سے صفائی نہ بو، وہاں کا واخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صورتی ہوں گی، جس
کے لئے جوصورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے تجویز کردی جائے گی۔ اس لئے اکا بر مشائح کا ارشاو ہے کہ آ دمی کو بھیشہ
ظاہری و باطنی طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گنا ہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہو واستغفار کرتے رہنا چاہئے ۔ حق تعالی شانہ محض
الے لطف وکرم ہے اس ناکارہ کی ، آپ کی اور تمام سلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرمائم میں۔

رہا آپ کا پیشبہ کو نیا کوکن سرائے بچھ سکتا ہے اور و نیا کی ریکین کوچھوڑ کرکون زندگی گزارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہم کو کول

کے لئے جن کی آتھوں پر غفلت کی سیاہ پنیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہدے کو جشلا نا اور حق تعالی شانہ کے وعدوں
اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہدے ہے بڑھ کر یقین لا نا، خاص تو فیق وسعادت کے فریعے ہی میسر آسکتا
ہے۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ ہم آپس میں ایک و وسرے کی بات پر جتنا یقین واعتاد رکھتے ہیں، کم ہے کم اتنا ہی یقین واعتاد
الله تعالی اور اس کے مجوب سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ و کھتے ! اگر کوئی معتبر آ دی ہمیں پینجرد یتا ہے کہ فلال کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو ہم اس محفق پر اعتاد کرتے ہوئے سی زہر کھانے کے قریب نہیں پیکھیں کے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجیح دیں
ہوا ہے، تو ہم اس محفق پر اعتاد کر نے ہوئے سی زہر کھانے کے قریب نہیں پیکھیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجیح دیں
میں۔ ایک مید کرد نیا میں دہج ہوئے کہ سب طال کرد، جن جن چیزوں کو الله تعالیٰ نے حرام اور تا جائز قرار دیا ہے ان سے پر ہیز کروں
کیو کی سید نہر ہے جو تم ہاری و نیا وا ترت کو بر باد کرد ہے گا اور اگر غفلت سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور اُتو ہو تھ امت اور استعفاد کے کہیں سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور اُتو ہو تھ امت اور استعفاد کے کریا تھاں سے اس کا تم ارک کرو۔

میں اس کا تم ارک کرو۔

میں سال کرد کرد ہے گا اور اگر غفلت سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور اُتو ہو تھ امت اور استعفاد کے کریات سے اس کا تم ارک کرو۔

میں سیال کرد کرد ہے گا اور اگر غفلت سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور اُتو ہو تھ اور اُس کی میں کرد کرد کیا اور اگر غفلت سے اس نہر کو کھا تھے ہوتو فور اُتو ہو تھ اور اُس کے کہوں کی معتبر کرد کیا کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا کھوں کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا تھا کہوں کرد کی گا اور اگر غفلت سے اس نہر کو کھا تھا کھا کہوں کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا کہوں کو کھا تھا کہوں کو کھا کھوں کو کھا کہوں کو کھا کھوں کو کھوں کو کھا کو کھوں کو کھا کھوں کو کھا کھوں کو کو کھا کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يعونون فيها و لا يحيون، وللسكن ناس منكم اصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى اذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة ...الخ. وفي شرحه: فسمعناه ان المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يلهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار ...الخ. (صحيح مسلم مع شرحه للنووي ج: ١ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلّب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص:٢٣١) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبًا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به الموسلين فقال: يَسَايَّهَا اللهُ عُسُلُ اللهُ عُسُلُ اللهُ عُسَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَل

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوْآ اِلَى اللهِ جَعِيْعًا أَيُّهَا الْمُوَّمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النَّوَرْ: ١٣). "يَايُّهَا الْلِيْنَ امْنُوا تُوبُؤَا اِلْمُوَّمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النَّوْرْ: ١٣). "يَايُّهَا الْلِيْنَ امْنُوا تُوبُؤَا اِلْمُوَّمَّ تُفْرُحًا، عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرُ عَنْكُمُ مَيَنَاتِكُمُ" (التحريم: ٨).

اور وُوسری تعلیم یہ ہے کہ وُ نیا میں اتا انہاک نہ کرو کہ آخرت اور مابعد الموت کی تیاری سے غافل ہو جاؤ، وُ نیا کے لئے معنت ضرور کرو، مگر صرف اتن جس قدر کہ وُ نیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کرو جتنا کہ آخرت میں تہمیں رہنا ہے۔
وُ نیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ سمجھ کر کھی اس پر جاجیمی ہے، لیکن پھراس سے اُٹھ نہیں سکتی ہم ہیں شیر وَ وُ نیا کی محمی نہیں جنا جائے۔

اورآپ کا بیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھر میں پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ اس کا جواب میں اُو پرعرض کر چکا ہوں کہ جس طرح اللہ تقالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بینا اُن عطافر ما اُن ہے، ای طرح صبح اور غلط کے درمیان احمیاز کرنے کے لئے عقل دنہم اور شعور کی دولت بخش ہے، پھرسمج اور غلط کے درمیان احمیاز کرنے کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائی جیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیسب پھھ اس لئے ہے تا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت پوری ہوجائے، اور وہ کل عذر نہ کر کیس کہ ہم نے کا فرباپ داوا کے گھرجنم لیا تھا اور ہم آئی میس بندکر کے انہی گھراہوں کے نقشِ قدم پر چلتے رہے۔ (۱)

اس مختصری تقریر کے بعد میں آپ کومشورہ و و ان گاکہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خدائی کرنا یا خدا تعالیٰ کومشورے دینا نہیں! آپ اس کام میں لگیس جو ہمار ہے ہیر دکیا گیا ہے، اوران معاطات میں نہ سوچس جو ہمار ہے ہیر دئیں۔ایک تھیارہ اگر زموز مملکت و جہاں بانی کوئیس ہجھتا تو یہ مشت خاک اور قطرہ تا پاک زموز خداوندی کوکیا سمجھے گا…؟ پس اس دیوار ہے سرپھوڑنے کا کیا فائدہ، جس میں ہم سوراخ نہیں کر سکتے اور جس کے پار جما تک کرئیس دی کھے سکتے۔انڈ تعالیٰ ہمیں سلامتی قیم نصیب فرمائیں اوراپی رحمت کامور و بنا کمیں۔

## گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال :... مناو کبیر و کرنے والے محض کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، وُ وسرے مسلمانوں کا روبیکس نوعیت کا ہوتا جا ہے؟ مثلاً : زنا، شراب اور چوری کے مرتکب محض ، یا و ولوگ جن پر اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مالی ہو، مثلاً : والدین کا

(۱) عن المستورد بن شداد قال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدُنيا في خرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في النّم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ منت قال: أيكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبّ أنّه لنا بشيءا قال: فوافا للدُنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩). (ع) وهنداينة الله تعنبوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة المعقبية والحواس المناطنة .... الماني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والمناطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهندينه النجدين .... المائث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ... الغير الميضاوي ج: الص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ٥).

نافر مان ، باور مضان میں روز ہندر کھنے والا اور حضور ملی الله علیہ وسلم پر وُرووشریف نہ پڑھنے والا۔ بیتمام کیر واور وزیل کناہ ہیں کی مسلمانوں میں ایسے گنا ہوگا روں کی کی نہیں ہے ، ہارے احباب ، دوستوں ، طنے والوں میں ایسے گنا لوگ ہمیں موجو د نظر آتے ہیں ،
ایسے فضی یا اُشخاص سے کیار و بیر کھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نداستو ارکی جائے ؟ ذہن میں سوال اُ مجرتا ہے یہ اللہ
کے اس قد ربزے نافر مان اور جن پر دحت للعالمین نے لعنت فر مائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت الی ہے کہ اگر
کوئی فضی ' واڑھی' کا تمسخراً ڈرائے تو میں اس کی صورت و کھنا پہنے نہیں کرتا ، اگر چہنو و باریش نہیں ہوں ، لیکن میں اپنے قلب میں ہر
اس چیز سے مجت کرتا ہوں جس سے اللہ اور سول فر ماتے ہوں ، میراعمل کمز ور ہے لیکن میرا ایمان کمز ورنہیں۔ وُ عافر ما کیس کے براعمل
میں نیک اور صالح لوگوں جیسا ہو۔

(۱) جواب:...ایمانِ کامل کا تقاضا تو یمی ہے کہا ہے لوگوں ہے تعلق ندر کھا جائے ،ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتا ہیوں کومعاف فریا کیں۔

## حرام کاری ہے توبہ س طرح کی جائے؟

سوال:...ایک مخض ڈاکازنی اوررشوت اورحرام کام ہے بڑی دولت کما تا ہے،اوراس کے بعدوہ تو بہ کر لیتا ہےاوراس ہیے ہےوہ کا<mark>روبارشروع کرتا ہے،اب اس کا جومنا نع</mark>ے ہوگاوہ حلال ہوگایا کہ حرام؟ تغصیل ہے بیان کریں۔

جواب: ... ڈاکااورر شوت کے ذریعہ جورو پہنے تھے کیاوہ تو حرام ہے اور حرام کی پیداوار بھی و کی ہوگ ۔ اس مخف کی توب سچاہونے کی علامت یہ ہے کہ دوان تمام لوگوں کورو پیدوا پس کروے جن سے ناجا زُنطریقے سے لےلیا ہے۔ (۳)

## گنا ہوں کا کفارہ کیا ہے؟

سوال:...انسان مناه کا پتلا ہے، بدشتی ہے آگر کوئی مناه مرز دہوجائے تواس کا کفاره کیا ہے؟ اوریدس طرح ادا کیا جاتا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأيفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٣١، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب منالًا من حرام لم اشترى فهذا على خمسة أوجه ...... للكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص فى المجامع الصغير: إذا غنصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٢٣٥، مطلب إذا اكتسب حرامًا لهم اشترى فهو على خمسة أوجه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيّة صاحبه ...إلخ. (رد الهتار ج: ٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عسما يتعلق بالعباد فإن كانت من مطالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على المخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٨ ، طبع مجتباتي دهلي).

جواب: ... چھوٹے موٹے مناہ (جن کوصغیرہ کناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے جیں، اور کبیرہ گناہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہر نااور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے جیں اور لوگ ان کو معمولی سمجھ کر بد دھڑک کرتے ہیں، ندان کو گناہ وگئاہ نے جی ہے تیں، ندان کو گناہوں کی فرورت بجھتے ہیں، یہ بڑی غفلت ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست کے لئے عربی وان حضرات شیخ ابن مجرکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب '' الزواجرعن اقتراف الکبائز' یا ہام ذہبی رحمہ اللہ کا رسالہ '' الکبائز' ضرور پڑھیں۔ اور اُردوخوان حضرات، مولانا احمد سعید دہلوی کا رسالہ '' دوزخ کا کھٹکا'' خور سے پڑھیں۔ تو ہے کے علاوہ شریعت نے بعض کناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل مشکل ہے۔

# FREEDOM FOR GAZA



<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمطان مكفّرات مما بينهنّ إذا اجتبت الكباتر. رواه مسلم. (مشكّرة ص:٥٤، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالقوبة هنا الرجوع عن الملنب وقد صبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المحتق وأصلها أن المندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وإلها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

# موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:..موت كي امل حقيقت كياب؟

جواب:...موت کی حقیقت مرنے ہے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھنا نامشکل ہے، ویسے عام معنوں میں رُوح وبدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ (۱)

موت کے کہتے ہیں؟

سوال: موت کے کہتے ہیں؟ کیاجہم انسانی ہے زوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اور اس کے بعد اِنسان مرد و بوجا تا ہے؟ کیا زوح جم سے نکل جانے کے بعد قیامت سے پہلے ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس مرد ہ جم میں واپس آتی ہے، جس سے نکل چکی ہو؟ نیز بغیر زوح کے مرد وجسم تکلیف وراحت کیے محسوس کر ہےگا ، جبکہ قبر میں اس کی بڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

جواب:...زوح وبدن کے تعلق کا نام حیات ہے، اور تعلق کے اِنقطاع کا نام موت ہے۔ ممرموت سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا، بلکہ و تعلق منقطع ہوجاتا ہے جس ہے اس عالم شہادت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، عالم برزخ کے آثار کا تعلق قائم رہتا ہے۔

## مقرّره وفتت پر إنسان کی موت

سوال: ..قرآن دسنت کی روشی میں بتایا جائے کہ انسان کی موت دفت پرآتی ہے یا دفت ہے پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ جواب: ... برخص کی موت دفت مِقرر ہی پرآتی ہے، ایک لمعے کا بھی آگا چچپانیس ہوسکیا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) السوت زوال السحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص:٥١٣). وأيضًا السوت ليس بعدم محض ولًا فناء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص:٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) - موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٣١). وفيه أيضًا: الرابع: تعلقها بـه فـى السرزخ، فانهـا وان فـارقتـه وتــجـردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لَا يبقى لها اليه النفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٥٥، مكتبة السلفية، لَاهرر).

<sup>(</sup>٣) "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَ، إِذَا جَآءَ أُجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وُلَا يَسْتَقْدِمُونَ". (يونس: ٩ م).

## موت ایک اُٹل حقیقت ہے، یہ آپریشن سے ہیں کلتی

جواب: آپ کو بینے کی جوال مرک کا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اَجر وصبر عطافر مائے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، وہ ان اور تعلق ہے، وہ ان اور تعلق ہے، وہ ان اور تعلق ہے کی جوال مرک کا صدمہ ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سیح نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپ یشن کرا لیتے تو شاید زندگی نئے جاتی۔ تضائے اللی کے سامنے بندے کی تہ ہیریں پھر نہیں کرتیں، اس لئے آپ اس کوسوچنا چھوڑ ویں اور خواہ مخواہ پریشان نہوں، جواللہ تعالیٰ کومنظور تھا، ہوا۔ "اِنْسا اللهِ وَائِسَةَ اِلَنِهِ وَاجِهُوْنَ "کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کومبر نصیب فرمائے۔ (۱)

## إنسان كتني د فعه مرے گا اور جيئے گا؟

سوال :... قرآن شریف ہے تابت ہے کے زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق بی ، جتنی بار چا بیں ماریں اور جلا کیں ، لیکن ان کے کلام بیں ز دّو بدل نہیں ہوسکا۔ ورج ذیل واقعات ہے بہا چلنا ہے کہ انسان ایک بار پھر زندہ ہوا ، پھر مرا ، پھر زندہ ہوگا۔ ا:... بحوالہ سور ہُ: بقر ہ ، زکوع: ۲ ، کے بعد معز ہ عزیر بینج بر ہے ، اور بخت نصر ایک کافر باوشاہ تھا، شہر بیت المقدی کو اس نے ویران کیا ، معز ہ عزیر کا جب اور سے گز رہوا تو انہوں نے تبجب کیا کہ یہ شہر پھر کے وکر آباد ہوگا؟ بس ای جگہ ان کی رُدح قبض ہوئی ، سو برس بعد زندہ ہوئے تو دیکھا کہ شہر آباد ہوگیا ہے۔ ۲:... معز ہ ایوب کے جئے جہت کے بیچے قب کر مرکے کے گھر زندہ ہوں گے۔ ۳:... قبر میں بھی سوال وجواب کے لئے گھر زندہ کے گئے۔ ۳:... قبر میں بھی سوال وجواب کے لئے گھر زندہ کو سے گئے۔ ۳:... قبر میں بھی سوال وجواب کے لئے

<sup>(</sup>١) - "إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْجِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُدِمُوْنَ". (يونس: ٣٩). أيضًا وأجمعت الأُمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولًا زمن معلوم ولًا مرض معلوم ...الخ. (التلاكرة للقرطبي ص: ١٠)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

زنده کیاجائے گا۔

جواب:...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو واقعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ استثنائی صور تیں جیں۔ اور جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ مستثنیات میں سے ہیں، اور قبر کی زندگی کا تعلق وُنیا سے نہیں، بلکہ برزخ سے ہوں اور برزخ میں جو زندگی کمتی ہے وہ ہمارے شعور واور اک سے ماور اہے، جیسا کہ "وَلْسَجَنْ لَا مَشْغُورُونَدُ" میں اس کی طرف اشار وفر مایا ہے۔ (۱)

## كياموت كى موت سے انسان صفت إلى ميں شامل نہيں ہوگا؟

سوال:... آخرت على موت كوايك مين فرصى كالمكل على الاكرة ناكر وياجائكا، الى سے تو بميشه كى زندگى لازم آگئى جونق تعالى كى صفت ہے، كھر" مَسا دَامَستِ السَّمَوْثُ وَالْاَرْصُ إِلّا مَا شَاءَ دَاہُكَ" بعى فرمايا ہے حالا تكرز مين آسان سب لهيث ديت جاكيں ہے، "يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ تَحَكَى السِّجِلَ لِلْكُتُبِ"۔

جواب:..اہلِ جنت کی ہمیشہ کی زندگی اِمکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالیٰ شانۂ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر اِمکانِ عدم کے ہے،اور اِمکان ایک ایساعیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی تعص کی ضرورت نہیں روجاتی:"اِلّا مَسا شَدَاءَ وَ ہُکٹ " جس ای اِمکان کا ذکر ہے۔

## اگرمرتے وقت مسلمان کلمه طبیبه نه پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انقال کر جائے تو کیاوہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت پچھاور ہوگی؟

جواب:..اگرووزندگ برسلمان رہاہے واسے سلمان بی سمجھا جائے گااور سلمانوں کابر تا داس کے ساتھ کیا جائے گا۔ " زندگی سے بیز ار ہوکر موت کی دُ عا کمیں کرنا

سوال:...زیدایی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے وہ اٹی موت کی دُعا کیں مانگیا ہے، کیااس حالت میں اس کا پنعل جائز ہے؟

(١) وقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتَ، بَلُ اَحْيَاءٌ وُلْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ" يخبر تعالى أن الشهداء فى برزخهم أحياء يرزقون ..... ففيه دلَالة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر فى القرآن تشريفًا لهم ولكريمًا وتعظيمًا. (لفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢٠٣، طبع رشيديه كوئته).

(٢) وذكر بعض الأفاضل أن فالدّته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لَا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه المعتـزلـة حيث أخير به جل وعلامو كدًا. (تفسير رُوح المعاني ج:١٢ ص:١٣٥)، فيان معناه الحكم بخلودهم فيها إلّا المدة التي شاء ربك، فهنهنا اللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج:١٨ ص:١٥).

(٣) والمقصرد أن يسوت الرجل وليس في قليه إلا الله عزّ رجلٌ لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجاة به. (العلكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

> اب تو گمبراکے یہ کہتے ہیں کدمرجا کیں سے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدهرجا کیں سے؟

پھر یہاں تو کم ہے کم کوئی خم خواری کرنے والا ہوگا، کوئی معالج و تیاردار ہوگا، کوئی حال اَحوال ہو چینے والا ہوگا، قبر میں تو قیدِ تنہائی ہے۔ (یااللہ! تیری پناو!) اور پھر دُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکین رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب میں ختم ہونے والے ہیں، قبر میں توبیآ س بھی نہیں رہے گی۔ اس لئے مصیبت پر گھبرا کرموت کی تمنانبیں کرنی چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ماتھی والے میں اور مبروشکر کے ساتھ ورامنی برضار ہنا چاہئے۔

وُمری صورت یہ ہے کہ آ دمی فتنوں ہے بیچنے کے لئے موت کی تمنا کرے اس کی اجازت ہے، چنا نچے ایک حدیث میں یہ وُ عامنقول ہے:'' یااللہ! جب آ پ کسی قوم کو فتنے میں جتلا کرنے کااراد وفر ما ئیں تو مجھے تو فتنے میں ڈالے بغیری قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت یہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشاق ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے" جو دوست کو دوست کو دوست تک پنچاتا ہے " ۔ کہ اللہ کے شوق میں موت کو چا ہنا حضرات ادلیاء اللہ کی شان ہے، لیکن تقاضائے ادب یہ ہے کہ اس مالت میں بھی زبان ہے موت نہ مانتی جا ہے ، اللہ یہ یہ جذبرا تناغالب ہوجائے کہ آ دمی کو بے بس کردے۔

زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا

سوال:...زندگی ہے تھے آ کرخودکٹی کرنا کیا جا تزہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گنا وکبیرہ ہے۔ (<sup>n)</sup>

كيا قبرمين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شبيه وكھائى جاتى ہے؟

سوال:... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے ملے کہ جب کی سلمان کا انقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا تا ہے تو قبر میں بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

<sup>(</sup>١) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يتمنَّينُ أحدكم الموت من ضرَّ أصابه، فإن كان لَا بدّ فاعلًا فليقل: اللَّهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) اللّهم اني أستلك فعل الخيرات .... والذا أردت بقوم فتنة فتوفنّي إليك وأنا غير مفتون. (مستدرك حاكم عن لوبان ج: ١ ص:٥٣٤، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. (التذكرة في أحوال المولى وأمور الآخرة ص: ٢).

<sup>(</sup>٣) من قتل نفسه عمدًا يفسل .... وان كان أعظم وزرًا قتل غيره. (درمختار ج: ٢ ص: ١ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

یں۔ تواس پر دُوسرے صاحب کہنے گئے کہنیں! حضور صلی الله علیہ وسلم خود نہیں آتے ہلکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے سامنے چیش کی جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادی، حضور صلی الله علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تصویر مردے کے سامنے چیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور مسلی الله علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟

سوال:...ساہے کہ قبرستان میں جب گزر ہوتو کہو:'' السلام علیکم یا اَلل القبور'' جس شہرِ خاموثی میں آپ حضرات غفلت ک نیندسور ہے جیں ، ای میں میں بھی اِن شاءاللہ آ کرسوؤں گا۔سوال یہ ہے کہ جب مروے سنتے نہیں تو سلام کیسے من لیتے جی؟ اور اگر سلام من لیتے ہیں تو ان ہے اپنے لئے دُ عاکر نے کو بھی کہا جا سکتا ہے؟

جواب:...سلام کہنے کا تو تھم ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ جواب بھی ویتے ہیں، اور سلام کہنے والے کو پہچانے بھی ہیں، محرہم چونکہ ان کے حال ہے واقف نہیں، اس لئے ہمیں صرف اس چیز پر اِکتفاکرنا چاہئے جس کا رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا ہے۔ (۱۰)

کیامروے سلام کا جواب دیتے ہیں؟

سوال: بہم جیے کم عقل لوگ بہت ی باتی سمجھ بی نہیں پاتے ،اور بلاوجہ گنا بھار ہوتے رہے ہیں، رہنمائی فر مائیں۔ سا کیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں واطل ہوتو'' السلام علیم یا اُئل القور' وغیر وپڑھنا چاہئے ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی عاضر یا موجود نہیں تو سلام کے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی عاضر نہیں تو جواب کون ویتا ہے، کیونکہ لفظ' یا' عاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

جواب ... مردوں کو خاطب کر کے 'السلام علیم' کہاجاتا ہے ، ووآپ کا سلام من کرجواب بھی دیتے ہیں۔ (r)

(۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما لقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول ... إلخ. قال ابن حجر: ولا يلزم من الإشارة ما قبل من رفع الحجب بين الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويسئل عنه لأن مثل ذكك لا يثبت بالإحتمال على أنه مقام إمتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوئ في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف بروية طلعته الشريفة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٦٥ ا، باب إلبات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

(٢) ما من أحديم بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص: ١٣)، الجامع الصغير ج: ٢ ص: ١٥١، العلكرة ص: ١٦٥، الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص: ١٤٠ واللفظ لهُ).

(٣) عَن ابن عباس قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحديمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُنيا فيسلم عليه إلا عرفه، وردٌ عليه السلام ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص:٦٥ ا ، بناب ما جاء ان الميّت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص:١٦٠ العاوى للفتاوي ج:٢ ص:١٤٠ واللفظ لهُ).

#### مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو کی شخص مرجا تا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مرد وان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذابِ قبرحق ہے یانہیں؟

جواب:...عذاب قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آہٹ کوسننا صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج:۱ م:۱۷۸)۔

#### کیامردے بن کتے ہیں؟

سوال: ...مرد سے من بھی کتے ہیں کہیں؟

جواب :...اس مسئلے پرسلف کے زمانے سے اختلاف جلا آتا ہے، "بہرحال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگر وہ سلام نہ سنتے اوراس کا جواب نہ دیتے ، تو ان کوسلام کہنے کا تھم نہ دیا جاتا۔ (")

#### کیا قبر پر تلاوت ، دُعا،مرده سنتاہے؟

سوال:...ا ہے عزیز وا قارب کے لئے فاتحہ تلاوت قرآن یا دُعاجو قبر پر کھڑے ہوکر مردے کے ایصال تُواب یا مغفرت کے لئے ماعی جائے مردہ سنتا ہے یا اسے پہچانتا ہے کہ آنے والا یہ فلال فخص ہے؟

جواب: ...حدیث شریف می فرمایا کمیا ہے کہ: جب قبر پر جاؤتوان کو "السلام علیکم یا اُھل القبور" کہو،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وعذاب القبر .... ثابت بالدلالل السمعية. (شرح عقائد ص:٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان للألك أهلًا. وسؤال المَلَكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٥٠، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن العبد اذا وضع في قبره وتولِّي عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ١ ص: ١٤٨) ، باب الميت يسمع خفق النعال).

 <sup>(</sup>٣) فتاوي رشيدية ص: ٢٣٢ كتاب العقائد، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب، ألاهور.

<sup>(</sup>٣) وقد شرع النبي صلى الله عليه وصلم لأمّته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم موّمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. (كتاب الروح ص: ١٠)، المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>۵) عن بريدة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم اذا خرجوا الى المقابر، السلام عليكم يا أهل الديار .... الخ. (مشكوة ص: ۱۵۳، باب زيارة القبور). أيضًا عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالسدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور، يفقر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي السكوة ص: ۱۵۳). قال ابن عبدالبر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أحيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلّا رَدَّ الله عليه روحه حتى يردّ عليه السلام، فهذا نص في أنه يعرفه بعينه، ..................(بالله كُلُمُ عليه)

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ:'' مجھے معاف کردینا'' ڈرسٹ نہیں

سوال:...اکٹرلوگ مرنے والے محض کی قبر پر یا مرنے کے بعداس کو کاطب کر کے کہتے ہیں کہ:'' ہمیں معاف کردینا'' کیا مرنے والافخص بیسب باتمی سنتاہے؟

جواب:...مردے کوخطاب کرکے بیر کہنا کہ مجھے'' معاف کردیتا'' میچے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہنا جا ہے کہ یا اللہ! مجھے جوئل تلفیاں ہوئی ہیں،ان کومعاف کردے۔ ''

#### فتنهٔ قبرے کیا مرادے؟

سوال: ... دعفرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی الله علیہ وسلم وُعا کیا کرتے تھے کہ:

''اے الله ایمی تیری پناہ مانگیا ہوں ستی اور کا بلی ہے، اور انتہائی پڑھا ہے ہے (جوآ دمی کو بالکل ہی از کاررفتہ کرد ہے ) اور قریضے کے

پوجھ ہے اور ہر گناہ ہے۔ اے اللہ ایمی تیری پناولیتا ہوں آگ کے عذاب ہے اور آگ کے فقنے ہے اور فقتیہ قبر ہے اور عذاب قبر ہے ، اور دولت وثر وَت کے فقنے ہے اور مغلمی اور تی بی فقنے کے شر ہے، اور فقتیہ سے وال کے شر ہے، اے یہ سالہ اور اخلاق کی گند گیوں ہے ) اس طرح کے منابوں کے اثر اے دھود ہے اور برف کے پائی ہے اور میرے ول کو (گندے اٹھال اور اخلاق کی گند گیوں ہے ) اس طرح کے بائی ہے اور برف کے پائی ہے اور میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان آتی وُور کی پیدا کرد ہے جتی کے وردی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کردی ہے۔ '' (صبح بخاری اور سلم )۔ مولا ناصا حب! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ اس دُعا مِن عذاب بھرے تو قبر کا عذاب مراد ہے، '' فقتہ قبر'' ہے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قبر پرتی کا فقتہ ہوسکتا ہے؟ جس نے آئی امت مسلمہ میں شرک اور بت پرتی کے درواز ہے کھول رکھے ہیں۔

جواب:...'' فتنهٔ قبر'' ہے قبر کے اندر فرشتوں کا سوال وجواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آز مائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں۔

(بيّرهائيهُوَيُرُئِّة)........ ويبرد عبليه السبلام ...إلـخ. (كتاب الروح لِابن قيم ص: • ١ ، الـمـــئـلة الأولى، طبع دار الكشب العبلسمية، بيروت). أيضًا: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسبع كلامه وردٌ عليه سلامه عليه. (شرح الصدور ص:٢٢٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۱) وإذا كانت المظالم في الأعراض كالقدف والفيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يخبر أصحابها بسما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعلر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليبه لهنم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (إرشاد السارى ص:٣ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبي بكر (رضى الله عنهما) قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فلكر فتنة القبر التي يفتن فيها السرء، فلما ذكر ذلك ضبح المسلمون ضبحة. رواه البخارى. (مشكولا ص:٢٦). ونومن بعداب القبر لمن كان له أهلًا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبه على ما جالت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخ. (عقيدة الطحاوية مع شرحه ص:٣٣٤)، وفي المرقاة: فتة القبر أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج: ١ ص:١٥٥).

سوال:...آگ كے عذاب سے تو دوزخ كاعذاب بى مراد ہے، كر" فتنة نار" يا" آگ كے فتے" ہے كيامراد ہے؟ جواب:...دونوں كااك بى مطلب ہے،" فتنه" كے ايك معنى عذاب كے بھى ہيں۔

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تمن اشخاص میں، تینوں کی عمریں برابر میں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلافخص صدیوں پہلے مرچکا ہے، وُ وسرا قیامت ہے۔ اگر قبر کا عذاب برحق ہے اور قیامت کے ہوتا رہے گا تو اس رُق کے اور قیامت کے ہوتا رہے گا تو اس رُوعی صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، وُ وسرافخص صرف ایک دن قبر کا عذاب میں رہے گا، وُ وسرافخص صرف ایک دن قبر کا عذاب اُن اُن ایک جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں بہتنز بی ہوسکتی، اُن اُن ایک جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں بہتنز بی ہوسکتی، کیونکہ جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں بہتنز بی ہوسکتی، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن قبر کے عذاب میں بہتنز بی تہیں ہوسکتی، کیونکہ جبکہ تینوں کی عمریں برابر ہیں اور محمل اور میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:..قبر کاعذاب دنواب برحق ہا دراس بارے میں قرآن کریم کی متعذرآیات اور احادیث متواترہ وارد ہیں، کا سندور کی متعذرآیات اور احادیث متواترہ وارد ہیں، ایسے اُمورکو محض عتنی شبہات کے ذریعہ رَق تحسیر (۳) مخفس کے لئے برزخ کی بتنی سزا حکست اِلٰہی کے مطابق مقررہ وہ اِس کو اللہ علی میں مقررہ وہ اس کو است کی مزامی کے مطابق میں مقررہ وہ اس کی مزامی کی مزامی ای تناسب سے اضافہ کردیا جائے گی، خواہ اس کو وقت کم ملا ہو یا زیادہ ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزامیں ای تناسب سے اضافہ کردیا جائے۔ عذاب قبر سے اللہ تعالی کی بناہ ماتنی جائے ، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:... شریعت میں قبرے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں کئی گئی مرد ہے ہوتے ہیں ،اگر ایک کے لئے باغ ہے تو اس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ایک قبر میں کئر شتے مرد ہے کواُٹھا کر قبر میں بٹھادیتے ہیں ،تو کیا قبراتی کشاد داوراُو ٹجی ہوجاتی ہے؟

<sup>(</sup>١) فلكر فتنة القبر أي وعدايه أو ايعلاله والإمتحان فيه ...الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥، طبع بمبتي).

<sup>(</sup>٢) وعداب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص. ٩٨). ونؤمن ..... بعداب القبر لمن كان أهلًا .... على ما جالت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٣٤، طبع المكتبة السلفية لاهور).

 <sup>(</sup>٦) قال السروزى: قال أبوعبدالله: عذابا لقبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. (كتاب الروح لإبن القيم ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) فصل: ومنما ينبغي أن يعلم أن علماب القبر هو علماب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. (ايضًا كتاب الروح ص: ٨١).

 <sup>(</sup>۵) عن عائشة رضى الله عنها ... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلا
 تعوذ بالله من عذاب القبر. مطل عليه. (مشكوة ص:٢٥، باب إليات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

۳:...سناہے سانس نکلتے ہی فرشتے زوح آسان پر لے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: ..قبرے مرادوہ گڑھا ہے جس میں مینت کو فن کیا جاتا ہے۔ اور'' قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے ، یا دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک کے ساتھ معالمہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک بی بستر پردوآ دی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب میں باغات کی سیر کرتا ہے اور دُوسرا سخت گری میں جاتا ہے ، جب خواب میں بیمشا ہے ۔ روز مرہ ہیں تو قبر کا عذاب وثواب تو عالم غیب کی چیز ہے ، اس میں کیوں اِشکال کیا جائے ...؟ (")

۲:... بی ہاں! مردے کے حق میں اتن کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتی ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دمی بیٹھ سکے۔

است میں میں فرمایا میں ہے کہ رُوح میت میں لوٹائی جاتی ہے، ابرُوح خواہ علیتین یا تحیین میں ہو، اس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے بدن کو بھی تو اب یاعذاب کا احساس ہوتا ہے، مگر بید معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لئے ہمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نیس ہوتا ۔ عالم غیب کی جو باتھ ہمیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں ان پر ایمان لانا جا ہے ۔ مسلم (ج:۲ مسلم (ج:۲ میں ۱۹ میں) کی حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' اگر بیا نمہ بشرنہ ہوتا کہ مردول کو فن کرنا چھوڑ دو می تو ہیں اللہ تعالیٰ ہے و عاکرتا کرتم کو بھی عذاب قبر سناوے جو ہیں سنتا ہوں ۔''(د)

<sup>(</sup>١) حِيمًا كَرِّمَ آنِ كُرِيمٍ مِنْ ہِ: "وَلَا لَقُمْ عَلَى لَبُره" (المتوبة: ٨٣)، "إِذَا يُعَيْرَ مَا فِي الْقُبُورِ" (العاديات: ١١).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّها القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار". (ترمذي ج: ٢
 م: ٦٩: أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال).

<sup>(</sup>٣) بيل أعبجب من هذا ان الرجلين يدفنان، أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لَا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنّة لَا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص:٩٢).

<sup>(</sup>٣) وأعجب من ذلك انك تبجد الناثمين في قراش واحد، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..... وأما الكافر فلكر موته قال: ويعاد روحه في جدده ... الخ. (مشكوة ص:٢٥). تقميل ك لئروكيميّة: كتاب الروح إلابن قيم ص:٨٦ ٢ ٥٨ المسئلة السادسة.

<sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل البحق الفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت لوغ حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه اكبر ص المسالة واغنانا عن الوال الناس، حيث ص ١٢٣٠ طبع دهلمي). أينضًا: فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، واغنانا عن الوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب رالغ. (كتاب الروح ص ٥٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(4)</sup> عن زيد بن ثابت ..... فقال: ان هذه الأُمَّة تبتلي في قيورها، فلولًا أن لَا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ... الخ. (صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٨٦، باب عرض مقعد الميت .... وإثبات عذاب القبر والتعرذ منه).

اس مدیث سے چند باتمی معلوم ہو کیں:

الف: قبركاعذاب برحل ہے۔

ب: ... بیعذاب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، بیش تعالیٰ شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اورغیب،غیب ندر ہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ج:... بیعذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو دنن کیا جاتا ہے اور جس کو عزف عام میں'' قبر'' کہتے ہیں ، ور نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم بیند فرماتے کہ:'' اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو دنن کرنا چھوڑ وو مے تو .....'' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور'' برزخی قبر'' میں ہوا کرتا تو تہ فین کوڑک کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:... بنک اخبار میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب وٹواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہونے کوفر مایا ہے، اور یہ کداس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس تھی کو بچھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کرر ہابوں اور کی علاء کوخط کھے گرتسلی بخش جواب ندل سکا۔ قر آن تھیم میں کی جگہ پھواس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر تہمیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے دوزا نھا کیں گے۔ بیا سورہ بقر میں دوموت اور دوزندگی کا ذکر ہے بعنی تم مردہ تھے ہم نے زندگی عطاک پھر تہمیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھرا تھا کہ پھر تہمیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھرا تھا کہ پھر تہمیں موت دیں گے اور قیامت کے دون پھرا تھا کہ بھر تبدیل مواکدا کے تو دُنیا کی زندگی ہے، دُومری آخرت کی ۔ جب بے مرف دوزندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون کی ہے؟ میں تو بھی تو بھی تو بھرا کہ دون ہی فیصلہ ہوگا ، اس سے پیشتر کیا فیصلہ؟

(۱) جواب: المل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کے قبر کا عذاب واثو اب برتن ہا اور یہ مضمون متواتر احادیث طیبہ میں وارد ہے،
خاہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانتے تھے۔ اس لئے اس عقید ہے پرایمان لا نا ضروری ہے اور
محض شبہات کی بنا پراس کا انکار سمج نہیں۔ رہا آپ کا یہ شبہ کہ قرآنِ کریم میں دوموتوں اور دوزند کیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذاب
قبر کی نئی نہیں کرتا ، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہر نہیں ، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآنِ کریم کی جن آیات میں دو
زندگیوں کا ذکر ہے ، اس سے محسوس ومشاہر زندگیاں مراوجیں۔

اورآپ کا یہ کہنا توضیح ہے کہ: '' حساب کے دن بی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے بیلاز منبیں آتا کہ وُ نیا میں یابرزخ میں نیک و بدا عمال کا کوئی شرہ بی مرتب نیک و بدا عمال پر جزاوس امرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاريه ص: ٣٥٠، طبع مكتبة السلفية، لاهور).

<sup>(</sup>٢) وهذا كما اله مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السُنّة، قال المروزى: قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لا ينكره إلّا ضال أو مضل ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ہے،اور برزخی زندگی کاتعلق ذنیا ہے زیادہ آخرے ہے ہاس لئے اس میں جزاوسز ائے تمرات کا مرتب ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

#### عذاب قبركاإنكار كفرب

سوال: ..عذاب قبر كے متعلق قرآن كى كيا تعليمات بيں؟

جواب: قرآنِ كريم اوراحاديث نبويه سے مذاب قبر كا مونا ثابت ب اس كے اس كا انكار كفر بـ - (١)

#### كيامسكم وكا فرسب كوعذاب قبر بهوگا؟

سوال:...کیاعذاب قبرصرف مسلمانوں کو ہوگایاد گیر نداہب کے لوگوں پر بھی ہوگا؟ جواب:... تمام لوگوں کوعذاب قبر کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ (۲)

#### قبر کاعذاب سے اور کب تک دیاجا تاہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر جس جزاوسرال جاتی ہے، اگر قبر جس جزاوسرااس کے اعمال کے مطابق دے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اعمال کی جزاوسراتو قبر جس لگی۔ اگرایک انسان اپنے اعمال بدکی وجہ سے قبر جس سزا بھکت رہا ہے اوراس نے قبر جس سوسال، ووسوسال سزا پائی تو کیا قیامت جس اس کا اعمال نامہ با کمی ہاتھ جس ویا جائے گا؟ کیا اس کے اعمال بدکی وجہ سے اس کو دوز خ جس ڈال دیا جائے گا جبکہ وہ قبر جس کا فی مذت اپنی سزا پاچکا ہے؟ کیا قبر جس سزا کی مذت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ قیامت میں براگی مدت مقرر ہے کہ اتی مذت سے بادیا ہے تو جولوگ قیامت سے بڑار برس پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔

ہوا ہے بہر مرکے وو تو ایک بزی مصیبت میں بڑا گئے اور جو قیامت سے چند کھنے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔

جوا ہے :... قبر کا عذا ہے و ثوا ہے برخی ہے۔ قرآ اِن کریم علی اجمالاً اس کا ذکر ہے، اور بہت کی احادیث عمل

(١) وعلاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين ... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص:٩٨)، (الأصل النالث) عـذاب الـقبـر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: "ألنارُ يُغرضُون عَلَيْهَا عُدُوًا وُعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْجَلُوا اللَّ فِرْعُوْن أَشَدُ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعادة من عذاب القبر وهو ممكن فيجب التصديق به (احياء علوم الدين ج: ١ ص:١١٠ م طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) وعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين، وسؤال منكر ونكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة. (شرح عقائد ص:٩٨، ٩٩، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

(٣) ` (الأصبل الثالث) عذاب القبر ، وقد ورد المشرع به ، قال الله تعالى: "ألثّارُ يُعُرّضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وُعَشِيًّا، وَيَوْمَ لَقُومُ السَّاعَةُ أَدْجَلُوا الَّ فِرْعَوْنَ أُشَيدُ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٦ ١ ، طبع دار المعرفة، بيروت). تفعیلاً (') اوراس پراہل پق اہل سنت والجماعت کا اجماع واتفاق بھی ہے۔ 'نیک و بدا کمال کی پھونہ پھوسزا و جزاؤنیا میں بھی ہتی ہے،
اور پھو قبر میں لمتی ہے، پوری آخرت میں لیے گے۔ فیغوی سزااور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا،اس کو ووزخ کی سزا بھی ملے گی ہتی تعالیٰ شانڈا پئی رحت سے معاف فرماویں توان کی شان کر کی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمان کے لئے وُنیوی سزااور قبر کی سزا ہے دوزخ کے عذاب میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ 'عذاب قبر کب تک ربتا ہے؟ اس ملسلے میں کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جاستی ، کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں ،اوران کے حالات کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیقات کے ساتھ نہیں کہی جاستی ، کیونکہ لوگوں کے حالات میں اوران کے حالات کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیقات کے بحاث آدمی کے کام کی چیز ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کون کون کی چیز ہے بطور خاص عذاب قبر کی موجب ہیں ، تا کہ ان سے نبیخ کا اہتمام کیا جائے ۔افسوس ہے! کہ ہم لوگ اہتمام کیا جائے ۔افسوس ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری با تمیں ہو چہتے ہیں اور ضرورت کی چیز میں غراب تھی ہو چھتے ہیں اور ضرورت کی چیز میں ہو چھتے۔

#### حشر کے حساب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟

سوال:...حشر کے روز إنسان کواس کے حساب کتاب کے بعد جزایا سزا ملے گی، پھریہ حساب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کوں؟ ابھی تواس کا مقدمہ ہی پیشنیس ہوااور فیصلے سے پہلے سزا کاعمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ بجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، گر فیصلے
سے پہلے اسے سزائیں دی جاتی ، پھر بیعذاب قبر کس مدیس جائے گا؟ برائے کر متفصیل سے جواب عنایت فرما کرمشکور فرما کیں۔
جواب:... پوری جزاوسزا تو آخرت ، میں ملے گی۔ جبکہ برخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکا یا جائے گا،لیکن بعض
اعمال کی بچھ جزاوسزا دُنیا میں بھی لمتی ہے، جیسا کہ بہت ہی آیات واحادیث میں بیصفیون آیا ہے، اور تجربہ ومشاہرہ بھی اس کی تصدیق

<sup>(</sup>۱) وقد تواتوت الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠). قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلّا تعزّ فيالله من عذاب القبر. متفق عليه رمشكوة ص: ٢٥، باب إثبات عذاب القبر). تعميل كي لخ الاعتبر: كتاب الروح ص: ١١٠٢ ١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ١١٠٠ ١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ١١٠٠ ١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (٦) فصل: فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنه مذهب سلف الأمّة وأنمتها ان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح لابن قيم ص: ٢٠) المستلة السادسة). أيضًا: بل العذاب والنعيم على النفس والدن جميعًا بإلغاق أهل الله والجماعة ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا عم حتى الشوكة يشاكها إلا كقر الله بها من خطاياه. متفق عليه. (مشكوة ص ١٣٣١). وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل اللنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصحابه في الحيزة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، وأبو داؤد. (مشكرة ص: ٣٢٠، ١٣١، باب البر والصلة).

<sup>(</sup>٣) لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر، وان لم ينج منه، أي: لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذلوبه به، وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب به، فما يعده أشد منه ... الخ. (مرقاة ج: ١ ص: ١٤٢، باب إليات عذاب القبر).

#### کیامُرد کے کوعذاب اس قبر میں ہوتا ہے؟

سوال:...جارے ایک جانے والے کہتے ہیں کے فردے کو عذاب جس تبریں دفاتے ہیں،اس میں اس کو عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ؤوب کر مرجائے یا کسی کو جنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ فردے کو عذاب برزخ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دوبارہ اُنفے تک جو وقفہ گزرتا ہے، اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اور اس ویتفے میں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو'' برزخی زندگ'' کہتے ہیں، قبر کاعذاب وثواب ای گڑھے میں ہوتا ہے، محراس کا تعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔ (۲)

## ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مُردوں کوعذابِ قبر کیے ہوتا ہے؟

سوال:... ہوائی جہاز کے حادثات میں انسان کے چیتھڑے اُڑجاتے ہیں، سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اور اکثر قبروں پرعرصہ طویل بعد عمارتیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب تواب سمارے ہوتا ہے؟ جبکہ بیامل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لَا يستتبر من البول، وفي رواينة لنمسلم: لَا يستتره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ...إلخ. (مشكوة، باب آداب الخلاء ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٦) عن عائشة ...... قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلوة إلّا تعود بالله من عذاب القبر.
 متفق عليه. (مشكوة، باب البات عذاب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن علاب القبر هو علاب البرزخ .... الى قوله .... فالحاصل ان الدور ثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار .... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها .... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٢). (الأمر الناسع) أنه ينبخى أن يعلم ان علاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر ونعيمه وانه روضة أو حفرة نار ياعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكبل السباع والطبور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وان تنوعت اسباب النعيم والعذاب وكفياتهما. (كتاب الروح ص:١٠١، المسئلة السابعة).

جواب:..موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، وی اس کی قبر ہے، اور ای حالت پر مردوں پر برزخ کے اُحوال طاری ہوتے ہیں۔ (۱)

## جومُرد ہے قبروں میں نہیں ، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتا ہے؟

سوال:..قبرایک مقام کانام ہے،اورعذاب قبر کو صرف قبر ہے متعلق ہونا چاہے، جس طرح بیکبنا سیح نہ ہوا کہ خانہ کعبہ کم سے باہر بھی ہوسکتا ہے، یا بیا کہ یادگار پاکستان لا ہور کے علاوہ بھی ہے،اس طرح جولوگ قبروں میں نہیں ہیں ان پر''عذاب قبر'' کہیے ہوسکتا ہے؟

جواب:..جس جگهمرده بهورای کواس کی قبر بنادیا جاتا ہے، اورای میں عذابِ قبر بوتا ہے۔

#### عذاب قبركااحساس زنده لوگوں كو كيوں نہيں ہوتا؟

سوال:...ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ ممناہ گار بندے کو قبر کاعذاب ہوگا، پُرانے زیانے میںمعری لاشوں کومحفوظ کرایا کرتے تھے،اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سردخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا ؟

جواب: ... آپ کے سوال کا منتا ہے ہے کہ آپ نے عذا ب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص ہجھ لیا ہے، جس میں مُردے کو وَن کردیا وَن کیا جاتا ہے، حالا نکہ ایسانہیں، بلکہ عذا ب قبرنام ہے اس عذا ب کا جومر نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو وَن کردیا جائے یا سات کے اس سات کے دوا ب میں بعض اوقات آ دمی پر سخت تکلیف وہ حالت کر رتی ہے ہے۔ اس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) واعلم أن علماب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قُبِرَ أو لم يُقْبَر، أكلته السباع أو احترق حتَّى صبار رمنادًا أو نسف في الهواء أو صبلب أو غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ۵۱ أيضًا كتاب الروح ص: ۱۰۲).

 <sup>(</sup>۲) وصما ينهض أن يعلم ان عدّاب القبر هو عدّاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعدّاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتّى صار رمادًا .... وصل الى روحه وبدنه من العدّاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ۸۱ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومساينه على أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر، فلو أكلته السباع أو احرق حتَّى صار رمادًا ..... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

## كيا قبر ميں سوال وجواب كے وقت رُوح واپس آ جاتى ہے؟

سوال:... جب ایک شخص کا انتقال ہو جہ ہے تو اس کی زوح پر واز کر جاتی ہے، نمازِ جناز و کے بعد جب اس کوتبر میں دفن کرتے بیں تو کیااس وقت زوح دو بار ووائی آج تی ہے؟ مشکر نکیبر کے سوالوں کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

جواب:...قبر میں زوت کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کردیا جاتا ہے ،جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجاتا ہے۔ (۱)

## قبرمیں جسم ہے رُوح کا تعلق

سوال:...انسان جب مرجا تا ہے تو اس کی زوح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے لیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا پھرزوح کومرد وجسم میں لونا دیا جا تا ہے؟ یا اللہ تعالی اپنی قدرت سے مُر و سے کو توت ہے کو یا کی عطا کر دیتا ہے؟ قبر میں عذا ب صرف جسم کو ہوتا ہے یا زوح کو بھی برابر کا عذاب ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث پاک میں زوح کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے زوح کا تعلق قائم کردیا جانا۔ '' زوح خواد علیتین میں ہو یا بحین میں، اس کو بدن سے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، جس سے بدن کو بھی تو اب وعذاب اور رنج وراحت کا ادراک ہوتا ہے۔ 'عذاب و تُواب تو زوح و بدن دونوں کو ہوتا ہے، گر دُنیا میں زوح کو بواسط بدن راحت والم کا اوراک ہوتا ہے، اور برزخ بعن قبر میں بدن کو بواسط زوح کے احساس ہوتا ہے،' اور قیاست میں دونوں کو بلا واسط ہوگا۔ (د)

(۱) واعادة الروح أى ردّها أو تعلقها الى العبد أى جسده بجميع أجزانه أو ببعضها مجتمعة أو متفرقة في قبره حق .... الى قول. ... واعلم ان أهل الحق الفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ وشرح فقه اكبر ص ا ٢٢، ١٢١ م طبع دهلي).

(۲) أيضًا (وفي حديث طويل) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ...... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه في جسده ... النجد أس جسده ... في قبره حقد رشوح فقه اكبر ص: ۱۲۱). قبره حقد رشوح فقه اكبر ص: ۱۲۱).

(٣) ان مقر أرواح السؤمنين في عليّين .... ومقر أرواح الكفار في سجّين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بجسده ....
 ريحس اللذة والألم .... الخ. (تفسير مظهري ج ١٠١ ص ٢٢٥، ٢٢٥).

(٣) وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسئلة، ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والتعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة. (كتاب الروح ص ٢٠ المسئلة السادسة). وأيضًا: (الأمر الثالث) ان الله سبحانه جعل الدور ثلاثًا، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها، ورثب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا على ما يظهر من حركات اللسان أحكام دار الدنيا على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أصمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها ...... فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح حفاك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها، تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فضية، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهر والأبدان خفية في قبورها، تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فضيرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا .. الخ. (كتاب الروح ص ١٨٥، ٨٥ المسئلة السابعة).

(۵) فياذا كنان ينوم القيامة الكبرى وُفَى أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابها ... إلخ.
 (كتاب الروح ص: ١٠٣٠ المسئلة السابعة. الأمر العاشر، أن الموت معاد وبعث أول).

نوٹ:ا:...'' علیتین'' کا ماۃ وعلق ہے ،اوراس کامعنی بلندی ہے ،لینی علیتین آ سانوں پرایک بہت ہی عالی شان مقام ہے ، جہاں نیک لوگوں کی اُرواح بینچائی جاتی ہیں ،وہاں ملا ،اعلیٰ کی جماعت ان مقربین کی اُرواح کااستقبال کرتی ہے۔ (۱)

ان استجین کا اور تجن ہے اور تجن عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں ،اس میں تنگی منیق اور پہنتی کامعنی پایا جاتا ہے۔
ای لئے کہتے ہیں کہ تجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ نخوض بدکاروں کے اعمال وارواٹ مرنے کے بعدای قید خانے میں رکھی جاتی ہیں ، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اورارواٹ ساتوں آسانوں سے او پرموجود علیتین میں نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔
اُروح ہرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

سوال:...موت واقع ہوتے ہی رُوح پرواز کر جاتی ہے،جسم دُن ہونے کے بعد بیڈروٹ ووبارو واپس آ کرمنکر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب:..قبرمیں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کردیا جاتا ہے ،جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجاتا ہے۔

عذابِ قبرجهم ير ہوگايا رُوح پر؟

سوال: ... کیاعذاب تبرزوح پر ہوگا یاجسم پر؟ اگر صرف زوح پر ہوگا تو زوح تو اللّٰہ کا نور ہوتا ہے، اور اللّٰہ تعالی اپنے نور کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ اور اگرجسم پر ہوگا تو زوح کے بغیرجسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پر ہوگا یانفس پر ہوگا؟

جواب:...صدیث میں ہے کہ وفن کے بعد زوح کاتعلق جسم کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے اور بدن ہے مع زوح کے سوال و جواب ہوتا ہے، تمریہ معاملہ دُوسرے جہان کا ہے، جس کو' برزخ'' کہتے ہیں، اس لئے اس دُنیا والوں کواس کا اُٹھنا اور سوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔ ('')

#### قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:... تبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یا رُوح کوبھی ساتھ ہوتا ہے؟

(۱) ان أرواح المؤمنين اذا قبضت صعد بها الى السعاء وفتحت لها أبواب السعاء وتلقته الملئكة بالبشرئ ...... لمي علّين هي فوق السعاء السابعة .... وقيل معناه علو في علو مضاعف كأنه لًا غاية له. (تفسير قرطبي ج: ۱۹ ص:۲۱۲). (۲) سجيئ أسفل الأرض السابعة .... وقال أبو عبيدة والأخفش "لَفِي سِجِّيْن" لفي حبس وضيق شديد. (تفسير قرطبي ج: ۱۹ ص:۲۵۸، طبع دار الكتب المصرية).

(٣) واعدادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بجميع أجزانه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن
 الله تعالى يخلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢،١٢١، طبع دهلي).

(٣) عن السراء بن عبازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... وأما الكَّافر قذكر موته قال: ويعاد رُوحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربُّك؟ .... الغ. (مشكوة ص:٢٦،٢٦ بباب اثبات عذاب القبر). واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو يهما وهو الأصح منهما الّا أن نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. (شرح فقه اكبر ص:٢٣) ، طبع دهلي).

جواب: ...قبرمیں عذاب زوح اورجسم دونوں کو ہوتا ہے ، زوح کوتو بلاواسطه اور بدن کو بواسطه زوح کے۔

## كياجمعه كےدن وفات بإنے والے سے سوال قبرہيں ہوتا؟

سوال:...جو محض عمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يار مضان شريف ميں ، الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرماديں مے ، بغير حساب كے ۔ بعض كايہ كہنا ہے كہ حساب ضرور ہوگا ، آپ ہے گزارش ہے كہ قر آن دسنت كی روشنی ميں جواب ہے مشكور فرما كيں ۔

جواب:...حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے'' شرح الصدور'' میں ابوالقاسم سعدی کی'' کتاب الروح'' کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو وفات پانے والے سے سوال قبر ہیں ہوتا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن وفات پانے والے کوشہید کا ثواب ملت ہے' واللہ اعلم!

## جمعهاورشب جمعه كومرنے والے كے عذاب كى تخفیف

سوال:...آپ نے جعہ ۹ راگست کو ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جعد کی رات اگر کو کی انتقال کرجائے تو عذاب قبر سے پچتا ہے۔ جناب! اگر ایک آ دمی جواری، شرائی، سودخور، نیز برقتم کی پُرائیوں میں جتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرجائے تو کیا ایسا آ دمی بھی عذاب قبر سے نج سکتا ہے؟ اگر اس قتم کا آ دمی مرجائے اور لواحقین اس کے إیصال ثواب کے لئے قرآ ن خوانی کردائیں، صدقہ و خیرات دیں تو کیا اس قتم کے مرحوم کو اُجرماتا ہے؟

جواب: ... آپ کے اشکال کور فع کرنے کے لئے چند ہاتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ان گنهگارتو ہم بھی ہیں، کوئی علائیہ گناہوں میں جتلاہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بھھتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ بی سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوز تا سے زیادہ بخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوز تا سے زیادہ بخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب ہے بدتر سود فر مایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ جتلا ہیں جوز تا اور شراب

(١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل الشُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) قبال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح: ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان ........ وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقّاه الله فتنة القبر. (شرح الصدور ص:٣٦)، ١٣٩ باب من لا يسئل في القبر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والميّت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد. (شامي ج:٢ ص:٢٥٦، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد وجابر قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزِّنا ...الخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٥ ٣).

 <sup>(4)</sup> عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم ..... وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٨)، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نبیں ہونا جائے، تو کسی گناہ گارکوہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۳:...حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلاں فلاں کا موں سے عذا ب قبر نگرا ہے ، اور فلاں فلاں چیز وں پر عذا ب قبر ہوتا ہے ، یہ سب برحق ہیں ، اگر کم قبی کی وجہ ہے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کر کے اپنے وین و ایمان کو غارت نہیں کرنا جائے۔
 کرنا جائے۔

":...مرنے کے بعد إنسان کے اجھے کرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق نیسلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بعاری ہے؟ اور کس کی بیکیوں کا پلہ بعاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا ؟ یہ بات القد تعالیٰ بی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے ختھر ہیں، اور اُمید وخوف کی حالت میں ہیں۔

سان فاص دنوں کی آمد پر قید ہوں کی قید میں تخفیف کا قانون وُنیا میں بھی رائج ہے، اگر ہوم جعد یا شب جعد کی عظمت کے چی نظر القد تعالیٰ شرابیوں اور سود خوروں کی قید میں بھی تخفیف کرویں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اِعتراض ہے ...؟ اور اگر بیخفیف اس تسم کے بڑے گنا ہگاروں کے حق میں نہ ہوتر ہمی کوئی اِشکال نہیں وصدیت کا مدعا ہے کہ جعد اور شب جعد کوعذ اب قبر موقوف کردیا جاتا ہے، رہا ہے کہ کمن کن لوگوں کاعذ اب موقوف کیا جاتا ہے؟ بیداللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ (۱)

#### بیر کے د<mark>ن موت اور</mark> عذابِ قبر

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ جو تحفی (مسلمان) جعد کے دن یا رات میں مرے کا عذاب قبر سے بچالیا جائے گا۔ آپ
سے پیروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس متم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشی میں جواب ویں۔
جواب:... بیر کے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں ، جعد کے دن اور شب جعد میں مرنے والوں کے لئے عذاب قبر سے
محفوظ رہنے کا مضمون ایک روایت میں آیا ہے محرید روایت کزور ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) "فَأَمَّا مَنْ لَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ، فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ، فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ... إلخ. (القارعة: ٧-٩)

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ٢١ / ١ ، باب الجمعة، القصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. رواه احمد والترمدى وقال: هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص: ١٢١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم بموت يوم الجمعة أو ليلة المجمعة إلّا وقّاه الله فتنة القبر، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس اسناده بمتصل، ربيعة بن سيف انما يروى عن أبى عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، التهى. (كتاب الروح لإبن قيم ص: ١١٢)، المسئلة العاشرة، الأسباب المنجة من عذاب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال: ...زور انسانی جو "مسن أمسو رہی" ہے، مجرداورلا یجزی ہے، پھرکیا وجہ ہے کہ ایک بچے کی زوح اور جوان کی رُوح کینیت اور کیت کے اعتبار ہے متفاوت ہے، ؤوسر سے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکیدورکار ہے، کیونکہ وہ فنس کی ہمسائنگ ہے۔ شہوات اور رواکل میں ملوث ہوگئ ہے، گر بچ کی رُوح تو ابھی بول شہر ایت ہو جات کہ اس پر جھائق اشیاء متعشف ہوں، گر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے تابت ہوا کہ رُوح بذات خودادراک نہیں رکھتی، یعنی کو گئی اور اندھی ہوا ور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ صدیث شریف جس میں مکر نگیر کے بار سے میں من کر حصرت عرق نے بوج چھاتھا کہ یارسول اللہ! اس دفت ہماری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا: پھر بچھ ور نہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کی بینیں، ووسری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے ہو ہے العقول کا رہا ہے اور واقعات کتابوں میں بلتہ ہیں، بہت سے علماء اور صوفیاء نے فر مایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبست بد لئے سے ان کے نام جدا ہو لے جس میں برام غزائی " نے بھی احیاء العلوم میں باب بجا تبات قلب میں بہی کہا ہے، صوفیاء کا شعر ہے:

#### عقل درُ وح وقلب مینوں ایک چیز فعل کی نسبت ہے کر ان میں تمیز

جواب: ... بیسوال بھی آپ کے حیط علم وادراک ہے باہر ہے، جیسا کہ: "جِن اُمْسِ وَبِیّ " بِس اس طرف اشار وفر ہایا گیا ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماذی عالم میں زوح جرد کے تمام ماذی افعال کا ظہور ماذی آلات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماذیت کی طرف احتیاج زوح کا قصور نہیں بلک اس عالم ماذیت کا قصور ہے۔ بی وجہ ہے کہ اس عالم ماذیت میں حضرات انہیا بلیم السلام بھی خورد ونوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ زوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوست ہے، جیسا کہ: "و مَا جَعَدُ اُلَّهُ عَلَى السلام بھی خورد ونوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ زوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوست ہے، جیسا کہ: "و مَا جَعَدُ الله یا تُحکُونَ الطّعَامَ .... "(الانہیا، ۸) ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یکی وجہ ہے کہ مضرت میسی علیہ السلام آسان پرخورد ونوش کے حتاج نہیں، اور یکی وجہ ہے کہ زول فرما کیں حجم تو آسان سے مشرقی مینار تک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پرفدم رکھتے ہی سیرمی طلب فرما کیں گے، کیونکہ اب ماذی اُ حکام شروع ہو مجھے۔

خلاصہ یہ کہ اس ما قری عالم میں زوت اپ تصرفات کے لئے ماقی آلات کی محتاج ہے، آپ جا ہیں تو اپ الفاظ میں اس اندھی، بہری، گونگی اور لا یعقل کہد لیس اور زوت کا تفاوت نے الا فعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہمر ماقی آلات کے ذریعے جوا فعال زور سے سرز دہوتے ہیں ووان کے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا کھال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم ماقیت سے ہواور فی الجملہ عالم جود عالم ماقیت ہے تعلق فی المجمد عالم جود عالم ماقیت ہے اور نیا اجملہ عالم جود عالم ماقیت ہے اور نیا ہے کہ اور نیا ہے کہ یہ نیا ہوں کے مقل وشعور یہاں بھی درکار ہے (والنفسیل فی النفسیر انکہیں جات میں ۱۳۱۲ میں ۵۴۲۳۹)۔

سوال: ... بندوایک عامی اور جابل فخص ب علم سے دُور کا بھی مس نہیں اسی دیں ادارے میں نہیں بیٹا، علائے کرام سے

تخاطب کے آ داب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نبیں معلوم ،اس لئے گزارش ہے کہ نبیں بھول چوک یا ہے او لی محسوس ہوتو اُزراو کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر ماویا کریں۔

جواب:...آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آ دابِ تخاطب کی بات یباں چسپاں نہیں، کیونکہ یہ نا کارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، یہ توایک دوست کا دوست سے نخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانسان میں رُوح اور جان ایک بی چیز ہے یا رُوح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہ چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا جان اور رُوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

جواب:..انبان اورحیوان کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کے اندرتو" رُوحِ حیوانی" ہوتی ہے جس کو" جان" کہتے ہیں ،اورانبان میں اس" رُوحِ حیوانی" کے علاوہ" رُوحِ انبانی" بھی ہوتی ہے،جس کو" نفسِ ناطقہ" یا" رُوحِ مجروا" بھی ہوتی ہے، جس کو" نفسِ ناطقہ ' یا" رُوحِ مجرواتی کہا جاتا ہے، اور" رُوحِ حیوانی محلیل ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ جس کی دیتے ہوجاتا ہے۔ اور نامی بدن سے رُوح کا تعلق تھ بیروت میں ہوت کے دیتے ہیں ایا تعلق تی الجملہ باتی رہتا ہے جس سے میت کو برزخی تواب وعذاب کا اور اک ہوسکے۔ قیامت کے دن جب مردوں کوزندو کیا جائے گاتو رُوح اور بدن کے درمیان پھروی تعلق قائم ہوجائے گا۔ (۱)

## چرند پرندکی رُون ہے کیامراد ہے؟

سوال:...انسان کے علاوہ وُ وسری ہزاروں مخلوق جرند، پرند، درند، آئی ،صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیاان کو "فُلِ الوُّوْحُ مِنْ اَمْرِ دِبِّیٰ" والی رُوح ہے بھی پچھ حصد ملاہے یان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جونندا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اُرواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

جواب:...یتو ظاہرہے کہ ہرجاندار کی زوح اُمرِرَتِ ہے ہی آتی ہے،آیت میں ہرزوح مراد ہے یا صرف زوحِ انسانی ، دونوں احمال ہیں۔ مجھےاس کی تحقیق نبیس اور تلاش کی فرصت نبیس۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الروح الناسان، قال السيّد هي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف منبعه تجريف القلب الجسماني وينعشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ١١٦).

 <sup>(</sup>٢) واعبلهم أن أهبل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢)، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٣) للمفسريان في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها: أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة. (التفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣١، صورة بني إسرائيل: ٨٥).

## دفنانے کے بعدرُ وح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناونت آسان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جکہ؟

جواب: ...اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علاء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ محرتمام نصوص کوجع کرنے ہے جو بات معلوم ہو آل ہے، وہ یہ کہ نیک ارواح کا اصل متعقر علیتین ہے (محراس کے درجات بھی مختلف ہیں)، بدارواح کا اصل نعکا ناتحین ہے۔ اور ہرزوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کردیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہویا دریا میں غرق ہو، یا کسی درند ہے گا۔ اور ہرزوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسے میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں ہوں می ، رُوح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور ای خاص تعلق کا نام "برزی زندگ" ہے۔ جس طرح نور آفاب ہے زمین کا ذرہ چکتا ہے؛ ای طرح رُوح کے تعلق ہے جسم کا ہرذرہ " زندگ" ہے منور بوجاتا ہے، اگر چہرزی زندگی کی حقیقت کا اس دُنیا میں معلوم کر نامکن نہیں۔ (۳)

## کیارُ وح کووُنیامیں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے؟

سوال:...زوح کوؤنیا میں گھوسنے کی آزادی ہوتی ہے یانہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے،مثلاً گھر،وہاں جاسکتی ہے؟
جواب:...کفارو فجار کی زومیں تو '' تحبین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں،ان کے کہیں آنے جانے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔
اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا،اس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا مشکل ہے۔ اصل بات
ہے کہ زُوح اپنے تقرفات کے لئے جسم کی مختان ہے، جس طرح جسم زُوح کے بغیر پچونہیں کرسکتا،ای طرح زُوح بھی جسم کے بغیر پونہیں کرسکتا،ای طرح زُوح بھی جسم کے بغیر تقرفات نہیں کرسکتا۔ یہ قوظام ہے کہ موت کے بعد اس ناسوتی جسم کے تصرفات فتم کردیئے جاتے ہیں،اس لئے مرنے کے بعد زُوح

 <sup>(</sup>۱) أن كتاب الأبرار مرفوع في علين على قدر مرتبتهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. (تفسير قرطبي ج: ۱۹ ص: ۲۲۲، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان أرواح الفجار وأعمالهم لفي ستجين. (تفسير قرطبي ج: ٩ ١ ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) الأمر الثامن: أنه غير معتنع أن يرد الروح إلى المصلوب، والفريق واغرق، ونحن لا تشعر بها، لأن ذلك الردنوع آخر غير معهود، فهذا المغمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يعتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح الصالا بتلك الأجزاء ...... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. (كتاب الروح ص: ١٠١٠ المسئلة السابعة). أيضًا: وأعلم ان أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في المهت نوح حياة في القير قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه أكبر ص: ١٢٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص: ٣٦٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فقالت (أى أُم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلى، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكتيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح).

اگر کوئی تقرف کرنگتی ہے قومثالی جسم ہے کرنگتی ہے، چنانچے احادیث میں انبیائے کرام ، صدیقین ، شہداءاور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ خلاصہ بیر کہ جن اُرواح کومرنے کے بعد مثالی جسم عطاکیا جاتا ہے وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتی ہوں تو اس کی نفی نہیں کی جانستی مشلاً : لیلة المعراج میں انبیائے کرام ملیجم السلام کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی افتد او میں نماز اوا کرنے کے لئے بیت المقدی میں جمع ہونا ('' شہداء کا جنت میں کھا تا بیٹا اور سر کرنا ('') اس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات اس تنم کے موجود ہیں کین جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنا مشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب اُ حدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں کی قبر پر کھنبرے اور فرمایا: بیں گوائی ویتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ ہے نخاطب ہو کر فرمایا) ہیں ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے انہیں سلام کہے گاان کوکوئی فضل مگریہ ضرور جواب دیں مے اس کوقیا مت تک (ماکم، وسحے بیتی مطروانی)۔ (م)

منداحمداورمتدرک حاکم کے حوالہ ہے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا کاارشادُ قل کیا ہے کہ:'' میں اپنے کھر میں (یعن حجراُ شریفہ روضۂ مطہرہ میں) داخل ہوتی تو پر دے کے کپڑے اُ تاردی تھی ، میں کہا کرتی تھی کہ بیتو میرے شوہر (صلی اللّٰہ

(۱) وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلى في قبره، ورآه في السماء السادسة، والروح هناك كانت في مثال البدن لها إلى البدن ...... قال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في علّين، وأرواح الكافرين في سجين، ولكل روح بجسمها إلصال معنوى لا يشبه الإلصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال النائم إلى قال: ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليّين أو سجّين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيضًا أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهي مأذون لها في التصرف، وتأوى إلى محلها من عليّين أو سجّين. (بشرى الكتب بلقاء الحبيب ص:٣٢٣ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص: ٢٣٠، ٢٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) المسجد الأقصارهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هستالك كلهم، فأمّهم في محلّتهم و دارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم و الرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٨، طبع رشيديه كوئله).

(٣) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتًا، بَلَ آحَيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمَ يُرُزُقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلّقة بالعرش، لسرح من الجنّة حيث شاءت، لـم تـأوى الني تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شننا، ففعل ذلك بهم للتّ مرّات ...الخ. (مشكوة ص: ٣٣٠، ٣٣٠، كتاب الجهاد).

(٣) وأحرج الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هويرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عسير حين رجع من أحد فوقف على أصحابه، فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسى بيندها لا يسلم عليهم أحد إلّا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (شرح الصدور ص:٢٠٣، بناب زينارة القبور وعلم المولى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه وسلم ) اورميرے والد ماجد بيں اليكن جب سے معفرت عمر وفن بوئے ، الله كي تسم إليس كيٹرے لينے بغير بھى واخل نبيس بوئى ، حضرت عمر منى القدعند على مناير " (مطلوة باب زيارة القور ص: ١٥٣) \_ (١

#### کیارُ وحوں کا دُنیامیں آنا ثابت ہے؟

سوال:...کیا رومین وُنیامیں آتی میں یا عالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر ایسی شہادتیں کمتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کے زوجیں اپنے اعز و کے باس آتی ہیں اشب برأت میں بھی زوحوں کی آید کے بارے میں سنا ہے۔ آپ اس مسئلے کی ضرورون حت مسیجتے ۔مرنے کے بعد سوئم ، دسوال ادر چہلم کی شرق حیثیت کی وضاحت بھی بذر بعداخبار کردیجئے ،تا کے عوام الناس کا بھا! ہو۔

**جواب:... دُنیامیں زُوحوں کے آئے کے بارے میں قطعی طور پر پچر کہناممکن نہیں اور نہ اس سیلے میں کو ڈی سیجے حدیث ہی** وارد ہے۔ سوئم، دسواں اور چہلم خودساختہ رسمیں ہیں، ان کی تمل تفصیل آپ کومیری کتاب'' اختیاد نے اُمت اور سراط متنتیم'' میں

## کیا رُوطیں جعرات کوآتی ہیں؟

سوال:...ساہے کہ ہرجعرات کو ہر کھر کے دروازے پر رُوسِ آتی ہیں ، کیا یہ سی ہے؟ اور کیا جعرات کی شام کوان کے لئے

دُعا كَ جائع؟

جواب: بجعرات کورُوحوں کا آتا کس صحح حدیث ہے تابت نہیں، نداس کا کوئی شرکی ثبوت ہے، کیاتی دُعاو اِستغفار اور ایسال تواب بروفت ہوسکتا ہے،اس میں جعرات کی شام کی تخصیص بے معنی ہے۔

کیا مرنے کے بعدرُ وح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟

سوال: ... کیا جالیس دن تک زوح مرنے کے بعد کھر آتی ہے؟ جواب:...زوحوں کا کمرآ ناغلط ہے۔ (<sup>م)</sup>

#### رُوحوں کا ہفتے میں ایک باروا پس آنا

سوال:...زوجي من من من من ايك أو همرتبدوا بس أنى من اكران ك نام بر يحدندد يا جائ ، توبي نعيك ب؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو زوجي وأبي، قلما دقن عمر معهم قوافة! ما دخلته إلّا وأنا مشدودة علىّ ليابي حياء من عمر. رواه أحمد. (مشكوة ص:١٥٢).

<sup>(</sup>٢) "إختلاف أمت اور مراطمتقيم" من: ١١١ حداة ل ويميس.

<sup>(</sup>٣) وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشالخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج:٥ ص:١٣٣ ، باب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشانخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج:٥ ص:١٣٣١).

جواب: ...رُوح کے آنے کاعقیدہ غلط اور بے ثبوت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### حادثاتی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھکا نا

سوال:...ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگامی موت یا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یاکسی کے مارڈ النے ہے ،سوایسے لوگوں کی زوحیں برزخ میں نہیں جاتیں، وہ کہیں خلاء میں گھوتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسااد قات دھمکیاں دینے آجاتی ہیں۔گر مجھے یہ سب باتیں بمجھ میں نہیں آتیں، میرا خیال ہے کہ زوح پرواز کے بعد علیتین یا بھین میں چلی جاتی ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور قیامت تک دہ و ہیں رہتی ہے۔ برا وکرم قرآن وسنت کی روشنی میں میری تشفی فرمائے۔

جواب:...ان صاحب کا دعویٰ غلط ہے اور و و رجا ہلیت کی ی تو ہم پرتی پر بنی ہے۔ قر آن وسنت کی روشیٰ میں آپ کا نظریہ صحیح ہے، مرنے کے بعد نیک اُرواح کا متعقر علیتین ہے اور کفار و فجار کی اُرواح تحبین کے قید خانہ میں بند ہوتی ہیں۔ ِ (۲)

## مرنے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟

سوال:...مرنے کے بعدجم ہے زوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب:...اس مسئلے پرروایاً ت بھی مختلف ہیں اور اقوال بھی مختلف ہیں'' اظہریہ ہے کہ نیک زوصیں بتیتین ہیں ہیں اور ہدرُ وصیں سجین میں رہتی ہیں' اور اس کا ایک گونہ تعلق قبر ہیں جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے ، جس سے قبر کے عذاب وتو اب کا اس کو اِحساس ہوتا ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## مرنے کے بعدرُ وح دُ وسرے قالب میں نہیں جاتی

سوال:...كياانسان دُنيامِس جب آتا ہے تو دو وجود لے كر آتا ہے، ايك فٽا در دُوسرابقا، فٽا والا وجود تو بعدِ مرگ دفن كر دينے

(۱) ایناً موگزشتهاشهٔ نمبر۳.

(۲) ان مقر أرواح المومنين في علين .... ومقر أرواح الكفار في سجين. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ٢٢٥). أيضًا: فقالت (أي أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن فسرح من الجنّة حيث شاءت وندسة المكافر في سجين مسجوفة، قال: بلني، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا: وأخرج الطيراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حراصل طير خضر نسرح في الجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشوح الصدور ص: ٣٣٦ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) تعمیل کے لئے طاحقہ ہو: شرح الصدور ص: ٢٦١ لا ٢٦١ باب مقر الأرواح.

(٣) وقال كعب: أرواح السؤمين في عليّين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة ....
 ويتخلص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاولة أعظم تفاوت .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٥٠، تفسير مظهري ج:١٠ ص:٢٥٥).

(۵) فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على إختلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له ...إلخ. (شرح الصدور ص:٢٣٣ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا،مٹی میں ل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہر ہانی فر ما کر اس سوال کاحل قر آن وحدیث کی زو ہے بتا کیں ، کیونکہ میر ا دوست اُلچھ کیا ہے ، یعنی وُ وسرے جنم کے چکر میں ۔

جواب:..اسلام کاعقیدہ ہے کہ مرنے کے بعدرُ وح ہاتی رہتی ہے اور دوبارہ اس کوکسی اور قالب میں وُنیا میں پیدائیس کیا جاتا۔ ''اوا گون' والوں کاعقیدہ ہے کہ ایک بی رُوح لوٹ لوٹ کرمختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں بھی کتے ، گدھے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں۔ یہ نظریہ عقلاً دنقلاً غلط ہے۔ '''

مرنے کے بعدرُ وح کا دُ وسرے صحص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک شخص کی رُوح وُ وسر مے خص میں منتقل ہو سکتی ہے، پہلے مخص کے مرنے کے بعد؟ جواب:...ید واسمان کی نقطہ نظر ہے۔ (۳)

# كيا قيامت ميں رُوح كواُ تھايا جائے گا؟

سوال: ... سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یکی اعتباء گل سر کر کیڑوں کوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگر یکی اعتباء کل سر کر کیڑوں کوڑوں کے بعد قبر انہا جاتا ہے ہیں، اگر یکی اعتباء کی خروس علیہ دینے والے کو دُعا کیں دیتار ہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا ای حالت میں اُٹھایا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعتباء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراء شاء کے اُٹھایا جائے گا، مثلاً اندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے فلا ہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کوئیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا، مثلاً اندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے فلا ہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کوئیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا۔

# جواب:...اعضا م کاگل سر جانا خدا تعالی کی طرف ہے ہے ، اس سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعضا ، بھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق ...... وفي كتاب ابن القيم: إختلف في ان الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب: أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى، وإن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب. (شرح الصدور ص:٣٢٣، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص: ٣٢٣،

(٢) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان .... فتصير كل روح الى بدن حيران يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المصاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٣٥٣). وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلافها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيران يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. (كتاب الروح ص ١٢٨٠) المسئلة الخاصة عشر).

(٣) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣).

کاٹ لینا جائز ہے۔معلوم نہیں آپ نے کون کی اسلامی کتابوں میں یہ کھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونہیں بلکہ صرف اس کی زوح کو اُٹھایا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتابوں کو پڑھا ہے ان میں تو حشرِ جسمانی لکھا ہے۔ برزخ سے کیا مراد ہے؟

سوال: ... برزخ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے آگاہ کریں۔

جواب:...مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی قبروں سے اُنھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، کیونکہ'' برزخ'' کہتے ہیں'' دو چیز وں کے درمیان آ ژ'' کو ۔موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ ؤنیا اور آخرت کے درمیان آ ژہے، جب درمیانی وقعہ تم ہوجائے تو نیک لوگ اپنے مقامات رفیعہ میں بینے جا کمیں مے ،اور کہ بےلوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جا کمیں مے۔ ('') • سر سیم سے سے سے سے سے سیم

برزخ کی زندگی ہے کیا مراد ہے؟

سوال: " برزخ" ہے کیامرادہ، کیابرزخ کی زندگی کا کوئی تصور ہے؟

جواب:..مرنے کے بعد جوزندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزخ کی زندگی کہلاتی ہے،اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔اللہ تعالیٰ مجھےاورآپ کوقبر کے عذاب ہے محفوظ رکھیں۔ <sup>(۳)</sup>

برزخ کی زندگی فتم ہونے کے بعد قیامت شروع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک مل کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو نجات عطافر مائی جائے گی ،اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات عطافر مائیں ،اور گنا ہگاروں کوسز اسلے گی ،اللہ تعالیٰ ہمیں سزا ہے کھنوظار کھے۔اگر قیامت کا منظر ہمارے سمامنے آجائے تو ہمارے ول پھٹ جائیں۔

(١) "قُدُمُ إِنْكُمْ يَوْمُ الْقِينَةِ تُبَعَّنُونَ" (المؤمنون:١١). أيضًا: "وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا رُنَسِى خَلْقَهُ، قَالَ مَنَ يُحَى الْعِظَائِمُ وَهِى رَمِيْمٌ، قُلُ يُحْيِيْهَا الَّذِي أَنْشَأْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ. (ينسَ:٤٩، ٤٩)، "قَالُوا يؤيُلُنَا مَنَ بَغَيْنَا مِنْ مُؤلَّدِنَا، هذَا مَا وَعَدَ الرُّحَمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" (ينسَ:٥٢)، أيضا: والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار ...إلخ. (كتاب الروح ص:١٠٢)، المسئلة السابعة، الأمر العاشر).

(٢) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ... الى قوله ... فالحاصل ان الدور ثلاث: دار الدنيا، و دار البرزخ، و دار القرار ... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فاذا جاء يومٌ خُشِر الأجساد وقيام الناس من فيورهم ... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦١، ٥٥٢ طبع مكتبه سلفيه لأهور). قال تعالى: "ومن ورآلهم برزخ إلى يوم يبعثون" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ ا، المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر التأسع) أنه ينبخى ان يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم بعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشيرف أهله فيه على الدنيا والآخرة ... إلخ. (كتاب الروح ص:٢٠ ١ ، المسئلة السئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزى فيهما الذين أساؤا بسما عملوا، ويسجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأوّل، والبعث الثانى يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار، وهو الحشر الثاني ...... ولكن توفية المجزاء إنسا يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى: كل نفس ذآئقة الموت وانما توفّون أجوركم يوم القيامة ... إلخ. (كتاب الروح ص:١٠١) ١٠٣١ المسئلة السابعة).

# برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال :...روزنامہ 'جنگ ' سراجی کے سفیہ اقرا اسلم مقصل مضمون زوج کے بارے میں پڑھا جو کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں لکھا اس مضمون کو پڑھنے کے بعد چند سوالات ذہن میں آئے جیں ، جو گوش ٹر ار کر ناچا ہتا ، وں۔ کے سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا والی مضمون کو پڑھنے کے بعد چند سوالات ذہن میں آئے جیں ، جو گوش ٹر ار کر ناچا ہتا ، وں۔ آپ نے لکھا ہے کہ: ' کفارونی زوجی تو استحین ' کی جیل میں مقید ہوتی جیں ، ان کے کہیں آئے جانے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ، اور نیک اُرواج کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فر ویا گیا۔ '

اورآپ نے لکھا ہے:''اگر باؤن ایند (نیک اُرواح) کہیں آتی جاتی ہیں تواس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔''

كياان دوباتول كاشوت كهيل قرآن وحديث سے متاہے؟

حالاتك قرآن ميسورة مؤمنون مي الندنون كاارشاد ي:

ترجمہ:...'' (سب مرنے والوں) کے جیجے ایک برزخ ( آڑ) مائل ہے، وُ دسری زندگی تک'' بینی مرنے کے بعد وُ نیامیں واپس نہیں آ سکتے ،خواہ وہ نیک ہوں یابد۔

جيها كهوره ينين من آياد:

ترجمہ: "" کیاانبوں نے نبیں دیکھا کہم نے اس سے پہنے بہت سے لوگوں کو بلاک کردیا تھا،اب و دان کی طرف لوٹ کر نبیں آئیں مے۔"

ال بات کا ایک اور جوت ترفدی اور جیق کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ رسول اگرم صلی الند علیہ وسلم نے میری طرف و یکھا اور فرمایا کہ: کیا بات ہے میں تم کوئم زوو پار باہوں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ: دوالد ' اُحد' میں شہید ہو گئے اور ان پر قرض باتی ہے اور کنبہ بڑا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جابر! کیا تم کو میں یہ بات بتا وَل کہ الله نے کس ہے ہمی پردے کے بغیر بات نہیں کی گر تمبارے والدے آسنے سامنے ہو کر کہا کہ: عبدالله! ما کمو، تم کو وول گا۔ تمبارے باپ نے کہا: ما لک جمھے پھر و نیا میں واپس لوٹا وے تاکہ میں ووسری بار تیری راہ میں قبل کیا جاوں! اس پرما لک عزوجل نے ارشاوفر مایا کہ: میری طرف سے یہ بات کمی جاچی ہے کہ لوگ و نیا سے چا آ نے کے بعد پھراس کی طرف واپس نہ جاکس نے ارشاوفر مایا کہ: میری طرف سے یہ بات کمی جاچی ہے کہ لوگ و نیا سے چا آ نے کے بعد پھراس کی طرف واپس نہ جاکس گے ( تر ذی و بیتی )۔

عمو مالوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جسمانی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیرز دح کے بے معنی ہے اورز دح بغیر جسم کے۔اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ صرف زوح وُ نیاجی آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سور وَ مؤمنون کی آیات سے نکراتی ہے، سور وَ اُ تقاف میں اللہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ وُ نیا ہے گز رجانے والے لوگوں کو وُ نیاوی حالات کی پچھ خبرنہیں رہتی ،ارشادر یانی ہے:

ترجمه:..." اس مخص سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ وُوسروں کو آواز دے، حالا تکدوہ قیامت تک اس کی پکار کا

جواب نبیں دے سکتے و وتو ان کی پکارے غافل میں' (الاحقاف آیت: ۲۰۵)۔

دراصل یمی وه گمراه کن عقیده ہے جوشرک کی بنیاد بنرآ ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ و حاضر و ناظر سمجھ کر دیکٹیسری اور حاجت روا کی کے لئے بکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں۔

أزراوكرم ان باتوں كوكسى قريبى اشاعت ميں جگه دير، تاكه لوكوں كے دل ميں بيدا ہونے والے شكوك وشبهات و ور ہوسكيں ، القد بهارااورآب كاحامي وناصر بوكا\_

جواب: ... بيتواسلام كاتطعى عقيده ب كدموت فنائے محض كا نام نہيں كدمرنے كے بعد آ دى معدوم محض ہوجائے ، بلكه ايك جبان ہے دُوسرے جبان ميں اور زندگی كے ايك دور ہے دُوسرے دور ميں نتقل ہونے كا نام موت ہے۔ پہلے دور کو' دُنوى زندگی' كہتے ہیں ، اور دُوسرے دور كا نام قر آ نِ كريم نے'' برزخ'' ركھا ہے۔ ''

برزخ اس آ ژاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزوں کے درمیان واقع ہو، چونکہ یہ برزخی زندگی ایک عبوری دور ہے اس لئے اس ۱-) کانام'' برزخ'' تجویز کیا گیا۔ <sup>(۳)</sup>

آپ نے سوال میں جوا حادیث نقل کی جیں ان کا مدعا واضح طور پریہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر" برزخ" سے دوبارہ دُنیوی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البتۃ قرآنِ کریم میں زندہ کئے جانے کے جو واقعات ذکور ہیں ، ان کواس ہے متثنیٰ مدیر

مرادية اورود بمي باذن الله...!

رباآپ کابیارشادکه:

" درامل میں وہ ممراد کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنآ ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ اور حاضر

 (١) قال العلماء: الموت ليس بعدم محض وألا فناء صرف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبندل حبال، وانشقبال من دار إلى دار، وأخبرج ابنوالشينخ في تفسيره وأبونعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا أهل المخطود! وينا أهمل البيضاء! إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، وانكم تنقلون من دار إلى دار ...إلخ. (شرح الصدور ص: ٢ ا ، بناب فيضيل النصوت). أيضًا: قال ابوعبدالله ، وقال شيخنا أحمد بن عمرو ...... إن الموت ليس بعدم محص وإنسما هنو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٥١ المسئلة الرابعة).

(٢) "وَمِنْ وُرَآئِهِمْ بَرُزَخُ إِلَى يَوُم يُبْعَثُونَ" (العوْمنون: • • ١). فالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار ...الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٢ طبع لأهور).

(٣) قَالَ تَعَالَى: "وَمِنْ وَّرَالِهِمْ بَرِّزَحٌ إِلَى يَوْم يُبْغَفُونَ" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة). وناظر سمجھ کرد تھیری اور جاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں۔''

اگراس سے آپ کی مراد" برزخی زندگی" ہے تو جیسا کہ اُو پرعوض کیا گیا ہے اسلامی عقیدہ ہے، اس کو گمراہ کن عقیدہ کہہ کرشرک کی بنیاد قرار دینا سیجے نہیں۔ جبد حضرت جابزگی وہ صدیت جو آپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس" برزخی زندگی" کا منہ بوان جو ت ہے اور پھرشہداء کو تو صراحاً زندہ کہا گیا ہے اور ان کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شہداء کی بیزندگی بھی برزخی بی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وُنیوی زندگی کا دور تو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال" برزخی زندگی" کے عقیدے کو گمراہ کن نہیں کہا جاسکتا۔ رہا لوگوں کا بزر وں کو حاضر وناظر سمجھ کرانہیں دیکھیری کے لئے بکار تا! تو اس کا" برزخی زندگی" ہے کوئی جو زنہیں، نہ بیزندگی اس شرک کی بنیا دہے۔

اؤلان بیشرکین تو پھروں ، مورتیوں ، درختوں ، وریاؤں ، جا ند ، سورج اور ستاروں کو بھی نفع ونقصان کا مالک سیجھتے اوران کو حاجت روائی اور دیکیری کے لئے پکارتے ہیں۔ کیا اس شرک کی بنیا دان چیزوں کی البرزخی زندگی ' ہے؟ دراصل جبلا ، شرک کے لئے کوئی بنیاد تلاش نبیس کیا کرتے ، شیطان ان کے کان میں جوافسوں پھونک و بتا ہے ، وہ ہرولیل اور منطق ہے آ تکھیں بندکر کے اس کے القاء کی چیروی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہو جنے والے بے جان پھروں تک کو بو جنے سے بازنبیس آتے تو اگر پچھ لوگوں نے بررگوں کے بارے میں شرکا نے نلوا فقیار کرلیا تو اسلامی عقیدے سے اس کا کیاتعلق ہے ...؟

ا نیان بسیما کر آن مجید میں ہے ، مشرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ، نفع ونقصان کا مالک اور خدا کی بیٹیاں سیحتے تھے ، اور تقرب الی اللہ کے ان کی پرستش کو وسیلہ بناتے تھے ، 'کیاان کے اس جابلا نہ تقیدے کی وجہ سے فرشتوں کی حیات کا افکار کرویا جائے ؟ حالانکہ ان کی حیات برزخی نہیں ، و نیوی ہے اور زمین نہیں ، آسانی ہے۔ اب اگر پیچرلوگوں نے انہیا ، واولیا ، کی وات مقدسہ کے بارے میں کھائی تھی تواس میں اسلام کے 'حیات برزخی 'بین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تواس میں اسلام کے 'حیات برزخی ''کے عقیدے کا کیا قصور ہے ؟ اور اس کا افکار کیوں کیا جائے ۔۔۔ ؟

ثالثاند بن بزرگوں کولوگ بقول آپ کے زندہ مجھ کردیگیری اور صابت روائی کے لئے پکار نے ہیں، وہ اس و تیامیں لوگوں کے سامنے زندگی گزار کرتشریف لے گئے ہیں۔ یہ حضرات اپنی پوری زندگی میں تو حیدوسنت کے دائی اور شرک و بدعت ہے مجتنب رہے ، انہیں ہموک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی ، یماری میں ووا دارو اور علاج معالجے کرتے تھے، انسانی ضروریات کے محتاج تھے، ان کی یہ ساری صالتیں لوگوں نے سرکی آنکھوں ہے دیکھیں، اس کے اور علاج معالجے کرتے تھے، انسانی ضروریات کے محتاج تھے، ان کی یہ ساری صالتیں لوگوں نے سرکی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَحْسَبُنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ امْواتًا، بَلَ أَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤذِقُونَ" (آل عمران: ١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) ثم قبال مسكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إنالًا واختيارهم النفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا يُشِر أحدهم ببالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٠ م بعد وشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) ثم أحبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله ذلقى، أى إنما يحملهم على عبادلهم أنهم فهدوا الله أصنام الحذوها على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم، فعدوا تلك الصور تنزيلا لذالك منزلة عبادتهم الملائكة عبدالله في نصرهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص ٢٩٤).

با وجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کونفع ونقصان کا ما لک وعمّار سمجھ لیا اور انہیں دیکھیری وحاجت روائی کے لئے پکار نا شروع کردیا، جب ان کی تعلیم ، ان کے ممل اور ان کی انسانی احتیاج کے علی الرغم لوگوں کے عقائد میں نملؤ آیا تو کیا''حیات برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوں چیز ہے ) کے انکار ہے اس نملؤ کی امسلاح ہوجائے گی ...؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقید ہے کوشرک کی بنیاد کہنا سمجے ہے ، نداس کے انکار سے لوگوں کے غلوکی اصلاح ہو سکتی ہے ، ان کی اصلاح کا طریقنہ یہ ہے کہ انہیں قرآن وسنت اورخودان بزرگوں کی تعلیمات سے پورے طور برآگاہ کیا جائے۔

"حیات برزخی" کے ممن میں آپ نے" ساع موتی" کا مسئلہ بھی اُٹھایا ہے، چونکہ یہ مسئلہ محابہ کرام رضوان اللہ ملیم کے زمانے سے انتقال فی چلا آر ہا ہے، اس لئے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، البتہ بیضرور عرض کروں گا کہ ساع موتی کا مسئلہ بھی اس شرک کی بنیاز نہیں، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک چھوٹی می بات عرض کرتا ہوں، آپ کومعلوم ہوگا کہ بہت سے نقہائے منیا ساع موتی کے قائل ہیں، اس کے باوجودان کا فتو کی ہے ہے:

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(البحرالرائق ج:۵ ص:۱۳۳)

ترجمہ:...'' فآوی بزازیہ میں لکھاہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا جوشخص یہ بھے کہ:'' بزرگوں کی زوعیں حاضرو ناظراوروہ سب کھے جانتی ہیں'' توابیا شخص کا فرہوگا۔''

اس عبارت سے آپ بھی نتیجہ اخذ کریں مے کہ سائے موتی کے مسئلے سے نہ بزرگوں کی اُرواح کا حاضر و ناظر ہونا اور آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا، ورنے فقہائے حنفیہ جوساع موتی کے قائل ہیں، یہ فتوی نہ دیتے۔

آپ نے سورۂ اُ حقاف کی جو آیت نقل فر مائی ہے، اس کو حضرات مغسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قرار دیا ہے، جو بتوں کو پوجتے تھے، گویا" لَا یَسُنَجیبُ" اور "غَافِلُونَ" (الاحقاف: ۵) کی بید دنوں صفات جواللہ تعالیٰ نے ذکر فر مائی ہیں، وہ بتوں کی صفات ہیں جو جمادِ محض تھے، کیکن اگر اس آیت کو تمام معبودانِ باطلہ کے لئے عام بھی مان لیا جائے ، تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قادر نہ ہونا اور غائب ہونا تو لازم آتا ہے مگر اس سے حیات کی نفی ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ عموم کی حالت ہیں بیآ یت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی ، اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے قدرت اور حاضر و ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے، مگر حیات کی نفی صحیح نہیں، بلکہ خلاف و اقعہ ہے۔

آ خریں گزارش ہے کہ ' برزخ' ، جو ذیاو آخرت کے درمیان واقع ہے، ایک مستقل جہان ہے اور ہماری عقل وادراک کے دائر سے سے ماوراہے ، اس عالم کے حالات کونہ وُنیوی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نداس میں انداز سے اور تخینے نگائے جاسکتے ہیں، یہ جہان چونکہ ہمارے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے، اس لئے عقل مجے کا فیصلہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جو مجے اور مقبول احادیث سے ثابت ہوں ) آئیس رَدَّ کرنے کی کوشش ندکی جائے، نہ قیاس و تخیین سے کام لیا جائے۔

الل قبورك بارك من چندارش والت نبوي من البيخ ال مضمون من نقل كر چكابول ، جس كا آب سے حوالد ويا ب اور چند

موريه بين:

ان قبر میں میت کے بدن میں روٹ کا وٹایا جائا۔

ان میکر کلیر کا سوال وجواب کرنا۔

"ان میکر کلیر کا سوال وجواب کرنا۔

"الم قبر کا عذاب وراحت میں مشغول ہوتا۔

"الم قبور (جومؤمن ہول) کا ایک ؤوسرے سے طاقات کرنا۔

"الم قبور کو صلام کہنے کا تھم۔

"الم قبور کی طرف سے سازم کا جواب دیا جاتا۔

"الم قبور کی طرف سے سازم کا جواب دیا جاتا۔

"الم قبور کی وکو وُعا واستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

"الم قبور کو وُعا واستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

"الم قبور کو وُعا واستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

"الم قبور کو وُعا واستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

"الم قبور کو وُعا واستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

"""

(١) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده يجميع أجزانه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٢٢، ١٢١، طبع دهلي). (٢) ثم جاء ملكان أسودان أزرقان .... اسمانهما منكر ونكير .... الخ. (مصنف ابن ابي شيبة ج: ٦ ص: ٣٤٩). (٣٠) اي<del>ناً والهُبراء أينطّا:</del> وأخرج البيهقي في عذاب القبر، وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر جهتم أو روضة من رياض الجنة. (شرح الصدور ص:٥٣٠). (٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به مرّ بموسى عليه السلام وهو يصلى في قبره ..... وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ...الخ. (الحاوي للفتاوي: انبياء الأذكياء بحياة الأنبياء ح: ٢ ص:٢٥٠ ). (۵) قال عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما: ان أرواح المؤمنين تتلاقى .... الخ. (كتاب الروح ص: ۱۳۲). وأيضًا وعن سعيد بن جبير قال: اذا مات الميت استقبله و لده كما يستقبل الغائب، وعن ثابت البناني قال: بلغنا أن الميت اذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتي . . الخ. (الحاوي للفتاوي ج:٣ ص:٣٤ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٣) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ...... السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين ...الخ. (صحیح مسلم ج: ۱-ص:۱۳۱۳؛ طبع قدیمی، ابن ماجة ص:۱۱۲، طبع تور محمد، مسند احمد ج:۵-ص:۳۵۳؛ طبع بیروت). (2) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمرّ على قبر أحيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلّا ردّ الله عليته روحته حتَّى يتردُّ عليته المسلام، فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام ..... ... وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته إذا سلَّموا عبلي أهل القبور أن يسلِّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١٠٠ المسئلة الأولى، ايضًا مشكوة، باب زيارة القبور ص ٥٠٠٠). (٨). من صنام أو صنلَي وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل النُّنَّة والجماعة ... الخ. (فتاوي شامي ج:٢٠ ص:٢٣٣). أينضًا: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العيت في قبره إلا شبه الخريق المتغرث ينتظر دعرة تلحقه من أب أو أمّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تعالَى ليندخيل عبلَى أهيل البقيور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم. (شرح

الصدور ص: ٣٠٥، بناب منا يستقع الميت في قبره). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفي عن أهلها

حو القبور. (شرح الصدور ص:٤٠٣٠ باب ما ينفع الميت في قبره).

9:... برزخی حدود کے اندراہلِ ایمان کی اَروال کا باذنِ الّبی کہیں آنا جانا جیسا کہ شب معراح میں انبیا عیسیم السلام کا بیت (۱) المقدس میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیا کہ جو چیزیں ٹابت ہیں ان سے انکار نہ کیا جائے ، اور جو ٹابت نہیں ان پر اصرار نہ کیا جائے ، یہی صراطِ متنقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب قبرسے بچانے والے اعمال

سوال: ... کون کون کی چیزی عذاب قبر کی بین؟ تا کدان سے بیخے کی کوشش کی جائے ، اور کون کون کی عذاب قبر سے بیانے والی بین؟

جواب:...پیشاب کے چھنٹول سے پر ہیز نہ کرنا، چفلی کھانا، یددو چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ 'نماز کا ترک کرنا، کمی مظلوم کی مدونہ کرنا، لوگول کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کرنا، بہت می چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ 'کرنا، کمی مظلوم کی مدونہ کرنا، لوگول کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کرنا، بہت می چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ اس کے تمام کبیرو گنا ہول سے بہتے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ القد تعالیٰ کے راستے میں جان دین، شبید ہو جانا، '' مورؤ ملک کی

(۱) إنّ أرواح المعومنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجّين ... الخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، بناب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طريل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقصى ............. (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ... الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ٣٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

(٢) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين لقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، امّا ، أحدهما فكان لا يستر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول وأمّا الآخر فكان يمشى بالنميمة .... الخ. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة).

(٣) وأما الجواب العفصل: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين وآهما يعذبان في قبورهما يمشى أحدهما بالمنعيمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا ........ وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب موطًا امتلاً القبر عليه به نازًا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على المظلوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والنواني وتعذيب الزناة والمواني وتعذيب أكل الرباكما شاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ...... وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربوا، ومنهم من تقتح أفواههم في المعتاون ومنهم وهم المعتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أغراض الناس. (كتاب الروح ص ١٠٥٠ المسئلة التاسعة، ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟).

(٣) وفي سنن النسائي: عن رشدين بن سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا قال: يا رسول الله! مال العوامنين يفتنون في قبورهم إلّا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن المقدام بن معديكوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر ... الخ. (كتاب الروح ص: ١١١، المستئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر، أيضًا شرح الصدور ص: ١٨٠ باب ما ينجي من عذاب القبر).

تلادت کرنا، مرض الموت میں سور ہوئے سے کی تلاوت کرتا، پیٹ کی بیاری سے مرتا، اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال (\*) ہونا، یہ چیزیں عذابِ قبرے بچانے والی ہیں،خصوصاً عذابِ قبرے ہمیشہ بناد ما تکنا۔ (د)

# عذاب قبراورصدقه وخيرات

سوال:...میرے بڑے بھائی جو کہ بندوستان میں رہتے ہیں، نے مجھے دوسال قبل لکھا تھا کہ ایک رات خواب میں انبول نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ کی قبر پرسانپ ہے جو پھن نکال کر کھڑا ہے۔ ؤوسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں بہی دیکھا،اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کردیا،تو پھرسانپ چلاگیا۔لہٰذا میرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے، نہ کورہ بالا خواب کی تعبیر کیا ہے؟

جواب: سیحے تعبیراور حقیقت حال تو الندتا لی کے علم میں ہے۔ بلاتکلف یہ بھے میں آتا ہے کہ لڑائی جھڑے ہے۔ کسی فریق سے پھے نہ کھے نہ کھے ذیادتی ہوجاتی ہے اور برخیص کواپنے اعمال کا خمیاز و بھکتنا ہے، آپ کی والدہ سے بڑے بھائی یاان کی بیوی کے حق میں جوزیاد تیاں ہو کمیں ، خواب میں ان کی شکل و کھائی گئی ہے۔ اور بھائی اور بھاوج نے جوزیاد تیاں کی ہیں ، ووان کومرنے کے بعد معلوم ہوں گی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما کمیں ، والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور خودا پی اصلاح بھی کریں۔ (۲)

(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سورة الملك هى المانعة تمنع من عذاب القبر، يولى صاحبها فى قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه: لا سبيل عَلَى، فإنه وعى في سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لك عَلى سبيل، إنه كان يقوم بى بسورة الملك. وأخرج النسائى، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ قبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه الله منعه الله من عذاب القبر، وكنا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. (شرح الصدور ص:١٨٥١، ١٨٥١، باب ما ينجى من عذاب القبر، أيضًا: كتاب الروح ص:١١٥٥، ا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٦) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ يس إبتغاء وجه الله أى طلب لرضاه لا غرضًا سواه غفر له ما تقدم من ذبه أى الصغائر وكذا الكبائر إن شاء فاقرؤها عند موتاكم أى مشرفى الموت أو عند قبور أمواتكم فإنهم أحوج إلى المغفرة ... إلخ ـ (مرقاة المفاتيح ج:٢ ص:٢٠١).

(٣) قال رسول الله صبلى الله عبلينه وسبليه: من فختله بطنه لم يعذب في قبره. (شرح الصدور ص:١٨٣ طبيع دار الكتب العلمية).

(٣) وأخرج البيهقى عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم الإيمان، ووقى عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال رسول الله صلى عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (كتاب الروح ص: ١١١، المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر).

(٥) قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلّى إلّا تعود بالله من عذاب القبر.
 (مشكوة ص:٢٥ كتاب الإيمان، باب إلبات عذاب القبر).

(٢) إنّ أرواح المؤمنيان في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجّين ... إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، باب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طريل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقصى ................... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنباء وصار فيها إمام الأصفياء ... إلخ. (مرقاة شرح مشكرة ج: ٥ ص: ٣٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

# عذاب قبرير چندا شكالات اوران كے جوابات

سوال:...جمعدا فریشن من عذاب قبر ' کے عنوان ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کنی طرح کے اشکالات میں: ان... آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قر آن یا سمجے حدیث کی روشن میں نہیں دیا۔

۲:...سورہ یونس میں اللہ نے فرعون کے متعلق فر مایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا کیں مے تا کہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت ہے (سورہ یونس: ۹۲)۔ اور یہ بات سب بی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے مگراس فرعون کے متعلق سورۃ المؤمن میں اللہ نے فر مایا ہے: '' دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے میے وشام وہ (آل فرعون) چیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی کھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آل فرعون کوشد بدتر عذاب میں داخل کرو۔ '' (المؤمن: ۲۳)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آلی فرعون کو عذاب کہاں ویا جارہا ہے؟ پھر ہم اس وُ نیا میں بھی ویکھتے ہیں کہ ہندوہ چینی ، اور غالبًا رُ وی بھی اپنے مرد سے جلاویتے ہیں ، اور بہت سے لوگ جوجل کر مرجا کمیں ، فضائی حادثے کا شکار ہوجا کمی یا جنمیں سمندر کی مجھلیاں کھا جا کمیں تو انہیں تو قبر کمتی بی نہیں ، انہیں عذاب کہاں ویا جاتا ہے؟

٣:.. قرآن ،مردوں كے متعلق بيه بنا تا ہے:

'' مردے میں جان کی رمق تک نہیں ہے ،انہیں اپنے متعلق بیتک نہیں معلوم کے وہ کب ( دو بار وزندہ کرکے ) اُٹھائے جا کیں مے'(اُنحل:۲۱)۔

اورفر ہایا: '' (اے نبی) آپ ان لوگوں کوئیں سنا سکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔' (فاطر:۲۲)۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رمق تک نبیں اور جوئن تک نبیں سکتے ،ان کوعذاب کیسے دیا جار ہاہے؟ جواب: ... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھائییں یا پھر سمجھائییں ، درنہ آپ نے جتے شبہات پیش کئے ہیں ، ان میں ایک شبہ بھی آپ کو پیش نہ آتا ، میں نے اپنے جواب میں لکھا تھا:

'' اہلِسنت کی کتابوں میں تکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور یہ ضمون متواتر احاد یہ طیبہ ''(۱) میں وارد ہے۔'

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعلبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيه فإذا أقبر سنة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتي مات هؤاك؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبلي في قبورها، فلولًا أن لا تدافنوا لمدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الدي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تصوذوا الصدور الصدور من عذاب القبر ... إلخ. (كتاب الوج ص: ٣٤، المستلمة السادسة). حريم من كذاب العلمية، بيروت.

میں'' متواتر احادیث'' کا حوالہ؛ ہے رہا ہوں 'لیکن آنجناب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب قرآن یاضیح حدیث کی روشنی میں نہیں دیا رفر مائے! کہ'' متواتر احادیث'' کو''صحیح حدیث' نہیں کہتے؟ اوراس کے بعد آپ نے جوشبہات پیش کئے ہیں ، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

" ظاہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے تھے، اس لئے اس عقیدے پرایمان لا ناضروری ہے، اور محض شبہات کی بناپراس کا افکار دُرست نبیس۔"

اگرآپ میرے اس فقرے پرخورکرتے تو آپ کے لئے یہ جمنامشکل ند ہوتا کہ جس عقیدے کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے بے شاراً حادیث میں بیان فرمایا ہواور پوری اُمت کے اکابر جس عقیدے پر شغتی چلے آئے ہوں، وو قر آن کریم کے خلاف کیے ہوسکتا ہے؟ ای سے آپ یہ بھی سجھ سکتے تھے کہ عذابِ قبر کی نفی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا، آپ نے ان کا مطلب نبیں سمجھا اور فاط بنمی کی بنا پر آپ کوشیہ چیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی وہی مخفس کرسکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے متواتر ارشادات اس کے بارے ہیں موجود ہیں، اورا کراس بات کو جان لینے کے بعد کو کی مخفس اس کا قائل نہیں تواس کے متی اس کے سواکیا ہیں کہ وہ آنخسرت صلی استہ علیہ وسلم ہے محابہ کرام ہے اور چودہ صدیوں کے اکا براُمت سے بڑھ کرقر آن نبی کا مدی ہو؟ جوآیات آپ نے عذاب قبر ک نفی پر چیش کی جیس ،اگران ہے واقعی عذاب قبر کی نفی بر چیش کی جیس ،اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی شاہر کے کیے قائل ہو سکتے تھے ...؟

چونکہ آپ کواس اجمالی جواب سے تشفی نہیں ہوئی ،اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کیا جائے ،آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کومبح وشام (علی الدوام) آگ پر چیش کیا جاتا ہے ، یہی عذاب قبر ہے ،جس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہا بیشبہ کہ فرعون کی لاش تو محفوظ ہے ،اس کوعذاب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ، پھر فرعون اور آپ فرعون کوعذاب کہاں ہور باہے ؟

اس کو یوں بچھ لیجے کہ ایک فخص آب کے پہلو میں لینے ہوئے کوئی مہیب خواب و کھے دہا ہے، آگ میں جال رہا ہے، ہائی میں فو اب رہا ہے، سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، درند ہاں پر جملہ آ ور جور ہے ہیں، اسے پکڑ کر پابنوسلاسل کرد یا جاتا ہے، طرح طرح کی سزائیں اسے دی جاری ہیں، وہ ایک زور کی چنج مار کرخواب سے بیدار ہوجاتا ہے، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہے، جہم پینے ہیں شرابور ہور ہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بتم بر ہے جھوٹے ہوا ہوا ہوا ؟ دو اپنا خواب بیان کرتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بتم بر ہوف نوا ہوا ہیں ہے کہتے ہیں کہ بتم بر سے جھوٹے ہوا ہیں ہی ہیں کہ بتم بر سے میں ہوا ہوا تھا، جھے تو نہ تہماری آگ کے شطے نظر آئے، نہ پائی کی لہریں وکھائی دیں، نہ میں نے تہمارے سانپ کی بھنکار سی نہ میں ہوا تھا۔ سے فرما ہے ! کیا آپ کی اس منطق سے دو اپنے خواب کو جھالا دے گائیس ! بلد وہ کہا کہ تم بیدار تھے، میں خواب کی جس دُنیا میں آپ میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دونوں کے درمیان مرف بیداری اورخواب کا فاصلہ تھا، اس لیے خواب دیکھے والے پرخواب میں جو حالات گزرے، آپ یاس ہینے ہوئے ان حالات سے بخبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کہ زندوں اور مردوں کے درمیان دُنیا اور برزح کا فاصلہ تھا، اس لیے خواب دیکھے والے پرخواب میں جو حالات گزرے، آپ یاس ہینے ہوئے ان حالات سے بخبرر ہے۔ اس طرح خوب بچھ لیجے کہ زندوں اور مردوں کے درمیان دُنیا اور برزح کا فاصلہ تھا، اس لیے خواب دیکھے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس لیے خواب کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کینے کہ درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کے خواب کو دیکھوں کو درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کے خواب کو دیکھوں کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کے خواب کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کے خواب کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا کہ دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کے خواب کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزح کا فاصلہ تھا، اس کو دوران کے درمیان دُنیا ور بر برزے کا فاصلہ تھا کو دوران کے درمیان دُنیا ور برزے کا فاصلہ تھا کی دوران کے درمیان دوران کے دوران کے دوران کے درمیان دوران کے درمیان دوران کے دوران

حائل ہے، اگر مُرووں پر گزرنے والے حالات کا زند ولوگوں کو اِحساس وشعور ند ہوتو اس کی وجہ یہ بیس کے مُرووں کوکوئی عذاب وتواب نہیں ہور با، بلکہ اس کی وجہ یہ ہیں، گوان کے بدن نہیں ہور با، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا جہان الگ ہے، اس لئے ہمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہمارے سامنے پڑے ہوں۔ آپ جب عالم برزخ ہمں پہنچیں ہے وہاں آپ کو مشابدہ ہوگا کہ فرعون کے ای بدن کو عذاب ہور ہا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن یہ عذاب ہمارے مشابدے سے ماور اسے۔ جس طرح بیدار آ ومی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے اعتماد پر اس کے خواب کو تعلیم کرتا ہے، اس طرح اگر چہ ہم قبراور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، لیکن تخطرت سلی انڈ علیہ وسلم کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں، سی چیز کا محض اس بنا پر انکار کردیتا کہ وہ ہمارے مشابدے سے بالاتر چیز ہے، عقل مندی نہیں، جماقت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے، لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہم نے بھی ملک الموت کو زوح قبض کرتے نہیں ویکھا، گرچونکہ یہ ہمارے مشاہرے سے بالاتر چیز ہے، اس لئے صاحب وی صلی القہ علیہ وسلم پراعتا و کرتے ہوئے مشاہرے کے بغیرا سے مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تنے اور کھنٹوں آپ سے گفتگو کرتے، لیکن صحابہ کرائے کو ندان کا سراپا نظر آتا تھا، ندان کی بات سائی ویتی می محض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اعتا و پرزول چبرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ پس جب ہم الله تعالیٰ کے وجود کو، اس کے فرشنوں کو، انبیائے گزشتہ کو، ان کی کہا ہوں کو، آخرت کو، حشر ونشر کو، حساب و کہا ہو، جنت و دوز نے کو، الفرض بے شار نجی حقائق کو جو ہمارے مشاہرے سے ماورا ہیں، بے دیکھے محض آخرت کو، حشرت صلی الله علیہ وسلم کے اعتاد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہم نہیں مجھتا کہ برز نے اور قبر کے صالات کو آخضرت صلی الله علیہ وسلم پر اعتاد کرتے ہوئے کوں نہ مانعیں، یباں اپنے مشاہرے کا حوالہ کیوں دیں ۔۔۔ ؟

قبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ ہے ہے، جو عالم غیب کی چیز ہے، ابل ایمان جس طرح وُ وسر ہے غیبی حقائق پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعرو سے ایمان لاتے ہیں اس طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آنخضرت ملی اللہ علیہ

(۱) "قُلُ يَتُوَقَّكُمُ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ" (السجدة: ۱۱). الأمر الرابع: ان الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيًا وحجبها عن إدراك المكلّفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ....... ثم يسعد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون لَا يرونه، ولَا يسمعونه، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ...... والحاضرون لَا يرون ولَا يشمونه. (كتاب الروح ص: ٩٠، ١٩، الما المسئلة السابعة).

(٢) (الأمر السابع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمشل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبى صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء، وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه من الحاضرين ...... والله سبحانه قد حجب بنى آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقرئ النبى صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ... الخ. (كتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔

"اَلْکَذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْفَیْبِ"اہل ایمان کا پہلاوصف ہے،اورغیب سے مراوو وحقائق ہیں جو ہماری عقل ومشاہرہ سے مادرا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان فیبی حقائق کو آنخضرت صلی القہ علیہ وسلم کے اعتباد پر مانا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'اگریدا ندیشہ نہ ہوتا کہتم (خوف ودہشت کی بناپر )مُردوں کو فن نہ کرسکو مے تو میں اللہ تعالی سے وُعاکرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سنتا ہوں' (مفئوۃ ص: ۲۵)۔ (۱)

آپ کا دُوسراشبہ یہ ہے کہ بہت ہے لوگ جلاویئے جاتے ہیں،بعض درندوں اور مچھلیوں کالقمہ بن جاتے ہیں،انبیں قبر میں دُن کرنے کی نوبت ہی نبیس آتی ،انبیس عذاب کہاں دیا جاتا ہے؟

یہ شبہ بھی نہایت سطی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا ئیں، وہ علم النی ہے تو غائب نہیں ہوجاتے ۔ سیح بغاری میں اس فخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کرآ دھی را کہ ہوا میں اُڑا ویٹا اور آ دھی دریا میں بہاویٹا، کیونکہ میں بہت گناہ گار بول ، اگر التٰہ تعالیٰ کے ہاتھ آ عمیا تو جھے بخت سزا لیے گی۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا ، النہ تعالیٰ نے نہ و بحرکے اجزا کو جمع فر ماکر اسے زند وفر مایا اور اس سے سوال کیا کہ: تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی ؟ (۱)

اگرانڈ تعالیٰ کی بید قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا میں اُڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کوجمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ وہ ایسے فیص کو برزخ میں تو اب وعذاب دینے پر بھی قادر ہیں۔ ہاں!اگر کوئی رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے پے در پے متواتر ارشادات پر بھی ایمان ندر کھتا ہو، سحابہ کرائم ہے لے کرآج تک کے تمام اکا برِاُمت کے اِجماعی عقید ہے کو بھی لغق بھتا ہوا وراسے اند تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کا ملہ میں بھی شک وشبہ ہو، اسے اختیار ہے کہ قبراور برزخ کے عذاب وٹو اب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا، تب بینی مقائق اس کے سامنے کھل جائیں مے گراس وقت کا مانا بیکار ہوگا...!

اس میں کیا شبہ ہے کہ فروے اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردو ہیں الیکن اس سے یہ کیے ابت ہوا کہ ان میں برزخ کے عذاب واثو اب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم اس ذیا میں دیکھتے ہیں کہ جا محنے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیداری کے حالات سے لاشعوری کے عالم میں چلا جاتا ہے، لیکن خواب کے حالات سے وہ بے شعور نہیں، تو اس طرح کیوں نہ سمجھا جائے کہ مرنے والوں کو برزخی اُحوال کا پوراشعور ہے، اگر چہمیں ان کے شعور کا شعور نہیں "وَ لَا کِنْ لَا لَهُ عُمْوُ وُنَ " میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی می ہے۔

<sup>(</sup>١) عن زيند بن ثابت ..... فقال أن هذه الأمَّة تبتلي في قبورها فلر لَا أن لَا تدافتوا لدعوت الله أن يستمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. (مشكّرة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٢) عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله فقال الأهله: اذا أنا مت فخذوني،
ففروني في السحر في يوم عاصف، ففعلوا به فجمعه الله وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني الا مخافتك!
فففر له. (صحيح البخاري، باب الخوف من الله ج: ٢ ص: ٩٥٩).

آپ کا چوق شہریہ قا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کوئیں سنا بھتے جوقبروں میں ہیں، بالکل بجاادر سمجے ہے۔ گراس آ بت کر بمد میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ قبر والوں کو سنانا ہماری قدرت سے خارج ہے، یہ تو نبیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ یہ کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا سے بھی خارج ہے، نہ یہ کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس سنتے میں الل بھم کا اختلاف محابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمعین کے دور ہے آج تک چلا آیا ہے، لیکن اس آ بہ کر بمہ سے یہ شہری کہ کر دوں کو برزخ اور قبر کے حالات کا بھی شعور نہیں، اہل جق میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

إمام ابوصنيف رحمدالله اللهد الاكبر من فرمات بي:

"اور قبر میں منکر کمیر کا سوال کرناحق ہے، اور بندے کی طرف زوح کا لوٹا یا جاناحق ہے، اور قبر کا جمینیا حق ہے، اور اس کا عذاب تمام کا فروں کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔"(۱۳) کی اور اس کا عذاب تمام کا فروں کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔"(۱۳۲،۱۳۱))

# عذاب قبر كے سلسلے ميں شبہات كے جوابات

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جوعذابِ قبرے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ: '' قبر کا عذاب وٹواب برحق ہے، قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔''

محرّم! آپاہے جواب کے حوالے ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کردیجے ، عین نوازش ہوگی: سوال!:...ان قرآنی آیات کی ذرانٹاند ہی فرماد بجئے ، جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ نے خودلکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اِجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

سوال ٣: ... بيعذاب قبركيا صرف مسلمانوں كے لئے مخصوص ہے؟ ان كے ساتھ كيا ہوتا ہے جوابي مرو بي جاد ديتے ہيں؟ بالخصوص بندو، كيا ان كوعذاب قبر بيس ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تواس كى نوعيت كيا ہوتى ہے؟ بالخصوص بندو، كيا ان كوعذاب قبر بيس ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تواس كى نوعيت كيا ہوتى ہے؟ سوال سا: ... مسلمانوں پراس ' نظر كرم' كى كوئى خاص وجہ؟ يا يوں كہدليس ہراس قوم پر جومرد دوفاتى ہے؟ اس كى كيا وحدے؟

سوال ۳:..قرآن شریف میں بچے کو دُودھ پلانے کی منت اور بعض دیمرجز ئیات تک کا ذکر ہے، اتنا اہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تغیر کمیا؟

<sup>(</sup>۱) أما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن العراد منها ان الكافر العيت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعه إسماع إسماع توبيخ وتقريع بواسطة على إسماعه إسماعه إسماع إين وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع العنفي والله أعلم. (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة السادسة).
(٢) وسؤال منكر ونكير .... حق .... واعادة الروح .... الى العبد .... حق .... وضغطة القبر .... حق .... وعذابه .... حق كائن للكفار كلهم أجمعين وليعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢/١٢١ طبع مجتبائي دهلي).

سوال ١٠٠٥ پ جواب مين آ كے چل كرفر ماتے ہيں:

" نیک و بدا کمال کی پچھنہ پچھ سزاو جزاؤنیا میں بھی ملتی ہے اور پچھ تبریس ملتی ہے، پوری آخرت میں سلے گی ، فرنیاوی سزااور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری بوگااس کو دوزخ کی سزا بھی ملے گی ، حق تعالیٰ شانڈا بی رحت ہے معاف فرمادیں تو ان کی شان کر بھی ہے۔" دُوسر کے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ایک" باوشاؤ" ہے، اگر اس کا دِل چاہے گا تو معاف بھی کردے گا ، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکوکار ہے وہ" بادشاؤ" ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا ، یہ تو بادشاہت ہے، سی تا اُو ان ، سی آ کمین کے تحت تو ہوئیس رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ بچار و نیکوکار معلوم ہواجہنم میں پڑا سزر ہاہے؟ بادشاہت میں تو ایسا ہی ہوت کہ دیا دو ایسا ہی مواجہنم میں پڑا سزر ہاہے؟ بادشاہت میں تو ایسا ہی موت ہوت کے دوراوضا حت کردیں ۔

سوال ۲:...جبعذاب قبر کاخودساخته وجود ہے، تو تواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کوتو سزامل ربی ہے، نیکو کاروں کو جزا کیوں نہیں لمتی ؟

سوال ۷:...اللذ کی فطرت اس کے توانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں ، قر آن مجید میں کئی دفعہ ذرکر کیا گیا ہے اللّٰہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھراپیا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خودسا ختہ فرشتے آگھیریں اور جوجلا دیں ان کے مزے ہی مزے۔

سوال ۸:...کیا بحثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں بیدوصیت کرسکتا ہوں کدمرنے کے بعد عذابِ تبرہے بچانے کے لئے میری لاش کو دفنایا نہ جائے ، جلادیا جائے؟

سوال ۹:..فرعون کی لاش دیگر کی فرانین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے ،اس کے عذاب تبرے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال ۱۰:...عذاب ِ قبرزُ وح کوہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیے ٹابت کریں گے اور کس معیار پر؟ سوال ۱۱:... پورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لیے عرصے کے لئے شعیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی

جار بی ہیں،ان کے عذابِ قبرے متعلق آپ کیافر مائیں مے؟

" سوال ۱۲:...عذاب قبری ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں سے بی تو انہیں یہ اضافی" بونس" دینے کی کیا تک ہے؟ کیاجہنم کاعذاب کانی نہیں؟

جواب ا: .. سورة مؤمن من بي ب:

"اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْحِلُوَّا الَ فِرْعُونَ اَشَدُّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَدُوًّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَدُوُّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ:... وہ آگ ہے کہ دکھلادیتے ہیں ان کوسیج اور شام ، اور جس دن قائم ہوگ تیامت ، تھم ہوگا داخل کر وفرعون والوں کو بخت سے خت عذاب میں۔اور جب آپس میں جھکڑیں مے آگ کے اندر پھر کہیں مے

كمزورغروركرنے والوں كو: ہم تھے تمہارے تابع ، چركھ تم ہم پرے أفعالو مے حصه آگ كا؟'' ( رَجمه معزت فيخ البندُ )

اورسورہ نوح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ مَنْ دُونِ اللهُ أَغُرِ قُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ أَنْصَارًا"

(نوح:۲۵)

ترجمہ:... ''سیجھ وہ اپنے گنا ہول ہے دبائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں، پھرنہ یائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سواکوئی مددگار۔'' (ترجمه معنزت فينح البندٌ)

جواب ۳۰۳:..مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، کمن مُردوں کو جلادیا جاتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ٣:.. نمازجيسي اہم چيز، جو دِين كا رُكن اعظم ہے، اس كا بھي إجهالي ذكر ہے، نماز كي ركعتوں كي تعدا داور نمازيز ھنے كا طریقه ارشاد نبیس فرمایا محیا۔ نماز کے بعد وُ وسرا زکن زکو ہے ہوں کا ذکر بھی اِ جمالاً ہے، مقدار زکو ہ ، شرا نطِ زکو ہ اور کن کن مالوں پر ز کو ہ فرض ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا حمیا۔ تیسرا زکن روز ہے، اس کی جمی تعمل تفصیلات ذکر نہیں کی حمیں۔ چوتھا زکن جج ہے، اس کی تنصیلات بھی علی التر تیب درج نہیں'۔' قر آ نِ کریم کی جوتشر کے صاحب قر آ ن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی وہ أمت کے لئے واجب الاعتقاداورواجب العمل قراردي كي مجيها كهالله تعالى كاارشاد ب: "ثُبيَّم إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيلية: ١٩) ( پيرمقرّر جاراذ مه بهاس كو كمول كر بتلانا)، اى طرح: "وَمُهَا النَّهِ عُنْهُ أَلُو سُولُ فَخُذُونُهُ" (الحشر: ٤) (اورجوديمَ كورسول سويلا)، وتوله تعالى: "وَمَهَا

(١) والقرآن والسُّنَّة قدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى: (يثبت الله الذين المنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الطُّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حيسن يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبدإذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هنذا الرجل؟ فيقول: لَا أدرى! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لَا دربت ولَا تِلبت، ويضرب بمطرقةٍ من حديث يصبح صيحة يسمعها من يليه إلَّا الثقلين، هنكذًا في البخاري ...إلخ. (كتاب الروح ص: ١١١، المسئلة الحادية عشونی. مزید تعمیل کے لئے ملاحظہ و نہ کورہ کتاب ص:۱۱۹۲ ا ۱۱۹۲.

(٢) قال الإمام النووى: مذهب أهل السُّنَّة البات عذاب القبر ..... ولَا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما يشاهـد في العادة أو أكلته السبع والطيورُ وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته ...الخ. (مرقاة شرح مشكواة ج: ا ص: ٦٣ ا ، باب إليات علماب القبر).

(٣) حَلَّا: "اَلِيْسَدُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ" (البقرة:٣٣)، أينضًا: قال تنعالَى: "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيِّمُونَ الصَّلَوَةَ وَمِمًّا رَزَقُتُهُمْ يُتَفِقُونَ" (البقرة: ٣).

(٣) "يَنَايُهَا الَّذِينَ امُنُوا كُتِبُ عَلَيْكُمُ العِيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ" (البقرة: ١٨٣).

(٥) قال تعالى: "وَرَقَهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُّلًا" (آل حسران: ٩٤)، وقال تعالى: "وَأَتِهُوا الْحَجُّ وَالْحُمْرَةُ رِثْمِ" (البقرة: ٩٦). اَرْسَلْنَا مِن رُسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" (الساء: ٦٣) (اوربم في كوئى رسول بيس بعيجا كراس واسط كراس كاتكم ما نيس الله ك فرمائے سے) الى غير ذالك من الآيات الكثيرة!

جواب ۵:..قرآن کریم میں اللہ تعالی کو '' ملک الناس' (سورۃ الناس: ۲) اور'' مالک الملک' (آل عمران: ۲) فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کواعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر ہے لازم آئی کہ جزاوسز ابغیر کسی قانون کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی تو اب بھی ہوتا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یادوز خے گڑھوں میں سے ایک باغ

چواب ٤ .... أو پر بتا چكا ہوں كه دفن بونے والے اور جلا و يئے جانے والوں كے درميان تفريق غلط ب، سب كو قبر كا عذاب ہوسكتا ب، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہمارى نہم وادراك ہے بالاتر چيز ضرور ب، جو صرف انبيائ كرام يميم السلام كى وتى ہے معلوم ہوسكتى ہو اور فرشتے ... نعوذ بالله ... مير ين ' نور ساخت' نہيں، بلك الله تعالىٰ كے بنائے ہوئے ہيں، جن كے وجود كى خبر آنخضر تصلى الله عليه وسلم نے وى ب ہن اگر آپ آنخضر تصلى الله عليه وسلم كے ارشادات پر إيمان لانے كے لئے تيار نيس، تو انظار يہجے! وو وقت جلد آيا چاہتا ہے جب آپ كواس عذاب كامشا بدواور تجرب ہوجائے گا، اس وقت يقين لائے گا، كيكن افسوس! كداس وقت كا ايمان لانا مفدن ہوگا۔

جواب ۸: ... بیس تو عذاب قبر کے منکر کوسچا مسلمان ہی نہیں ہمتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اورآنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے متواتر ارشاوات کے علاوہ اُمت اسلامیہ کے تطعی عقید ہے گیا ہے ہمالت و تاوا قسف کی وجہ سے تکندیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو،گل سرم جائے ، یا جلائے ہو کی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں۔ اس کے باوجودا کرآب جلانے کی وصیت سنعوذ باللہ ... کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانے ہیں۔ کیااس کے بجائے یہ سمان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پرآپ اس عقید ہے، ی کو مان لیس ، اگر قبر ہیں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نے جائمیں کے ،اورا گرنہیں ہوتا تو آپ کاکوئی نقصان نہیں۔

جواب۹:..فرعون کی لاش کوبھی عذاب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُو پرحوالید یاہے،وہ فرعون ادرآلِ فرعون بی ہے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيند قال ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما القبر روضة من رياض الجنَّة أو حفرة من حفر النَّار. (ترمذي ج:٢ ص: ٢٩، أيواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أناه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكوة ص:٢٥، بابإثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٣) جمعد أحد وعدًا أو وعيدًا ذكره الله تعالى في القرآن عند الفزع في القير وفي القيامة يكفر .... وكذلك لو قال لا أعترف عذاب القبر فهو كافر. (الفتاوي التاتار خانية ج:٥ ص:٣٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: أَلنَّارُ يُفرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وُعَثِيًّا .... واشتهر عن رصول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعادة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به. واحياء علوم الدين ج: ١ ص: ١١٠ ملبع دار المعرفة، بيروت).

جواب ۱۰... قبر کاعذاب بلا واسطه رُوح کو بوتا ہے اور بالواسطہ بدن کو، جس طرح که وُنیا کی تکلیف بلا واسطہ بدن کو ہوتی ہے اور بالواسط رُوح کو، اور معیاراً جاویث شریفہ ہیں۔ (۱)

جواب اا:...ان کے بارے میں وہی کہوں گا جونبر: ۹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں ، ان کوبھی عذاب ہوتا ہے، گر مجھے اور آپ کواس کا اوراک نہیں ہوتا ، جس طرح خواب و کیمنے والے پرجو کچھ گزرتی ہے اس کا اوراک پاس بیٹھے جا مجنے والے کونبیں ہوتا۔ جواب ۱۲:...میرا اور آپ کا کام خدا ورسول کی بات پر ایمان لا ناہے ، ان کے کاموں کی ضرور تیس بتانانہیں۔ جب قبر میں شختے عذاب ویں مجے ، ان سے وریافت فرما لیجئے گا کہ: ''اس کی کیا ضرورت تھی ؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو! اضافی '' ہونس'' کیوں ویا جارہا ہے۔۔۔۔؟''۔۔

تصبیحت : . . . سوالات کا مضا نقه نبیس ، مگر آ دمی کو گستا خانه لهجه نبیس اختیار کرنا جا ہے ، خصوصاً الله ورسول کی بات پر مکستا خانه لهجه اختیار کرناایمان کے منافی ہے، والله اعلم!

عذاب ِقبر کے اسباب

سوال:... جناب مولانا معاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب سے مؤر نے ۲۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں

به فبر پر حی:

'' دومرتبہ لحد کی زمین ل گئی، تمیسری مرتبہ سانپ اور پچھونگل آئے۔ دو سانپول نے میت سے لیٹ کراہے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل پیردو حال راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور تا قابلِ یعین واقعہ نے ایک مینت کی آدفین کے لئے آنے والے سیکڑوں افراد پردقت طاری کردی ۔ تفصیلات کے مطابق ایک مخص کی مینت کو جونمی قبر میں آتارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل کئی جیسے اسے محود ای نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دُوسری قبر کھودی می مگر ویسے بی مواداس پر تمام لوگوں نے استعفار کا وردشروع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھود نے کی کوشش کی

(۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بالفاق أهل السُنّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ۲۲ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والشلات بسراحتها ....... والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ...إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٩ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). من تواس جگہ سے سانپ، بچھواور مختلف اقسام کے کیڑے کوڑے ہوں نظے جسے کی چشے سے پانی اُبلآ ہے۔
مولوی صاحب کی ہدایت پرمنت کوقبر میں اُ تارہ یا گیا، منت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کر کے نیچ سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُوسراسانپ پاؤں کے بینچ سے ہوتا ہوا اُوپر آ یا اور وونوں سانپ آ پس میں اُل مجے
اور دیکھتے ہی و کیھتے مبت دو کھڑوں میں تقسیم ہوگئی، جسے اے کسی آ رہے سے چیر دیا گیا ہو، یہ منظر و کیھتے ہی میت
کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔''

میں بجیب کیفیت میں بتا ہوگیا ہوں، اور سو جتار ہتا ہوں کہ اس آوی نے ایسے کون سے گناہ کے ہوں محرص کی وجہ سے
الله تعالیٰ نے اس کوالی سزاوی، حالا نکہ آئ کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہ ہیں، لیکن آخر کیا وجتھی جواس کواللہ تعالیٰ نے
الیک سزاوی؟ بے شک الله کے بحید الله ہی جانتا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں بوتو ضرور بتا کیں۔
جواب: ... عذا ب قبر کا سبب بھیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے، جو خص کی علین بھیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو ہے بغیر مرجائے،
وہ قبر کے ہولناک عذا ب میں جتلا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو خص کی اعلانے گناہ کا بغیر کسی جبجک سے مرتکب ہو، اُ حکام شرعیہ کی تحقیر کرے، یا
کمزوروں کے حقوق پا مال کرے، اس کے بارے میں زیادہ خدش ہے۔ الله تعالی ہر مسلمان کواپی پناہ میں رکھیں! احادیث وردایا ت

۱،۲: پغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز نہ کرنا:

بہت کا احادیث میں بیضمون آیا ہے کہ آنخضرت میں انٹہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کوقبر میں عذاب ہور ہاہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا ( کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا )، ایک تو چنلی کیا کرتا تھا، اور دُوسرا چیٹاب سے پر ہیزنہیں کرتا تھا۔ (۱)

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان النعلیم اجمعین ہے مروی ہیں۔

## سو: ... سىمسلمان كوناحق قبل كرنا:

متعدداحادیث میں بیدوا تعدمنقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو باوجوداس کے کلمہ پڑھنے کے قبل کردیا۔ چندون بعد قاتل کا انتقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی ،متعدد بارونن کیا گیا،کین زمین ہر بار

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة .... منفق عليه. رمشكوة ص:٣٣ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء). اس کی لاش کواُ گل دین تھی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالین ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے بیمنظرتم کواس لئے دکھایا تا کہتم کوآپس کی حرام چیزوں (جان ومال اور عزت وآبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں تھیجت وعبرت ہو (جیتی، دلاک نبوت ج:۲ می:۲۰۹،مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ می:۱۷،۱۱ مناجہ میں:۲۸۱، مجمع الزوائد ج:۷ می:۲۹۳)۔ (۱)

# سى:... آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے نام پرجموث بولنا:

متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جموت بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہاہراً گل ویا (میح بغاری ج:۱ می:۵۱۱میج مسلم ج:۲ می:۳۷، یہتی ،دلائل نبزت ج:۲ می:۲۳۵)۔

## ۵: ..جمونی افوایس پھیلانا:

صحیح بخاری میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ایک طویل خواب ندکور ہے، (اور انبیائے کرام علیم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت ہے مناظر و کھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جموثی افواجیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ذر نبور ہے اس کا ایک کلا گھری تک چیرا جاتا ہے، پھر ؤوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اسٹے میں پہلاکلا

(٢) عن أنس قبال: كان رجل نصراني فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لبي الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فاماته الله فدفنوه فاصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: خذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فاصبح قد لفظه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج: ١ ص: ١٥ و اللفظ له، باب علامات النبوة في الإسلام، أيضًا مسلم ج: ٢ ص: ٢٥٠، دلائل النبوة ج: ٢ ص: ٢٠٥٠).

نحیک ہوجا تا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتار ہے گا۔ (۱)

### ٢: . قرآن كريم عفلت:

قر آن کریم سے خفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے ، ایک مخف بڑا بھاری پچھر لئے اس کے سریر کھڑا ہ، وہ پھر سے اس کے سرکواتنے زور سے پھوڑتا ہے کہ وہ پھرلز ھک کر دُور جاگرتا ہے، وہ مخص دوبار دپھر اُٹھا کر لاتا ہے،اتنے میں اس کا سرنھیک پیلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ (۲)

ز نا کارمردوں اورعورتوں کوایک غار میں ویکھا جوتنور کی طرح نیچے سے فراخ اوراُ و پر سے تنگ ہے،اس میں آ گ جل رہی ہ، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو و ولوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں اور جب آگ نیچ بیٹھتی ہے تو و ولوگ بھی نیچ چلے جاتے میں، قیامت تک ان کے ساتھ کبی ہوتار ہے گا۔ <sup>(۳)</sup>

سودخورکواس حالت میں ویکھا کہ و دخون کی نہر میں کھڑا ہے ،اورایک مخفس نبر کے کنارے پر کھڑا ہے ،جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ اتحض ایک پھراُٹھا کرزور سے اس کے منہ پر ماری ہے، اور وہ پھراپنی پہلی جگہ جلا جاتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتارہے گا۔ (م

(١٦٠) عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة زُوْيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يومًا فقال: هل رأى منكم أحد رُوَيا؟ قِلنا: لا! قال: للكني رأيتي الطيطية رجلين أتياني، فأخذ بيديُّ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قاتم بيده كلُّوب من حديد يدخله في شدقه حتّى يبلغ قفاه لم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتنم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق! فانطلقتنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه ندهده التحتجير فانتطلق اليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت: من هذا؟ قالا: إنبطلق! فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتَى كادوا يخرجون. فإذا خـمـدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعملي شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فبجمل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا إلى روضة قلت: طوَّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ، قالًا: نعم! أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتَى تبطيغ الآفياق فينصبنيع بنه إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يضعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فآكل الربا. (صحيح البخاري ج: ١-ص:١٨٥، كتباب البجنائز، باب ما قبل في أولًاد المشركين، أيضًا: بخارى ج: ٢-ص:١٠٣٣ كتاب التعبير). أيضًا قال ابن القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رُؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الروح ص: ٨٣ المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ١٦٤ ياب في القبر حساب). امام بیمتی نے ولائل نبوت (ج:۲ می:۳۹۳) میں مصرت ابوسعید خدری رضی الله عندی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جوآنخضرت صلی الله علیه دسلم کوشب معراج میں دکھائے مکے، (تحکیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے نشر الطیب (م:۵۰،مطبور تاج کمپنی) میں بھی اس حدیث کوفل کیاہے ) وومناظر حسب ذیل ہیں:

### 9:...حلال جھوڑ كرحرام كھانے والے:

فرمایا: میں نے دیکھا کہ پچھخوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، گران پرکو کی شخص نہیں اور ڈوسرےخوانوں پرسزا ہوا، بد بودار گوشت رکھا ہے، ان پر بہت سے آ دمی ہیٹھے کھار ہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیدہ ولوگ ہیں جوحلال کوچھوڑتے ہیں اور حرام کوکھاتے ہیں۔ (۱)

#### • ا:.. سود کھانے والے:

آ مے دیکھا کہ پچولوگ ہں جن کے پیٹ کونٹریوں جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی فخض اُنھنا چاہتا ہے تو فورا کر پڑتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیسود کھانے والے ہیں۔ (۲)

### اا:... تيموں كامال كھانے والے:

آ مے دیکھا کہ بچھاوگ جن کے بہونٹ اُونؤں کے سے ہیں،اوروہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں،جوان کے اسفل سے
(پاضانے کی جگہ سے ) نگل رہے ہیں، جرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہوہ لوگ ہیں جو بیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔
(۱۲:... بدکارعور تمیں:

آ مے ویکھا کہ پچھی و تیں پیتانوں ہے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیزنا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

(١ تا ٣) عن ابي صعيد الخدوى عن النبي صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء): مصيت هنية فإذا أنا باخونة يعنى النحوان المسائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن عنلها أناس يأكلون منها، قلت: يا جبويل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أُمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، لم مضيت هنية، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة، قال: وهم على سابلة آل فرعون ........ قلت: يا جبويل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أُمّتك الذين يأكلون الربا ......... لم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، قال: فعفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر، لم يخرج من أسافلهم ....... فقلت: يا جبويل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء عن أمّتك يأكلون أموال اليتامي ظلمًا ....... قال: لم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بنديهن فسمعتهن يصحن إلى الشعرة وجلً، قلت: يا جبويل! من هؤلاء أنا بأقوام تقطع من أحتك الله عن من أحتك الله عن هؤلاء أنا بأقوام تقطع من أمّتك الله المناون. (دلائل النبوة ج: ٢ ص ٢٠ الكل من لحم أخبك، قلت: يا جبويل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمّتك اللمازون. (دلائل النبوة ج: ٢ ص ٢٠ الله على الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء، طبع المكتبة الأثرية).

#### ١١: .. چغل خورعيب جين:

آ مے دیکھا کہ بچھلوگ ہیں جن کے پہلو ہے گوشت کا نکڑاا نہی کو کھلایا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ: یہ نیبت کرنے والے ، چیغل خورا ورعیب چین لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

ا مام بیمتی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (خ:۲ مس:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعات معراج ہی میں حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے )اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے:

الله: .. بنماز فرض ہے روگر دانی کرنے والے:

فر مایا کہ: پھر ایک قوم پر گزر ہوا، جن کے سر پھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کیلے جا چکتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بندنبیں ہوتا۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے روگر دانی اورسستی کرتے ہیں۔ (۱)

#### 10:..ز كوة ندريخ والے:

فر مایا: پھرایک ایسی قوم پرگز رہوا جن کی شرمگا ہوں پرآ کے پیچھے جیتھڑ ے لیٹے ہوئے تھے، اوروہ مویشیوں کی طرح چرر ہے تھے، اور زقوم اور جہنم کے پھر کھار ہے تھے۔ آپ سلی اللّہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ ہیں، جوا پے مالوں کی زکو قاد انہیں کرتے اور اللّہ تعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا، اور آپ کارتِ بندوں پرظلم کرنے والانہیں۔ (۳)

(۱) اليناحالهُ برا مغيرٌ زشته

(٣ و ٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الآية: "سبخن الذى أسرى بعيده ليألا من المسجد المحرام ......... ثم أتى على قوم تُرضخ رُو وسهم بالصخر كلما وضحت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيئاً فقال: ينا جبريل! من هؤ لاء؟ قال: هؤ لاء الذين تتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على إقبالهم وقاع وعلى أدبارهم وقاع يسبرحون كما تسرح الأنعام على الضريع الزقوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج ولحم آخر خيث، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيح الطيب، فقال: يا جريل! من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده إمرأة حبلاً طيبًا فياتى المرأة الخبيث قبيت معه حتى تصبح، .......... لم مُزّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، لم أتى على قوم وعزيد عليها قال: يا جريل! ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أدائها وهو يزيد عليها، لم أتى على قوم شيء، قال: يا جريل! من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال: يا جريل! من حيث خرج ولا هؤلاء؟ قال: هؤ اله وشفاههم بسقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال: يا جريل؟ قال: هذا الرجل على بخر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل التور يويد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع، قال: ما هذا يا جريل؟ قال: هذا الرجل على ال النبي صلى الله عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع، (دلائل النبوة و اللفظ له ج: ٢ ص: ٣٩ ص ٣٩٠ الروح لابن قيم ص ٣٠٠ ١٨، المسئلة السادسة، شرح الصدور ص ٢٠٠ ١، ياب إليات عذاب القبر، نشر الطيب ص ٣٠٠ ص ٢٠٠ ا، ياب إليات عذاب القبر، نشر الطيب ص ٣٠٠ ا ٢٠٠ الهرائ، واتدشم، طع مهار يُومقن قريد.

#### ١٦: .. غير عورتول سے آشنا كى كرنے والے:

فرمایا: پھرایک الی آقوم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکاہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کچاس اہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سرڑے ہوئے گوشت کو کھار ہے ہیں، اور پکاہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: یکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت میں ہے وہ مرد ہے جس کے پاس طلال طیب ہوی ہوا ور پھروہ تا پاک عورت کے پاس جائے والی علیہ شوہر کے پاس سے اُنھرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے والی کی مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے دار کہ مجمع ہوجائے۔ (۱)

#### ان الوكول كے حقوق ادانه كرنے والا:

فرمایا: پھرایک مخص پرگزر ہوا، جس نے ایک بڑا کٹھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وہ اس کو اُٹھانہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالا کرلا دتا ہے۔ آپ سلی انقد علیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون مخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت کا وہ مخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اورامانتیں ہیں، جن کے اواکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا دتا چلا جاتا ہے۔

#### ١٨: .. فتنه انكيز خطيب اورواعظ:

پھرآ پ مسلی الله علیہ وسلم کا گزرا کے الی توم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کا نے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور بیسلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ کمرائی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔ (۳)

#### ١٩: ... برس بات كهدكر تادم مونے والا:

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا کیے جھوٹے پھر پر ہواجس میں سے ایک بڑا بنل نکلتا ہے، پھروہ بنل وو ہارہ اندرجانا جا ہتا ہے مرنبیں جاسکا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیرکیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیاس مخض کا حال ہے جوا کیہ بڑی بات منہ سے نکالے، پھرنا دم ہوکراس کوواپس لیمنا جا ہے، محراس کے واپس لینے پرقا درنبیں۔ (۲)

• ۲:...ملاوث كرنے والا: (٥)

حافظ ابن قيمٌ نے كتاب الروح ميں اور حافظ علال الدين سيوطئ نے شرح معدور ميں حافظ ابن الى الدنيّا كى كتاب القبور

(١ تا ٣) الينأحوالهُ نبرا ملي تمزشته

(۵) عن عبدالحميد بن محمود قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا: إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا، إذا أتنا فإذا الصفاح مات، فهيأناه، ثم انطلقنا، فحفرنا له، ولحدنا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملا اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به ...... فقال ابن عباس: ذلك الفل الذي يقل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، فرالذي نقسى بهده! لو حفرتم الأرض كلها لوجدلموه فيه، فانطلقنا فوضعناه في بعضها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا، فقلنا لإمرأته: ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان يبع الطعام، فيأخذ منه كل يوم فوت أهله، ثم يفرض الفضل مثله فيلقيه فيه. (كتاب الروح واللفظ له ص: ٩٨ المسبئلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص: ١٤٠ الباب عذاب القبر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ے یدواقعظ کیا ہے کہ: عبدالحمید بن محود کتے ہیں کہ: ہیں حضرت ابن عباس رضی القطنها کی خدمت بیغاتھا، استے ہیں پھولوگ آئے اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ بھر کودی اور لحد بنائی، جب خد اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ بھر کھودی اور لحد بنائی، جب خد سے فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کالا ناگ جیغا ہے، وہ اتنابز اتھا کہ اس نے پوری لحد ہجر کھی تھی ہم نے وُ وسری جگر قبر کھودی تو وہ بال بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رسی الفہ عنبما نے فر مایا کہ: بیکالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو کھودی تو وہ بال بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رسی الفہ عنبما نے فر مایا کہ: بیکالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو پہنایا جائے گا، جا وَ اج جقبر بی تم نے کودر کھی ہیں، انبی ہیں ہے کسی ہیں وفن کردو، پس تم ہاں واس کے قدر بینی ہوں کے اور مرد ہے کو انبی کو تھد بنایا، اور مرد ہے کو ایک ہی جو کہ بینیایا اور اس کا قدر بنایا ہور اس کی جو کہ بینی یا اور اس کا قدر بنایا ہور ان کی بیوی ہے ہو چھا کہ: بیخض کیا ممل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھا، روز انہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور ات کی بیوی ہے ہو چھا کہ: بیخض کیا ممل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھا، روز انہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور ات مقدار چھنائی کا بھوسے فریم میں ملاویا کرتا تھا ( کتا ہے الیک میں دور مین ہوں)۔

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

عافظ سیوطی نے شرح صدور میں ،اصب نی کی ترغیب و تربیب کے حوالے ہے وام بن حوشب نے قل کیا ہے کہ میں ایک و فعد ایک قبیلے میں گیا ، اس کے قریب ایک قبر ستان ہے ،عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر کھنی اور اس میں سے ایک شخص نگلا ، جس کا سرگھ ھے کے سرجیسا تھا اور باقی بدن انسان جیسا تھا ،اس نے تین مرتبہ گدھے کی آواز نکالی ، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ شخص شراب نوشی کیا کرتا تھا ، جب شام ہوتی تو اس کی والدواس کو کہا کرتی کہ : بیٹا! اللہ سے ذرو! اس کے جواب میں یہ کہتا کہ: تو گدھے کی طرح بینتی ہے! یہ شخص عصر کے بعد مرا ، اس ون سے آج تک روز اند عصر کے بعد مرا ، اس ون سے آج تک روز اند عصر کے بعد مرا ، اس کی قبر پھنتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین مرتبہ بینکتا ہے ،اس کے بعد اس کی قبر بند ہوجا تی ہے۔ (۱)

# ۲۲:.. بغیرطہارت کے نمازیر صنے اور مظلوم کی مدونہ کرنے والا:

حفزت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند سے روایت ہے کہ: ایک بندے کو قبر میں سوکوڑے لگانے کا تقم ہوا، وہ الله تعالی سے سوال ووعا کرتا رہا، بالآخر تخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ کمیا، اس کے کوڑا لگا تو پوری قبر آگ سے بھرگنی، جب بی عذاب ختم ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے بوچھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر جھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تو نے ایک دن نماز

(۱) وأخرج الأصبهاني في الترغيب، عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيًا والي جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فسألت عنه فقيل: إنه كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول أمّه: إلق الله يا ولدى! فيقول: إنما أنتِ تنهقين كما ينهق الحمار. فسألت بعد العصر، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: ۱۵۲، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

بغیروضوکے پڑھی تھی ،اورتوایک مظلوم کے پاس سے گزراتھا، تکرتونے اس کی مدنبیں کی تھی (مشکل الآ ڈرج: مسم اسار)۔ (۱ ٣٣: .. صحابه كرام كو برا كهنه والا:

ابن الى الدنيّانے كتاب القبور ميں ابواسحاق ئے قال كيا ہے كہ: مجھے ايك ميّت كونسل دینے کے لئے بلايا كيا، ميں نے اس کے چبرے سے کپڑا ہٹایا تو و یکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گرون میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آ حمیا، اس کو تسل نہیں ویا، پس لوگوں نے ذکر کیا کہ پیخص محابیہ کو برا کہا کرتا تھا( کتاب الروح میں: ۹۸ ،شرح میدور میں: ۱۷۳)۔ <sup>(۲</sup>

اس فتم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں۔ حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں ان اسباب كوتفصيل ہے لكھا ہے، جوعذاب قبر كاسب ہيں ، يہاں ان كى عبارت كاتر جمد تقل كرتا ہوں ۔

وافظ ابن قيم رحمه الله لكمة بن.

" نوال مسئله: ... سائل كاييسوال كدوه كون سے اسباب ہيں جن كى وجد سے قبر والوں كوعذ اب ہوتا ہے؟ ان کا جواب دوطرح پرہے: ایک مجمل اور ایک مفصل۔

مجمل جواب: توبیہ ہے کہ اہل قبور کو عذاب ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جہل پر ،اس کے حکم کوضا کع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب بر ۔ پس اللہ تعالی ایسی زوح کوعذ اب نہیں ویتے جس کواللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتی ہو،اس کے علم کی تعمیل کرتی ہو،اوراس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پر بیز کرتی ہو،اور ندایسے بدن کوعذاب دیتے ہیں،جس میں ایس ی<mark>ا کیزہ زوح ہو، کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پر الله تعالی کے غضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس مخص نے</mark> اس وُنیا میں اللہ تعالیٰ کوغضب تاک اور ناراض کیا ، پھرتو بہ کئے بغیر مرکبیا تو جس قدراس نے اللہ تعالیٰ <mark>کو ناراض کیا تھا ، اس</mark> کے بقدراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا ، کوئی تصدیق کرنے والا ہے، اور کوئی تحذیب کرنے والا۔

ر ہامقصل جواب! تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وو مخصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا کہ ایک چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان فساد ڈالٹا تھا، اور ڈوسرا پیشاب سے پر ہیز نبیس کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارت واجبہ کوتر ک کیا اوراول الذکرنے اپنی زبان ہے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جولوگوں کے درمیان فتندا ورشراتکیزی کا باعث ہو، اگر چہوہ تجی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو تخص حجموث طوفان اور بہتان تراثی کے ذریعہ لوگوں کے ورمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن تضرب في قبره مأة جلدة فلم يزل يسأل الله ويندعوه حتَى صنارت واحندة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صلّيت صلاة بغير طهور ومرزت على مظلوم فلم تنصره. (مشكل الآثار ج: ٣ ص: ١٦١ ، أيضًا كتاب الروح ص: ٨٣ العسنلة

 <sup>(</sup>٢) وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الشاط قال: دعيت إلى ميت لأغسله، فـلـمـا كشـفت التوب عن وجهه إذا بحية للد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال: فخرجت فلم اغسله، فذكروا انه كان يسبب البصحابة رضي الله عنهم. (كتاب الروح ص:٩٨ السسشلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص: ٤٣ ا ، باب عذاب القبر ، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،اس کا عذاب چیغل خور ہے بھی ہڑھ کر ہے ،جیسا کہ بیشا ب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جو محض نماز کا تارک ہو ، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات وشر دط میں سے ہے ،اس کا و بال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں اس مخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ ہے بھرگئی ، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اورو ومظلوم کے پاس ہے گزرا تھا تگراس کی مددنبیس کی تھی۔

اور سیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه کی صدیث بھی گز رچکی ہے، جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکارمردوں اور عورتوں کا عذاب اورسود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فر مایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندکی حدیث بھی گز رچکی ہے، جس میں بڑے پھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور زکو قاند ہے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پھروں کو چرر ہے تھے، اور جوزنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تھے، اور فتنہ پر در گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کانے جارہے تھے۔

اور حضرت ابوسعید رضی الله عندگی حدیث بھی گزر پھی ہے جن میں چند اہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے بیت کو نمر یوں جیسے سے اور آل فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندر ہے سے ، یہ سود کھانے والے جیں ۔ بعض کے مذکھول کر ان میں آگ کے آنگارے شونسے جارہے سے جوان کے اسفل سے نکل جاتے سے ، یہ یہ یہ کا رکھانے والے جیں ۔ بعض عور تیں بہتانوں سے بندھی ہوئی لنگ رہی تھیں ، یہ بدکارعور تیں جی ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کا ب کرانمی کو کھلایا جار ہاتھا، یہ غیبت اور عیب جینی کرنے والے جیں ۔ بعض کے تاخی جی جولوگوں کی کرنے والے جیں ۔ بعض کے تاخین جیں، جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو چھیل رہے جیں، یہ دولوگ جی جولوگوں کی عزت والے جیں ۔ اور آنخضرت سلی القد علیہ وہا ہے جیس بتایا کہ جس غلام نے نیبر کے مالی غیمت سے ایک چاورہ چرالیا تھا ، وہ چاورہ ای کا بھی جن تھا۔ اب غور سے بین اگر جوخص و وہر سے کا مال عندی ہوئی آگ بن گیا ، باوجود یک مالی غیمت میں خوداس کا بھی جن تھا۔ اب غور سے بین اس کا کو کی حق نہیں ، اس کا کیا حال ہوگا ...؟

خلاصہ:... بیر کہ قبر کا عذاب دل ، آنکھ ، کان ، منہ ، زبان ، پیٹ ،شرمگاہ ، ہاتھ ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پر ہے ، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے ، و دیہ ہیں :

ا: ... چنل خور۔ ۳: ... جمعوف بولنے والا۔ ۳: .. نیبت کرنے والا۔ ۳: ... جمعوفی کوابی دینے والا۔ ۵: ... کی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۲: ... لوگوں کے ورمیان فقنہ ونساد ڈالنے والا۔ ۵: ... لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۸: ... الله تعالی اور اس کے رسول کے نام پر ایسی بات کہنے والا جس کا اس کوئلم نیس۔ 9: ... اپنی تفتگو میں گپ تر اشی کرنے والا۔ ۱۰: ... سود کھانے والا۔ ۱۱: ... تبیموں کا مال کھانے والا۔ ۱۳: ... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۲: ... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۲: ... اسلامی مملکت کے فیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵: ... نشہ ینے والا۔ ۱۲: ... ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا۔ ۱۵: ... اسلامی مملکت کے فیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵: ... نشہ ینے والا۔ ۱۲: ... ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا۔

ے انساز آنی۔ ۱۸نساوطی۔ ۱۹نسچور۔ ۲۰نساخیانت کرنے والا۔ ۲۱نساعبد کھنی کرنے والا۔ ۲۲:سوحوکا وہی کرنے والا۔ ٣٣:...جعل سازی اور مکر دفریب کرنے والا۔ ٣٣:...سود لینے والا۔ ٣٥:...سود دینے والا۔ ٣٦:...سود کی تحریر لکھنے والا۔ ٣٤:...سود کی كواى دينے والا۔ ٢٨:...طاله كرنے والا۔ ٢٩:...طاله كرانے والا۔ ٣٠:...الله تعالى كفرائض كوسا قط كرنے اور حرام چيزوں كا ارتكاب كرنے كے لئے خيلے كرنے والا۔ استن مسلمانوں كوايذا پہنچانے والا۔ ۱۳۳: ...ان كے عيوب كى نو و لگانے والا۔ ۱۳۳: ..تكم اللی کے خلاف فیصلے کرنے والا۔ ۳۳:.. شریعت کے خلاف فتوے دینے والا۔ ۳۵:.. ممناہ اور ظلم کے کام میں ؤ وسرے کی مدو کرنے والا - ٣٦: .. كسى كوناحي قتل كرنے والا - ٢٣: .. الله يحرم من الحاداور كيج روى اختيار كرنے والا - ٣٨: .. الله تعالى كاساء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ ۹ سا:...اسائے البی میں کج روی افتیار کرنے والا۔ ۰ سم:...اپنی رائے کو، اپنے ذوق کواور اپنی سیاست کورسول التُصلي التُدعليه وسلم كي سنت يرمقدم كرنے والا۔ اسن بنوحه كرنے والى عورت - ٢ سن بنوحه كو ينفے والا - ٣٣ن بجنم مي نوحه كرنے والے، بعنی راک کانے والے، سفنے والے جس کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ سس اس سننے والے۔ ۵ سم:..قبروں پر عمارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیس اور چراغ روشن کرنے والے۔ ۲ سم:...ناپ تول میں کی کرنے والے کہ جب لوگوں سے اپناحق لیتے ہیں تو بورا لیتے ہیں ، اور جب لوگوں کودیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ے سن جبار اورسرکش لوگ۔ ۸ س... متکبرلوگ \_ ۹ س...ریا کارلوگ \_ ۰ ۵ :... لوگول کی عیب چینی کرنے والے \_ ۵ :... تاحق کا جنگزا اور کٹ حجتی کرنے والے \_ ۵۲: سلف مسالحین (صحابہ و تابعین اور ائلہ وین ) پرطعن کرنے والے۔ ۵۳: ... جولوگ کا ہنوں ، نجومیوں اور قیاف شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو کھے بیلوگ متا کی اس کو بچ جانے ہیں۔ ۵۰:... ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپن آ خرت کودوسروں کی وُنیا کے عوض بچے ویا۔ ۵۵:...و پخفس که جبتم اس کوانند تعالیٰ کا خوف ولا و<mark>ٔ اورانند تعالیٰ کا</mark> نام لے کرنصیحت کروہ تو بازنهآئے ،اور جب اس کے جیسی محلوق ہے ڈرا وَاور بندوں کا خوف دلا وَتو بازآ جائے۔ ۵۲:...و مخض کہ جب اس کواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت پر ندا کے اور اس کی طرف سراً شما کر بھی ندویکھے ، اور جب اس کوئسی ایسے فض کی بات بہنچ جس کے ساتھ ووحسن ظن رکھتا ہے ( حالانکہ وہ سی بات بھی کہدسکتا ہے اور غلط بھی ) تو اس کی بات کو خوب مغبوطی ہے بکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵۷:...و مخف کہ جب اس کے سامنے قر آن پڑھا جائے تو اس سے متأثر نہوہ بلکہ بسااد قات اس ہے گرانی محسوس کرے، اور جب وہ شیطان کا قر آن (بعنی کا نااور قوالی) ہے، جوز تا کامنتر اور نفاق کا مارّ ہ ہے، تو اس کا تی خوش ہوجائے اور اس براس کو وجد آنے لکے ، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لکیس ، اور اس کا جی جا ہے کہ گانے والابس كا تابى جائے، خاموش نہ ہو۔ ٥٨:...اورايا مخص جوالله تعالى كائتم كما كرتو ژ دُالے (اورتو ژ نے كى يروانه كرے)،كين يبى تخص اکر کسی بہادر کی قتم کھالے، یا اپنے شخ ہے بری ہونے کی قتم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی قتم کھالے، یا جوال مردی کی قتم کھالے، پاکسی ایسے خض کی زندگی کی قشم کھائے جس ہے وہ مبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقشم کھانے کے بعد اس کوتو ژنے کے لئے کسی طرح بھی آبادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ذرایا دھمکا یا جائے۔ ۵۹:... کملے بندوں گناہ کرنے والا ، جوابے گناہ پرفخر کرے اور ایے ہم جولیوں کے مقالبے میں کثرت ہے اس گناہ کوکرے۔ ۲۰:...اییا مخص جس کوتم اپنے مال اور اہل وعیال پرامین نہ بناسکو۔ "اے وُنیا کے آباد کرنے والوا تم ایسے گھر کوآباد کررہے ہوجو بہت جلدز وال پذیرہے، اورتم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس میں تم بڑی تیزی سے نتقل ہورہے ہو، تم نے ان گھروں کوآباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے، اور تم نے ان گھروں کو ویران کیا کہ تہماری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک وُدسرے سے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اٹمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ کھیتی کا نتج ہے، یہ عبرتوں کا محل ہے،" بنت کے باغیج ں میں سے ایک باغیجہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!" (بیآخری فقروحدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔" (ایر آخری فقروحدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔" (ایر آخری فقروحدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔" (ایر آخری فقروحدیث پاک کا ایک جملہ ہوا۔

<sup>(</sup>١) المسئلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين: مجمل ومفصل، أما الحمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذّب الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واجتبت نهيه، ولا يدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة ألر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا الجواب المفصل: فقد أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان في لبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، .................................

# عذابِ قبر کے سلسلے میں چند ضروری گزارشات:

انسالللہ کی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولنا ک اورخوفنا ک ہے! بندے کو چاہئے کہ اپنی قبر سے عافل نہ ہو،اور کو کی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کاموجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثان رضی القہ عنہ کسی قبر پر جاتے تو اتنار وتے کہ دلیش

(بَيْرِمَاثِيَّ مُؤَّرُثُة).....وذَلَك ارتكب السبب السرقع للعداوة بين الناس بلسانه وان كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والنزور والبهتان أعنظم عذابًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تنبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بعض واجباتها وشبروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمام، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نارًا، لكونه صلَّى صلاة واحدة بغير طهرر ومرٌ على مظلوم فلم ينصره.

وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعليب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتقدم حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي فيه رضخ روُوس أقوام بالصخر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بيس التضريع والزقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، واللين تقرض شفاهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتقدم حديث أبى سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الرباء ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتَّى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال البتامي، ومنهم المعلقات بثديهنّ وهنّ الزواني، ومنهم من تقطع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس.

وقيد أخبرنا النبي صلى الله عليه وصلم عن صاحب الشملة التي غلَّها من المغنم أنها تشتغل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حق، فكيف بسمن ظلم غيره ما لا حق له فيه، فعذاب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأذن، والفه، واللسان، والبطن، والفرج، واليند، والترجل، والبدن كله، فالنمام، والكذَّاب، والمقتاب، وشاهد الزور، وقازف الحصن، والموضع في الفتنة، والدعي إلى السدعة، والقائل عبلي الله ورسوله ما لا علم له به، والجازف في كلامه، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامي، وأكل السحت من الرشوة والبرطيل وتنحوهما، وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، وآكل لقمة الشجرة السلعونة والزاني، واللوطي، والسارق، والخائن، والفادر، والمخادع، والماكر، وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والحلل والخطل له، واغتال على اسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذى المسلمين ومتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتى بغير ما شرعه الله، والمعين على الإلم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حَرَم الله، والمعطل لحقائق أسبماء الله وصنفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليها، وتواحو جهشم وهم المغشون الفناء الذي حرَّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور، ويـوقـدون عـليهـا الـقـنـاديـل والــُـرُج، والـمـطـفـفـون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون اللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والعنجمين والعرّافين فيسسالونهم وينصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم پشترجر فإذا خوّفته بمخلوق مثله خاف وارعري وكفّ عما هو فيه، والذي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به راسًا فهاذا بسلخه عسمسن يستسس به الظن ممن يصبب ويخطىء عضّ عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، وربعا استثقل به، فإذا سعع قرآن الشيطان ورقية المزنا ومادة النفاق طاب سره، .........................(بالَّ الك سنح بر) مبارک تر ہوجاتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے اتنائبیں روتے جتنااس سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادخو د سنا ہے کہ:

"إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَسْوِلٍ مِّنُ مُنَاوِلِ الْآخِرَةِ! فَإِنْ نَجْى مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَهُمَ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَهُمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ! قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظُرُا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة."

(مثنوة ص:۲۱)

ترجمہ: "'قبرآ خرت کی منزوں میں سے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نبجات ال کی تو بعد کی منزلیں ان شاء اللہ! اس سے نبارہ اس سے بھی منزلیں ان شاء اللہ! اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نبجات نہ لمی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی مشکل ہوں گی! اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: میں نے کوئی منظر قبرسے زیادہ ہولنا کے نبیں و یکھا!'' مسجے بخاری وسجے مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُوْدِيَّةُ ذَخَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَتُ عَلَابُ الْقَبْرِ، فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابُ اللهِ مَلْمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابُ اللهِ مَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَعُدُ صَلَى صَلُوةً عَذَابُ اللهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَنْ عَلَيْهِ وَمَلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمَ بَعُدُ صَلَى صَلُوةً اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَعُدُ صَلَى صَلُولَ اللهِ مَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمَ بَعُدُ صَلَى صَلُولً اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمَ بَعُدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُومَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَتَقَ عليه."

ترجمہ: "ایک میبودی عورت ان کے پاس آئی واس نے حضرت عائشرضی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عندا بہترے بناہ میں رکھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فریاتی میں کہ: میں نے اس میبودی

(اتيمائي من المنتقل ا

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات، وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، ويبحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالًا، ونادت: يا عمار الدنيا! لقد عمرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وخربتم دارًا أنتم مسرعون إليها إنتقالًا، عمرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتًا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر الذرع، وهذه محل للعبر رياض الجنة أو حفر من حفر النار. (كتاب الروح ص:١٠٤ ا ا ا طع دار الكتب العلمية بيروت).

عورت کا قصد آنخضرت مسلی الله علیه وسلم سے ذکر کیا تو فر مایا کہ: ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رمنی الله عنها فر ماقی ہیں کہ: ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رمنی الله عنها فر ماتی ہیں کہ: میں نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہو۔'' ہوجس میں عذاب قبرسے پناہ نہ ماتی ہو۔''

حضرت عا كشمه يقدرضي الله عنها كاارشاد بكر:

"وَيُلَ لِأَهُلِ الْمَعَاصِى مِنَ اهُلِ الْقُبُورِ! تَذَخُلُ عَلَيْهِمْ فِى قُبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، أو دَهُمٌ، حَيَّةٌ عِنْدَ وَأُسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنْدَ وِجُلَيْهِ، تَقُوصَانَهُ حَتَّى يَلْتَقِيّا فِى وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِى دَهُمٌ، حَيَّةٌ عِنْدَ وَأُلِيهِمْ بَوُزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ." (تغيرابن يُر ج: مس م: ٣٩٣) الْبَوْزَخِ الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى: وَمِنْ وَرَآنِهِمْ بَوْزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ." (تغيرابن يُر ج: مس م: ٣٩٣) الْبَوْزِ مِن من واصل بوت ترجمه: "بلاكت عالمي قور من عالى معاصى كو! كالحمان الله قبرول من واصل بوت بي، ايك مان برك جانب عاور ومراسان باؤل كى جانب عاء ودولا عرف عرد عوكائح بي، ايك مان برك جانب عام و عوكائح بي، ايك مان بي مركى جانب عادر ومراسان باؤل كى جانب عادر باؤل أوراس باؤل كالمناس باؤل كالمناس باؤل باؤل كالمناس باؤل فرائح بين اوران كور ما ايك آثر باس والمن كالوك أفعات عذاب بي من كارت من الله تعالى فرائح بين اوران كور عاليك آثر باس وال تك كولوك أفعات بائم من من الله بالمناس بالمناس بالمناس بالله بالمناس بالمناس

ج: ...عذابِ قبر کاتعلق چونکه وُ وسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل وُ نیا ہے پروہ غیب میں رکھاہے، چنانچہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّ هَلَهِ الْأُمَّةُ تُبَسِّلَى فِي قَبُورِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَتُوا لَدَعَوْ<mark>تُ اللهُ أَنْ يُسْ</mark>مِعَكُمْ مِّنَ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّلِاثُ اَسْمَعُ مِنْهُ."

ترجمہ:...' الل تبورکوان کی تبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا گہتم لوگ مرووں کووٹن کرتا چھوڑ وو کے تو میں القد تعالیٰ ہے و عاکرتا کہ تہیں بھی عذاب قبر سنادے جو میں سنتا ہوں۔''

کیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کی عبرت کے لئے بھی بھی عذابِ قبر کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں ( جیسا کہ چندوا قعات اُوپر گزر چکے ہیں )، واقعہ یہ ہے کہ اگراس تسم کے واقعات جمع کئے جا کمیں تو ایک مخیم کتاب بن عمق ہے۔

٣: ..عذاب قبرے بيخ كے لئے چندأ موركا استمام ضرورى ب:

اوّل:...یے کہ ان تمام اُمور سے اجتاب کیا جائے جوعذاب قبر کا سبب ہیں، اور جن کا خلاصہ اُو پر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل ہے کہ تمام کنا ہوں ہے بیچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:... یہ کہ جوکوتا ہیاں اور لغزشیں اب تک ہو پچکی ہیں ،صدق دل سے ان سے تو بہ کی جائے ، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے ادا کیا جائے ، اگر کسی کو ایذ اپنچائی ہوتو اس سے معانی تلافی کرائی جائے ،غرضیکہ آ دمی ہمیشداس کوشش میں لگار ہے کہ جب وہ وُ نیاسے رُخصت ہوتو حقوق الله اورحقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ ندہو۔ سوم:... بیکه عذاب قبرے بناہ ما تکنے کا ہتمام کیا جائے ،اُو پر حضرت عائشہ صنی اللہ عنبا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہرنماز میں عذاب قبرے بناہ ما تکنے کا ہتمام والتزام فرماتے تھے۔

"غَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رضَى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَعُونُ لَهُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَمِنْ إِضَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَبِيعِ الدَّجَالِ. رواه مسلم."

(مَقَلُوة مِن ١٤٠٥)

ترجمہ: "معنرت ابو ہریر ورضی اللہ عند، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤه لکرتے ہیں کہ: جبتم میں سے کو کی فخص آخری التجات سے فارخ ہوتو جار چیزوں سے اللہ کی پناہ مائے : جبنم کے عذاب سے ، قبر کے عذاب سے ، قبر کے عذاب سے ، ذیر گی اور موت کے فتنہ ہے ، اور میچ د جال کے شرسے ۔ "

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم محابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے بفرماتے تھے کہ: یہ دعا کیا کرو:

"اَللَّهُمُ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْمَعْدِ وَالْمَمُاتِ. رواه مسلم" (المحوة س: ٨٥)

مِنْ فِتَةِ الْمَدِيْحِ الدُّجَالِ، وَاعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِئَةِ الْمَعْدَ وَالْمَمُاتِ. رواه مسلم" (المحوة س: ٨٤)

حرير: "المالة على بناه جابتا بول تي بناه جابتا بول جهم كعذاب س، اور آپ كى بناه جابتا بول قبر كعذاب س، اور آپ كى بناه جابتا بول تح وجال كفتند س، اور زندگى اور موت كفتند س."

جهارم: سونے سے بہلے سورة تبارك الذى (الملك) بن صنح كا ابتمام كيا جائے، مديث شريف مي فرمايا كيا ہے كنا يہ

عذابِ تَبرے بِچانَّ ہے۔'ایک اور صدیث مِس ہے: "عَن جَابِ وَصَلَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَفْرَ

"عَنُ جَابِ وَضِى اللهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَّامُ حَتَّى يَقُوا الْمَ تَنْوِيْلُ وَتَبَارَكَ اللَّهِ يَ بِيدِهِ الْمُلَكَ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُ." (مَكُوة مَن ١٨٨) تَنْوِيْلُ وَتَبَارَكَ اللَّهِ يُ بِيدِهِ الْمُلَكَ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُ." (مَكُوة مَن ١٨٨) تَنْوِيْلُ وَتَبَارَكَ اللَّهِ يَ بِيدِهِ الْمُلَكَ يَرْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّي بِيدِهِ المملك يِرْ عَاكِرَتَ مَنَ اللَّهُ عَنْ وَالدَّي بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكَرَتَ مَنَ اللَّهُ عَنْ وَالدَّي بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكَرَتَ مَنَ اللَّهُ مَن وَلِي الرّبِيارِكَ الذَى بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكَرَتَ مَنَ وَالْمُولِ مِيارَكَ عَلَى يُولُ مِي وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِيلُولُ وَالرّبَادِكِ الذَى بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكَرَتَ مَنَ وَيُولُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ مِن الذَى بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكُم تَنْ وَيَالُ وَرَبِيارِكُ الذَى بِيدِهِ المملك يُرْ عَاكُم تَنْ وَيَالْ وَرَبِيارِكُ الذَى بِيدَهِ المملك يُرْ عَاكُم تَنْ وَيَالُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَيَالُولُ وَالمُلْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَالْوَالِ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَكُولُ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّالَةُ وَالْمُعُلِّ وَالنّبُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُلْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد منسل، جنازے اور ونن ہونے تک انسانی زوح پر کیا بیتی ہے؟ اس کے کیاا حساسات ہوتے ہیں؟ کیاوہ رشتہ داروں کودیکم تااوران کی آ ہو دیکا کوسنتا ہے؟ جسم کوچھونے ہے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...موت کے بعد اِنسان ایک دُوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہال کے پورے حالات کا اس جہان میں سمجھتامکن نہیں ہے، اس لئے نہ تو تمام کیفیات بتائی می ہیں، نہ ان کے معلوم کرنے کا اِنسان مکلف ہے۔ البتہ جنا کچوہم مجھ سکتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کردیا حمیا ہے۔ چنانچدایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' میت پہچانی ہے کہ کون اسے سل دیتا ہے، کون اسے اُٹھا تا ہے، کون اسے کفن پہنا تا ہے، اور کون اسے قبر میں اُٹار تا ہے' (مندامر مجم اوساطبرانی)۔ (

ایک اور صدیث میں ہے کہ:'' جب جناز واُٹھایا جاتا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے چلو۔ اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ: ہائے بدشمتی!تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟''( سمجے بغاری ج: اس ۱۷۶)۔

ایک اور صدیث یں ہے کہ: "جب میت کا جنازہ لے کرتمین قدم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے: اے ہمائیو! اے مرکافعش أضافے والو! ویکھو! وُنیا تہہیں دھوکا نہ دے، جس طرح اس نے جھے کھلونا بنائے والو! ویکھو! وُنیا تہہیں دھوکا نہ دے، جس طرح اس نے جھے کھلونا بنائے دکھا، میں جو کچھے چھوڑے جار ہا ہوں، وہ تو وارثوں کے کام آئے گا، گر بدلہ دینے والا بالک قیامت کے دن اس کے بارے میں جھ سے جرح کرے گا اور اس کا حساب کتاب جھے سے لے گا۔ ہائے افسوس! کرتم جھے زخصت کررہے ہوا ور تنہا چھوڑ کرآ جا وکے الا ابن ابی الدیا، نی العہور)۔ (ا)

ایک اور صدیث میں ہے (جو بہ سندِ ضعیف ابنِ عباس رضی القدعنہا ہے مردی ہے ) کہ: '' میت اپنے عسل دیے والوں کو پہچانتی ہے ،اورا پنے اُٹھانے والوں کو تسمیس دیتی ہے ،اگراہے آورج وزیحان اور جنت بھیم کی خوشخبری لمی ہوتو کہتا ہے: مجھے جلدی لے چلو۔اورا گراہے جبنم کی بدخبری لمی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے مجھے نہ لے جاؤ'' (ابوائسن بن برا ہ، کتاب الرونہ )۔ (ا)

عبلو۔اورا گراہے جبنم کی بدخبری لمی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے مجھے نہ لے جاؤ'' (ابوائسن بن برا ہ، کتاب الرونہ )۔ (ا)

# رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

سوال:...موت ہر مخص کے لئے برحق ہے،لیکن رُوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ نیک انسان کوہمی ہوتی ہے اور مُر ہے

(۱) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروزي وابن منده عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يفسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص:٩٣، باب معرفة الميت من يفسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ج:٢ ص: ١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وضعت الجنازة واحتملها الرّجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قلمونى، وإن كانت غير صالحة قالت الأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها ...الخ. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢١١)، باب قول الميت وهو على الجنازة قلمولى، أيضًا شرح الصدور ص: ٩٦، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأخرج أبن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مست يوضع على سريره فيخطى به ثلاث إلّا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلّا الثقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاها ويا حسلة نعشاه! لَا تفرنكم الدنيا كما غرتني، ولَا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، خلفت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص: ٢ ٩، باب معرفة العبت من يفسله).

(٣) وأخرج أبو التحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مست يسموت إلّا وهو يتعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان يُشِر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله، وإن كان يُشِر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يحبسه. (شرح الصدور ص:٩٣، باب معرفة الميت من يفسله). انسان کوہمی ، دونوں کے زوح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:...مرنے والا اگر نیک آ دی ہوتواس کی زوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، ٹرے آ دمی کی زوح کو تکلیف ہوتی ہے ،النہ تعالٰ موت کی نختیوں ہے محفوظ رکھیں ۔ (۱)



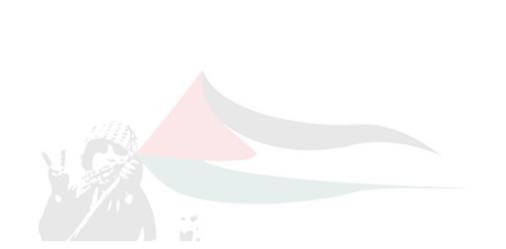

(۱) عن بريدة رضى الله عنه قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجين. رواه الترمذى. (مشكوة ص: ۱۳۰، طبع كراچى). أيضًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للمعيت عنيد موته للائل: إن رشح جبينه، وقرقت عيناه، وانتشر منخراه فهى رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختوق و محمد لونه، وازبد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التلكرة للقرطبي ص: ۱۹ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس المؤمن لحمل الخطيئة فيشدد عليه عند المموت ليحمل الخطيئة فيشدد عليه عند المموت ليكل المؤمن والكافر، شرح الصدور عند عبد من المؤمن والكافر، شرح الصدور ص: ۲۸ باب من دنا أجله و كفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

# برو زِحشر شفاعت ِمحمدی کی تفاصیل

سوال:...بروزمشرشفاعت أمت محمدي كي تفاميل كيابين؟

مندایودا وُدطیالی (ص:۳۵۴مطبوعه حیدرآ باددکن) کی روایت میں ہے کہ سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں ہے فریا ئیس مے:

" یہ بتاؤ! اگر کسی برتن پرمبر لکی ہوئی ہوتو جب تک مبر کونہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز نکالی

جائمتی ہے؟"

نی کا حوالہ دیتے جا تیں گے۔ <sup>(1)</sup>

ووعرض کریں ہے بنیس!

آپ فرهائیں مے کہ:

" میم و مسلی الله علیه وسلم آج بهال تشریف فر ما بین ،ان کی خدمت میں حاضری دو ."

الغرض معفرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مشورہ ویں مے، اور پھرلوگ آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حرفوں و یں مے، اور پھرلوگ آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ورخواست کریں مے، آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی شفاعت تبول فرما کی ورخواست تبول فرما کر شفاعت کے لئے" مقام محمور" پر کا کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے کھڑے ہوں میں اور تمام الالین و آخرین مستنفید ہوں می اور سب کا حساب شروع ہوجائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>١ و ٢) قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار) ش: الشفاعة أنواع: ..............(بال الخاطي)

دوم:..بعض حفزات وآنخضرت سنی الند ندیدوسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جا کمیں گے۔ ('' سوم:...بعض لوگ جواپی برملل کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ

(بُيْرِمَاثِيهُ فِي كُرْثَةِ )...... منها ما هو متفق عليه بين الأمَّة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع.

المنوع الأوّل: الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة ينبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضى الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيَّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لِمَ ذلك؟ يجمع الله الأوَّلين والآخرين في صعيد واحد، فيقول معض الشاس لمعض: ألَّا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألَّا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألَّا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم أدم، فيأتون أدم، فيقولون: يا أدم! أنت أبوالبشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسنجمدوا لك، فناشقع لنا إلى وبك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا الم يخضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه تهاني عن الشجرة فعصيته، نقسي، نقسي! نقسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح. فيناتون توحّاء فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ومسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع ك إلى ربك، ألّا لـري إلى ما تـحن فيـه؟ ألّا لـري ما قد بلفنا؟ فيقول نوح: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يفضب قبله مثله، ولن ينغضب بنعده مثله، وانه كانت لي ذعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي؛ نفسي؛ نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إسراهيهم. فيأتنون إسراهيم، فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألَّا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بسلختا؟ فيقول: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، و ذكر كذباته، نفسي، نفسي! نفسي، نـفـسي؛ إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى وبُك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسني: إن ربّي قد غضب اليوم غيضبًا ليم يخبضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسًا لم أومر يقتلها، نفسي، نفسي! نفسي! إذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسي. فيأتون عيسي، فيقولون: يا عيسي! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هـو، وكـلّـمـتُ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربّك، ألّا لوي ما نحن فيه؟ ألّا تويّ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسي: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، إذهبوا الى غيري، إذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدّم منه وما تأخّر، فاشفع لمنا إلى ربّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلفنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربّي عزّ وجلّ، ثم يفتح الله عليُّ ويلهمني من محامده وحسن الثاء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشفّع، فالول: يا رَبّ أمّتي أمّتي! يا رَبّ أمّتي أمّتي! يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقول: أدخل من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيسمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع البعنَّة كما بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصريّ. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٢-٢٥٢ أيضًا بخارى ج:٢ ص:١١١٨ طبع قديمي الرد على الجهمية).

(١) النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤ قوله والشفاعة حق).

شفاعت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوا درآپ صلی الله علیه وسلم کے طفیل میں دیکر مقبولانِ الٰہی کونصیب ہوگی۔ (``

چہارم :...جو گناہ گار دوزخ میں دافل ہوں مےان کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم ،حضرات انبیائے کرام علیہم السلام ،حضراتِ المائكمة اورابل ايمان كي شفاعت سے جنت ميں واخل كيا جائے كا۔ان سب حضرات كي شفاعت كے بعد حق تعالى شانه تمام المي لا إلله إلا التُدكود وزخ ہے نكال ليس سے (بيكو ياارم الراحمين كى شفاعت ہوگى )،اوردوزخ ميں صرف كا فرباقى رہ جائميں ہے۔ ('')

(١) النوع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرى قد أمر بهم إلى النار، أن لا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤).

(٢) النبرع الشامن: شيفاعته في أهل الكيائر من أمّته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وهنذه الشبقاعية تشاركه فيها الملاتكة والنبيون والمؤمنون أيضًا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ومن أحباديث هندا الشوع، حبديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبانير من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البخاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" ....... فقال: يا أبا حمزة! هَوْلَاء إخوانك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بهابراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، وللكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لمست لها، والسكن عليكم بعيسي، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسي، فيقول: لست لها، والكن عليكم بمحمد صلى الله عبليبه وسيليم، فيأتوني، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لَا تحضرني الآن، فأحمد بتلك الحامد، وأخِرَ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقوال: يا رُبّ أمّتي أمّتي! فيقال: انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك الحامد، ثم أَخِيرٌ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تُشفّع، و<mark>سل تعط، فأق</mark>ول: يا رّبّ أمّتي أمّتي! فيقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المامد، ثم أخرّ له ساجـدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقول: إنطلق فاخرج من كان في قلبه أدني أدني مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس، قللت لمعض أصحابنا لو مرزنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسلِّمها عليه، فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد! جنناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه؟ فيحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع، منذ عشـريـن مـنة، فما أدرى، أنسى أم كره أن تُتَّكِلُوا؟ فقلنا: يا أبا سعيد! فحدلنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلَّا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك الحامد، ثم أخِرٌ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول: يا رُبّ! انذن لي فيمن قال: لَا إِلَّهُ إِلَّا الله، فيقول: وعزّلي وجبلالي، وكبريبائي وعنظمتي، لأخرجنّ منها من قال: لا إله إلّا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلي عن عثمان رضي الله عشد، قال: قال وسنول الله صبلي الله عبلينه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يسق إلَّا أرحم الراحمين، فيبقض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. الحديث. (شرح العقيدة الطحاوية ص:۲۵۸–۲۲۰).

پنجم نسبعض حضرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگی۔ (۱) شخص نسبعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگی۔ (۲) ان تمام شفاعتوں کی تفصیلات احادیث شریفہ میں دارد ہیں۔

### کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟

سوال:...کیا آخرت میں رشتہ داروں، والدین اور بینے بیٹی، بھائی کی پیچان یعنی ملاقات ہوتی ہے؟ اور اگر پیچان آخرت میں ہوتی ہے اور بالفرض ہمار ہے یعنی بھائی، والدین جنتی ہوں تو کیاوہ اکٹھےرہ کتے ہیں؟

جواب:..قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور ان کی آل اولا ویے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ،ہم ان کی آل اولا دکوان کے ساتھ ملا ویں سے۔ (۲)

#### قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال:... میں تحریک اسلامی، جوکہ اصل فکر مودودی ہے متائز ہوکر وجود میں آئی ہے، ہے وابسۃ ہوں، اور ہا قاعدہ در ب قرآن ہے مستغیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسہ یوسفیہ بنوریہ شرف آیاد سے فارغ ایک صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: '' انسان و نیامیں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں وہ ان ہی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا، لہٰذا آپ اپناانجام سوچ لیس، جبکہ آخرت کا معاملہ مہت سخت ہے۔''

جواب:... میچ ہے کہ آ دی جس سے مجت اور تعلق رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔تم نے یہ صدیث پڑھی ہوگی:"العدء مع من أحب"۔ مدیث پڑھی ہوگی:"العدء مع من أحب"۔

#### خداکے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگرشفاعت نصلے پراثر انداز نبیں ہوسکتی تو اس کا فائدہ معلوم نبیں ،ادراگریہ نصلے پراٹر انداز ہوتی ہے تویہ تصرف ہے،اس کئے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نبیں ہے۔

(١) النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان يقتضيه لواب أعمالهم. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٢) "الشوع المسادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" فيل له: لَا تنفعه في الخروج من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ امُنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيُّتُهُمْ بِإِيْمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْء". (الطور: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قبال: جاء رُجُل الى النبي صلى أفه عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحبّ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ. متفق عليه. (مشكونة، باب الحبّ في الله ص:٣٢٧).

جواب:..."إلا بِسافنه "توقرآن مجيد مل ب،اس لئے شفاعت بالا ذن پر ايمان لانا تو واجب ب، ر ہاتھ رف کا شبرتو اگر حاکم بل بيرچاہے كه اگر اس گناه گار کی کوئی شفاعت كرے تو اس كومعاف كرديا جائے ، گومعاف وہ ازخود بھی كرسكتا ہے، محرشفاعت میں شفیع کی وجاہت اور حاکم کی عظمت كا اظہار مقصود ہو، تو اس میں اشكال كياہے ...؟

## كيا كائنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:...قیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہرممل کی جزا دسزا ملے گی ، کیا کا نتات کی ہرمحلوق ہے ان کے اعمال کے بارے میں یو جیما جائے گا؟

جواب: ... جزاوسزا کاتعلق انسان اور جن ہے ہے، انمی دونوں کو انقد تعالیٰ نے خاطب کیا ہے، اور بھی دونوں اُ دکام اِلبتہ ان کے ملکف ہیں۔ اِلَی ملکوں تشریعی اُ دکام کی ملکف نہیں، اس لئے نیک و بدا کال کا تصوّر دیگر حیوانات کے حق ہی نہیں دیا، البتہ ان کے آپس میں اگر کسی نے دُوسرے سے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور والا یا جائے گا۔ چنا نچہ مدیث شریف میں ہے کہ اگر سینگ والی بحری نے بسینگ والی بھری نے دون ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بسینگ کوسینگ دیئے جا کیں گری نے بسینگ کوسینگ دیئے جا کیں گے اور سینگ والی کوسینگوں سے محروم رکھا جائے گا، گھراس کو کہا جائے گا کہ دواس کے سینگ مارکر اپنا بدلہ لے لے۔ اس کے بعددونوں کوئی بنادیا جائے گا، اس وقت کا فرآرز وکر ہے گا کہ کاش! اس کو بھی مثی بنادیا جاتا۔ (")

# آ خرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا وُ وسرے الفاظ میں تشریح بیان کرو یجئے ، لا یُسجٹ افڈلا سورۃ المائدۃ آیت: ۲۹:'' جو لوگ خدا پراورروز آخرت پر ایمان لائیں کے اور نیک عمل کریں کے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یاستارہ پرست یا عیسائی ان کو تیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہم تاک ہوں گے۔''

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون وُ نیا کی تمام قوموں کے لئے کیساں ہے، پس خواہ کو کی مخص مسلمانوں کے گروہ ہے تعلق رکھتا ہویا یہودی، عیسائی باستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت میں نجات پائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِالَّذِيهِ" (البقرة:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) - قال القاصى عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل السُّنَّة جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سعمًا يصريح قوله تعالى: يَوُمَتِذٍ لَا وَنُفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْسَٰ وَرَضِىٰ لَهُ قَوْلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشُفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ازْفَضَى، وأمثالهما ويخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ...الخـ (شرح صحيح مسلم للنووى ج: ١ -ص:٣٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) "وَمَا خَلَقْتُ اللَّحِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ". (الذاريات: ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكونة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

الله تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ الله تعالیٰ کی تمام کا بوں اوراس کے تمام رسواوں کوسچا ہم جھے، مثلاً: قرآن مجید الله تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: ''محدرسول الله'' یعنی محصنی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، اگروئی محض دعویٰ کرتا ہے کہ وہ الله تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اسے الله تعالیٰ کے اس ارشاو پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جو محض اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جو محض اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جو محض اس پر ایمان بھی لائے گا، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پس جو محض حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پس جو محض حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کو قبول نہیں کرتا، وہ الله تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا محض خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا عیسائی، یہودی اور ستارہ پرست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق تہیں۔

## قیامت کے دن کس کے نام سے بکاراجائے گا؟

سوال:...قیامت کے دن میدانِ حشر میں والدہ کے نام سے پکارا جائے گایا والد کے نام ہے؟

جواب:...ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن مال کی نسبت سے پکارے جائیں گے،لیکن بیروایت بہت (۲) کمزور بلکہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں سیح بخاری شریف کی صدیث ہے،جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور یہی سیح ہے۔ (۳)

### قیامت کے دن باب کے نام سے بکاراجائے گانہ کہ مال کے نام سے

سوال:..مؤرخہ ٢٦ر جنوري ١٩٩٨ء ك' اخبار جهال ميں زيد نے سوال بھيجا كہ: قيامت كون برخض كواس كے باپ كنام سے پكاراجائكاياں كے تام سے؟ تومفتى حسام الله شريفى نے جواب ديا كہ ماں كے تام سے پكاراجائے كا رجبكہ ميں نے سنا ہے كہ باپ كے نام سے پكارا جائے گا۔ براومبر بانی اس كا جواب عنايت فرمائيں۔

جواب:...یمئلکی دفعہ' جنگ' اخبار کے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھے چکا ہوں کہ لوگ اپنے باپ کے نام سے پکارے جائمیں سے، چنانچے بخاری ج: ۲ ص: ۹۱۲ میں ایک باب کاعنوان ہے: ''باب یدعی النامی بآبائھم'' اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد فال کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيته به من عند الله تعالى .... والإقرار به أى باللمان .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص:۱۱،۰۱) ، وأينضًا: واذا ثبت نبوته وقد دل كلامه، وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم النبيّين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأنبياء، وان تبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصاري. (شرح عقائد ص:۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) "يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم." ويُحِيُّ: الموضوعات لإبن البحوزي ج:٣ ص:٣٣٢، ميزان الإعتدال ص: ١٥٩٠، لسان الميزان لابن حجر ج: ١ ص: ١٠٦٩ طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الفادر يرفع له لواءً يوم القيامة يقال: هذه غدرة قلان
 بن فلان. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٢١٩ باب ما يدعى الناس بآباتهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْفَادِرِ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يُؤْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَذَرَةُ فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ."

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۲)

ترجمہ:... ' بے شک بدعبدی کرنے والا، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جمنڈ اقیامت کے دن، کہا جائے گا جمنڈ اقیامت کے دن، کہا جائے گا کہ: بیفلال بن فلال کی بدعبدی کانشان ہے۔''

# روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے بکارے جائیں گے

سوال :...روزنامہ جگ ہے۔ جدا فی بیٹن میں آ آپ کے مساکل اور ان کا طل پر جا ایکا لم میں عام طور پر یا قاعد گی ہے پر متا ہوں۔ اس کا لم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جر جواب دیا ہے، میں اس جواب کی ذراوضا حت چاہتا ہوں ، ان کا سوال تھا: '' کیا قیامت کے روز باپ کے نام ہے پکاراجائے گایاں کے نام ہے؟'' بیپن ہے ہم ضغے جلے آر ہے ہیں کہ تیامت کے روز افرادیا پ کی روز ہر فردا پنی اس کے نام ہے پکار بات کی گیاں آئے ہیلی دفعہ میں ہوگا کہ قدیم زیانے ہے جوالے ہے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افرادیا پ کی نسبت ہے پکارے جا کیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ قدیم زیانے ہے لکر آئ تک کو نیا کے فتلف مما لک میں ایسے یا تا عدہ مراکز ہیں، جہال عصمت فروقی اور بردہ فروقی کو جائز کار دبار کا درجہ حاصل ہے، اور ایسے مراکز میں ظاہر ہے بچ پیدا ہوں گی ہوا ہے مراکز ہیں، جہال عصمت فروقی اور بردہ فروقی کو جائز کار دبار کا درجہ حاصل ہے، اور ایسے مراکز میں ظاہر ہے بچ پیدا ہوں گی ہوا ہے مراکز ہیں، جہال عصمت فروقی بول گی اور کس دلدیت ہے ان کو پکارا جائے گا؟ میرے محدود کلم کے مطابق حضرت ہے تی کو اللہ تھی ہو کہا ہوا ہے گا؟ واضح رہے کہ بچپن میں ہم ای بنا پر یہ ہے ہے اس کہ جو کہ تھا مراکز ہیں کہ جو تک کے دوز حضرت ہے تی کو کی باپ بیس مورد اس کی اوالو وہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت ہے تی کی دجے تمام لوگوں کو مال کی نسبت سے بکارا جائے گا۔ حضور والا! میرااس ناقس ذبین میں آئے والے ان در حوالوں کا جواب دے کرمیرے علم میں اضافہ فر مائیں۔

جواب: ... عام شبرت توای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نسبت سے پکارے جائیں مے ہلین ہے الیت نہ تو قرآن کریم میں وارد ہو کی ہے ، نہ کسی قابلِ اعتماد صدیث میں۔ بلکداس کے برنکس صحیح احادیث میں وارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اینے باپ کی نسبت سے بکارے جائیں مے جیسا کہ پہلے تعمیل سے لکھ چکا ہوں۔ (۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچے کے النسب نہیں یا کنواری ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈنیا کی ساری قوموں میں بچے کو باپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلال بن فلال کہا جاتا ہے، گریہال بن باپ کے بچول سے کمبھی کوئی اِشکال نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے بچوں کا نسب مال سے منسوب کردیا جاتا ہے، ای طرح قیامت میں بھی ایسے بچوں کو اِن کی ماؤں سے منسوب کردیا جائے گا، اور جن بچول کے نام کی شہرت و نیا میں باپ سے تھی ، ان کو ان کے ای مشہور

<sup>(</sup>۱) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسمائكم". (ابوداؤد ج:۲ ص:۳۲۰، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

باب منسوب كردياجائ كاه والشداعلم!

اور حفرت عیسیٰ علیہ العسلوٰۃ والسلام کی نسب تو و نیا میں ہمی ان کی والدہ مقد سرم یم بتول ہے تھی اور ہے، چنا نچر آ آ آ آ میں جگہ جگہ '' عیسیٰ بین مریم'' فر مایا گیا ہے، تیامت کے دن ہمی ان کی بھی نسبت برقر ارر ہے گ ۔ چنا نچہ تیامت کے دن حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو سوال و جواب ہوگا، قر آ آن کر یم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو' عیسیٰ بن مریم'' ہے مخاطب فر مایا در یہ تصوصیت مرف حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ و نیا اور قیامت میں ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس ہے، اور این کو نبست ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس ہے تواس بات کو اور زیادہ تقویت کم تیامت کے دن حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماں کے نام سے نیا رہ جا کیں گے، باقی کوئی اور ماں کے نام سے نیا را جا کی گار ہے اس بات کا اور ماں کے نام سے نیاں با ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احاد یہ نبویہ اور قر آ ن مجید سے اس بات کا شوت ملت کے دن افراد کی نسبت والد کی طرف ہوگ ۔

#### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوزن

٣٤٣، قوله: والميزان، طبع المكتبة السلفية، لَاهور پاكستان).

سوال :... جناب مغتی صاحب! کیا میسی ہے کہ روز محشر ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے تو اب صغیرہ و کبیرہ ہے ہوگا اور جس کا پلیدزیادہ یا کم ہوگا ،ای کے مطابق جز اوسزا کے مستحق ہوں گے۔

جواب:...قرآن کریم کی آیات اور سیح احادیث میں انکال کا موزون ہوتا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا<sup>(۱)</sup> اور پھرخاص مؤمنین کے لئے ایک پلے میں ان کے حسنات اور دُوسرے پلے میں ا<mark>ن کے سیئات رکھ کر</mark>ان انکال کو

(1) "آواذ قال الله يغيني ابن مُرْيَم أأنت قلت بلناس اتَجلُوني وَأَمَى الْهُنِ مِنْ قُون الله" (المائدة ١٠). وقوله: والحيزان، أى ولؤمن بالحيزان، قال تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة، فلا تظلم نفس شهنًا، وان كان حقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين) الأنبياء: ٣٠. وقال تعالى: (فمن ثقلت موازيته فأولنك هم المقلعون، ومن خقت موازيته فأولنك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ١٠٥ – ١٠٥ قال القرطيي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان يعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينهي أن يكون بعد الحاسبة، فإن الهاري الأعمال والوزن للجزاء، فينهي أن يكون بعد الحاسبة، فإن الهاسبة لتقرير الأعمال والوزن الإظهار مقاديرها ليكون الموازين القسط ليوم القيمة) الأنبياء: ٣٠، يحتمل أن يكون لم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع بإعبار تنوع الأعمال الموزونة، يكون لم موازين متعددة توزن فيها السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسبتان مشاهدان، ووى الإمام أحمد، من حديث أبي على رؤوس المجلاتي يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ على رؤوس المخلاتي يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أن مصروه، فيقول: إلى إن إن إن إن المحمدة عده ورسوله، فيقول: ألك عند أو حسنة والجاء في قبل إن إن إن إن يقول: المي المناقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رُبّ! وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، قال فعاضت السجلات ولقلت البطاقة، ولا ينظل مع اسم الله الرحمن الرحيم. هكذا روى الترمذي وابن أبي المناقة، والديالة، والا ينظل مع اسم الله الرحمة العقيدة الطحاوية ص: ٢٠٠٠ من حديث المهد، اللهث، زاد الترمذي: ولا ينظل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٠٠٠) من حديث المودية المهدة اللهدة، والا ينظل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٠٠٠)

وزن ہوگا، جیسا کہ درمنٹور میں ابنِ عباس رضی الله عنہما ہے اور ابنِ کثیر میں ابنِ مسعود رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور سیئات غالب ہوئے تو دوزخ ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اَعراف اس کے لئے تجویز ہوگی ، پھرخواہ شفاعت ہے سزا کے بغیریا سزا کے بعد مغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان مائل ہونے والے مسار کے بالائی جھے کا نام'' آعراف' ہے، اس مقام پر پچھالوگ ہوں گے جو جنت وروزخ دونوں طرف کے حالات و کھے رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے پیش وآ رام کی بنست جہنم میں ،اور جہنیوں ک بنست جنت میں ہوں گے، اس مقام پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ اس میں متعدّداً قوال ہیں ، مرضیح اور راج قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیکات ( نیکی اور بدی ) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ ( م

# کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

سوال:... نیلی ویژن کے پروگرام نہم القرآن میں علامہ طالب جو ہری نے فرمایا کہ: خداوند تعالی قیامت کے بعدان غیرمسلموں پردوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نہیں پہنچا، تا کہ وہ مسلمان ہوجا کیں۔ انہوں نے روایت کا ذکر کیا محرتفصیل نہیں بتائی۔ اس طرح تو مثلاً: حبثی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزرااور غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلغ شروع کی جائے گی؟ تو کون سے نبی ہوں سے جو تیبلغ کا کام کریں ہے؟

جواب: ... قیامت میں کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میرے علم میں نبیں ، جن لوگوں کو اِسلام کی وعوت نبیں پنجی ، ان کے بارے میں راجح مسلک بیہے کہ اگر ووتو حید کے قائل شے تو ان کی بخشش ہوجائے گی ، ورنہ نبیں۔ (\*)

(۱) عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج:۲ ص: ۸۹ طبع ايران). أيتنسا عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فين كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من سيئاته بواحدة دخل النار، لم قرأ قول الله: فمن لقلت موازينه ...... الآلين، لم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص: ۱۲ سورة الأعراف آيت: ۳۷، ۲۷).

 (٦) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنّة والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع غرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٥٩) سورة الأعراف آيت:٣١، ٣٤).

(٣) عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيانتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن البحسة، وخلُفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال ........ ان حليفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن البحسة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فيناهم كللك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنة، فإلى قد غفرت لكم. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٠٠ سورة الأعراف آيت: ٣١، ٣٠ طبع مكتبه رشيديه كوكه).

(٣) ومنها ان العقبل آلية للمعرفة .... لا عذر لأحد في الجهل بخالله .... ولمرة الخلاف انما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصبلًا .... ولم يسمع رسولًا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه اكبر ص:١٦٩ ، ١٦٩).

# آنخضرت صلى النّه عليه وسلم جزاوسزامين شريك نهيس بلكه اطلاع دينے والے ہيں

سوال:...عزّت و ذِلت اور جزا و سزا الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ساتھ بی اپنے کلام پاک میں سورۂ اُعراف کے رُکوع: ۲۳،سورۂ اُحزاب رُکوع: ۲۳ ،سورۂ اُحزاب رُکوع: ۲۳ میں حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کوخوشخری و ہے والاقرار دیا،اس لفظ خوشخری دیے والاقرار دیا،اس لفظ خوشخری دیے والاقرار دیا،اس لفظ خوشخری دیے،اس میں مرسلت آب بھی شریک جیں، جبکہ آپ خوشخری دیے والے ہیں۔

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم نیک اعمال پرخوشخبری دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا وعد وفر مایا ہے وآنخضرت صلی الله علیه وسلم جزاد سزامیں شریک نہیں ، بلکہ منجانب اللہ جزاوسزاکی اطلاع دینے پر مامور ہیں۔ (''

کیا دُنیامیں جرم کی سزاسے آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکوئی ملزم یا مجرم این جرم کا اقرار کرلیتا ہے اور اس کے نتیج میں اے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ ملزم یا مجرم کے اس ممناہ کا کفار اادا ہو جاتا ہے کہ جس کے اقرار کے نتیج میں اسے سزادی منی؟ نیز کیاروزمشر ایسافرو اینے اس جرم کی سزا ہے ندی الذمہ قرار یائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے قو آخرت کی مزامعاف ہوجائے گی ، ورنیس ۔ <sup>(۲)</sup>

# کیائر ا<mark>ئی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟</mark>

سوال:..قرآن کی ایک آیت کامفہوم ہے کہ جوتم دِل جی خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس ایجھے یائر ہے خیال کواپی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔اس طرح اگر کوئی بشراپنے دِل میں ٹر ائی یا چھائی کا خیال کرے اور عملاً نہ کرے تو کیا اس ٹر ائی کے خیال پر اتنائی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر؟اورای طرح اچھائی کے خیال پراتنائی ثواب ہے جتناعملاً کرنے پر؟ تفصیل سے سمجھا دیں۔

جواب:...ئرائی کاعزم کرلے تراس ئرے کام کوکرے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس ارادہ کرنے کے گناہ کومعاف فرمادیے ہیں، اوراگر ئرانعل کرلیا تو فعل کا گناہ الگ ہوگا اوراس ارادہ کرنے کا الگ نیک کام کا ارادہ کرنے پرایک نیک کلی جاتی ہے، پھراگراس نیک کام کور کرنے پرایک نیک کلی جاتی ہے، پھراگراس نیک کام کوکر بھی لیے دس کام کوکر بھی لیے تب بھی نیکی کے ارادے کا نیک کام کوکر بھی لیے تب بھی نیکی کے ارادے کا

(١) "إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ"، "إِنَّا ارْسَلْنَكُ بِالْحَقِّ بَشَيْرًا وُنَذِيْرًا، وَإِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ" (فاطر:٢٣،٢٣).

<sup>(</sup>٣) "قُلُ يَجِبَادِى الَّذِيُنَ اَسْرَقُوا عَلَى اَنَفَسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُخَمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَفْعُرُ الذُّبُوبِ اللهِ التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣١٧). إن الحد لا يحكون طهرة من الذنب ولا يعتمل في سقوط الآثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأجروية بالإجماع وإلا فلا. (رد اغتار ج:٢ ص:٥٣٣)، باب الجنايات). وليس مطهرًا عندنا بل المطهر التوبة. قوله بل المعهر التوبة بين عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان المعليم التوبة فإذا حد ولم تيب يقى عليه إلم المعصية ....... نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان إن أخذوا العالى .. إلخ. (ردا غتار ج:٣ ص:٣٠ من ٢٠ الحدود).

ٹواب اس کونفتر حاصل ہے۔ <sup>(1)</sup>

### جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوال:...اگرایک فخص نے قبل کیا ہواوراس کو ذنیا میں پیانس یا عمر قید کی سزام گنی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا مگی؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معانی توبہ ہوتی ہے، پس اگر اس کواپنے جرم پر پشیانی لاحق ہوئی اور اس نے توبہ کرلی اور خداتھ اللی ہے معانی ما تلی تو آخرت کی سزائیس ملے گی، ورنیل سکتی ہے۔ چونکہ ایسا مجرم جسے وُنیا میں سزالمی ہوا کثر اپنے کے پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا حمیا ہے کہ: جس شخص کو وُنیا میں سزالم کئی وہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے۔ اور جس کو وُنیا میں سزائیس ملی ، اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کے میر د ہے ، اس کے کرم سے تو قع ہے کہ معافی کردے۔ (")

# انسان جنتی این اعمال ہے بنتا ہے، اتفاق اور چیزوں ہے ہیں

سوال:...امرکوئی رمضان کی جاندرات کو یا پہلے روزے کو انقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا طنسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا نکڑا قبر میں وفن کرنے تک مُردے کے سر ہانے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟

جواب: بنبیں! جنتی تو آ دمی اپنے اعمال سے بنرآ ہے ، کمی مخص کے بارے میں قطعی طور پرنبیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چنے وں کواچیمی علامت کمہ سکتے ہیں۔

## كيا تمّام مذاهب كے لوگ بخشے جائيں گے؟

سوال:...ایک مخص نے یہ کہا کہ: کوئی منروری نہیں کہ قرآن و صدیث کے پابندا شخاص ہی بخشے جا کمیں مے، بلکہ تمام نداہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيشة فلم يعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيشة فلم يعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة صنعة بسيشة فله ميئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة من ٢٠٤، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سبًّا لغفران جميع الذنوب إلَّا التُّوبةُ. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٦٧).

 <sup>(</sup>٦) الرابع: المصانب الدنيرية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب الموامن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ... إلا كفر بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣١٩).

 <sup>(</sup>٣) السبب الحادي عدم عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص:١١١، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

چواب: ... یے عقیدہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام ندا بب کے اوگوں کی بخشش ہوگی ، خالص کفر
ہے۔ کیونکہ دیگر فدا بب کے جولوگ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، خدااور رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ، ان کے
بارے میں قرآن مجید میں جا بجاتصر بحات موجود ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی ۔ پس جوفض خدااور رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، وہ
یے عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ تمام فدا ہب کے لوگ بخشے جائمیں مے۔ (۱)

كياخودكشى كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى؟

سوال:...ا مركوني مؤمن خود كشي كريان كي مغفرت موكى؟

جواب:...اگر فاتمہ إيمان پر ہوا تو کمي مؤمن کے حق ميں مايوى نبيل، کمي ندکسي وقت بخشش منرور ہوجائے کی اليكن بخشش منرور ہوجائے کی اليكن بخشش سے پہلے جوعذاب ہوگا،اس سے اللہ کی پناو! اللہ یک رحمت خداوندی و تشکیری فرمائے اور بغیر عذاب کے نجات فرماوے۔ (د) خیر مسلموں کے الی تھے اعمال کا بدلہ

سوال:...اگرکوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کا م کرے مثلاً کہیں کنواں کھدوادے یا مخلوق خداے رحم وشفقت کا برتا وَ کرے ، جیسا کہ پچوعرمہ قبل بھارتی کرکٹر بشن سنگھ بیدی نے ایک مسلمان نیچے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرمسلم کو نیک کام کرنے پراَجر کے گا؟

جواب:..نیکی کی تبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی اسک ہے جیے دوح کے بغیر بدن -اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به ... الخر رصحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤، مشكوة ج: ١ ص: ١٢). وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بهده! لا سمع بي أحد من هناه الأمّة يهو دي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢، كتاب الإيمان).

 <sup>(</sup>٣) من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" وجبت له الجنّة. (مسند أحمد ج:٥ ص:٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تولاني من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترّدي فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تنحسني سمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّاً بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. منفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۲۷۰). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشآء من الصفائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱۲).

<sup>(</sup>٦) "أَجَعَلُتُهُ سَقَائِةُ الْحَاجِّ وَجُمَّازَةَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامُ كُمَّنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيُؤُمُ الْاَخْرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمُ الظَّلِمِيْنَ" (التوبة: ٩ ١)، "وَالْعَصْـرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ، إِلَّا الْذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ...الخ" (سورة العصر).

(۱) كوآخرت مِن أجرنبين ملے كا «البعة دُنيا مِن اليے الجھے كاموں كا بدلہ چكاديا جاتا ہے۔

سوال:...ؤنیادی تعلیم حاصل کرنے والے پچو معزات فرماتے ہیں کہ: غیرمسلم جواجھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت میں ان کا صلہ ملے گا،اور وہ جنت میں جائیں مجے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم چاہے اللِ کتاب کیوں نہوں ان کو نیک کاموں کا صلہ یہاں ل سکتاہے، قیامت میں نہیں ملے گا،نہ وہ جنت میں جائیں مے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

سوال:.. تمام لوگ حضرت آدم کی اولا دہیں اوراُ مت جمدی ہے ہیں ،عیسائی یا یہودی لوگ جن پر الله کریم نے تو را ق ، انجیل نازل فرمائی ہیں ، اگر دوا پنے نہ ہب پر مل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ،غریبوں کی مدد کرنا ،ہیتنال بنا نا اور اس کے علاوہ کئی اجھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے ،تو کیاوہ لوگ جنت ہیں نہیں جاسکتے ؟ الله کریم غفور رحیم ہے۔

جواب:..قرآن کریم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر وشرک کے گناہ کو معاف نبیں کرے گا، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں دہ جس کو چاہ ہیں کر وہ اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جو فض میرے بارے میں سنے اور جمعہ پرایمان نہ لائے خواہ دہ میروی ہویا نعرانی اس کو دوز فر میں داخل کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ نجات اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے بخشش نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>١) قيال رسول الله صبلي الله عبليه وسبليم: ".... وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتّى الحا أفضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الَّهِ إِنْ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوْسِ نُزُلًا، خَلِدِيْنَ فِيْهَا ... الخ." (الكهف: ٢٠). "إنَّهُ مَنُ يُشَرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرُّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُوهُ النَّارُ" (المائدة: ٢٠). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بي أحد من هذه الأُمَّة يهو دي ولا نصراني لم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢ ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي تُحُسُرِ. إِلَّا الَّذِيْنَ امْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ" (العَصر: ١-٣). "وَمَنَ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكُو الْمُعَانِ الْمُؤْنَ الْجَلَّةُ ...الخ. (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) \* "اَجَعَلْتُمُ سِكَالَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْعَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امُنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِهَلِ اللهِ، لَا يَسْعُونَ عِنْدَ اللهِ"(التوبه: ٩ ١). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا الحضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٥) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنَ يُشُرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ .... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عَن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا تصراني لم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد صلى الله وسلم ج: ١ ص: ٨١).

### كياغيرمسكم كونيك كام كرنے كا أجربطے گا؟ إشكال كاجواب

سوال: ... ' س: اگر کوئی غیر مسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کواں کدوادے یا تلوق خدا ہے رہم وشفقت کا برہ ؟

کرے، جیسا کہ بچھ عرصة بل بھارتی کر کنربٹن سکے بیدی نے ایک مسلمان بیجے کے لئے اپنے خون کا عطید دیا تھا، تو کیا غیر مسلم و نیک
کام کرنے پرا بر طے گا؟ ج: نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیے زوت کے بغیر بدن۔ اس
لئے اس کو آخرت میں اَجزئیس طے گا، البت و نیا میں ایسے اجھے کاموں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔''مندرجہ بالاا خباری کنگ ارسال خدمت
ہے، اور سور و بقر و کی آیت فیمر، ۱۲ کا ترجہ بھی: ''اِن المنظم نیا اس و کا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجراس کے راب کا براس کے راب کا براس کے راب کا براس کے راب کا براس کے راب کی اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجراس کے راب اس آیت
باس ہے، اور اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔''میری ناقص دائے کے مطابق مندرجہ بالاسوال کا جواب اس آیت
کے مقہوم کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے انٹ تعالیٰ کی طرف سے آجرکی نویدو گئی ہے، اُمید
ہے کہ خطا خبار میں شائع کریں مجے اور اپنی رائے ہے بھی مطلع کریں مجے۔

جواب: ... آپ نے آپ کا مطلب سیح تبیل سمجما، یہ بات تو خودای آپت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا ناشر و نجات ہے، اور آپ جانے ہیں کہ جو تخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوہ ہاللہ تعالیٰ کو چا بھی سمجھے گا، کیونکہ جو تخص اللہ تعالیٰ کی بات کو .. نعوذ باللہ سمجھے، اس کا اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کر ہم میں اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ہے: "مجمد رسول اللہ الله سمجھے، اس کا اللہ تعلیہ وسل ہیں۔ بس آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا ناضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود ہون کہ مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا ناضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود و خدا ہے، اور جو محفی آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہوسکتاً وہ فدا کی بات کو جمنلاتا ہے، ایسے مخص کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتاً ۔ ان موجہ کہ ایمان سے آپ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کی غیر ایمان سے خبیر میں ہوسکتا۔ آپ اس آپ کی تشریخ تعمرت ملی اللہ تا اس اللہ تا ہوں کے لیس۔ اللہ آن 'میں دکھے لیس۔

# كيا الم كتاب، غيرسلم كى اسلام سے عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال ا: ...کیا اہلِ کتاب مجی دیمر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہیں سے؟ جبکہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے اور ان کا ذبحہ مجی حلال ہے۔

سوال ۲:...جوخص کافریااہل کتاب ہونے کے باوجوداسلام سے عقیدت رکھتا ہو،لیکن ایمان نہ لائے تو کیااس کی مغفرت ممکن ہے یااس کے لئے دُ عائے مغفرت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتَّى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله ويزَّمنوا بي وبما جنت به، فان فعلوا ذلك عصمرا منى دماتهم .... الخ. (مسلم ج: ١ ص:٣٤، مشكوة ج: ١ ص:١٢).

جواب ا:...الل کتاب مورتوں ہے نکاح تو جائز ہے، کیکن اگر وہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ووزخ میں داخل ہوں مے۔ (۱)

جواب ۲:..مرف عقیدت رکمنا کافی نہیں، بلکہ اسلام کو مانتا ہمی ہوا وررسول انتصلی الله علیہ دسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ (۳)

گھرے اسلام قبول کرنے کی نبیت سے نکلنے والانحص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک فخص کمرے لکلا،اس خیال پر کہ کی عالم دین کے پاس جا کر اسلام تبول کرے، دِل نے تو اسلام کو تبول کر لیا اور زبان سے إقرار نبیس کیا اور رائے میں اسے موت آئی، اس فخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کافر؟

جواب:... ذنوی اُ حکام کے جاری ہونے کے لئے اِقرار شرط ہے، اگر کسی مخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقرار نہیں کیا تو دُنوی اُ حکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اُ حکام جاری ہوں گے۔(")

گناه گارمسلمان کی بخشش

سوال: مولا نامساحب! کیا ممناه کارمسلمان جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو، لیکن ساری زندگی ممنا ہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں اپنے ممنا ہوں کی سزایا نے کے بعد جنت میں دافل ہو سکے کا یانہیں؟

جواب:...جس مخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اِن شا واللہ! اس کی سی نہ سی وقت منرور بخشش ہوگی، کیکن مرنے سے پہلے آ دمی کو تچی تو بہ کرلینی جاہئے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تحل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ ہے ایمان

(١) ".... وَالْـمُـحُصَـٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج:١١ ص: ١٣١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٢) عن أبي هويرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده! لَا يسمع بي أحد من هذه الأُمّة يهوديُّ ولَا نصرانيُّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلَّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٦).

(٣) والإيسان هو التصديق بما جآء به من عند الله تعالى أى تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة .... والإقرار به
 أى باللسان .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٠ ، ١١).

(٣) وانسا الإقرار شرط لِاجراء الأحكام في الدنيا، لما ان تصديق القلب أمر باطن لا بد له من علامة .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

(٥) "إِنَّ اللهُ لَا يَشْفِرُ أَنْ يُشْفِرُ كَا بِهِ وَيَفْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ .... الخ" (النساء: ١١٦). أينضًا وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخطفون في النسار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: فَمَنْ يُقْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ خَيْرًا يُزَه، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل النار الأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النار. (شرح عقائد ص: ١٦١١).

(۱) سنب ہوجاتا ہے.. نعوذ بالله...، اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا جاہتے ، اور اس کے لئے وُ عاسمی بھی کرتے رہنا جاہئیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوحسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائمیں اورسو و خاتمہ ہے اپنی پناہ میں رحمیں۔

#### گنامگارتوبه كرلية كيا چرجى أےعذاب موگا؟

سوال:...اگر کوئی مسلمان محناد کبیره کاارتکاب کرتا ہے اوراس نے مرنے سے پہلے توبہ کرلی تو اسے عذابِ قبراور قیامت کروز حساب و کمآب ہوگا؟

جواب : ... منا مگارتو ہم سارے بی میں کسی نے تھوڑے کناہ کئے ہیں کسی نے زیادہ ، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فریائے۔ ا کر سے دل ہے آ دی گر کڑ اکراللہ تعالیٰ ہے معانی ما تک لے اور آئندہ وعد وکر لے کہ کناونبیں کرے گا ،اور جو گناو کبیرواس کے ذیے ہیں، مثلاً: نمازیں قضا کرتا، روزے نہ رکھنا، زکوۃ نہ دیتا، ان تمام گنا ہوں سے مچی تو بہ کرے اور ان فرائض کوا دا کرے تو میرے مالک ے اُمید ہے کہ و ومعاف فرمادیں گے۔ (\*)

## گناه اور تواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر ہوں تو کیا وہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:...ایک قول کے مطابق میخص کچھ مدت کے لئے'' اَعراف' میں رہے گا، اس کے بعد جنت میں وافل ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# كيافظعي گناه كوگناه نه بجھنے والا ہميشہ جہنم ميں رہےگا؟

سوال:...جبيها كه ايك حديث ميں ہے كه: '' رشوت لينے والا اور رشوت دينے والا دونوں دوزخي ميں'' تو كيا ايسے دوزخي بمیٹ بمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں ہے؟ ای طرح ؤوسرے کناه گار بھی جواس ؤنیا میں مختلف کنا بوں میں ملوث ہیں ، دوزخ میں ہمیشہر ہیں گے یا گناہوں کی سزامل جانے کے بعد جنت میں داخل کردیئے جائیں گے؟ یادوزخی کوبھی جنت نصیب نہ ہوگی؟ جواب:...دائم جنهم تو كفر كى سزاب، كفروشرك كے علاوہ جنے كناہ بيں اكر آ دمى توب كئے بغير مرجائے توان كى مقرر وسزالم کی اور اگر الله تعالی جا ہیں تو اپنی رحمت ہے بغیرسز ا کے بھی معاف فر ما سکتے ہیں ، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو ۔ الیکن یہ یا در ہنا جا ہے

أو يبكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغيّر عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشؤم عسالميته، كإبليس الذي عبَّد الله فيما يروي لمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي اتاه الله فانسبلخ منها الى الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان الأقال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) - ويغفر ما دون ذكك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح العقائد التسفيه ص:١١٢).

 <sup>(</sup>٦) مسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أو لذك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ٥٩ ١ ، طبيع رشيبدينه كركه). فبيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لکم. (تقسیر ابن کثیر ج:۳ ص:۲۰ ا).

<sup>(</sup>م) ماشدنبرا دیمیس منی طدار

کے گناوکو گناہ نہ بچھنے سے آ دمی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے اور یہ بہت ہی باریک اور تنقین بات ہے۔ بہت سے سود کھانے والے ، رشوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے یا کتر انے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نبیں سجھتے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن گنا ہوں کوآ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہوا ورا پنے آپ کو گناہ گارا در مجرم تصور کرتا ہو،ان کی معانی تو ہو جائے گی ،خواہ سز اے بعد ہویا سز اے بغیر ہیکن جن گنا ہوں کو مناه بی نبیس مجما،ان کامعامله زیاده خطرتاک ہے۔

# كيامرتد ہونے والے كو يہلے كئے گئے اعمال كا تواب ملے گا؟

سوال:...ایک مسلمان جو جالیس سال تک خداکی عبادت کرتا ہے اور اس کے برقتم کے اُحکام بجالاتا ہو بیکن جالیس سال کے بعدوہ مرتد ہوجاتا ہے، تو کیااللہ پاک اس کی مرتد ہونے سے پہلےوالی عبادت کا تواب آخرت میں اس کودیں مے یائیس؟

جواب :...مرتد کے تمام امکال منالع ہوجاتے ہیں، اے پہلے کے سیمل کا تواب نہیں ملے گا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے بعد کفر کی حالت کے تمام کناوسا قط ہوجاتے ہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آ پ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے یہود و نصاري كي بخشش

سوال:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعثت سے بعد جو یہود ونصاریٰ آپ صلی الله علیه وسلم اور قر آن پاک پر ایمان نبیس لائے اکیاان کی مغفرت موجائے گی؟

چوا ب:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن یہود ونصار کی کواور ؤ وسرے ندا ہب کے لوگوں کو آنخضرت مسلی الله عليه وسلم كى اطلاع ملى اوروه آپ سلى الله عليه وسلم پر إيمان نبيس لائے ، ان كى جھشش نبيس ـ البتة اگر كوئى ايها جزير وفرض كرليا جائے جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اطلاع نہیں پینجی اور اس جزیرے کے لوگ ناوا تغیت کی وجہ ہے آنخضرت مسلی الله علیه وسلم پر إيمان نبيس لائة تووه معذور ہيں۔ (م

<sup>(</sup>١) أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة؛ كفر. (شرح فقه أكبر ص:١٨٦، طبع دهلي).

 <sup>&</sup>quot;وَمَنْ يُرْفَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنَ وَالْاَجِزَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِلُونَ". (البقرة: ١٤).

 <sup>(</sup>٣) عن عسرو بن العاص .... أن الإسلام يهدم ما كان قبلة، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كانه قبله. (مشكوة ص: ١٠٠ كتاب الإيمان).

<sup>(&</sup>quot;) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسِلم أنه قال: "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمَّة يهودي ولا تصراني لم يسموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلَّا كان من أصحاب النَّار." (صحيح مسلم ج: ا ص: ۸۱، طبع قدیمی کراچی).

#### گناہ گارمسلمان کو دوزخ کے بعد جنت

سوال:... جنت کی زندگی دائی ہے، کیا دوزخ میں ڈالے محے کلمہ کوکوسزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گایا وہ سزاہمی اہدی ہے؟ قرآن وصدیث ہے وضاحت فریا کمیں۔

جواب:..جس محض کے دِل میں ادنیٰ سے ادنیٰ در ہے کا ایمان بھی ہوگا، وو دوزخ میں ہمیشنیس رہے گا،سزا بھکت کر جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

# حدیث ' جہنم سے ہراُ س خص کو نکال لوجو بھی مجھ سے ؤرا ہو'' کی وضاحت

سوال: ...مولا نازکر یارہ انته علیہ نے '' فضائل ذکر' میں فصل سوم میں کلم علیہ کے باب میں صدید نمبر ۲۰ نقل کی ہے،
وہ یوں ہے: '' حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ (قیامت کے دن) حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ: جنبم ہے ہراً سی مخفی کو
نکال لوجس نے لا إللہ إلاّ الله کہا ہو، اور اس کے ول میں فرق ہر ابر بھی ایمان ہو، اور ہراً سی مخفی کو نکال لوجس نے لا إللہ إلاّ الله کہا ہو یا
جھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو، یاکسی موقع پر جھے نے قرابو۔' تو اس صدے کوجس کو علاء نے سیح ہلا یا ہے، کے حوالے ہے آب ارشاد
فرمائیں کہ کیا جنبم سے کا فریعی نکال لئے جائیں ہے؟ کیونکہ زندگی میں بھی نہ بھی تو ہر کا فرانٹ کا ذکر کرتا ہی ہے، اور بھی نہ بھی تو ہر مخف
الله ہے قربتا تی ہے، اور اللی کتا ہو الله ہے قربت تی ہیں، اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کا فرکے لئے بعض مقامات پر جہنم میں
ہیشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

جواب:...جوفض مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا تھم اس حدیث میں (۲) بیان فر مایا کیا ہے۔

#### كياسود، رِشوت لينے والا ،شراب چينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال:...کیا کوئی مسلمان سود لینے، رشوت لینے اور دینے، شراب چینے، جوا کھیلنے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہوں کی سزا بھکت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں مطے جا کیں محے؟

جواب: ... کفراورشرک کی معافی نبیس ، باتی مخناہوں کی معافی کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) فلا يبقى في النّار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرّة من ايمان .... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٥٥).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول آف صلى آف عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا آفة وأن محمدًا رسول افة حرّم الله عليه النّار. رواه مسلم. وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلّا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٥ ا ، كتاب الإيمان، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشُرِّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ .... الْغَ" (النساء: ١١١). أيطًا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها ...الخ. (شرح عقائد ص:١١١، طبع خير كثير كراچي).

#### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا <u>ملے</u> گا؟

سوال:..جنتی مردوں کوالٹدتعالی بہت ہے وُ وسرے اِنعامات کے علاوہ حوری بھی عطافر مائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟ خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہے اوراس کا خاوند جہنمی ہے؟

جواب:...جوعورت مِنتی ہواوراس کا شوہر...نعوذ بالله...جہنی ہوتواس کا عقد کس مِنتی ہے کردیا جائے گا۔ (<sup>()</sup>

قرآنِ كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كومخاطب كيا گياہے ،عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآنِ كريم من جكه جكه مردوں كو إنعامات كے لئے مخاطب كيا كيا ہے، عورتوں كوئيس كيا كيا۔ جواب:...عورتوں كے لئے بھی وہی إنعامات ہیں جومردوں كے لئے ہیں۔ (۲)

امر بالمعروف اورنبی عن المنكر عذاب إلهی كورو كنے كاذر بعه ب

سوال:...ایک عرض ہے کہ وینی رسالہ" بینات" فالعی وینی ہونا جاہتے ،کسی پراعتراض وشیع بھے پندنہیں۔اس سے نفرت کا جذبہ اُ بجرتا ہے، صدر ضیاء الحق کے بیانات پراعتراضات یقینا عوام میں نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس ہے مملکت کی بنیادیں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آ تکھیں وکھار با ہے، تو کہیں کارل انظامی کی شد پرزوس کی آوازش جاتی ہی ملک اندرونی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سفتے ہیں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے ہتھوڑ اگروپ، کلباڑ اگروپ وغیرہ کی صدائیں سفتے ہیں آتی ہیں۔ غرض ایسے حالات میں ذرای چنگاری ہمارے پاکستان کا شیرازہ بھیر سکتی ہے،اس صورت میں پھرید و مدواری کس پرعائدہوگی؟اس بارے میں اگر تفصیل سے دوشی ڈالی جائے تو تو ازش ہوگ۔ جواب:... آپ کا بیارشاد تو بہا ہے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھر ابوا ہے،اور یہ بات بھی بالکل

جواب:...آپ کابیار شاوتو بجا ہے کہ وطن عزیز بہت ہے اندروئی و بیروئی خطرات میں کھر اہوا ہے ،اور بیہ بات بھی بالکل مسیح ہے کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے اعتاوی پیدا کرنا قرینِ عقل و دانش نہیں ،لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات' میں یارا آم الحروف کی کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے۔ اعتاوی پیدا کرنا قرینِ عقل و دانش نہیں ،لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات' میں یارا آم الحروف کی کہ اور تر خرید میں مدر ضیا والحق صاحب کے کسی سیاسی نصلے کے بارے میں بھی لب کشائی اور حرف زنی نہیں کی گئی :

كارمملكت خسروال دانند!

لیکن جہال تک وی خلطیوں کا تعلق ہے،اس پرٹو کنانہ صرف بیکدابل علم کا فرض ہے(اور جمعے انسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم بیفرض ایک فیصد بھی ادانبیس کرپارہے) بلکہ بیخود صدر محترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔اس سلسلے میں آپ کو

 <sup>(</sup>١) قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون.
 (التذكرة ص: ٢٢٥، باب ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عَن أُمَّ سلمة ألها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبى الله! ما لى أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنت ...... أعدّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا. خبر عن طؤلاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعدّ لهم أي هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنّة. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:١٤٩ تا ١٤٩ ، طبع رشيديه كوئه).

اَمیرالمؤمنین حضرت معاویه بن الی سفیان رضی الله عنما کا واقعه سنا تا ہوں ، جوحضرت مولا نامحمر یوسف وبلوی قدس سرؤ نے ''حیاۃ الصحابہ''میں نقل کیا ہے:

"وَأَخُرَجَ الطَّبُرَ ابِنَى وَأَبُولِيعَلَى عَنَ أَبِى فَيَبُلِ عَنَ مُعَاوِيَة بَنِ أَبِى سُفَيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْعِنْبَرَ يَوْم الْقَمَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطِيعَةِ: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالْنَا، وَالْفَى ءُ فَيَنُنَا، فَمَنَ شِئْنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنْ شِئْنَا مَعْنَاهُ. فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمْ كَانَ فِى الْجُمُعَةِ الثَّالِيَةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ النَّهِ رَجُلَّ مِثْلُ وَلِكَ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمْ عَلَيْهِ وَعُلَ مِثْلُ وَلِمُنَ خَصَرَ فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمْ عَلَى النَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَعُلَ مِثْنَاهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الثَّالِيةِ قَالَ مِثْلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ النَّهِ وَجُلَّ مِثْنَ حَصَرَ اللَّهَ عَلَى النَّعَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

ترجمہ:.. ' حضرت معاویہ بن الی سفیان رمنی الله عنبها، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فرمایا کہ: مال ہمارا ہے اور فئے ( نغیمت ) ہماری ہے، ہم جسے جا ہیں ویں اور جسے جا ہیں نہ ویں۔ ان کی یہ بات بن کرکسی نے جوا بنیس دیا۔ دُوسرا جمعہ آیا تو حضرت معاویہ رمنی الله عند نے اپنے خطبے میں پھر یہی بات کمی ، اب کے بھی انہیں کسی نے بیس نوکا، تیسرا جمعہ آیا تو پھر یہی بات کمی ، اس پر حاضرین مسجد میں سے ایک مخص کھڑ اہو گیا اور کہا:

ہرگزنبیں! یہ مال ہمارا ہے، اور نغیمت ہماری ہے، جو مخص اس کے اور ہمارے درمیان آ ڑے آ ہے گا، ہم اپنی مکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کی بارگا و میں چیش کریں گے۔

حضرت معاویہ رضی الندعز منبرے اُر بنواس فخص کو بلا بھیجا، اوراہے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔
لوگوں نے کہا کہ: یہ فخص تو مارا کیا! پھرلوگ اندر کئے تو دیکھا کہ وہ فخص حضرت معاویہ کے ساتھ تحت پر بیٹھا ہے،
حضرت معاویہ نے لوگوں سے فر مایا: اس فخص نے مجھے زندہ کردیا الند تعالی اسے زندہ رکھے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ فر ماتے ہوئے خود سنا کہ: ''میرے بعد پچھ حکام ہوں گے، جو (خلاف شریعت) با تیمی

کریں مے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانیں ، یہ لوگ دوزخ میں ایسے کھیں سے جیسے بندر کھتے ہیں 'میں نے پہلے جعد کوایک بات کی ، اس پر جھے کی نے نہیں ٹو کا ، تو جھے اندیشہ ہوا کہ کبیں میں بھی انبیں لوگوں میں نہوں۔ پھر میں نے وایک بات کی ، اس پر جھے کی نے ہرائی ، اس بار بھی کسی نے میری تر دین بیں کی ، تو میں نے اپنے ، تی میں سوچا کہ میں انبی میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جعد یہی بات کہی تو اس فخص نے اُنھ کر جھے ٹوک دیا ، پس اس نے جھے زندہ کر دیا ، اللہ تعالی اس کوزندہ رکھے!''

اور بینه مرف مدرمحترم کے حق میں خیرو برکت کی چیز ہے، بلکه اُمت کی صلاح وفلاح بھی ای میں ہے۔ چنانچے حضرت حذیفہ منی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"وَالَّـذِى نَفْسِى بِيَـدِهِ الْمَا أُمُرُنَّ بِالْمَعُوُوْ الْ وَلَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكُنُ اللهُ أَنُ يَمْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَمُ لَتَدْعُنُهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. رَوَاهُ البَّرُمِذِى "(سَكُوة ص:٣٦٦) يَمْعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَمُ لَتَدْعُنُهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. رَوَاهُ البَّرُمِذِى "(سَكُوة ص:٣٦٦) ترجمه: "" الله ذات كي تم جس كے تبض ميرى جان ہے! تمہيل معروف كا حكم كرنا ہوگا، اور يُرب ہے كا الله تعالى تم إينا عذاب نازل كرد ، يُحرقم الله عدوما ميل كروه اور تم بيل ميرى جا كي الله تعالى تم إينا عذاب نازل كرد ، يُحرقم الله عن مَن جا كُيل الله تعالى تم يا الله عن الله تعالى الله تعالى تم يا الله تعالى تم يا كو الله تعالى تم يا كو الله تعالى الله تعالى تم يا تعلى الله تعالى تم يا تعلى الله تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعا

ان ارشادات نبوید کی روشی میں راقم الحروف کا احساس یہ ہے کہ امر بالعروف اور نبی عن المنکر کاعمل عذا ہے النبی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آج آمت پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا کوں خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی'' احتسانی حس'' کمزوراور نبی عن المنکر کی آواز بہت دھیمی ہوئی ہے۔ جس دن یہ آواز بالکل خاموش ہوجا ہے گی ، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والاکوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوز بدے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

#### ا تنابر ی جنت کی حکمت

سوال: ...مدیث شریف میں ہے کہ "مُنبخانَ اللهِ وَالْحَفَدُ اللهِ" اور "اَللهُ اَنْحَبُو" کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلے کے وض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پرایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں بیکلہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا بیمطلب تونبیں کہ اگر آ دمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہے اور اس پرمرے تو اس کے لئے ایسا ایسامحل تیار کیا جائے گا؟

جواب: ...دوام کی قیرنیس بلکہ مطلق عمل پریا ہر ہے، رہایہ کو ان کا کون کلات کی کیا ضرورت ہیں افسامد اسے ۔ بیصد یہ او کا کہ اونی جنتی کو آپ کی پوری دُنیا ہے دس گنازیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں ہمی اسکے ، آپ کا بیسوال متوجہ ہوگا کہ آئی بری جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل وقیاس کے پیانوں میں نہیں ساسکتے ، ان کے لئے ذوت لیعبادی الصالِحیٰنَ مَا لَا غین وَاْتُ وَلَا اُذُنَ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَو "حدیث قدی ہے۔ ایک ساسکتے ، مرجہ بیلی سام بین الصالِحیٰنَ مَا لَا غین وَاْتُ وَلَا اُذُنَ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَو "حدیث قدی ہے۔ ایک مرجہ بیلی سفر میں ایک ہزرگ فرمانے کے کہ مولو ہوا یہ بتاؤکہ آئی ہن کہ بنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھرخود ہی فرمادیا کہ برفرد کے لئے جنتی کی برادری ہے ، بھی آ دی کا جی جا ہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے ، کے وک سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہرفرد کے لئے کفیر نے کوالگ جگہ ہوئی چا ہے ، لہٰذا ایک جنتی کے پاس آئی بری جنت ہوئی چا ہے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کومع ان کے حشم و خدم کے نفیر اسکے۔

<sup>(</sup>١) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنّة. رواه الترمذي. (مشكولة ص: ٢٠١، بناب ثواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقاة شرح المشكّوة: (غرست) أي بكل مرة له نخلة عظيمة في الجنّة أي المُعِدّة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكولة ج:٣ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) مشكوة ص:٣٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، القصل الأوّل.

#### جنت ميں الله كاديدار

سوال: ... كيا قيامت كون الله تعالى سب انسانون كونظرة كيس مح؟ جواب و ي كرمككور فرما كي \_

جواب:...الم سنت والجماعت کے عقا کد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن الل ایمان کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہو**گا، ی**مسئلہ قرآنِ کریم کی آیات اورا جادیث شریفہ ہے تابت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جنت کی سب سے بردی نعمت

سوال:... جنت کی سب سے بڑی نعت جوجنتیوں کو ملے کی ، وہ کیا ہوگی؟

جواب:...الله تعالی جنت نصیب فرمائے اتو وہاں کون کی چیز چھوٹی ہے! لیکن اس کے باوجود ویدار البی اور رضائے البی س (۲) جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

# نیک عورت جنتی حوروں کی سر دار ہوگی

سوال:... جناب! آج تک یہ بنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے سترحوریں ضدمت کے لئے دی جائمیں گی کیکن جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے تواس کوکیادیا جائے گا؟

جواب: ...وواپنے جنتی شو ہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ ' جنت میں سب کی عمراور قد یکسال ہوگا اور بدن نقائص سے پاک ، شناخت طلیہ ہے ہوگی۔ 'جن خواتین کے شو ہر بھی جنتی ہوں مے ووتو اپنے شو ہروں کے ساتھ ہوں گی ، اور

(١) وَالرؤية حق لأهل الجنّة بفير احاطة ولَا كيفية كما نطل به كتاب ربنا، وُجُوَّةً يُؤْمَثِلٍ فَاضِرَةٌ اِلْي رَبِّهَا فَاظِرَةٌ. (القيامة:٢٢، ٢٣) (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٠٣، طبع المكتبة السلفية، لَاهور).

(٢) عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول الأهل الجنة ... فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا." متفق عليه. رمشكوة ص: ٣٩١، ٣٩٠). عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم ....... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ...... رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠٠، ٥٠١ ، ١٥٠ باب رؤية الله تعالى).

(٣) ان نسباء البدنينا من دخل منهن الجنّة فضلن على العين بما عملن في الدنياء روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص:٤٥٦ طبع بيروت).

(٣) عن معاد بن جهل ان البي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكتحلين ابناء للنين أو للث وللنين سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٨٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولا يأس ولا يبلى ليابه ولا يقنى شبابه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩٦). وعن أبي سعيد الحدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الحبنة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل النار. (التذكرة في أحوال المولى وأمور الآخرة ص: ٥٥٣) طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

حور مین کی ملکے ہوں گی۔اور جن خواتمن کا بیبال عقد نبیس ہواان کا جنت میں کسی سے عقد کردیا جائے گا۔ بہر حال وُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حوروں پر نوقیت ہوگی۔ (۱)

### كيا آخرى كلمه الإله إلا الله عن من جائكا

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام' لاإله الا الله' ہو، وہ جنت میں واخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے الیکن ای کے ساتھ بیجی ضروری ہے کہ آ دمی فرائض کا تارک نہ ہوا ور کبیرہ ممنا ہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اگرکوئی محض کی حادثے میں فوت ہوجائے اوروہ آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تواس کا معاملہ بھی اللہ کے سپر دہے، واللہ اعلم!

بہشت میں ایک دُ وسرے کی بہجان اور محبت

سوال:...ببشت میں باپ، ماں ، بینا، بہن ، بھائی ایک ؤ دسرے کو پیچان سکیں گے تو ان ہے وہی محبت ہوگی جواس ؤنیا میں ہے یا محبت وغیر و کچو بھی نہیں ہوگی ؟

جواب:...الله تعالیٰ اپنفسل ہے بہشت میں لے جائمیں تو جان پیچان اور محبت تو ایسی ہوگی کے ؤنیا میں اس کا تصور بی مکن نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

# شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیے گیا؟

سوال:.. ' نضائل اعمال' مي ايك حديث كامنبوم بكرووآ دى ايك وقت مسلمان موع وايك بيل جنك مي شهيد

 (1) عن أمّ سلسة قالت ...... قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٩٤، سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوئته).

(٢) عن معاد بن جبل ...... من كان آخر كلامه لَا إلهُ إِلّا اللهُ دَّحَلَ الجَنَّةِ. (ابوداؤد ج:٢ ص:٨٨، كتاب الجنائز). انَ أبا ذر حدَّله ..... ما من عبدقال لَا إلهُ إِلّا اللهُ ثم مات على ذلك إلّا دخل الجنَّة. (بخارى ج:٢ ص:٨٦٤، باب النياب البيض). (٣) "اَلَّـذِيْنَ يَجْنَبِئُونَ كُنِّيْرَ الْإِلْمِ وَالْفُواحِشْ ... الآية." (النجم:٣٢). وأيضًا "إنْ تَجْنَبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيَّنَائِكُمْ ...الآية. (النساء: ٣١).

(٣) والمسقصود أن يسموت الرجل وليس في قلبه إلّا الله عزّ وجلّ، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص:٣٥).

(٥) "وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيُّتُهُمْ بِإِيْمِنِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيُّتُهُمْ وَمَا ٱلْتَسْهُمْ مِّنْ عَمْلِهِمْ مِّنْ هَيْءٍ" (الطور: ١٦).

ہوگیا، دُوسراایک سال بعد اپنی موت سے فوت ہوگیا۔ اب ایک آوی خواب میں دیکتا ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑ ہے
ہیں، نمازی کو بلایا گیا، وہ جنت کے اندرداخل ہوگیا، اور دُوسرا شہید تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے
جنت میں جانا تھا، اور یہ بیچے داخل ہوا! تو انہوں نے فر بایا کہ: یہ نمازیں اس کی ایک سال کی بڑھ تئیں، اس واسطے یہ پہلے جنت میں
داخل ہوا۔ یہ صدیث قرآن شریف کے ساتھ مخالف ہو آل ہے کہ شہید جب ہوتا ہے، اسی وقت اس کی رُوح جنت میں ہز پرندوں کے
اندرداخل ہو جاتی ہے، باقی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس
صدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز انہی، روزہ انجہا، گر میں باد جود اس کے مسلماں ہوئیس سکتا، جب تک سرق رکا کتات کی عزت پرندکث
مروں۔ شہادت کا رُتبدا ورشہید کا مرتبہ ذیاوہ ہے یا صرف نماز پڑ ھے رہیں اور روزے رکھے رہیں، اور شہادت فی سبمل اللہ کی تمنا ہمی

جواب: ... مدیث قرآن کے خالف نہیں الیکن تمباری سمحہ ناقص ہے،اس سے توبہ کرو۔

#### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

سوال: ... قرآن کی سورہ ج کی آ ہے۔ نمبر: ٢٣ میں ہے کہ: '' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اللہ تعالیٰ انہیں (بہشت کے ) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے نظن اور موتی پہنائے جا کیں ہے۔' اس میں دریافت طلب اُ مریہ ہے کہ جنت میں نیکوکاروں کوسونا کیسے پہننا جا کر ہوجائے گا جکہ وُ نیا میں اچھے یا کہ ہمرو کے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا کرنہیں؟

جواب:...وُنیامِس مردکوسونا پہننا جا رَنبیں، کیکن جنت میں جا رَنہوگا،اس لئے پہنایا جائے گا۔ (م)

# دوباره زنده ہوں گے تو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا اے ای عمر میں زندہ کیا جائے گاجس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یا دنیس ، البتہ بعض دلائل وقر ائن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مرا ہو، اس میں اُٹھایا پےگا۔

# كيا"سيدا شباب أهل الجنة"والى صديث يح ب؟

سوال:...ایک دوست نے تفکو کے دوران کہا کہ جمد کے خطبے میں جومد ہے عموماً پڑمی جاتی ہے"المحسن والحسین سیدا شباب أهل المجنة" بيمولويوں کی محری ہول ہے، ورندالل جنت میں توانبیائے کرام بھی ہوں مے، کیا حضرت حسن وسین

 <sup>(</sup>۱) عن ..... على بن أبي طالب ..... ان هذين حرام على ذكور أمّتي. (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۰۴، كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُوا. (الحج:٣٣).

> ا:...حفرت ابوسعيد خدريٌ \_ (منداحه، ترخی) ۴ ... جعنرت عمر 🗀 (طبرانی فی انگبیر) ٣:...حفرت على -(طبرانی فی الکبیر) (طبرانی فی الکیر) ٣: .. حضرت جابراً ـ ٥: .. حفرت ابو بريرةً -(طبرانی فی الکبیر) (طبرانی فی الاوسلا) ٢: .. حضرت اسامه بن زيد .. (طبرانی فی الاوسلا) ۷: ... حضرت براً بن عازب ّ۔ ٨:... حضرت ابن مسعودً .. (این شدگ) ایک اور صدیث کے الفاظ ہیں:

"النحسَنُ وَالنَّحسَيْنُ سَيِدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنْةِ وَأَبُواهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"
ترجمه:..." حسنٌ اورحسِنٌ جوانانِ جنت كروار بي اوران كوالدين ان سے افضل بير."

اس كے لئے مندرجه ذيل صحابه كرام كى روايت كا حواله وياہے:

(ابن ما جه متدرک)

ان...ابن عمرٌ۔

(طبرانی فی الکبیر)

۲: قروبن ایاس ب

(طبرانی فی الکبیر)

٣:... ما لك بن حورث \_

(متدرك)

سم:...ابن مسعودً .

اس مدیث کے بیالفاظ محمدوی ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِنْنِي الْخَالَةِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ وَلَا الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُرْيَمَ بُنَتِ عِمْرَانَ."

بْنِ ذَكْرِيَّا، وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُرْيَمَ بُنَتِ عِمْرَانَ."

رَجِمَةُ اللَّهُ عَلَى مِن مِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِن مِهُ اللَّهُ الْمُلْالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِمُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّ

يجيٰ بن ذكر ياعليهم السلام ك\_اور فاطمه يخواتين جنت كى سردار بين ،سوائي مريم بنت عمران ك\_''

<sup>(</sup>١ تا ٣) جامع صغير ج: ١ ص: ٢٣٢ طبع دار الكتب العلمية، ببروت.

بیدوایت معنرت ابوسعید خدر کی رمنی الله عندے منداحمہ می ابن حبان ،مندانی یعلیٰ ،طبرانی مجم کبیراورمتدرک ما کم می مردی ہے۔

مجمع الزوائد ج: ۹ من: ۱۸۳ میں یہ صدیث معزت طذیفہ بن یمان اور معزت حسین رضی اللہ عنجما ہے بھی نقل کی ہے، اس تغمیل ہے معلوم ہوا کہ بیصدیث ۱۸۳ میں اللہ علیم اجمعین ہے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث مجمع ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف ) اس لئے بیصدیث بلا شبہ مجمع ہے، بلکہ حافظ سیومی نے اس کومتو اتر ات میں شار کیا ہے، جبیبا کرفیض القدر پر من منفی (ن: ۲ من ۱۵) میں نقل کیا ہے۔ (۱)

ر ہا یہ کہ اللہ جنت میں تو انہیائے کرام میں ہم السلام بھی ہوں مے، اس کا جواب یہ ہے کہ جوانان الل جنت ہے مرادوہ حضرات جیں جن کا انقال جوائی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی الله عنها کی سیادت ہوگی، حضرات انہیائے کرام میں مالسلام اس ہے متعلیٰ جیں ، ای طرح حضرات فلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا انقال پختہ عمر میں ہواوہ بھی اس میں شامل نہیں ، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَيْنُ بَكُو وَعُمَرَ سَيِّدًا كَهُوُلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُمَلِيْنَ."

ترجمہ:... ابو بکر وعر سروار ہیں اہل جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اقلین وآخرین ہے، سوائے انبیا و ومرسلین کے۔''

بیصدیث بھی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ علیم اجمعین سے مروی ہے، جس کا خلا مدورج ذیل ہے:

ا: ... حضرت على \_ (سنداحمه ج: ۱ ص:۸، ترندي ج: ۲ ص:۲۰۷، ابن ما جمن ۱۰:

۳:... حضرت انس ... ( ترندی ج: ۲ ص: ۲۰۷)

٣:...حفرت الوججيفة (ابنِ ماجه ص:١١)

م: .. جعفرت جابر (طبراني في الاوسلام مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

۵:... حضرت ابوسعید خدر کانه (اینیا)

۲: ... حضرت ابن عمر - (بزار بجمع الزوائد ج: ۹ ص: ۵۳)

ك: .. حضرت ابن عبال و (امام تذى في اسكاحوالدويا ي عن ٢٠٥)

اس مدیث میں معزات سیخین رمنی الله عنها کے کبول (اَ وحیز عمر) اہلِ جنت کے سردار ہونے کے ساتھ معزات انبیائے کرام علیم السلام کے کرام علیم السلام کے استثنا وکی تصریح ہے، ان وونوں احادیث کے چیشِ نظریہ کہا جائے گا کہ معزات انبیائے کرام علیم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذی: حسن صحیح، قال المصنّف: وهذا متواترًا. (فیض القدیر شرح جامع صغیر ج:۲ ص:۱۵ هم ها دار المعرفة، بیروت).

علاوہ اہلِ جنت میں سے جن معنرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سردار معنرات شیخین رضی اللہ عنہما ہوں کے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ، ان کے سردار معنرات حسنین رضی اللہ عنہما ہوں مے ، واللہ اعلم!

#### "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"

سوال:..."سیدا شباب أهل الجنة الحسن والحسین وسیدة نساء أهل الجنة فاطعة "كیار مدیث شریف بحی صحیح بي؟ اوراس كوخطبه جعد میں يوجنے سے كوئى حرج تونيس؟

جواب: ... بیصدیث منجے ہے، اور میں نے اس کی تخریج کی تھی ، اس کاپر چہ آپ کو تیجے رہا ہوں۔

کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جائمیں گے؟

سوال:...کیایہ وُرست ہے کہ تمام دولت مند، سرمایہ دار اور جا گیردار قیامت کے دن جنت ہے ۵۰۰ برس و ورکر دیئے جا کمیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے لئے ۵۰۰ برس تک انتظار کرنا پڑےگا؟

جواب: ... صدیث مجے میں ہے کہ فقرا ومہاجرین اننیا و سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں مے۔ (۱)

FOR GAZA

<sup>(</sup>۱) بيصريث مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١٨٣ / ١٨٣ / فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٣١٥ ثم ہے۔

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مانة عام، نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٠٤، باب فضل الفقراء).

# تعویذ گنڈے اور جادو

# نظر تكنے كى حقيقت

سوال:...بزے بوڑموں ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلال مخص کونظر لگ منی اوراس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروہار میں نقصان ہوگیا ، یا ملازمت ختم ہوگئی وغیرہ۔ براوکرم وضاحت فر مائمیں کے نظر تکلنے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: سمجے بخاری شریف ( کتاب الطب، باب العین جن جن من ۱۹۵۸) کی حدیث میں ہے کہ: "اَلْمَعَیْنُ حَقَّ" لِعِنی نظر لگنا برجن ہے۔ حافظ ابن جُرُّ نے فی الباری (جن ۱۰۰ س) یہ اس کے ذیل میں مند برارے حضرت جابر رضی الله عند کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: " قضا وقد رکے بعد اکثر لوگ نظر کلنے ہے مرتے ہیں۔" اس ہ معلوم ہوا کہ نظر کلنے ہے بعض وفعہ آدی بیار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صورتوں میں یہ بیاری موت کا چیش خیر بھی بن جاتی ہے۔ وُوسر نقصا نات کواس ہے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو خص کسی چیز کود کھے اور وواسے بہت ہی اچھی گئے تو اگر وہ "اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اِ اَلْ اَلْ اَلَا اِلَا اِلْ اِلْ اِلْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ ہوگا۔"

### تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے خاندان میں تعویذ گنذے کی بہت شہرت ہے، ادرای وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کسی کو تعویذ کرانے سے اس براثر ہوجا تاہے؟

جواب: .. تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، تحران کی تا ٹیر بھی باذن اللہ ہے۔ کسی کونقصان پہنچانے کے لئے جوتعویذ گنڈے کئے جاتے ہیں ان کا تھم تو دبی ہے جو جادو کا ہے کہ ان کا کرتا اور کراتا حرام اور کبیر و گنا ہے ، بلکہ اس سے کغر کا

 <sup>(</sup>۱) وقد أخرج البزّار عن حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمّتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج:۱۰ ص:۲۰۳، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٢) يما كر عن أنس عنه انه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفية دون السموت، وقمد قبال تعالى: وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتُكَ قُلْتُ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوْةَ إِلَا بِاللهِ، الكهف: ٣٩. (زادالمعاد ج: ٢ ص: ٣٥٣). العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٣٦٣).

اندیشہ ہے۔اور میں اُو پرعرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کسی پر گندگی بھینک دی تو ایسا کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور اس کی بدیو بھی ضرور آئے گی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا وُ دسری بات ہاور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔ تعویذ اگر کسی جدیو کر گئاہ اور شرک کی بات نہ کمسی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین جائز ہیں: مشرطیل اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کمسی ہو، پس تعویذ گنڈ سے کے جواز کی تین شرطیل ہیں:

اوّل: .. کی جائز مقصد کے لئے ہو، ناجائز مقاصد کے لئے نہو۔

دوم:...اس کے الغاظ کفر وشرک پرمشمل نہ ہوں ، اور اگر وہ ایسے الغاظ پرمشمل ہوں جن کامغہوم معلوم نہیں تو وہ بھی تزہے۔

سوم:...ان كومؤثر بالذات نه تمجما جائے۔

### " يابدوح" كىمېركاتعويذ

سوال:...ایک عالم وین نے ایک مبر بنوار کمی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح'' کے الفاظ کھے ہوئے میں، جس سے وہ کاغذیر مبر لگادیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبدوہ پانی میں طنبیس ہوتی ہے۔ ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لینا کیا ہے؟ شکرانہ لینا کیا ہے؟

جواب:...' يابدوح''مِن مجھے اشكال ہے كەپەجائز ہے يانبين۔

کیا صدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے

" سوال:...ایک و کان پر پچوکلمات لکھے ہوئے و کھے جو درج ویل ہیں: '' جس نے گلے میں تعوید لٹکایاس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی فدکورہ صدیث کھی تھی: ''من علق تمیمة فقد أشر ک '' (منداحم) گزارش بیہے کہ بیتے ہے یا غلط؟ صدیث فدکوروکا کیا

(۱) عن عوف بن مالک الأشجعی قال: كنا نرقی فی الجاهلیة فقلنا: یا رسول الله! كیف تُری فی ذالک؟ فقال: اعرضوا علی رقاكم، لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک. رمشكوة صن ، ۳۸۸، كتاب الطب). وفی المرقاة: إن الرقی یكره منها ما كان بغیر اللسان العرب وبغیر أسماء الله تعالی وصفاته و كلامه فی كتبه المنزلة ...... لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک أی كفر. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۳ ص: ۱۰، من طبع بمبئی). أیضًا: قال فی النهایة ..... أن ما كان بغیر اللسان العربی و بغیر كلام الله تعالی وأسمائه و صفاته فی كتبه المنزلة أو ان یعتقد ان الرقیة نافعة قطعًا فلیتكل علیها فمكروه و ما كان بخلاف ذلك فلا یكره الله ده و العداؤد، حاشیه نمبر ۳، كتاب الطب ج: ۳ ص: ۱۸۲). واضما تكره العوذة إذا كانت بغیر لسان العرب و لا یدری ما و هو و لعله یدخله سحر أو كفر أو غیر ذلك وأما ما كان من القرآن أو شیء من الدعوات فلا بأس به. (داختار ج: ۲ ص: ۳۱۳). أجمع العلماء علی جواز الرقی عند إجتماع ثلاثة شروط: أن یكون بكلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته و باللسان العربی أو بما یعرف معناه من غیره و أن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی. (فتح الباری وسفاته و باللسان العربی أو بما یعرف معناه من غیره و أن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی. (فتح الباری ج: ۱ ص ۱۹۵۰ طبع دار الفكر، بیروت).

ورجہ ہے؟ اگراس كاذكر كہيں نہ ہوتو ہمى درخواست ہے كہ مكلے ميں تعويذ بہننا كيسا ہے؟

جواب :... به حدیث سیح ہے، تمراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مراد نہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے مں کئے جاتے تھے اور جوشر کیدالفاظ پرمشمل ہوتے تھے، پوری مدیث پڑھنے سے بیمطلب بالکل واضح ہوجا ؟ ہے، چنانچ مدیث

'' حضرت عقبہ بن عامر جبنی رمنی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں ایک گروو (بیعت کے کئے ) حاضر ہوا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے نو کو بیعت فر مالیا اور ایک کونبیں فر مایا ،عرض کیا تمیا: یارسول الله! آپ نے نو کو بیعت کرلیا اور ا یک کوچھوڑ دیا؟ فرمایا: اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے! بیس کراس مخص نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتو ڑ دیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بيعت فرماليا اور فرمايا: "مَنْ عَلْقَ تَعِيْمَة فَقَدْ أَشْرَكُ" ترجمه: " جس في تعويذ باندها اس في شرك كاإرتكاب كيار" اس س معلوم ہوا کہ یباں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراو ہیں اور دورِ جاہلیت میں کا بن لوگ شیطان کی مدد کے الفاظ لکھا

# تعویذ گنڈ انچے مقصد کے لئے جائز ہے

سوال: "" تعوید گنداشرک ہے' اس عنوان ہے ایک کتابچہ کینن ذاکٹر مسعود الدین عثانی نے تو حیدروذ سمازی کراچی ے شائع کیا ہے، انہول نے بیصد یف قل کی ہے:

"إِنَّ الرُّكَلِّي وَالنُّمَائِمَ وَالبَّوَلَةَ شِرُكٌ. رواه أبوداؤد" (سَكُلُومٌ ص:٣٨٩)\_

( ترجمه ) تعویذ اور توله ( بعنی ثونا منتر ) سب شرک ہیں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآئی آیت بھی مجلے میں نہیں لٹکانی جاہتے ، یانی وغیرہ پر ؤ م بھی نہیں کرنا جاہتے ،اس ہے حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ یہ کام عام طور پرسب کرتے ہیں واکر بیسب شرک ہے تو پھر بیسب یا تیں ہم کوچھوڑنی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے سے جلداز جلد مطلع فرمائیں و تا کہ عوام اس سے باخبر ہوں اور شرک جیسے تقلیم ممناوے نج جائیں۔

جواب:...ذاکٹرصاحب نے غلط کھیا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہے جبکہ غلط مقاصد کے لئے نہ کیا حمیا ہو۔ حدیث میں جن ٹونوں ،ٹونکوں کوشرک فرمایا ممیاہے ،ان سے زماتۂ جا ہلیت میں رائج شدہ ٹونے ٹو تھے مراد ہیں ،جن میں مشر کا نہ الفاظ یائے جاتے ہے ،'' اور جنات وغیرہ سے اِستعانت حاصل کی جاتی تھی۔قر آنی آیت پڑھ کر دَ م کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور صحابہ کرام رضوان

<sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل اليه رهط فبايع تسعة وأمسكِ عن واحد فقيل له: يا رسول الله! بمايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة! فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علَّق تميمة فقد أشرك. (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۳ ۱ ، باب فيمن يعلق تميمة أو تحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذالك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكرة ص:٣٨٨، كتاب الطب والرقي).

التعلیم الجمعین سے ثابت ہے، اور ہزرگان دین کے معمولات میں شامل ہے۔

### جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقترامی نماز

سوال:... ہمارے مہاں کچھلوگوں میں اختلاف ہے، اختلاف بدہ کدایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں ،تعویذ ہرتتم ككرتے بي اورتعويذ پر چيجى ليتے بير، تواس مولوى صاحب كے يجھے نماز بولى بے يائيس؟ اس بات كاممل جواب وير، كتاب كا نام صغینبر،جلدنمبر۔

جواب :...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرتا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پر شتمل ہو، جائز ہے، اور اس پر اُجرت لینا بھی جائز ہے اورایسے خص کی افتد امیں نماز ہوجاتی ہے۔(۱)

## ناجائز كام كے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لينے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہے ہیں جو کسی زمانے میں إمام مسجد ہوا کرتے تھے، آج کل تعویز گنذوں كاكام كرتے ہيں اوران كے پاس ہروقت بہت بھير جماز رہتى ہے، زياد ورزش عورتوں كا ہوتا ہے، جن كى فرمائش كيجداس طرح ہوتى ہیں ،مثلاً: فلا**ں کا بچےمرجائے ،فلاں کا کاروبار بند ہوجائے ،میراخاوند مجھےطلاق دے دے ، فلاں کی ساس مرجائے۔کیا اس طرح** تعویذ کرانے سی جس؟اس میں کون گناہ گار ہوگا؟

جواب: ...جائز كام كے لئے تعویذ جائز ہے، اور ناجائز كام كے لئے ناجائز "" ناجائز تعویذ كرنے اور كرانے والے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔

## حق کام کے لئے تعوید لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت نہیں

سوال:... ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویذ لکستا از رُوئے شریعت جائز نبیس، حیاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔مثلاً: حاجت روائی، ملازمت کےسلسلے میں وغیرہ و ان کا یہ بھی فر مانا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی پیز کرنبیں ہے کہ فلاں آیت کولکھ کر مکلے میں نشکانے سے بابازُ ومیں باند منے ہے آ دمی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے،صرف اللہ تعالٰی کی مدد پریفین رکھنا جا ہے ۔ کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذ وں میں اللہ تعالٰی کی آخری کتاب کی آیات لکھی جاتی ہیں، یہ بیچے ہے کہ کی لوگ ان کا غلط استعال

<sup>(</sup>١) عن أبي سبعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ من الجانَّ وعين الإنسان حتَّى نزلت المعِوّذتان، قلما نزلت آخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكُّوة ص: ٣٩٠، كتاب الطب والرقي).

 <sup>(</sup>٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي يسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والسلكر وانها حلال لا كراهية فيها .... الخ. (شرح نووي على مسلم ج:٢ ص:٣٢٣). أينضًا والثانية: مسألة الأجرة على التعرِّذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص:٢٤٦ طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) الأمور بسقاصدها: يعني أن الحكم الذي يترلب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح الجلة ص: ١٨).

كرتے ہيں، ليكن جائز كام كے لئے توانبيں لكھا جاسكتا ہے۔

جواب: ..قرآنی آیات پڑھ کرؤم کرنے کا اُعادیث طیبہ میں ذکر ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ، محابہ کرام اور بعد کے مسلماء کا یہ عمول رہا ہے، تعویذ بھی ای کی ایک شکل ہے۔ اس لئے اس کے جواز میں تو شہبیں، البتہ تعویذ کی حیثیت کو بھی لیماضروری ہے۔ بعض لوگ تعویذ کی تا میر کو قطعی بیتی بھی ہیں، یہ سی نہیں، بلکہ تعویذ بھی من جملہ اور تدابیر کے ایک علاج اور تدبیر ہے اور اس کا مفید ہونا، نہ ہوتا، نہ ہوتا الله تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو '' و وانی عمل' ' بھی ہیں، یہ خیال بھی قابل اصلاح ہے، و ووانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیر و محض وُ نوی تدبیر و علاج ہے، اس لئے جو محض تعویذ کرتا ہواس کو بزرگ بھی لیما فلطی ہے۔ بعض لوگ و عابر اتنا یعین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر ، یہ بھی قابل اصلاح ہے، و عا عبادت ہے اور تعویذ کرتا ہواس کو بردگ عبادت نہیں ، اور کسی ناجا کر مقصد کے لئے تعویذ کرانا جرام ہے۔ (\*\*)

پانی پرة م کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیت میں پانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے
سوال:...ایک کتاب نظرے گزری جس میں بے صدیت میں ارکتی ، ترجہ: ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ
علیہ وسلم نے چنے کی چیز میں پھونک مارنے ہے منع فر مایا ہے۔ (تر ندی) اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی پرکوئی آیت پڑھ کرة م کرنے کے لئے
پھونک ماری جاتی ہے ، اس طرح سے پانی میں پھونک مار نا اور وہ پانی مینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب:... پانی پرة م کرنے کی ممانعت نہیں ، مانس لینے کی ممانعت ہے ، واللہ اعلم۔ (")

تعویڈ کامعاوضہ جائزے

سوال: ...کی بھی جائز ضرورت کے لئے کس بھی فض کا بالعوض ؤعاء تعویذ وغیرہ پر پچھے رقم طلب کرنے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی فخص جو بلحاظ عمرہ بیاری ضرورت مند ہونے کے لئے ؤعاتعویذ وغیرہ دینے کے بعد صرف معمولی معاوضہ اپنی حاجت کے لئے طلب کرے تو ایسی صورت میں اس کی ؤعائمیں اور بیمل قابل تبول ہوگا یانہیں؟

جواب :... دُعاتو عبادت ہے اور اس کا معاوضہ طلب کرنا غلط ہے۔ ' باتی وظیفہ وتعویذ جوکسی دُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

<sup>(</sup>١) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوّد نفسه قال رضى الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم ويه وردت الآثار. (رد الهتار ج: ٦ ص:٣٦٣، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٢) جوزواً الرقيبة بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوى. (رد اغتار ج: ١ ص: ٥٤، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستنجار على التلاوة والتهليل ...إلخ).

<sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصفها ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح الجلة ص:١٨)، رقم الماذة:٢، طبع كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب أحدكم فيلا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص:٣٢، باب آداب الخلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا: خير الفتاوي ج: ١ ص:٣٥٥، طبع ملتان).

<sup>(</sup>٥) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها عندنا. (رد المتارج: ٦ ص:٥٥).

اس کی حیثیت عبادت کی نہیں بلکہ ایک وُنیوی تدبیراورعلاج کی ہے۔اس کا معاوضہ لینا دیتا جائز ہے۔ باقی ایسے لوگوں کے وظیفے اور تعویذ کارگر بھی ہوا کرتے ہیں یانہیں؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ بیں ،جس کے بارے میں پچھ عرض کیا جائے ،البتہ تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر وُکا ندار ہوتے ہیں۔

#### تعويذ بهن كربيت الخلاجانا

سوال:...امرقر آن شریف کی آیات کوموم جامد کرکے مگلے میں ذال لیا جائے تو کیاان کو اُتارے بغیر کسی ناپاک جگہ مثلاً: باتھ زُوم میں جائے تی بیانہیں؟

(۱) جواب: ایسی انگوشی جس پرانشدتعالی کا نام یا آیات قر آنی کنده بهوں ،اس کو پین کربیت الخلاء میں جانا مکروہ لکھا ہے۔ (مانگیری ج:۱ مسن ۵۰ مطبوعہ معر)

## جادوكرنا گناه كبيره ب،اس كاتور آيات قرآني بي

سوال: ... کیا قرآن وسنت کی زویے بادو برخل ہے؟ اور کیا یمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کوئر ہے راستے پرگامزن کردے یا یہ کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا ٹرا جا ہے اور دُوسرے کومصیبت اور پریٹانی میں جتلا کردے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چا ہوں گی کہ جولوگ جادو کے برخل ہونے کے حق میں دلائل دیتے ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی القدعلیہ وسلم پر بھی چل کیا تھا ، تو ہم تو معمولی سے بندے ہیں اور اس سلسلے ہیں سور و فلق کا حوالہ دیا جاتا ہے ، آپ براوکرم رہنمائی فرمائی میں۔

(°) اور اس کا اثر انداز ہونا قرآن کریم میں نہ کور ہے، م<mark>کر جادو کرنا گناہِ کبیرہ ہے، اور جادو ہے، اور جادو جواب :... جادو چل جاتا ہے، اور اس کا اثر انداز ہونا قرآنِ کریم میں نہ کور ہے، مکر جادو کو کرنا گناہِ کبیرہ ہے، اور جادو کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ قرآنِ کریم نے جادوکو کفرفر مایا ہے، کو یا ایسے لوگوں کا بیمان سلب ہوجا تا ہے۔</mark>

سوال:...جوحفرات جن میں ہزرگانِ دین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجاد وکا اُتارکرنے کی خاطرتعویذ وغیرہ وسیتے ہیں ،کیا ان کے پاس جاکراپی مشکلات بیان کرنا اور ان سے مدد چاہنا شرک کے زُمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نادانستگی میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

جواب:...جاد و کا تو ژکرانے والوں کے لئے کسی ایسے خص ہے رُجوع کرنا جواس کا تو زجانتا ہو، جائز ہے، بشرطیکہ وہ جادو

<sup>(</sup>۱) طوله صبلی الله علیه وسلم: "خذوا منهم واضربوا لی بسهم معکم" هذا تصریح بجواز أخذ الأجرة علی الرقیة بالفاتحة والـذکـر وانهـا حلال لَا کراهیــــ فیها .... الخ. (شرح نووی علیٰ مسلم ج:۲ ص:۲۲۳، طبــع قدیمی). الأجرة علی التعوذ والرقیـــة وهی حلال لعدم کرنها عبادة. (فیض الباری ج:۳ ص:۲۷۲، طبع رشیدیه کوئته).

 <sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠).

 <sup>(</sup>٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. (الفتاوي الشامية ج: ١ ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) - "فَلَمَّا ٱلْقُوَّا سَحَرُواْ أَغَيُنَ النَّاسِ وَاسْتِرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوْا بِسِمُو عَظِيْمٍ". (الأعراف: ١١١).

<sup>(</sup>٥) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "وَلَكِنُ النَّسِيْطِيْنَ كَفُرُوا يُفَلِّمُونَ النَّاسِ السِّخَرَ". (البقرة: ١٠٢).

کا تو ز جاد واور سفل عمل ہے نہ کرے، بلکہ آیات قر آنی ہے کرے، بیٹرک کے ڈمرے میں نہیں آتا۔ (۱)

#### جاد وکو جادو کے ذریعہ زائل کرنا

سوال:...کسی پر جادو کا اثر ہو کمیا اور اس کے تو ز کا علاج جادو ہے ہو، تو کیا کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لئے جادو ہے بيخ كے لئے" كالے علم" كے تعويذات استعال كرسكتا ہے؟ كيابيہ جائز ہے يانا جائز؟

جواب:... جاد وکو جاد و کے ذریعے صرف اس مورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جاد و تو ژکلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیہ ند ہو، ورنہ نا جائز ہے ، ؤ وسرے ادعیہ اور تعویذ ات ہے زائل کیا جاسکتا ہے۔

## نقصان بہنچانے والے تعویذ جادوٹو مکے حرام ہیں

سوال: ... كياتعويذ، جادو، ثونا جائز ہے يائيس؟ كيونكه تعويذوں كااثر بميشه ہوتا ہے ادر إنسان كونقصان پہنچا ہے۔ تعويذ كرنے والے کے لئے کیاسزااسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب :...کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو نکے کرناحرام ہے، اور ایبالمخص اگر توبہ نہ کرے تو اس کوسزائے

# کالا ج<mark>اد وکرنے اور ک</mark>روانے والے کا شرعی حکم

سوال:... کالا جادوکر ناتو حرام ہے، جو جادوکر تا ہے اور کراتا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ ا<mark>گر جو کراتا ہے اس کے خلاف</mark> جاد وکر کتے ہیں کنبیں؟ کیونکہ والدوصا حبہتی ہیں کہ میں بھی اب ان پرتعویذ کراؤں کی جوہم پر کرتے ہیں۔ مگر والدصاحب اجازت نہیں دیتے۔اور قرآن کے جھٹے پارے میں ہے کہ کوئی اگر کسی کا کان کا نے تو وُ دسرا بھی اس کا کان کا نے ،اور مزید لکھا ہوا ہے یہ آیت سورهٔ ما کده کی ہے، جو ۲۳ ما ۵۵ سے۔ اگر إنسان کو بدله لینے کاحق ہے تو إنسان ية عويذ بھی کرسکتا ہے کہ نبیں؟ جواب:...جاد د کا تو ژکرنا جا ئزے ،ممرکسی پر جاد وکریا گناہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) في البدر السختار: استأجره ليكتب له تعويذًا لأجل السحر جاز. قرله لأجل السحر أي لأجل إبطاله والّا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصبح الإستنجار عليه. (رد المتار ج:٦ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>٢) واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقيةٍ وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فانه لا يجوز التكلم به .... وكذلك كل كلام فيه كفر لًا يجوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص: ٨٣ ا ، شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٥ و اللفظ له ، طبع مكتبة السلفية لأهور ). (٣) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٩ ٢٥، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

<sup>(</sup>٥) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نروى على مسلم ج:٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

#### جوجاد ویاسفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فر ہے

سوال:...کوئی آ دمی یاعورت کسی پرتعویذ ، دهامی سفلی مل یا پھر جاد د کا استعال کرے اوراس کے اس مل ہے و وسرے آ دمی کو تکلیف پنچے یا پھراگر وہ آ دمی اس تکلیف ہے انقال کر جائے تو خدا و ند تعالیٰ کے نز دیک ان لوگوں کا کیا درجہ ہوگا؟ جاہے وہ تکلیف میں ہی جتلا ہوں یا انقال ہوجائے ، کیونکہ آج کل کا لے ممل کا رواج زیادہ عروج کر رہا ہے لہذا مبریانی فرما کر تفصیل ہے لکھنا ، تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو اپنا انجام معلوم ہو سکے ، اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت وے ، آمین!

جواب:...جادوادر سفل عمل کرنااس کے بدزین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ البتة اس میں اختلاف ہے کہ جادو کرنے ہے آدی کا فرہوجا تا ہے یا نہیں جسی جسی ہے کہ اگر اس کو حلال سمجھ کرکر ہے تو کا فرہیں ، کرنے ہے آدی کا فرہوجا تا ہے یا نہیں جسی کے یہ کہ اگر اس کو حلال سمجھ کرکر ہے تو کا فرہیں ، کا اور فاس ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے تعلی اعمال ہے ول سیاہ ہوجا تا ہے ، اللہ تعالی مسلمانوں کو اس آفت ہے ہی ہے۔ یہ میں فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جاددادر سفل عمل ہے کسی کی موت واقع ہوجائے تو پیخص قاتل تصور کیا جائے گا۔ ('')

#### جادواوراس کے اثر ات

سوال:...کیاجاد د جائز ہے؟

**جواب:... جادوحرام ہے، اور اس کا کرنا کرانا بھی حرام ہے، اور بعض علاء نے (جیبا کہ اِمام مالک ؓ) فرمایا ہے کہ جادو** کرنے والا کا فرہے۔

#### سفلی عمل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:... جادو، ٹونہ یاسفل عمل کرانے والے لوگوں ہے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے "اقر اَ صفحہ جنگ" و ۲ رجنوری ۱۹۸۹ء جعد میں لکھا ہے کہ: "ایسے لوگ بخت گنا بگار میں "جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادوثونہ یاسفلی عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فر میں۔اب اگر کو کی صفح خود ذوسرے کو بتاوے کہ اوّل الذکر نے ذوسرے پرسفلی کرائے اذیت پہنچائی تھی ، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا و در ابھی بدلے میں سفل عمل کراکر کا فرتونہ ہوگا، گناہ اسے ضرور و یہے ہی ہوگا جسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔ قرآن میں ہے کہ: "پس تم عقوبت دواتی جسنی تم کوعتوبت پہنچائی گئی" اس میں شک نہیں کے مبرکر ناہی بہتر ہوگا، مرظلم پرظلم سبہ کراورظلم کا منج جانے ہوئے انسانی نفسیات میں بدلے کے جذبات اُ بحرتے میں ،کیا یہ نمیک ہے؟

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر ... الخ. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر). (٢) ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر

يقتل وإلَّا عولمب بدون القتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٩٥٥ طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) السيخر حرام بالاخلاف بين أهل العلم. واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل ... إلخ. (فتاوى شامى ج:٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر والزنديق).

جواب: ... اگرکوئی جادہ پاسفی عمل جائز سمجھ کرکرتا ہے تو کا فرہ، اور اگر عناہ سمجھتا ہے تو کا فرتو نہیں ، لیکن بہت بزے عناہ کہ ہیرہ کا مرتکب ہوتا ہے ۔ اس گندے عمل سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے ۔ کس کے سفلی عمل کا تو زکر نا تو جائز ہے ، لیکن بدلہ چکانے کے اس پر سفلی عمل کرنا جائز نہیں ۔ یہ معنی اتنا بی ممنا ہوا ہو گا جنا کہ پہلافتص قر آن کریم کی جس آ ہے کا آپ نے حوالہ دیا ، اس سے ممناہ کے کام مراد نہیں ، بلکہ وہ مزامراو ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (۱)

## شریعت میں جادوگروں کی سزا

سوال:...جادوگروں کی سزاقر آن واحادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں ہرچوتھا خاندان اس'' شیطانی عمل'' ہے فیض اُٹھار ہاہے۔ میری درخواست ہے کہ علما واس کے خلاف اب ہا قاعدہ جہاد کریں۔ میں ہرچوتھا خاندان اس'' شیطانی عمل'' ہے فیض اُٹھار ہاہے۔ میری درخواست ہے کہ علما واس کے خلاف اب ہا قاعدہ جہاد کریں ہے اور جواب:...اگر شرکی حکومت موجود ہوتی تو جادوگروں کو مزاکین دی جاتمیں ۔لیکن جب کوئی شرکی قانون رائج نہیں ہے اور جادوگروں نے جگہ جگہ بورڈ لگار کھے ہیں ،توان کو مزاکون دے؟ البت مرنے کے بعدان پراللہ تعالیٰ کی جانب سے مزاسلے گی۔

#### جادو کے اثرات کا از الہ

سوال: ... میری عرتقریا و سال ب، اور می غیرشادی شده موں ، رشحة تو آت بیں اور لوگوں ک زبانی پا چلا ہے کہ انہیں پند ہے ، لیکن وہ خود آکر ہاں نہیں کہتے ۔ بیسلد عرصہ دس سال ہے چل رہا ہے ، لوگوں کے آنے ہے پہلے یا آنے کے بعد میرے مشنوں کے اُوپر یارانوں پر نیلے دھے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیجاد و ہے۔ بہت تعویفہ کئے ، وظیفے پڑھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور جھے عربتاتے ہوئے شرم آتی ہے ، اب اگر میں شادی نہ کروں جبکہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے ، تو جھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں ضداکی رصت ہے مایوس نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے احاد یہ اور قرآنی آئیں ہے ، تو جھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں ضداکی رصت ہے مایوس نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے احاد یہ اور قرآنی آئیں ہیں پڑھا ہے کہ لڑکیوں کے پالنے والوں کو بہت تو اب ملے گا، اور لڑکیاں قیامت کے دن ان کے لئے دوز خے فر حال بنیں گی ، کیکن کہیں پر جھے بینیں ملاکہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا دیر ہے ہوتی ہے ، اس کا کیا اَجر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیرشادی شدہ مرجا کمیں تو شہید ہوتی ہیں ، جھے اس کا جواب قرآن وسنت کی روشن میں دیجئے۔

جواب:...نمازعشاہ کے بعداقل وآخر گیارہ مرتبہ '' دُرودشریف' اور درمیان پس گیارہ سومرتبہ'' یالطیف' پڑھ کرؤ عاکیا کریں۔اور جادوکا شبہ ہوتو قرآنِ کریم کی آخری دوسورتیں اسامرتبہ پڑھ کرپانی پرؤم کرکے دُ عاکیا کریں اورپانی پی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوي شاميه ج:٣ ص:٣٠٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٢) فعل النسخر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَاقَلِتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ" (النحل: ١٢١) وفي التفسير: يامر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إستيفاء الحق. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٢٩، طبع رشيديه كوئنه).

۳:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، یہی اَجر ہے۔<sup>(۱)</sup>

# سفلی عملیات ہے تو بہ کرنی جا ہے

سوال: بين نے جوانی کے عالم من سفل عمليات پڑھے تھے،اس گناه کے ازالے کے لئے کيا کرنا جا ہے؟ جواب: ان عمليات کو چھوڑ دیجئے اوراس گناه ہے تو بہ سیجئے۔ (۲)

### جادو کاشک ہوتو کون سی آیت پڑھیں؟

سوال:...اگرکسی کوجاد و وغیر د کاشک بوتو کونسی آیت پڑھے؟

جواب:...مں نہیں جانتا،البتہ'' بہتی زیور'' کے تملیات کے جصے میں ۳۳ آیات کھی ہیں،اوروہ'' منزل' کے نام سے الگ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔

#### جادو کےاثر ات

سوال:...اکٹرلوگ جو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا وہ لڑئیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ،تو لوگ عمو ما پیہ کہتے ہیں کہ کس نے جادووغیرہ کرادیا ہے،کیاایسامکن ہے؟اور کیا جادوکااثر ہوتا ہے؟

جواب:...جادو کا اثر ہوسکتا ہے، کیکن ہر چیز کو جاد و کہنا غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### جادو ہے متأثر سخص مقتول شار ہوگا

سوال: ... جادو ہے متأثر كوئى شخص جان ہے ہاتھ دھو بيضا توبيہ قتل' كامعالمہ ہوگا؟

چواب:...جی ہاں!اگر جاد و ہے متاکڑ ہوکر کو کی شخص مرجائے تو جاد وکرنے اور کرانے والے دونوں قاتل ہوں گے،اور وُنیا اور آخرت میں ان پرِنل کا و بال ہوگا۔ (\*\*)

(۱) وروى البطيراني عن عوف بن مالک رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بسات فيسفق عليهس َ حشّى يَسِنَ أو يَسَمُسُنَ إِلَّا كُنَّ له حجابًا من النَّار ، فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال: وبنتان، وشواهده كثيرة. (الترغيب والترهيب ج:۲ ص:۱۷ طبع دار إحياء التراث العربي).

(٣) "قُـلْ ينسبنادِى الدِيْسَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنَ رُحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا". (الزمر: ٥٣). أيضًا: "يَسْأَيُهَا الْدَيْسَ امْنُوا تُوبُولُوا فِلَى اللهُ تَوبُهُ نَصُوحًا، عَسْى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عِنْكُمُ سَيِّنَاتِكُمُ وَيُدْجِلَكُمْ جَنْتٍ تُجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهِرُ ... إلخ" (التحريم: ٨).

(٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. (الفتاوي الشاميه ج: ١ ص:٣٣).

(٣) وقالت طائفة أن قتل بالسحر قتل ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:١٨٣)، و شرح عقيدة الطحاويه ص:٥٦٩).

#### جنات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:...کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بید امرر بی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ:... اورلوگوں کوکوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی ، مگریہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے ، کہدا کرز مین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پر آسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔''

اس آیت کی روشن میں وضاحت فرمایئے کہ صدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضورصلی اللّه علیہ وسلم نے ایک کروہ ہے ملاقات کی تھی اورانہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور صلی اللّه علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن بی رسول ہونا جا ہے؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآن کریم می<mark>ں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر</mark> قرآن کریم سننااور ایمان لا نا ندکور ہے۔ (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضرور بات ہے پاک ہیں، اس لئے ان کو انسانوں کے لئے نی نہیں بنایا کیا، '' جنات کے لئے انسانوں کونی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانا منقول نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

(١) الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ...... قال البغوى في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان معولًا إلى الإنس والجن جميعًا. (الأشباه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٦) "وَإِذْ صَـرَ فَــَا إِلَيْكَ نَــَـَـرًا مِّـنَ الْــِــنِّ يَــُــَـمِــعُوْنَ القُوْانَ فَلَمًّا حَضَرُوْهُ فَالُوْا أَنْصِتُوا، فَلَمًّا قُضِى وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّتَلِوِيْنَ
 (٣) تَقَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَالْمِنُوا بِهِ ..... (الأحقاف: ٣٠ ت ٢١).

(٣) وقالوا يعنى المشركين (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام ويمشى في الطرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميّز عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا لللين أرسل إليهم. (تفسير زاد المسير ج: ٢ ص: ٢٤، ٣٤، طبع المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسول إلّا من الإنس ....... أن رسل الإنس من الله تعالى إليهم ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن بعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من يني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه وتعالى أعلم. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص ٣٣-٣٦ طبع نور محمد كراچي).

#### جنات کا وجود قر آن وحدیث سے ثابت ہے

سوال:..کیا جنات إنسانی اَ جسام میں محلول ہو تکتے ہیں جبکہ جنات ناری محلوق ہیں اور وہ آگ میں رہے ہیں اور انسان خاکی محلوق ہے۔جس طرح انسان آمک میں نہیں روسکتا تو جنات کس طرح خاک میں روسکتے ہیں؟ بہت ہے مفکرین اور ماہرِنفسیات جنات کے وجود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے بیمسئلے تو جہ طلب ہے۔

جواب:... جنات کا وجودتو برخ ہے، قرآنِ کریم اوراحادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت ی جگہ موجود ہے، اور کسی جن کا انسان کو تکیف پہنچانا بھی قرآنِ کریم احادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے ثابت ہے، جولوگ جنات کے وجود کا اِنکار کرتے ہیں، ان کی بات میج نہیں۔ باقی رہاجنات کا کسی آ دمی میں حلول کرنا! سواق ل تو وہ بغیر حلول کے بھی مسلط ہو کتے ہیں، پھران کے حلول کرنے میں کوئی اِستیعاد نہیں۔ باقی رہاجنات کا سے بیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلکہ آگ ان کی تخلیق پر غالب ہے جسے میں کوئی اِستیعاد نہیں، ان کے آگ سے بیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلکہ آگ ان کی تخلیق پر غالب ہے جسے انسان مٹی سے بیدا ہوا ہے گروہ می نہیں۔ (۵)

# اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر جارہ ہیں

سوال: ... آج کل ہمارے بیبال جنات کے وجود کے بارے میں بحث چل رہی ہے اور اب تک اس ملیلے میں ندہی،

(۱) "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ الَّا لِيُغَدُّونِ". (الزاريات: ۵). فيصيل قبال الشيخ ابوالعباس ابن ليمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود البحن وجمهور طوائف الكفار على البات الجِنّ .... هذا لأن وجود البحن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانّ ص:۵).

(٢) ألباب السادس والأربعون: في بيان ما يعتصب به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حروز (أحدهما) الإستعادة بالله منه: قال الله تعالى: والمّا يُنزَعَنّك مِن الشّيطن نَزُعٌ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وفي موضع آخر: وَإِمّا يَسُرُغَنّكَ مِنَ الشّيطن نَزُعٌ فَاسْتعدُ باللهِ انْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح ..... فقال صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قراءة المعوذتين روى الترمذي ..... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّد من الجانّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ...الخ. تعميل كلة و يحدد آكما المعرجان ص ١٥٠ تنا عليه وسلم يجرّد من الجار الجن يقتلهم سعد بن عبادة ...الخ. تعميل و يحدد المرجان ص ١٣٥٠ المربحان ص ١٥٠ المربحان ص ١٩٥٠ المربحان ص ١٣٥٠ عليه المربحان ص ١٣٥٠ المربحان ص ١٣٥٠ عليه الله الله المربحان ص ١٣٠٠ المربحان عبادة ...الخ.

(قال امام الحرمين) في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والبحن رأت ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وانما العجب من انكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. (آكام المرجان ص:٣، طبع نور محمد كراچي).

(٣) أَنكر طَّاتُفَةٌ مَنَ الْمعتزلة كَالجائي وأبي بكر الرازى .... وهندًا الذي قالوه خطأً، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهـل السُّبَة والجماعة، انهم يقولون ان الجنّ لدخل في بدن المصروع كما قال لعالى: ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطِنُ مِن الْمَسَ ...المخ. مر يُتَعَمِّل كَ لِحَرِيس: آكام المرجان ص: ١٠٩ ا تا ١٠٩ .

(٥) اعلم: أن الله أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طيئًا حقيقةً لكنه كان طيئًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص: ١٦ ا الباب الثالث). سائنسی منطق اور عقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ بیسب نظریات نوعیت کا عتبار سے جدا جدا ہیں، لبذا باسوائے ندہجی نظریات کو دسروں پریقین یاغور کرنا بہت ہی ذہنی کشمکھوں کوجنم دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماراعقید واپنے ندہجی نظریات پری یقین کامل کرنے کا ہے۔ لبذا آپ براوم ہریائی قرآئی ولائل یا سچے اور حقیق واقعات کی روشنی میں یا اگرا حادیث کی روشنی میں جنوں کا دجود تابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کا دجود تابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کھیش اور تذبذ بہت ہے جات ولائی جاسکے۔

جواب:..قرآن کریم میں مرف سور وُرمن میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکرآیا ہے، اوراَ حادیث میں بھی بہت سے مقالمت پران کا تذکرہ آیا ہے، اوراَ حادیث میں بھی بہت سے مقالمت پران کا تذکرہ آیا ہے، اس لئے جولوگ قرآن کریم اورآنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کوتو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ، اور جولوگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس نفی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ پیٹلوق ان کی نظر سے اوجھل ہے۔

#### جنات کاانسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے

سوال:..قرآن وحدیث کی روشن میں بتائیں کہ کیا جن اِنسان پرآسکنا ہے؟ اگرآسکنا ہے تو کیا اِنسانی جسم میں حلول ہوسکنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: "" آکام المرجان فی غرائب الاخبار واَحکام الجان "کے باب: ۵۱ میں لکھا ہے کہ بعض معتزلہ نے اس سے اٹکار کیا ہے، لیکن اِمامِ اللی سنت ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے مقالہ" الل المنة والجماعة "میں اللی سنت کا یہ سلک نقل کیا ہے کہ وہ" جنات کے مرایش کے بدن میں واطل ہونے کے قائل ہیں۔ "اس کے بعد متعدّداً حاویث سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

#### جنات كا آ دمى برمسلط موجانا

سوال :...کیاکسی انسان کے جسم میں کوئی جن واقل ہوکراہے پریٹان کرسکتا ہے؟ اگرنہیں کرسکتا تو پھر آخراس کی کیا وجہ

(١) مخرشته منع كحواله جات ملاحظة فرماكي .

(٢) أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع الرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخ. (ص: ١٠٤ الياب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي).

(٣) قال عبدالله بن أحمد بن حبل قلت لأبي: أن قرمًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني! يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت: ذكر الدارقطني ...... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان ابني به جنون وانه يأخله عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتله فيخرج من جوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيألي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان الذي رواه أبوداؤد وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام العرجان ص: ١٥٠ الباب الحادى والعشرون).

کہ ایک فخص جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے ( لو گول کے مطابق ) وہ الی جگہ کی نشا ندی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانبیں ہوتا اور ایک زبان بولتا ہے جواس نے بھی سیمی نبیس ، یا پھرا یک اجنبی فخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل سیمی طالات اور واقعات بتا تا ہے۔اس نے قرآن شریف پڑھنا سیمیا بی نبیس ہوتا مگر بڑی روانی سے تلاوت کرتا ہے ، آخرابیا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: ... جنات کا آ دمیوں پرمسلط ہونامکن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔ (۱)

#### جن، بھوت کا خوف

سوال: ... جن بھوت یا اُرواحیں کو نقصان دینے کی طاقت رکھتی ہیں یا صرف بیمغروضہ ہے؟ اکثر و یکھا حمیا ہے رات کو بہت سے لوگ ڈَرتے ہیں ، یعنی قبرستان اسکیے جانے سے یا جنگل ہیں اسکیے جانے سے ، یا اسکیے گھر میں ڈَرتے ہیں ، عام طور پر بیجے تو

 (١) أنكر طائقة من المعتزلة كالجائي وأبي بكر الرازي محمد بن ذكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحمالوا وجود روحيسن فيي جسمندمع اقرارهم بوجود الجنءاذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بعدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخ. (ص: ٤٠١ الباب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عبدالله بن أحسد بن حنيل قلت لأبي: أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني! يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قىلت ﴿ ذَكُرُ الدارقطني ..... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بهابين لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا وسول الله! ان ابستي به جسون وانه يأخله عندنا غداننا وعشائنا فمسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتقه فخرج من جوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيألي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمُّ أبيان الـذي رواه أبـوداؤد وغيـره وفيـه قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكفا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! ﴿أَكَامِ العرجانِ ص:٤٠ ا البيابِ الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبوداؤد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن أبيها أنَّ اجدها انطلق إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو ابن أخت له فقال: يا رسول الله! ان معي ابنًا لي أو ابن أخت لي مجنون، أتبتك به لتدعو الله تعالى له، قال: انسي به! قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته لوبين حسنين وأخدنت بهيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتّى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله! فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعا له فيلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعيس البطوال حديث أسناصة بن زيد قال حججنا مع وصول الله صلى الله عليه وصلم امرأة تحمل صبيًّا لها فسلعت على رسول الله صبلي الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته لم قالت: يا رسول الله! هذا ابني قلان والذي يعتكب بالحق ما أيقي من خفق واحد من لدن أني ولدته إلى ساعته هذه. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها يده وقال هنائينه فوضنعتنه على يدى وسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل لم تفل في فيه وقبال: اخبرج ينا عبدو الله فإني رسول الله! ثم ناولها إياه فقال: خذيه فلن ترين منه شيئا تكرهينه بعد هذا إن شاء الله. الحديث. وفي أوائيل مستند أبني منجمه البداري من حديث أبي الزبير عن جابر معناه وقال فيه: إخسأ عدو الله أنا رسول الله! ﴿أكام المرجان ص:١١٣،١١٣ الباب الثالث والخمسون طبع تور محمد).

گھر میں رات کے اند عیرے میں پیٹاب بھی کرنے خودنہیں اُٹھتے ، مال باپ ساتھ جا کر کراتے ہیں۔ کیایہ جن بھوت واقعی نقصان دے بچتے ہیں؟

جواب:...جن ، آ دمی کونقصان پہنچا سکتے ہیں ، تحراللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔

#### جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...امرکوئی مخص جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کرکرے تو کیا میجے ہے یا پردے کا لحاظ رکھنا جاہئے؟

جواب .... پردے کالحاظ رکھنا جائے۔ (۲)

# جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم

سوال:.. مختلف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عامل حضرات جو مملیات وغیرہ کرتے ہیں ایسے عامل اوران کے معتقدین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ را واعتدال کیا ہے؟

جواب:...شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی اس کی بنا پر الزام عائد کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی شرقی تھم صادر کیا جاسکتا (۳) ہے۔ البینشر بعیت کے مطابق عملیات کے ذریعے زوحانی علاج کی اجازت ہے۔

# رُ وحانی عملیات کی حقیقت اوراُس کی اجازت

سوال:...اكثر اخبارات اوررسالوں ميں رُوحاني عمل بتاياجا تاہے، جومها حب بيطريقه لکھتے ہيں كه آئي وفعه بير پڑھ ليس ميہ

(۱) لم إن استخلاله عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن ألرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة ....... ومعا يدل على ذلك رواية: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبوداؤد والمراد منها مواضع النجاسة، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجد ميثًا في المغتسل وسمعوا قائلًا يقول ولًا يرئ: قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. (معارف السنن ج: ١ ص: ٤٨ بيان النجست والنجبائث طبع المكتبة الينورية، تقميل كالحاطيم: آكام المرجان ص: ١٣٤ الباب السابع والستون فتل سعد بن عبادة).

(٦) "وَقُلْ لِللّهُ وَمِنْتِ يَفَضُضَنَ مِنَ الصرِحِنَّ وَيَحْفَظُنَ قُرُوْجَهُنُّ وَلَا يُندِيْنَ ذِينَتَهُنُّ اللّهَ مَ ظَهَا مِنْهَا، وَلَيَضُونِنَ مِنَ الصرِحِنَّ وَيَحْفَظُنَ قُرُوْجَهُنُّ وَلَا يُندِيْنَ ذِينَاتُهُنَّ اللّهُ عَلَيْهِنْ مِنْ جَهُورُهُ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا وَجِهُمًا" (الأحزاب: ٥٥).
 جَلبِيهِنَّ، ذَلِكَ أَدُنَى أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذِينَ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا وُجِهُمًا" (الأحزاب: ٥٥).

 کرلیں اور دوکرلیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور اِجازت کس سے لی جائے؟ جواب:...رُ دحانی عمل تو وہ ہے جورسول الله صلی الله علیه دسلم نے اپنی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل نونے ٹونکوں کا نام لوگوں نے ''رُ دحانی علاج''رکھ لیا ہے۔

ایسے مل کی اجازت لینے کی ضرورت نبیں ،البتہ کچوتسبیجات پڑھنی ہوں تواس کے بارے میں دریا فت فرمائمیں۔

## '' جن''عورتوں کاانسان مردوں ہے تعلق

سوال: ... مرے گاؤں کے زدید ایک شخص رہتا ہے، جب وہ چوٹا تھا تواس پر دور ہے پڑتے تھے، یہاں تک کرساراجم
خون ہے تہ ہوجا تا تھا، ہوتے ہوتے جب وہ جوان ہواتو دور ہے پڑنے بند ہوگے، چند سالوں بعد اس شخص نے بتایا کراس کے پاس
ایک مادہ جن آئی جو کہ انتہائی خوبصورت لڑئی آئی اور چھے تعویفہ دیا کہ اس تعویفہ کو چاندی جس بند کرکے اپنے جسم کے ساتھ باند ھالواور
جب بھی میری مفرورت پڑنے تواس تعویفہ کو اچس جلا کرچش دو، جس حاضر ہوجایا کروں گی۔ اب بہارے گاؤں اور گردونو اح جس جب
کوئی بیار ہوجا تا ہے یا کوئی اور شکل چیش آئی ہے تواس آوی کو جلالاتے ہیں، وہ ماچس کی تیلی جلاکر اس تعویفہ کوگرم کر لیتا ہے، چند منوں
کے بعد حقد طلب کر لیتا ہے اور اس کی آئیس بہت زیادہ مرخ ہوجاتی ہیں، گھراس کی آ واز عورت جسی ہوجاتی ہے اور اپ چھنگتی ہے کہ
میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولانا صاحب! آپ یقین نہیں کریں گے کہ بڑے برے اپیشلست
میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولانا صاحب! آپ یقین نہیں کریں گے کہ بڑے برے اپیشلست
عمر سے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہو تہ ہیں۔ چخص انتہائی سادہ انسان ہو اور اس کوان دوائیوں کے بارے میں بتادیتی ہے۔ اگر توگ ہی بیاں مرض کے بارے میں بتادیتی ہے۔ اگر توگ شفایا ہوتے ہیں۔ پیخس انتہائی سادہ انسان ہو اور اس کوان دوائیوں کے بارے میں بتادیتی ہو ہوا تا ہے۔ یہ وہ اس کوس موات ہو اس کوس کو ان بیان ہو بیا تا ہے۔ یہ وہ اس کوس کو تا تا ہے۔ موانا ما حب! میں ایک تعلیم یافتہ آئی ہوں اور ان تو ہات پریفین نہیں رکھتا ہیکن اپنی آئی تھیں نہیں کوس کو تا ما حب برائے کرم قر آب تا تھی میں ایک الفتہ علیہ دسلم کی دوشن میں اس کی وضاحت کریں کہ مندر جہ بالا

جواب:...انسانوں پر جنات کے اثرات حق ہیں۔قرآن وصدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في مستده من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتى بالطعن والطاعون، قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن ابني الدنيا في كتاب الطواعين قال فيه وخز أعدائكم من الجنّ. (آكام العرجان ص: ١١١، الباب الخامس والخمسون). تعمل كل طاحظ بوكاب خذاكا الباب السادس والخمسون، الباب السابع والخمسون، الباب التامن والخمسون. أيضًا قسل رسول الله عليه وسلم: إن للشيطان لعة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر ولكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ١٩١١) الباب الرابع بعد المأقى.

انسان مردوں پر عاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں ،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے وو ذرا بھی لائقِ تعجب نبیں۔

# کیاعام اِنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیاا نبیا میسم السلام کے علاوہ عام اِنسانوں کی جنوں ہے دوئی ہو عتی ہے؟

جواب: ... جو جنات مسلمان ہیں اور انہیائے کرام میں العساؤة والسلام پر ایمان رکھتے ہیں ، ان کی دوئی ومحبت تو انہیائے کرام میں مسلمان ہیں اور انہیائے کرام میں العساؤة والسلام اور دُوسرے مقبولانِ اللی ہے ہو یکتی ہے ، لیکن جو جنات انہیائے کرام میں مالعساؤة والسلام پر ایمان نہیں رکھتے ، ان کی دوئی شیاطین کے ساتھ یا کہ بے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ، اللی ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ (۱)

## البيس كي حقيقت كياب؟

سوال: ... ب سے پہلاسوال عرض ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے بیا جنات کی نسل سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پھیلوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس ، اللہ کے مقرّب فرشتوں میں سے تھا، محرتھم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جبکہ جہاں تک میرا خیال ہے ابلیس جنات میں سے ہاور عباوت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، محر حضرت آ دم علیہ السلام کو مجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکاردیا جمیا۔

جواب:..قرآن جيدي بكه:"كسانَ مِسنَ الْحِرْ"، يعنى شيطان جنات مس سے تعام مركثرت عبادت كى وجدسے

(۱) حداثا الفاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى تفعده الله برحمته قال: سفرنى والدى الحضار أهله من الشرق، فلما جزت البيره الجأنا المطر إلى أن نمنا في مفارة و كنت في جماعة فينا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظني فانتهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتزوج ابسة لي كالقسر، فقلت لخوفي منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود فخطب القاضى وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمّها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوفي واستبحاشي وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقظوا فما انبه منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضرع لم آن الرحيل فرحلنا وللك الشابة لا تفارقني فدمت على حتى يستيقظوا فعلاقتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد. (آكام المرجان ص: ٥٠، الباب الموفى ثلاثين). ترتفيل يكئ: آكام المرجان في أحكام الجان، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه الجن، ص: ١٢ تا ٢٠٤.

(٦) "وَأَنَّا مِثَّ الصَّلِحُونَ وَمِثًا دُونَ ذَلِكَ" أَى منا المؤمنون ومنا الكافر .... وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أى منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٦ ص: ٣٢٣، ٣٢٣، سورة الجن). وايشأتغيل كن آكام المرجان ص: ٥٥،٥٣ الباب الحادى والعشرون، الباب الثانى والعشرون، الثالث والعشرون ويكيس.
 (٣) "كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رُبِّه" (الكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شار کیا جاتا تھا کہ تکبری وجہ سے مرد دد ہوا۔ (۱)

# الله تعالیٰ کی تھم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی

سوال: ... حضرت! جیسا کہم نے پڑھا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی تھم عدولی کرنے کی وجہ سے را ندو درگاہ ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تھم عدولی شیطان مردود نے تن تنبا کی تھی ، یا اس کے ساتھ اس نافر مانی میں کوئی وُ وسرایا کوئی جماعت بھی شامل تھی ، جن کا یہ سروار تھا، اگر شیطان نے تن تنبایہ تھم عدولی کی تھی ، تو پھراس کی ذُرِیت سے کیا مراد ہے؟ اور قرآن میں ' شیاطین' کا لفظ کن کے لئے استعمال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی اولا د ہے تو کیا دہ بھی شیطان کی وجہ سے پیدائش را ندو درگاہ جیں یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندو درگاہ جی یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندو درگاہ جی یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندو درگاہ جی یا

جواب:...شیطان ابوالبخات ہے، تھم عدولی تواس نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی چیروی کی۔اوریہ پیروی اختیاراور (۲) تمرّد ہے گی، جنات میں مؤمن بھی ہیں تکرکم۔ کا فرجنات کو'شیاطین' کہتے ہیں،اور بھی پےلفظ' متمرّد' اورسرکش انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے،والقداعلم!

## كيا إبليس كى اولا دي؟

سوال:...کیا ابلیس کی اولاد ہے؟ اگر اکیلا ہے تو وواتی بڑی مخلوق کو ایک بی وقت میں گمراہ کیے کرلیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وصدیث کی روشنی میں ارشادفر مائیں۔

جواب: ..قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل دادلا دہمی ہے اور اس کے أعوان دانصار بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ چنانچہ ایک

<sup>(</sup>۱) "أبنى وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ". (البقرة: ٣٣). وأيضًا: فسجدوا إلّا إبليس هو أبو الجنّ كان بين العلائكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ سورة البقرة). أيضًا: ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جنّيًا نشأ بين أظهر العلائكة وكان مغمورًا) أى مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلبوا عليه فتاول أمر المعالىكة إياه، وصبح استناؤه منهم أى من ضمير فسجدوا استناء منضلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسفّى الجميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوى مع حاشية شيخ زاده ج: الكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوى مع حاشية شيخ زاده ج: الكونه مورة البقرة آيت: ٣٣ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِادْمُ .... فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجنّ كان بين الملاتكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ سورة البقرة).

 <sup>(</sup>۳) (فسيجدوا إلا إبليس أبنى واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتخذه وضلة فى عبادة ربه ... إلخ. (قوله إمتنع عما أمر به) أمر به) أى باختياره من غير ان يكون له عذر فيه لما صرح به من أن الإباء امتناع باختياره فيكون أخص مطلقًا من الإمتناع.
 (تفسير بيضاوى مع حاشية شيخ زاده ج: ١ ص: ٥٢٩ سورة البقرة آيت: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَعَنْ أَسْلَمَ فَأُولِّكَ تَحَرُّوْا رَضَدًا". (الجن: ١٣).

<sup>(</sup>٥) "أَلْتَخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ ... الخ" (الكهف: ٥٠).

روایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پراپنا تخت بچھا تا ہے اور اپنے ماتحتوں کوروز اندکی ہدایات دیتا ہے اور پھرروز اندکی کارگز اربی بھی سنتاہے۔ (۱)

## ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:... بمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اپناو جو در کھتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرز ہے۔فرشتہ اس کوخیر کامشورہ ویتا ہے اور شیطان شرکا تھم کرتا ہے۔''مکن ہے اس شیطان کو'' ہمزار'' کہد دیا جاتا ہو،ورنداس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرکی ثبوت نہیں۔ تست میں تست

# تسخير بهمزاد تسخير جنات بمؤكل حاضركرنا

سوال: کیاانسانیت کی بعلائی کے لئے تسخیر ہمزاد ہسخیر جنات یا قرآنی سورۃ کے اعمال جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے، یا تزمیں؟

جواب:... میں تو ہمزاد کی تنجیر کو جا ئزنہیں سمجمتا، جو مخص اس مشغلے میں لگ جائے وہ ندؤنیا کا رہتا ہے، نہ دین کا، الل

ماشاءالله\_

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اُرواح سے باتیں کروانے والا گمراہ ہے

سوال: ... ہارے دشتہ داروں میں ایک لڑکا ایا آتا ہے، جس کی عرتقریباً ۲۵،۲۳ سال ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ دوہ اکثر ہمارے سامنے بھی کر چکا ہے، یعنی غیب سے چیزیں، پھل، دوہ کیاں، کپڑا، غرض کہ بہت سے کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ فائمیں وہ ویکھتا ہے، کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ فائمیں وہ ویکھتا ہے، مفازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، قرم وُرودوہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پرکیسر جھتے ہیں، طالانکہ عام نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، قرم وُرودوہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پرکیسر جھتے ہیں، طالانکہ عام زندگی میں دوہ تناقب مند بھی نہیں ہے۔ مولا ناصاحب! آپ سے دراصل یہ پوچھتا ہے کہ کیا بیسب باتیں بھی ہیں؟ کیا عام انسان یہ سب بچھ کرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا بیسب فراڈ ہے؟ بچھتے یہ سب فراڈ تی معلوم ہوتا ہے، کیااس کی باتوں پر یقین کرنے ہے ہمارے ایمان پرتو کوئی ارتبیس ہوگا؟ خط کھنے کا ایک ادر مقصد یہ بھی ہے کہ آس پرنمالڑ کے نے اب وروں کو صاضر کرتا شروع کردیا ہے، حضرت فاطم"، حضرت نظام الدین اولیا "، حضرت ایام حسن"، جسین"، غرض کہ وہ ہرایک کی دُوح کو صاضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يضع عرشه على الماء لم يبعث سراياه يفتتون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال لم يجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بيشه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. (مشكوة ص:١٨)، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلّا وقد وكل به قريته من الجنّ وقريته من الملائكة ... الخ. (مشكوة، باب في الوسوسة ص: ۱۸).

ہادران سے باتیم کرواتا ہے۔ کہاں وہ بلند پایہ ستیاں، ہزرگان وین، اور کہاں بید نیادار اِنسان! میرے دِل کویہ بات نہیں گئی، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ ووایک جا در لپیٹ کر جار پائی پر بیٹے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پا چلنا ہے کہ زُوح حاضر ہوگئی اور پھرسب اس سے باتیم کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بل میرے فالو جان کا انقال ہوا، تو تیسرے روز اس نے ان کی زُوح سے باتیم کروائی مولانا صاحب! عجیب شش و بنج کی کیفیت ہے، آب ہی میری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ باتیں ورست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان مقاو باتوں پریقین کرنے ہے ہم دِین سے تو فاری نہیں ہوجا کی گئی ہے؟ اگر آپ نے میری رہنمائی فرمائی تو شاید بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ فی الحال مجھے اس کی باتوں کا بھین نہیں آتا، آپ کے جواب کے بعد بی کوئی فیصلے مکن ہے۔

جواب:..اس لا کے کے جو حالات آپ نے تحریفر مائے ہیں، یہ نبایت افسوس ناک ہیں۔ بوسکتا ہے کہ جنول ہے اس کا تعلق اور رابطہ ہو، مگر جنات اس کے قابو میں نہیں، بلکہ وہ خودشیاطین کے بتھے پڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کوکوئی ابیا جاد وکا عمل بتایا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ النہ تعالیٰ کی تخلوق کو ای طرح مراہ کرتا ہے۔ غائب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چور کی کر کے لاتے ہیں، ایک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن اُرواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین بی ہیں، جوان اُرواح کی نام ہے ہولتے ہیں۔ یہ مضمون احاد ہے شریف مساف صاف آیا ہے۔ عوام، حقیقت مال سے شیاطین بی ہیں، جوان اُرواح کی نام ہے ہولتے ہیں۔ یہ مضمون احاد ہے تا جوں کو بزرگ اور ولی سجھ لیے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت بیخر بھی ہوتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت اور اولیا کی تصور کرتے ہیں، والن تکہ یہ سارا شیطانی کمیل ہوتا ہے۔ جس مخط کے اعمال محرصلی الشعلیہ وسلم کی سنت و شریعت کی میزان پر پورے نا کر اور ولیا تا ہو، ایسے مخط کی باتوں پر اعتقادر کھنا گناہ ہو۔ اس کھرکا نہ دیشہ ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ...... ويكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك ..... وأما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخاتين ...الخ. (آكام المرجان ص:٠٠١، الباب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أماصة الباهلي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن المدتجال وحذرناه فكان من قوله أن قال ....... وإن من فننته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك أتشهد أني ربّك؟ فيقول: نعم! فيتمثّل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقو لأن: يا بُنيّ اتبعه فإنه ربّك. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢ تا ١٣٥ طبع دارالعلوم كراچي). وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنفام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللفات المخالفة للسانه المصروع وذلك كله ببعض اللفات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية ...إلخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٤٠١) تعمل ك للاظهر: آكام المرجان ص:٥٠١ م ١٠٥٠ الباب الثامن والأربعون.

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بسا يخبره عن الغيب كفر ... فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن، وتابعة يلقى اليه الأجار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن ... الخروشرح عقائد النسفيه ص: ١٤٠٠. أيضًا: وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ، فلا طريقه إلَّا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلَّا حقيقته، ولا شريعة إلَّا شريعته ...... ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا في العادي، ولو طار في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق من الغيب، وأخرج الذهب من الخشب. (شوح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤٢ طع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہواکے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

سوال:... یہ جو چکردار ہوا کا بگولا ہوتا ہے، جے ہوا جمولنا کہتے ہیں، اس کے بارے ہیں یہاں کوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جر نوں کا غول گزرتا ہے، کوئی اُصحاب کی سواری کہتا ہے، قد یم درخت یا محارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہو، یہ ہوا چکرکائتی ہوئی اکثر وہیں سے گزرتی ہے، بعض دفعہ بزی بزی چیزیں بھی یہ ہوا کا بھولا اُنھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے اس ہوا کے چکر میں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جواس ہوا ہی جوتا پھینک و سے ، جوتا سکول سے بحرا مطے گا۔ مگر وہ لڑکا شہر سے دو کیل و در بیہوٹی کی صالت میں پڑا ہوا ملا، نہ جانے اسے ہوا اُنھا کر لے گئی یااور کی طرح وہاں پہنچا؟ براو کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہ ضرور آگا ہی فریا کر یہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ کا لیس۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پھونیس بتایا، ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات می اُٹھا کر لے مکتے ہوں۔

> FREEDOM FOR GAZA

#### رُسومات

#### توهات کی حقیقت

سوال:... جہالت کی وجہ سے برصغیر میں بعض مسلمان گھرانوں کے لوگ مندرجہ ذیل عقیدوں پریفین رکھتے ہیں، مثلاً:
گائے کا پی سینگ پروُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے کو کی کپڑ انہیں سیاجائے، بچے کے کپڑے کی کو ندو ہے جا کیں، کیونکہ بوت پریت کا بنجھ عور تمیں جا دُوکر کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، بچے کو بارہ بجے کے وقت پالنے یا جمولے میں ندلنا یاجائے، کیونکہ بھوت پریت کا سایہ ہم سایہ بوجاتا ہے، بچے کو زوال کے وقت وُ وو ہے نہ پایا جائے اور اگر بچے کو کوئی پیچیدہ بیاری ہوجائے تواس کو بھی ہموت پریت کا سایہ ہم سایہ بوجاتا ہے، بچے کو زوال کے وقت وُ وو ہے نہ پایا جائے اور اگر بچے کو کوئی پیچیدہ بیاری ہوجائے ہوں کو اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟ کر جھاڑ پھونک اور جا وُ وٹو نا کرتی ہیں، اور دُوسر ہے مسائل وغیرہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا بیا ایمان کی کمزوری کی باتھی نہیں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو ہمات سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شاید آ پ حواب سے لاکھوں گھروں کی جہالت دُورہ وائے اور لوگ نضول تو ہمات پریفین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

چواب:...آپ نے جو ہاتیں کھی ہیں، وہ واقعۃ تو ہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنات کا سایہ ہوتا ممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے،لیکن ہات ہات پرسائے کا بھوت سوار کرلینا غلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورایا ندھنایا کا جل کا ٹکالگانا

سوال:...لوگ عموماً جموعے بچوں کونظرِ بدہے بچانے کے لئے کا لےرنگ کا ڈورایا پھر کالا کا جمل کا نکا تمالگا دیتے ہیں ،کیا میل شرق لحاظ ہے دُرست ہے؟

جواب :...اگر اِعتقاد کی خرابی نه بوتو جائز ہے ،مقصدیہ ہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظرنہ لگے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وأما البحنّ والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والنيونجات وما يشاكل ذلك. (شرح المقاصد ج:٢ ص:٥٥، طبع دار السمعارف النعمانية، لأهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الجنّ. (حجة الله البالغة ج:٢ ص:٩٣؛ ١، طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وكل حديث فيه نهني عن الرقى والتمانم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يففل عن
 البارى جل شأنة. (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۹۳ م مصر).

#### سورج محربهن اورحا مله عورت

سوال:... ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اے سیح سمجھتے ہیں کہ جب چاند کو گربمن لگتا ہے یا سورج کو گربمن لگتا ہے تا سورج کو گربمن لگتا ہے آ رام کے سواکوئی کام بھی نہ سورج کو گربمن لگتا ہے آ رام کے سواکوئی کام بھی نہ کریں، مثلاً: اگر خاوندون کوکٹڑیاں کا نے یا رات کو وہ اُلٹا سوجائے تو جب بچہ بیدا ہوگا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا یا وہ لنگڑ ا ہوگا یا اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، وغیرہ ۔ قرآن وصد ہے کی روشن میں اس کا جواب عنایت فرما کمیں اور یہ بھی بتا کمیں کہ اس ون یا رات کو کیا کرنا جا ہے:

جواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات، توبہ واستغفار، نماز اور وَ عا کاتھم ہے، وُ وسری باتوں کا ذکر نہیں ، اس کئے ان کوشر کی چیز سمجھ کرند کیا جائے۔ (۱)

# سورج اورجا ندگرئن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیال نکالنا

سوال:... چانداورسورج گربن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قر آن اورسنت کی روشی میں بتا ئیں کہ یہ دُرست ہے یا کہ فلط کہ جب سورج یا جاند کوگر بن لکتا ہے تو حالمہ گائے ، بھینس ، بمری اور دیگر جانوروں کے گلے ہے رہے یاسٹگل کھول دینے جا بئیس یا بیصرف تو ہات ہی ہیں؟

جواب: ... جاندگرین اورسورج گربین کوحدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیاہے، جن کے ذریعہ الله تعالیٰ اپنے بندول کو ڈرانا جا ہے ہیں ، اوراس موقع پر نماز ، صدقہ خیرات اور تو ہو استغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ باتی سوال میں جس رسم کا تذکرہ ہے ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

ہارے خیال میں بیتو ہم پرتی ہے جو ہندومعاشرے سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے، والشداعلم! (۲)

## عيدى ما تگنے كى شرعى ھيثيت

سوال:..عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر حلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، کوشت والے کو دیکھو،سبزی

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالناس .... لم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياله، فاذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبّروا وصلُوا ولصدقوا. (بخارى ج: ١ ص: ٣٢ ١، باب الصدقة في الكسوف).

(٢) عن أبى موسنى رضى الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبى صلى الله عليه وسلم فزعًا ينحشى أن تكون الساعة، فأتى المستجد فصلَّى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله عزّ وجلَّ، لَا تكون لموت أحد ولا لحياله، ولسكن ينخوَّف الله بها عباده، فاذا رأيتم شيئًا من ذلك فالمزعوا الى ذكر الله ودعائه واستففاره. (بخارى ج: الصنالة، ولا ينالكسوف، طبع نور محمد كراچي).

والے کودیکھو۔ میں آپ سے یہ پو چھنا جا ہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں ، وہ حرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ جواب:...عیدی مانگنا تو جائز نہیں ، البتہ خوشی ہے بچوں کو، ماتحوں کو، ملازموں کو ہدیہ دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، ممر اس کولازم ادر ضرور کی نہ مجھا جائے ، نہ اس کوسنت تصور کیا جائے۔

# سالگرہ کی رسم انگریز وں کی ایجاد ہے

سوال:...بزے کھرانوں اور عمو ہا متوسط کھرانوں میں بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیا
یہ جائز ہے؟ رشتہ داروں اور دوست اُ حباب کو یہ کو کرلیا جاتا ہے جوابینہ ساتھ بچے کے لئے تحفے تحائف لے کرآتے ہیں، خوا تین و
حضرات بلاتیز محرم وغیر محرم کے ایک ہی ہال میں کرسیوں پر براجمان ہوجاتے ہیں، یاایک بزی میز کے گرد کھڑے ہوجاتے ہیں، بچہ
ایک بڑا ساکیک کا نتا ہے اور پھر تالیوں کی گونے میں' سالگرہ مبارک ہو' کی آوازیں آتی ہیں، اور جناب تحفے تحائف کے ساتھ ساتھ
پُر تکلف جائے اور دیکر لوازیات کا دور چاتا ہے۔

جواب:...سالگرومنانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جومسورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت سے ناجائز اُمور کا مجموعہ ہے۔

# سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک هخص خودسالگرونیس مناتا الیکن اس کا کو لکی بہت ہی قریبی عزیز اے سالگرہ میں شرکت کی وعوت دیتا ہے ، کیا اے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو دُوسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جانے کوتر جیج دیتا ہے۔ میں ڈی ایم می ک طالبہ ہوں ، کالج میں جس لڑکی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج ہی میں ٹریٹ (دعوت) دیتی ہے ، کیا ٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟ جواب:... بفنول چیزوں میں شرکت بھی نفنول ہے۔

سوال:...اگرشرکت نه کریں اور وہ خود جس کی سائگرہ ہوآ کر ہمیں کیک اور ؤوسری اشیاء و ہے تو کھالینی جاہنے یا انکار کردینا جاہئے؟

جواب:...اگراس فعنول رسم میں شرکت مطلوب ہوتو کھالیا جائے ،ورندا نکارکرویا جائے۔

سوال:...اگرسانگرہ میں جانا مناسب نبیں ہے تو صرف سانگرہ کا تخذاس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیساہے؟ کیونکہ لوگ پھر یہ کیس سے کہ تخذند دینا پڑے اس لئے ندآئے ، حالانکہ اسلام تو خود اِ جازت دیتا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک دُ دسرے کوتھا کف دیا کرو، اس سے مجت بڑھتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرئ الأ بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الفصب والعارية، الفصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. تحفید ینااحچی بات ہے، کیکن سالگرہ کی بناپر دینا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ نہ منائمیں ہلین کو کی وُدسراہمیں کارڈیا تحفہ دے (سالگرہ کا) تواہے تبول کرنا جاہئے یا اٹکار کردینا چاہئے؟ حالانکہ اٹکار کرنا کچھ جیب سائ**کے گا**۔

جواب :...اُو پرلکھ چکا ہوں ، انکار کرنا مجیب اس لئے لگتا ہے کہ دِل و دِماغ میں انگریزیت رَج بس من ہے، اسلام اور اسلامی تحد ن نکل چکا ہے۔

سوال:...کالج میں عموماً سالگرہ کی مبارک بادوینے کے لئے سالگرہ کے کارڈ زویئے جاتے ہیں، کیاوہ ویٹا ڈرست ہے؟ ایک معاحب کا کہنا ہے کہ ڈرست ہے، کیونکہ بیا یک ڈوسرے کی خوشیوں میں شرکت کا اظہار ہے۔

جواب :... بہمی ای فضول رسم کی شاخ ہے، جب سالگرہ کی خوشی ہے معنی ہے ، تو اس میں شرکت بھی ہے ہے۔

### مكان كى بنيا دميں خون ڈ النا

سوال: ... على نے ایک عدو پلاٹ خرید ا ہے اور جس اس کو بنوانا چاہتا ہوں ، بیس نے اس کی بنیا در کھنے کا ارادہ کیا تو ہمارے

بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ: '' اس کی بنیا دوں بیس بحرے کو کاٹ کر اس کا خون ڈ النااور گوشت غریبوں بیس تقسیم کردینا چھاہے'' اور

بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ: '' بنیا دوں بیس تھوڑا ساسونا یا چاند کی ڈ الو، ورنہ آئے دن پیمار رہو گئے' بیس نے جہاں پلاٹ لیا ہے وہاں

بہت ہے مکان بنے ہیں اور زیادہ تر لوگول نے بحرے وغیرہ کا خون بنیادوں بیس ڈ الا ہے، بیس نے اس سلسلے بیس اپنے اُستاد ہے

وریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چاند کی بنیادوں بیس ڈ النا سب ہندوانی رسیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چاند کی بنیادوں بیس ڈ النا سب ہندوانی رسیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چاند کی بنیادوں بیس ڈ النا سب ہندوانی رسیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چاند کی بنیادوں بیس ڈ النا سب ہندوانی رسیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

جواب:...آپ کے اُستاد صاحب نے میچے فرمایا ہے، مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون یا سوتا جا ندی ڈالنے کی کوئی شرک امل نہیں۔''

# نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی

سوال:...کیا نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی مناتا جائز ہے؟ جواب:...عیسائیوں کی رسم ہے،اورمسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں۔

(۱) سوال:... آج کل کو کی مخص مکان تعیر کرتا ہے تواس کی بنیادوں میں بکراؤئ کر کے اس کا خون ڈالنا ہے، اور کوشت اپنے احباب اور فقرا میں تعیم کرتا ہے، کیا شرکی لحاظ ہے اس کی کوئی تعنین میں اس کی کوئی تعنین میں بیا شرکی لحاظ ہے اس کی کوئی تعنین میں بیا شرکی لحاظ ہے اس کی کوئی تعنین میں بیا شرکی لحاظ ہے اس کا مقیدہ ہے۔ ویکسیں: "احسن الفتاوی" ج: ۸ میں ۲۲۸، ایسنا: خیرالفتاوی ج: ۱ مین ۸۲، طبع ملتان ۔

# '' ابریل فول'' کا شرعی تھم

سوال: ... آپ ہے ایک اہم مسلے کی بابت دریافت کرتا ہے، مسلمانوں کے لئے نصاریٰ کی پیروی اپر میل فول مناتا یعن لوگوں کو جموث بول کر فریب دیتا یا بستانا جائز ہے کہ نیس؟ جبکہ برورکا نتات سلم الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "ویل للذی بحدث فیسکہ بعد القوم ویل له! ویل له!" (ابوداؤد ج: ۲ من: ۳۲۳)۔" یعنی ہاکت ہے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے جموثی بات کرے کہ اس کے دریولوگوں کو ہندائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے!" نیز ارشاد ہے: "الا یہ سان کله حنّی یئر ک الکذب فی مزاحه ویئر ک المعراء وان کان صادقًا۔" ( کنزالعمال صدی موسن المعبد الا یہ سمان کله حنّی یئر ک الکذب فی مزاحه ویئر ک المعراء وان کان صادقًا۔" ( کنزالعمال صدی نبر: ۹۲۹۹)۔ یعنی 'بندہ اس وقت تک پوراا بما نداز ہیں ہوسکتا جب تک مزاح میں بھی غلط بیانی نہ چھوڑ دے اور سچا ہونے کے باوجود جھڑ انہ چھوڑ دے۔ "گر شترسال" اپر میل فول ' کے طور پر فائر برگیڈکو ٹیلی فون کئے گئے کہ فلاں فلاں جگر آ گرگئی ہے، جب یہ لوگ وہاں پنچ تو کہ بھی نہیں تھا، معلوم ہوا کہ یکھن ندائ تھا، اس کا نتیجہ یہ بی ہوسکتا ہے کہ کم اپر میل کو واقعتا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سننے والا اس کو خدائی کو خدائی وہونہ وہائے اور خبر سننے والا اس کو خدائی کو کا کار خدائی کو کراس کی طرف تو جدند دے۔

جواب:... جناب نے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ جتلا ہیں۔" اپریل نول' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور یہ بہت ہے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اقل: اس دن صرح جموت بولنے کولوگ جائز سجھتے ہیں، جموت کواگر کمناہ سجھ کر بولا جائے تو مکناہ کبیرہ ہے اورا گرای کو حلال اور جائز سجھ کر بولا جائے تو مکناہ کبیرہ ہے اورا گرای اور خان سجھ کر بولا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ ' جموث کی ٹر ائی اور خدمت کے لئے بہی کافی ہے کہ قرآن کر بم نے '' لَفَفَ اللّهِ عَلَى الْکُنْ فِی اُوران برخدا تعالیٰ اللّه بنی '' (آل عران: ۱۱) فر مایا ہے، کو یا جولوگ' ایر بل فول' مناتے ہیں وہ قرآن میں ملعون تھ برائے میں ، اوران پرخدا تعالیٰ کی ، رسولوں کی ، فرشتوں کی ، انسانوں کی اور ساری محکوق کی لعنت ہے۔

دوم:..اس میں خیانت کا بھی مناوہ، چنانچے صدیث شریف میں ہے:

"كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيْنًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبْ. رواه ابوداؤد."

ترجمہ:...' بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تہمیں سچا سمجھے، حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔''

اورخیانت کا کبیرہ گناہ ہوتا بالکل ظاہر ہے۔

سوم :...اس میں وُ وسرے کو دھوکا وینا ہے ، یہ بھی منا و کبیرہ ہے ، صدیث میں ہے:

 <sup>(</sup>۱) ومنها ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهانة بها كفر،
 بأن يعدها هيئة سهلة، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:١٨٦ طبع دهلي مجتبائي).

"مَنُ غَثْنَ فَلَنِسَ مِنَا."

(سَكُلُوْوَ مِن ١٠٥٠)

رَجمہ:...' جُوفَعَى جمیں (یعن سلمانوں کو) وجوکا دے، وہ ہم میں ہے نہیں۔"
چہارم:...اس میں سلمانوں کو ایڈ اپنچانا ہے، یہ بھی گنا و کبیر و ہے، قرآن کریم میں ہے:

(میکر انہوں نے بہتان اور ہڑا
مینا واُ ثھایا۔"

(میکر قبل کے فرک جولوگ نافق ایڈ اپنچا تے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور ہڑا
مینا واُ ٹھایا۔"

(میکر فرک انہوں نے بہتان اور ہڑا

پنجم :...اپریل فول مناتا گراہ اور بے وین قوموں کی مشابہت ہے، اور آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "هَنْ فَشَبُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَى مِنَا تَا مُراہ اور بِ وَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَوْلَ فَيْشُن مَ طُور بِراً بِر بِلْ فول منات ہیں، ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود ونصاری کی صف میں اُنٹائے جا کیں۔ جب بیات بزے گناہوں کا مجموعہ ہے قوجس مخص کو اللہ تعالی نے معمولی عقل بھی دی ہو، وہ انگریزوں کی اندھی تھید میں اس کا اِرتکاب نبیں کرسکا۔ اس لئے تمام مسلمان بھائیوں کو نہ مرف اس سے تو ہر کی جا ہے، بلکہ مسلمان وں کے مقتدا لوگوں کا فرض ہے کہ ایر بل فول " پر قانونی پابندی کا مطالبہ کریں اور ہمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ اس باطل رسم کوئی سے روکیس۔

دریا میں صدیے کی نیت سے پیے گراناموجب وبال ہے

سوال:...دریا کے پلول سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پسے بہادیتے ہیں ،کیا یمل صدقے کی طرح واقع بلا ہے؟

جواب: ... بیمد قدنیس، بلکه مال کوضائع کرتا ہے، اس لئے کارٹواب نبیس، بلکہ موجب و بال ہے۔ غلط رُسو مات کا گناہ

سوال: بہم لوگ مسلمانوں کے فرقے ہے ہیں، ہاری برادری کی اکثریت کا نمیاوار (سمجراتی) بولنے والوں کی ہے،
ہم لوگوں پراپنے آبا وواجداد کے رائج زسوم، طریقہ ورواج کے اثر ات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی ہے ذکر کروہ زسوم
وطریقے پڑمل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ (بہت معروف ہوتے ہیں) ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ہماری رُسوم اسکی ہوتی ہیں
کے ردات کا فی ویز تک ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روز ونہیں رکھتے ، زکو قاکو ہم'' وسوند'' کہتے ہیں، فرق سے کے روپ پر بہم دوآ نہ

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرٍ مَا الْحَصَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَّا وُإِقْمًا لَمُبِيَّا" (الأحزاب: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكولا ج: ٢ ص: ٣٤٥ كتاب اللباس.

 <sup>(</sup>٣) عن أبى ذرّ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقاة: ولا اضاعة المال أي بتضييعه وصَرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير لمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥٣ حاشيه نمبر٢، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

ویتے ہیں، ذکرکردہ تمام رُسوم، طریقے کوہم گراتی میں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں، جن میں خاص خاص کے نام یہ ہیں: مجلس وُعام نادی چا ندرات کی مجلس، گھٹ پاٹ، جرا، بول اہم اعظم نورانی، فدائی، بخشونی، ستارے بی تبیعات، چاڑا نیچے ہمائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ، (بیسب نام مجراتی میں لکھے گئے ہیں)، آپ ہے بوچھنا یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم، طریقہ و رواج کو اُپنائے رکھنا چاہئے یا ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادات کی ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں مرابع کی بنا پر ہمیں ہماری عبادات کی ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں مرابع کی ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں مین ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں مین ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں میں ہور ہے؟

جواب:... چند باتی المچی طرح سمجه کیجے:

ا:... دین اسلام کے ارکان کا ادا کرنا اور ان کو ضروری سجمتا برمسلمان پرفرض ہے، اور ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں دون کے آپ یا آپ کی براوری کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں وہ اس کی وجہ سے بخت محنا بھار ہیں، اس سے تو بہرنی جائے۔ تو بہرنی جائے۔

٢ :... آپ نے جن رُسومات كا ذكركيا ہے ، ان كى كوئى شرى حيثيت نبيس ہے ، ان كوشرى عبادت سجه كراداكر نا بهت بى غلط

ہات ہے۔

سان جس مشغولی کی وجہ ہے فرائض ترک ہوجا ئیں ،الیک مشغولی بھی ناجا کڑ ہے۔ ان تمین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آھیا۔

ما بوں اورمہندی کی رسمیس غلط ہیں

سوال: آج کل شادی کی تقریبات میں طرح طرح کی زسومات کی قید لگائی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہے آئی ہیں؟
لیکن اگران ہے منع کروتو جواب ملا ہے کہ: '' نئے نئے مولوی، نئے نئے نتو ہے'' جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والہن کوشادی ہے چند
دن پہلے پہلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے میں بنمادیا جاتا ہے، اس جھے میں جہاں والہن ہوا ہے پرد ہیں کرویا جاتا ہے
(چاوروغیرہ سے) حتی کہ باپ، بھائی وغیرہ یعنی محارم شرق ہے بھی اسے پروہ کرایا جاتا ہے، اور باپ، بھائی وغیرہ (یعنی محارم) سے
پردہ نہ کرانے کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے (چا ہے شادی کے دلوں سے پہلے وہ لڑکی بے پردہ ہوکر کا لیے ہی کیوں نہ جاتی ہو)۔ اس رسم
کا خواتی بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں اور اسے '' مایوں بنھایا؟'' سی کی شری حیثیت کیا ہے اور کیا اس کا کسی بھی طرح سے اہتمام کرنا چا ہے یا

<sup>(</sup>١) وفي الحديث الصحيح: أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ...إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٢، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويتويده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الجهد والوسع في المباعدة عنها سواء إستطاع ذلك أم لا. (الزواجر عن التيراف الكبائر ج: ١ ص: ٢١).

كدا ب الكلى بى ترك كردينا مح ب

جواب: " ایوں بٹھانے " کی رسم کی کوئی شرقی اصل نہیں جمکن ہے جس شخص نے بدر سم ایجاد کی ہے، اس کا مقصد بہوکہ الرکی کو تبا بیٹنے ، کم کھانے اور کم بولنے ، بلکہ نہ بولنے کی عادت ہوجائے اور اسے سرال جاکر پریشانی نہو۔ بہر حال اس کو ضروری سجھتا اور محاز میٹر ٹی تک سے پردہ کرادینا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بیر سم لڑکی کے حق میں " قید تنہائی" بلکہ زندہ در گور کرنے ہے کہ نہیں ۔ تعب ہے کدروشن کے زمانے میں تاریک دور کی بیر سم خواتین اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کواس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا ...!

سوال:...ای طرح ہے ایک رسم "مبندی" کے نام ہے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا پھواس طرح ہے کہ ایک دن و واہا کے گھر مبندی لے کر داہتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور والے مبندی لے کر داہتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور مردوں کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ تا قابل بیان ہیں، یعنی صدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جاتی ہو اُن ہی اور اگر کہا جائے کہ بیدرسم ہندووں کی ہے اسے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک و اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک و اس ہے مردو ہون کی مردور ہیں، جوان لڑکیاں بے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بیر د معزات جوائے آپ کو بہت زیادہ دین دار کتے ہیں، ان کے گھروں ہی گاری نام رسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

جواب: بمبندی کی رسم جن اواز مات کے ساتھ اوا کی جاتی و در جالمیت کی یادگار ہے، جس کی طرف اُو پراشارہ کر چکا ہوں ، اور بہتر یہ جو بظاہر یو کی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے، اس لئے پڑھی تصوصاً دین دارخوا تمن کو اس کے خلاف احتجاج کرتا چاہے اور اس کو یکسر بند کر دیتا چاہیے ، نجی کے مہندی لگا تا توثر افی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرتا اور لوگوں کو دعو تمیں دیتا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور بھڑ کیا لباس پہن کر بے محابا ایک دُوسرے کے سامنے جاتا ہے شرمی و بے حیائی کا مرتع ہے۔

## شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کناشرعاً کیساہے؟

سوال:...شادی کی رُسومات کواگررو کنے کی قدرت ہوتو بھی ان کواپنے کمروں میں ہونے وینا کیساہے؟ یعنی ان رُسومات سے روکا نہ جائے جائے ہوتو بھی ان کوسے کے کیا تھم ہے؟ نیز ان رُسومات کوکس صد تک روکا جائے؟ آیا کے روکا نہ جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوگااس گھر میں'' بھی کا فی ہے؟

جواب:...ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بُر انی کو ہاتھ ہے روکا جائے ، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ زبان ہے روکا جائے ، ادرسب ہے کمز در درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ ہے یا زبان ہے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم ہے کم ول ہے یُر اسمجھے۔ جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں ہے نبیس روکتے ، نہ دل ہے یُر اجانے ہیں ، ان میں آخری در ہے کا بھی ایمان نبیس۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، قان لم يستطع فلسانه، قان لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص:٣٣٦).

## شادي كي مووى بنانااور فو ٽو گھنچوا كرمحفوظ ركھنا

سوال:...شادی میں فوٹوگرانی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کے تصویر کشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے سے در بغ نہیں کرتے۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا جوتصویریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جاچکی ہیں،ان کا ویکھنایاان کا رکھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کو بھی جلا ویا جائے یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور جو اِن تصاویر کوسنجال کرر کھے گا اور ان کی حرمت ٹابت ہونے کے باوجودانہیں جاس کے لئے شریعت کیا تھم دیت ہے؟

جواب:..نصومرِ بنانا، دیکمنااور رکھنا شرعاً حرام ہے، تصویرِ بنائی ہی نہ جائے اور جو بےضرورت ہواس کو آلف کر دیا جائے ، اوراللہ تعالیٰ ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:...فوٹوگرافی کےعلاوہ (مودی بنانا) یعنی ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے تصویر شی کرنا کیسا ہے؟ اس کا بنوانا ، اس کا ویکمنا اور اس کا رکھنا کیسا ہے؟ اگر بنانے والا اپنامحرَم ہی ہوتو پھر کیسا ہے؟ (یعنی بے پردگی نبیس ہوگی)۔

جواب:..." مووی بنانا" بھی تصویر سازی میں داخل ہے، الی تقریبات، جن میں ایسے حرام اُمور کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی نارامنی مول کی جائے ،موجب لعنت ہیں، اور الی شاوی کا انجام" خانہ بربادی" کے سوا پجھینیں نکلتا، الی خرافات سے توبہ کرنی جائے۔

## عذر کی وجہے أنگلیاں چنخانا

سوال:...میری اورمیری ؤوسری بہنوں کی اُٹھیاں چٹانے کی عادت ہے،اگر اُٹھیاں چٹنائے ایک یاڈیز ہے گھننہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتا ہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت سے خت منع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اُٹھیاں چٹنا ناحرام ہے۔آپ براوکرم مجھے یہ بتا کیں کہ کیا واقعی بیح کت کرنا حرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی تھم ہے؟ جواب:...اُٹھیاں چٹنا ناکر وہ ہے اور اس کی عادت بہت کری ہے۔ (۱)

#### رات كواُ نگلياں چنخا نا

سوال: ... کیا اُنگی چنا تا مناه ہے؟ کیونکہ جارے ایک دوست نے کہا کہ رات میں اُنگی نہیں چنا تا جا ہے ،اس سے فرشت نہیں آتے ، کیونکہ اُنگل چنا تانحوست کی علامت ہے۔ تو آپ بتاہیے کہ کیا بیر ست ہے اِنہیں؟

<sup>(</sup>۱) وظاهر كلام الشووى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال ...الخ. (شامي ج: ١ ص:٦٣٤) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متفق عليه. (مشكولًا ص:٣٨٥، باب التصاوير).

 <sup>(</sup>٦) وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر الصلاة أو ماشيًا إليها للنهى ..... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره
 تنزيهًا ...الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣٢، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّة وبدعة).

جواب:...أنگليال چخانا مكروه ہے۔

## كيا أنگليال چنخا نامنحوس ہے؟

سوال: ... کیا أنگلیاں چنا نامنوس ہے؟ اور اگر ہے تواس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:..اسلام نحوست كا قائل نبيس ،البته نماز من أنكليان چنا تا كروه ہاور بيرون نماز بھى پيند يدنيس فعل عبث ہے۔

# جھلی میں بیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی

سوال: بعض بچوں کی ولاوت خواہ لڑکا ہویا لڑکی ایک جعلی میں ہوتی ہے، جسے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و حضرات کا کہنا ہے۔ کہ اس جعلی کوسکھا کرر کھ لیا جائے، بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، اور اس جعلی میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں فرمائے کہ جعلی رکھ لینا دُرست ہے؟ پھینک وینا دُرست ہے؟ یا دُنن کروینا دُرست ہے؟ میں کہیں جواب: سے جعلی عموماً دُنن کروی جاتی ہے، اس کور کھنے اور ایسے بچے کے خوش نصیب ہونے کا قرآن و صدیت میں کہیں

## ماں کے وُ ودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولاد کے لئے ماں کے ووج بخشے کی جوروایات ہم ایک عرصے سنتے آئے ہیں، قرآن وصدی کی روثنی میں اس کی کیا ہمیت ہے؟ حالا نکہ حقیقت ہے کہ آج کل مائیں اولاد کی پر قرش ڈبوں کے وُودھ پر کرتی ہیں، وہ کس طرح وُودھ بخشیں گی؟ جواب:...وُودھ بخشنے کی روایت تو کہیں میری نظر ہے نہیں گزری، غالبّا اس کا مطلب ہے کہ ماں کاحق اتنا ہڑا ہے کہ آ دمی اس کوادانہیں کرسکتا، اِللّا ہے کہ ماں اپناحق معاف کردے۔

# بے کود کھنے کے بیسے دینا

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوئ قاضيخان ...... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من
 الناس. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ • ۱ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

اسلام میں ان فرسودہ رسم ورواج کی کوئی منجائش موجود ہے؟

جواب:.. بنومولود بچ کی پیدائش پراسے تخد دینا تو ہزرگانہ شفقت کے زُمرے میں آتا ہے، لیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درج میں مجولینا اوراس کو بے کی نیک بختی یا بدیختی کی علامت تصور کرنا غلط اور جا ہلانہ تصور ہے۔

### عيدكارذ كي شرعي حيثيت

سوال: بعیدکارڈ کارواج بھارے بال کب ہے ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں
رو پیرِمَر ف ہوتا ہے، کیا یہ اِسراف ہے جانبیں؟ شاید بیرسم جیج بھی غیر مکی دورا ققد ارکی نشانی ہے، کیونکہ جیسی کا غذکی شکل میں لا کھوں
رو پیر غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر کمکی آقاؤں کی دی ہوئی تعلیم کا حال ہمار اتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ شادی کارڈکی شکل میں مَر ف ہونے والا رو پہیمی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈوں کا خریدار بے تحاشہ رو پیاس مدمی مرف کرتا ہے جبکہ مرسل
الیہ کو بھی میم ف ہونے والا رو پہیمی میں ارک بادساوا خط میں نہیں دی جا سکتی؟

جواب:...یة معلوم نبیں که عید کار ذکی رسم کب ہے جاری ہوئی ؟ مگراس کے نعنول اور بے جااِ سراف ہونے میں کوئی شبہ نبیں ،ای طرح شادی کار ذہمی نفنول ہیں۔آپ کے خیالات قابلِ قدر ہیں!

# تو ہم برستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور تہیں

سوال:...عام خیال یہ ہے کہ اگر بھی دُووہ وغیرہ گرجائے یا پھرطاق اعداد مثلاً: ۵،۵،۳ وغیرہ یا پھرای طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدھیکونی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشن میں بدھیکونی کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:..اسلام میں نموست اور بدشکونی کا کوئی تعبورنہیں ، بیمن تو ہم پرتی ہے۔ حدیث شریف میں بدشکونی کے عقیدہ کی تر دید فر مائی منی ہے۔ سب سے بڑی نموست انسان کی اپنی بدھملیاں اور نسق و فجور ہے ، جو آج مختلف طریقوں سے کھر کھر میں ہور ہا ہے ... إِلَّا ماشًا والله ! ... یہ بدھملیاں اور تا فر مانیاں خدا کے قہرا ورلعنت کی موجب ہیں ،ان سے بچنا جا ہے۔

# اسلام نحوست کا قائل نہیں ، نحوست انسان کی بدملی میں ہے

سوال:...ہمارے ذہب اسلام میں نحوست کی کیاا ہمیت ہے؟ بعض لوگ پاؤں پر پاؤں رکھنے کونوست بجھتے ہیں، پھولوگ اُنگلیاں چٹانے کونحوست بچھتے ہیں، پھولوگ جمائیاں لینے کونحوست بچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کام کے لئے فلاں دن منحوں ہے۔ جواب:...اسلام نحوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کومنحوں بجمنا غلط ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدملی میں ہے، پاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے، اُنگلیاں چٹھا ٹا ٹا مناسب ہے، اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا علم ہے۔ اور کیوں کی پیدائش کومنحوس سمجھنا

سوال:...جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسابی خوش ہوتے ہیں،لڑکوں کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیا پیطریقہ سمجھ ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یالز کا، پیتوانند ہی کی مرضی ہے،لیکن جس نےلڑ کی جنی اس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوى ولَا طيرة ولَا هامة" (مشكونة ص: ١٩٩، باب الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٢) "قَالُوا طَلَيْرُكُمْ مُعَكُمْ، أَلِنَ ذُكِرْتُمْ، بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ" (ينسَ: ٩) أي شومكم معكم، أي: حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم ... الخ. (تفسير قرطبي ج: ١٥ ص: ١٦)، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) وفراعة الأصابع وأشبكها .... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ...الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: الذا تناءب أحدكم فليمسك على فيه .... الخ. (ابو داؤد ج:٢ ص:٣٢٩، طبع سعيد).

مویامصیبت بی آئمی ،اوروہ''منحوں' مخبرتی ہے، کیا ہم واپس جا ہمیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہ لڑکی کو ڈنن کر دیا جاتا تھا۔ جواب:..لڑکول کی پیدائش پر زیادہ خوثی تو ایک طبعی اُمرہے،لیکن لڑکیوں کو یاان کی ماں کومنحوں سمجھنایان کے ساتھ د تقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

# عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے بہننا جائز ہے؟

موال:...ہارے بزرگ چندرگوں کے کیڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پینے ہے منع کرتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کیڑے پیننے ہے مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کہال تک درست ہے؟

جواب: .. مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے۔ اور یہ خیال کہ فلاں رنگ ہے مصیبت آئے گی محض تو ہم پر تی ہے، رنگوں سے پیچنیں ہوتا، انگال ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں معبول یا مردود ہوتا ہے۔

### مهينول كي نحوست

سوال:...اسلام مسنحوست منحول وغیرہ ہیں، جبکہ ایک حدیث ما وصفر کومنحوں قر اردے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعداد کے ساتھ باننے گئے ہیں۔

جواب:... ما وصفر منحوں نہیں ،اے تو'' صفر المظلم''اور'' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، لیعنی کا میا بی اور خیر و ہر کت کا مہینہ۔ ما و صفر کی نحوست کے بارے میں کوئی میچے روایت نہیں ،اس سلسلے میں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف ہے شائع ہوتے ہیں ،وو بالکل غلط ہیں۔'''

## محرتم ،صفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

سوال:... ہاری برادری کا کہنا ہے کہ چند مبینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے: محرم، صفر، رمضان، شعبان

(۱) عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٢). وفي السرقاة: والسقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ... الخ. (مرقاة ج:٣ ص:٣٢٥، باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

(٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان ...الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٥٨)، فصل في اللبس).

(٣) "إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ اَلْقَكُمُ" (العجرات:١٣). أيطًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستظر إلى صوركم وأموالكم وللكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكوة ص٥٣) باب الرياء والشَّمعة).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى .... ولا صفر" (مشكوة ص: ٣٩١، ٣٩١ كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة) "ولا صفر" كانت العرب .... قبل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. (حاشيه نمبر ٣، مشكوة ص:٣٩٢، باب الفال والطيرة، اغلاط العوام ص:٣٩ طبع زمزم). وغیرہ۔ میں پوچمنا جا ہتا ہوں کے صدیث کی روشن میں بتائیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شادی کو جائز قرار دیا ہے یانا جائز؟ اگرنا جائز

جواب: .. شریعت میں کوئی مہیندا سانبیں ،جس میں شادی ہے منع کیا کیا ہو۔

يوم عاشوراكيا ب?اس دن كياكرنا جائج؟

سوال:... يوم عاشورائے كيامراد ہے؟

جواب:...' عاشورا' محزم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں، یہ دن اُم سابقہ میں فضیلت کا دن مانا جاتا تھا، ایک زمانے ہیں
اس کا روز و فرض تھا، رمضان المبارک کے روز وں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، مجر اِستجاب اب بھی ہاتی ہے۔
آن کا روز و فرض تھا، رمضان المبارک کے روز وں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، مجر اِستجاب اب بھی ہاتی ہے۔
آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے الله تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روز و سال کے روز وں کے برابر ہو۔
مضرت حسین رمنی الله عنہ کی شہادت بھی ا تفاق ہے ای دن ہوئی، اس لئے ایک فرقے نے نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے محرم کو سوگ کا مہینہ بنالیا ہے۔

سوال:...اس ماہ میں مولوی تاریخی حقائق کوتو ژموژ کرسامعین (عوام) کے سامنے پیش کرتے ہیں ، اس وجہ ہے عام مسلمان فرضوں کوچھوژ کر ژسومات میں پڑمئے ہیں۔

جواب:..اللِسنت کے نزو کیک ان ایام میں حضرت موصوف رضی الله عند کی شہادت کا بیان روانف کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے درست نبیں۔ وجہ ہے دُرست نبیں۔

سوال:...ا کابرین کے آیام منائے جاتے ہیں ، تمرعمل میں بالکل کوتاہ ہیں ، اس پر روشیٰ ڈالیس۔ جواب:...ہمارے نز دیک اکابر کا اُسو اُحسنہ اپنانے کی ضرورت ہے ، دن منانے سے پیچنیس ہوتا۔ (۲)

(۱) عن ابن عباس قال: قلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذالك، فقالوا: هذا اليوم الـذي أظهر الله فيه موسني وبني اسرائيل على فرعون ، فنحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ج: ۱ ص:٣٥٩، طبع قديمي).

(r) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض القاتلون بهلا وحصل الإجماع على انه ليس بفرض وانما هو مستحب ...الخ. (شرح مسلم للنووي ج: ١ ص:٣٥٨).

(٣) وصيام يوم عاشوراء الحسب على الله ان يكفّر السنة التي قبله. روّاه مسلم. (صحيح مسلم، باب فضل صوم اغرم ج: ١ ص:٣٩٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا ... الخ. (الإكمال في آخر المشكوة ص: ٥٩٠).

(٥) عن إبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبَّه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥).

(۲) "وَالَّبِعُ سَبِيْلُ مَنُ أَنَابَ إِلَىَّ" (لقمان:۱۵). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتى. (تفسير نسفى ج:۲ ص:۱۵).

(2) ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٣٩، لأبو إسحاق شاطبي، طبع بيروت).

#### ما وصفر کومنحوس مجھنا کیسا ہے؟

سوال:...کیاصفرکامبینهٔ خصوصی طور پرابتدا کی تیره دن جس کوعرف مین " تیره تیزی" کہا جاتا ہے، یہ منحوں ہے؟ جواب:...صفر کے مبینے کومنحوں سمجھنا جا بلیت کی رسم ہے، مسلمان تواس کو" صغرالمظلم "اور" صفرالخیر" سمجھتے ہیں، یعنی خیر اور کامیا لی کامبینہ۔

#### صفرکے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال: ... آخری بدھ کیا ہے؟ اوراس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پرمنعا کیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی الله علیہ وسلم ہیاری سے شفایا ہوئے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بیار ہوئے تھے اور اس بیاری میں سے جو بات ٹھیک بیار ہوئے تھے اور اس بیاری میں سے جو بات ٹھیک ہے اس کی نشاندی فرمائیں۔ جواب بر بلوی مسلک کے مطابق ویں۔

جواب:... آخری بدھ کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم یمار ہوئے ، اور رائع الاقل میں وصال فرمایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مثما ئیاں تقتیم کرنااور یوں سجھنا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم شفایاب ہوئے تھے، غلط ہے۔

#### شعبان میں شادی جا تز ہے

سوال:...ہمارے بزرگوں اور عام لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کا مہینہ ہے، اس لئے شعبان میں نکاح جائز نبیس اور شادی بیا دمنع ہے۔

جواب: .. قطعاً غلط اوربيبود وخيال ب، اسلام نے كوئى مبين ايسانبيس بتايا جس مي نكاح ناجائز ہو۔

# كيامحرتم بصفرمين شاديان رنج وغم كاباعث ہوتی ہیں

سوال: ... بحزم ، مفر، شعبان میں چونکہ شبادتِ حسین اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندرشادی کرنا نامنا سب ہے۔ وس لئے کہ شادی ایک خوشی کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے ولوں میں ہوتا ہے اور مشاہرات

(۱) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوى .... ولَا صفر" (مشكوة ج:۲ ص: ۱ ۳۹۲،۳۹ كتاب الطب والرقى، بــاب الـفــال والــطيــرة) "ولَا صفر" كانت العرب .... قبل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولَا صفر. (حاشيه ٍ نمبر۳، مشكوة ص:۳۹۲، باب الفال والطيرة، أيضًا اغلاط العوام ص:۳۹ طبع زِمزم).

(۲) کیم الامت مولانااشرف علی تعانوی رحمدانند قرماتے ہیں: مسئلہ (۲) ماہ مغرض آخری بدھ جو ہوتا ہے آس کی کیااصل ہے؟ سنا ہے کہ اس دن نی کریم صلی اللّٰہ علیہ دسلم کی طبیعت زیادہ فراہ بھی ، مجھے اس دن کیا کرنا جا ہے؟ جواب: دونوں یا ٹیم بالکل ہے اصل اور غلط ہیں ، بلکہ صدیت ہیں ماہ مغرکا کوئی خاص اہتمام کرنے کی ممانعت آئی ہے، قبال عبلیہ السیلام: لَا عاصة و لَا صفر ...المحدیث. (اغلاط العوام ص: ۴۶ شکون اور فال ک اغلاط )۔ ے ابت ہے کہ ان مبینوں میں کی جانے والی شادیاں کسی نہ کس سب سے رنج وقم کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں کسی عقیدے کا کیا سوال؟

جواب: ...ان مبینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر بنی ہے کہ یہ مبینہ منحوں ہے، اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ اسمح میں مصرت اِمام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی محراس ہے یہ لازم نہیں آتا کہ اس مبینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا، ورنہ ہر مبینے میں کسی نہ کسی شخصیت کا وصال ہوا جو مصرت حسین رضی اللہ عنہ ہے ہی بزرگ تر تھے، اس سے یہ لازم آئے گا کہ سال کے بار و مبینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مبینے کوسوگ اور نوست کا مبینہ بھے تا بھی غلط ہے۔

## عيدالفطروعيدالاضخ كيدرميان شادى كرنا

سوال:...میں نے اکثر لوگوں ہے سنا ہے کہ عیدالفطراور عیدالاضی کے درمیان شادی نہیں کرتی چاہتے ، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرتی چاہئے ،اگرشادی ہوجائے تو وُ ولہا وُلہن سُکھ ہے نہیں رہتے۔آپ یہ بتا کمیں کہ یہ وُ رست ہے یا غلط؟ جواب:...بالکل غلط عقیدہ ہے!

کیا منگل، بدھ کوسر مندلگانا نا جائز ہے؟

سوال:... من نے ساہے کہ تفتے میں صرف پانچ دن سرمہ لگانا جائز ہے، اور دودن لگانا جائز نہیں ، مثلاً: منگل اور بدھ۔ کیا م

جواب:... نفتے کے سارے دنوں میں سرمدلگانے کی اجازت ہے، جوخیال آپ نے لکھا ہے، وہ مجھے نہیں ہے۔ '' نوروز'' کے تہوار کا اِسلام ہے ، چھلل ہیں

سوال:... ۲۱ مارج کو جواد نوروز منایا جاتا ہے، کیا اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کرا چی ہے شائع ہونے والے روز نامے '' ڈاان مجراتی '' میں نوروز کی بڑی دِنی اہمیت بیان کی گئی ہے، قر آن کریم کے حوالے ہے اس میں بتایا میا ہے کہ اُزل ہے اب تک جتنے اہم واقعات رُونما ہوئے ہیں وہ سب ای روز ہوئے۔ ای روز سورج کوروشی لی ، ای روز ہوا چلائی می ، ای روز حضرت نوروخ کی کشتی جودی پہاڑ پر لنظرانداز ہوئی ، ای روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت جمنی کی ، وغیرہ وغیرہ ازروے حدیث نوروز کے اعمال میں بتائے میے کہ اس روز روزہ رکھنا جا ہے ، نبانا جا ہے ، ننے کیڑے پہنی جائیس ، خوشبولگانی

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام من: ١٨٨ مبينول كي اغلاط

<sup>(</sup>۳) مسئلہ:عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جاوے ، کیونکہ میاں بیوی کا نبا دنہیں ہوتا ،سویہ خلاف شریعت ہے۔ (اغلاط العوام ص: ۱۶۳ ، نکاح کی اغلاط)۔ حاشیہ نمبر ۴ میں ہے: حضرت عائشہ ضی القدعنہا کا نکاح اور زخصتی دونوں عیدوں کے درمیان ماوشوال میں ہوا ، اور جنتا عمد و اور بہترین نباہ حضرت عائشہ کا ہوا ، وُنیا کی سی عورت کو بھی نصیب نہوا۔الیشا۔

چاہے اور بعد نماز ظہر چارر کعت نماز نور وز وو دور کعت کی نیت سے اواکر ٹی چاہئے۔ پہلی وور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتب سورہ الفلاں بارسورہ القدر، اور وُوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتب سورہ الحمد کے بعد دس مرتب سورہ الخافر ون ، اور وُوسری دور کعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتب سورۃ الناس اور دس مرتب سورۃ الفاق پڑھئی چاہئے ۔ سوال بیہ ہے کہ آخر دور کعت کی پہلی رکعت میں ایک بی سورت دس بار اور وُوسری رکعت میں دوسور تھی دس مرتب سورۃ الفاق پڑھئی چاہئے ۔ سوال بیہ ہے کہ آخر دور کعت کی پہلی رکعت میں ایک بی سورت دس بار اور وُوسری رکعت میں دوسور تھی دس دس بار اور وہ بھی اُلئی ترتیب سے بعن سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفلق بعد میں ، کیا بید ورست ہے؟ چونکہ بیا با تمی قرآن وحد یث کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ، لہذا آپ کو زحمت و سے رہا ہوں ، ہرائے کرم بذر بعید'' جنگ' کی آئندہ اشاعت میں اس سکے کی وضاحت فر یا کرم میکوروممنون فر ما کمیں ، شکر ہیں۔

جواب :... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں ، اور'' ڈان مجراتی'' کے حوالے سے جولکھا ہے وہ محیح نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔ (')

# "نوروز" کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال: "گزارش ہے کہ مورد ہے 1 مراپریل کے" جنگ" کے جعد ایڈیٹن میں" نوروز" کے متعلق ایک سائل کا سوال اور
آپ کی جانب سے ویا محیا جواب پڑھ کر میں بڑی انجھن میں جتلا ہو گیا ہوں۔ میری طرح و وسرے ہزاروں نوگوں کی بھی غائب بھی
حالت ہو گی ۔ حقیقت ہے ہے کہ ایک معتبر اخبار میں" انگال نوروز" کے متعلق قرآن اورا حادیث کے حوالوں سے یہ مضمون پڑھ کر
خوو میں نے بعد نماز ظہریہ" نماز نوروز" پڑھی تھی ۔ فطری بات ہے کہ میری طرح و وسرے ہزاروں بے خبرلوگوں نے بھی لازی طور پر یہ
نماز نوروز پڑھی ہوگی ۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے، تو اُب ہم لوگ
بڑی اُ بھین اور پریشانی میں جتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی کفارہ اور اگرنا ہوگا؟ برائے مہر بانی بذریعہ
'' جنگ'' مفصل جواب عنایت فرما کمیں ، تا کہ میرے علاوہ و وسرے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور وہ بھی اپنی غلطی کا تدارک
کرسکیس ، عین نوازش ہوگی ۔

جواب:...'' نوروز'' مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ حضرات فقہاء نے'' نوروز'' کی تعظیم کو کفرقر اردیا ہے۔ چنانچے فآوی عالمگیری ( طبع بنوچتان بک ڈپوج ج:۲ می۶۷۷-۲۷۱) میں ہے:

<sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة: من اهدى بيضة الى اغوس يوم النيروز كفر، أى: لأنه اعانه على كفره واغوانه أو تشبه بهم في اهدانه ..... وفي الخلاصة: من اهدى بيضة الى اغوس يوم النيروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوها كفر، أى: لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم النيروز شيئًا ولم يكن يشتويه قبل ذلك، أراد به تعظيم النوروز كفر، أى: لأنه عظم عيد الكفرة ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) بكفر .... وبخروجه الى تيروز الجوس لموافقته معهم فيما يفعلون فى ذلك اليوم وبشراته يوم النيروز شيئا لم يكن بشتريه قبل ذلك تعظيمًا للالكار والشرب وباهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيمًا للالك. (فتاوئ عالمگيرى ج:٢ ص:٢٤٦، ٢٤٧، الباب الناسع في أحكام المرتدين).

ترجمہ: "' نوروز کے دن مجوی لوگ جوا فعال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان افعال ہیں موافقت کرنا محض' ' نوروز' کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خرید تا اور' نوروز' منانے کے لئے مجوسیوں کوکوئی تخد مجھنا،خوا داکی انڈ ای کیوں نہ بھیجا جائے ، یہتمام اُمور کفر ہیں۔'

اس سے واضح ہے کہ اگر ہماری شریعت میں ' نوروز' کی کوئی اہمیت ہوتی تواس دن کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ گرآ پ
معذور تھے، آپ نے جو پچھ کیا وہ اس غلط بنی کی بتا پر کیا ہے کہ بیا کی اسلامی دن ہے، اور اس کا و بال اور گناہ اس شخص پر ہے جس نے
'' نوروز کی عظمت' قرآن وحد یث کے غلط حوالوں سے ٹابت کر کے مسلمانوں کو غلط بنی میں ڈالا۔ البتہ آئی کو تابی آپ سے بھی ہوئی کہ
ایک اخباری مضمون پڑھ کر، جس کے بارے میں بنہیں معلوم کہ لکھنے والاکس ذبن اور عقیدے کا آ دمی ہے، آپ نے عمل کر ڈالا، اور کسی
معتق عالم سے دریافت کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ اس کا تدارک تو ہواستعفار سے سیجئے۔

#### رات کوجھاڑ ودیتا

سوال:...سناہے کہ رات کوجماڑو دیتا گناہ ہے ، کیا کاروباری لحاظ ہے شریعت کے مطابق رائت کوجماڑو دینااور جماڑو ہے فرش دھونا جائز ہے؟

جواب:...رات کوجماز ودینے کا کناویس نے کہیں نہیں پڑھا...! (۱)

عصرکے بعد جھاڑو دینا، چیل کے اُو پر چیل رکھنا کیساہے؟

سوال: ... ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انہ عمر کی اُؤان کے تعور کی دیر بعد جماڑ ونہیں و بی جائے ، یعنی اس کے بعد سی بعد اور تنہیں و بی جائے ، اس طرح کرنے ہے مصببتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲:... چہال کے اُو پر چپل نہیں رکھنی جائے۔ ۳:... جماڑ و کھڑی ہیں۔ کور کنہیں رکھنی جائے ہے۔ ۳:... جماڑ و کھڑی ہیں رکھنی جائے ہے۔ کور کنہیں رکھنی جائے جائے ۔ کا در المبالی والی جانب کھڑے ہو کرنہیں بچھانی جا ہے۔ جواب: ... ہیماری با تعمی شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھنیں ،ان کی حیثیت تو ہم پرتی کی ہے۔ (۱)

# تو ہم پریتی کی چندمثالیں

سوال:...میں نے اکثراپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دات کے دقت چوٹی ندکر و، جماڑ و ندوو، نافن ندکا نو ،منگل کو ہال اور نافن جسم سے الگ ندکر و ،ان سب با توں سے بیستی آتی ہے۔ کھانا کھا کر جماڑ و نددو ، رزق اُ زتا ہے۔ میری سمجھ میں بیہ با تعمل نبیں آتی ہے۔ جواب:... میمن تو ہمات ہیں ،شریعت میں ان کی کوئی اصل نبیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام من: ٣٢٥، متغرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام من: ٨٥ فحكون اورفال كي اغلاط

#### ألثي جيل كوسيدها كرنا

سوال:...ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ راستے ہیں جو پہل اُلٹی پڑی ہوا سے سیدھی کردینی جا ہے، کیونکہ'' نعوذ بالنہ'' اس سے اُو پرلعنت جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؛ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی پہل سیدھی کرنی جا ہے؟ جواب:...اُلٹی چیز کوسیدھا کرنا تو انہی بات ہے، لیکن آئے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں جمض لغو بات ہے۔

# اِستخاره كرناحق ہے، كيكن فال كھلوانا ناجائز ہے

سوال:...کیااِستخارہ لیناکسی بھی کام کرنے ہے پہلے اور فال کھلوا ناشر کی نقطۂ نظرے ڈرست ہے؟ جواب:...سنت طریقے کےمطابق استخارہ تو مسنون ہے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوا نا ناجا کڑ ہے۔

# قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم سمجھنا غلط ہے

سوال:...ہم چارہین ہیں، والد چارسال پہلے انقال کر بچے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب ہے چھوٹی ہوں، جھ ہے ہری تینوں ہینیں فیرشادی شدہ ہیں، ہاریا ہم بات یہ ہے کہ ہم تی (مسلمان) گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پچوؤور کے دشتہ دار ہیں جو کہ قاویا فیوں بھی ہے اراب کے ساتھ کوئی خاص میل جو لئیس ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد ان لوگوں نے میری بڑی ہیں کے لئے اپنے بیٹے کارشتہ بھیا، ای نے انکار تو نہیں افرار ہی نہ کیا) میکن سو چنے کے لئے پچووقت مانگا، میری ای کو میری بڑی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ جارک وتعالی ہے۔ پوچھا جائے۔ آپ کو ایک بات ہتا کاں کہ میرے ابو می چند ایک میری نافی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ جار دو بھی بہت پر بیٹان تھی۔ ای نے قرآن بھی ہا ہے ہا ہو کے بارے ہیں سوال پوچھا تو اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ: '' بس بیدا یک آدی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ: '' بس بیدا یک آدی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) ہیں میں واضح طور پر جواب تھا کہ کروڑ آن پاک ہی جس کے مشورہ دو سے تاکس کے خاص ہوئی آب میں واضح طور پر بیان کی میں ہے جس کی ہوئی سے کہ ہوئی ہیں واضح طور پر بیشانی کے عالم میں بیسوال پوچھا کہ: '' ہم مسلمان ہیں اور لڑکا فیر مسلم ماں باپ کا بیٹا ہے، اس لئے تھوڑی کی خلاص کی ، کہ ان ہوئی کے بات بی اور لڑکا فیر مسلم ماں باپ کا بیٹا ہے، اس لئے تھوڑی کی خلاص کی ، کہ ان ہوئی کے باس کرد میں؟'' تو قرآن پاک میں یہ جواب آبا تی گئی بھی ہوئی کی بین مرض ان جو ہے انکاری تھے کہ وہ فیر مسلم ہیں، اس کر بیس کو یہ جواب پر ھرکتی ہوئی لیک بین ہوئی کی بین مرض اس وجہ ہے انکاری تھے کہ وہ فیر مسلم ہیں، اس

 <sup>(</sup>١) عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن،
 يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ... الخ. (مشكوة ص: ١١١، باب النظوع، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لا يأخذ الفال من المصحف .... ونص العالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص:١٨٣)، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً زاد المعاد ج:٢ ص:٣١١، أيضًا: الفتاوي الحديثية لابن حجر المكي ص:٣٠٤، مطلب أنه يكره أخذ الفال من المصحف).

لے ای مزید پریشان ہوگی ہیں اور بیار پڑگی ہیں، ای نے ایک مرتبہ پرقر آن مجید میں پو چھاتو آپ یقین نہیں کریں ہے کہ اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ: '' آپ کی مدواس وقت کر چکا ہے'' (سورۃ التوبی چالیسویں آیت)۔ چونکہ قر آن مجید چھوئے بزے ہوتے ہیں اور ہمارا قر آن پاک چھوٹا ہے، اس لئے صفی جب شروع ہوتا ہے تو بی الفاظ جو ہیں نے بیان کے ہیں الگ الگ صفات پر ورح ہیں، یہ ہیں آپ کواس لئے بتاری ہوں کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پر میس کے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کے قر آن مجید میں وہ آگے ہیں ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قر آن مجید کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہیں، جمعے احساس ہے کہ آپ و ورے علاء کی طرح فیر مسلموں کو کہ ایک ہے ہیں، ہم بہت پر بیٹان ہیں، اب انکار ہمی نہیں کر کتے ، کونکہ ہم نے قر آن سے بو چھ لیا تو سمجھیں کہ الله طرح فیر مسلموں کو کہ ایک ہوگی ایک خواب کے ایک ایک ہوئی ہیں کہ ایک ہوڈ ' نہ' کر کھتے ہیں، جب کہ قر آن مجید میں جو اللہ سے بو چھنے کے باوجود' نہ' کر کھتے ہیں، جب جب قر آن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں، وہ اور بربیان کئے جا بھے ہیں۔

جواب:... آپ کے سوال میں چندا مورتو جه طلب ہیں ، ان کوالگ الگ لکھتا ہوں۔

"سوال: ... ایک لڑکی کے پچھ زیوارت کس نے آتار لئے ،لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف کیا اور فال کلام مجید سے نکالی گئی اور ای شخص کا نام نکلا جس کی طرف خیال کیا تھا، اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مجد میں جا کر قرآن مجید کے چندورق بھاڑ لئے اور ان پر پیٹاب کرویا۔ (نعوذ باللہ!) اور کہنے لگا کہ قرآن مجید بھی جس جا کر قرآن مجید بھی سالا مجموٹا۔ آیا ہے فض اسلام میں واضل ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جو ٹا اور مولوی بھی سالا مجموٹا۔ آیا ہے فض اسلام میں واضل ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جو اب :... شریعت میں فال نکالنامنع ہے، اور اس کے منع ہونے کی دو وجبیں ہیں۔ اوّل تو یہ کہلم

<sup>(</sup>۱) ولا يبجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدّة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدّة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٢). (٢) ومن جملة علم الحروف قال المصحف يفتتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيُّ حرف وافقه وكذا في سابع الورقة المسابعة .... وكموا بأنه غير مستحسن وقد صرح ابن العجمي في منسكه وقال: لا يأخذ القال من المصحف .... ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢ ، ١٨٢).

غیب خدا کے سواکوئی نبیس جانتا ممکن ہے کہ نام غلط نکلے اور پھرجس کا نام نکلے خدانخو استہ کہیں وہ ایسی حرکت نہ کر بیشے جیسے اس مخص نے کی۔ شریعت کے اُ حکام کی خلاف ورزی کا بھی بتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے ویکھا۔ جس مخص نے کلام مجیداورمولو یوں کے ساتھ ایک گستا خیاں کی ہیں وہ کا فر ہے،لیکن نہ ایسا کا فرکہ بھی اسلام میں واخل نہ ہو سکے، بلکہ جدید توبہ ہے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندو فال نکالنے ہے احتراز جائے تا کہ فال نکال کر نام نکالنے والے مخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکلا تھا اے بھی ممناہ گارنہ کریں۔ اس محنس ہے تو ہے کرائے ( كفايت ألمفتى ج: ٩ ص: ١٢٩) کے بعداس کی بوی سے تجدید نکات لازم ہے۔''

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"جواب: .. قرآن مجیدے فال تکالنی ناجائزے، فال تکالنی اور اس برعقید وکرناکسی اور کتاب (مثلاً دیوانِ حافظ یا کلستان وغیرو) ہے بھی ناجا ئز ہے ، مگر قر آن مجید ہے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااہ قات ( كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٢٢١) قرآن مجیدی تو بین یااس کی جانب سے بدعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔'' ايك اورجكم فتى صاحب لكمت بن:

" چورکا نام نکالنے کے لئے قرآن مجید سے فال لینا نا جائز ہے اوراس کو یہ مجھنا کہ بیقر آن مجید کو مانتایا نہ مانتا ہے، للط ہے۔اس لئے حافظ صاحب کا پہرکہنا کہ: تم قرآن مجید کو مانتے ہوتو زید کے دس رویے دے دو، کیونکہ قرآن مجید نے تمہیں چور بتایا ہے۔ یہ بھی سیح نہیں تھا۔'' (ایناً ص:۲۲۳)

پس آپ کا اور آپ کی دالمہ و کااس نا جا ئر بعل کو جمت سمجھنا قطعا غلط اور گناہ ہے،اس <mark>ہے تو بہ کرنی جا</mark>ہے'۔ سوم:...آپ کی والدہ نے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سور قالمؤمنون کی آیت نمبر: ۴۵ کی جو پہ فال تکالی تھی: '' بس بیا یک آ دمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے ، سوایک خاص وقت ( تینی اس کے مرنے کے وقت ) تک اس کی حالت کا انتظار کرو۔''(')

قرآن مجيد كھول كراس سے آئے چيچے يز حد ليجئے آپ كومعلوم ہوجائے كاكديدالله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے كافروں كا قول نقل كيا ہے جووہ حضرت نوح عليه السلام كے بارے ميں كہاكرتے تھے۔ اب أكرية ول سمج بو آپ كے والد صاحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ کی مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثال کو ا پے لئے پیند کریں گے..؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ) توبہ ہے کہاس فقرے کے کہنے والے کا فرہیں اورجس مخف کے بارے میں بیفقرہ کہا تھیا ہےوہ اللہ تعالی کا متبول بندہ ہے۔ میں تو قرآنِ کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں، کیا آپ بھی اس فرمان خدار إيمان رحيس مح ...؟

چہارم:...اب كافراز كے كے بارے ميں آپ كى والده فے سورۇ توب سے جوفال تكالى اس كود كيمئے! اس سے أويركى آيت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رُجُلُّ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنِ" (المؤمنون:٢٥).

یں ان اہلِ ایمان کا ذکر ہے جنموں نے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، چنانچے ارشاد ہے: ''جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے ) انہوں نے ترکب وطن کیا اور اللہ کی روہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔''انہی کے بارے میں فرمایا ہے:

"ان كارتبان كوبشارت ديتا ب، إلى طرف سے بڑى رحمت اور بڑى رضا مندى اور (جنت كے) ايے باغوں كى ، كدان كے لئے ان (باغوں) ميں دائى نعمت ہوگى اور ان ميں بميشہ بميشہ كور بيں مے، بلاشباللہ تعالى كے پاس بڑا أجر ہے۔ "،(۱)

کیا وُنیا کا کوئی عقل مندان آیات کو جوآنخضرت مسلی الله علیه وسلم کے زیانے کے کامل اہلِ ایمان اور مہاجرین ومجاہرین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کر فاسقوں، بدکاروں اور کا فروں، مرتد وں پر چسپاں کرنے کھے گا اور اس کوفر مان الہی سمجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا...؟اس ہے امکی آیت میں ارشاد ہے:

"اے ایمان والو! اپنے بالوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگر و ولوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایسا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی اُمید ندر ہے) اور جو شخص تم میں ہے ان کے ساتھ رفاقت رکھے کا ،سوایسے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔"(۱)

اس آیت کریمی الل ایمان کوهم و یا گیا ہے کہ جو کافر، کفر کو ایمان پرتر کیج دیتے ہیں، خواہ وہ تہارے کیسے بی عزیز ہوں،
خواہ باپ، بھائی اور بینے بی کیوں شہوں، ان کو ابنادوست ورفیق شد بنا دَاوران ہے محبت ومود ت کا کوئی رشتہ شدر کھو، اور تنبیه فر مائی گئی ہے کہ جو تخف ایسا کرے گاس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جن قادیا فی مرقدوں نے ایمان پر کفر کوتر جے و ب در کئی ہے، اور جنھوں نے قادیان کے غلام احمد کو ... نعوذ بالله ... ''محدرسول الله'' بنار کھا ہے، ایسے کا فرول کو اپنی بیٹی اور بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار ہوں گی؟ الله تعالی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اپنے لئے کون سانام پند کریں گی ... ؟
بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار ہوں گی؟ الله تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اپنے لئے کون سانام پند کریں گی ... ؟

" آپ کی مدداس وقت کر چکاہے۔"

ذرااس پوری آیت کو پڑھ کرد کیمئے کہ بیس کے بارے میں ہے؟ بیآ یت مقدسہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کہ کے کا فروں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالی اللہ ایمان کوفر ماتے ہیں:

'' اگرتم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی عدد نہ کر و مے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد اس

<sup>(</sup>١) "الَّذِيْنَ امُسُوا وَحَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُولِهِمْ وَانْفُسِهِمْ اَعَظُمُ وَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ، وَأُولِبَكَ هُمُ الْفَآلِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِخُوان وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ. خَلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبْدَاء إِنْ اللهَ عِنْدَةَ آجَرٌ عَظِيْمٌ" (التوبة: ٢٠ ٢٠). (٢) "يَسْأَيْهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَشْخِلُوا الْسَآءَكُمْ وَاِخُونَكُمْ اَوْلِيَآءَ إِنِ السَّعَجَبُوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ يُتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ" (التوبة: ٢٣).

وقت کر چکا ہے جبکہ آپ صلی القد علیہ وسلم کو کا فروں نے جلا وطن کردیا تھا، جبکہ دو آ دمیوں میں ایک آپ صلی القد علیہ وسلم تھے، جس وقت کہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فر مار ہے تھے کرتم پچوخم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔''(۱)

کہ ہے نکا لنے والے کم کے کافر تنے، اور جن کو نکالا کمیا وہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اور آپ ملی الله علیہ وسلم کے یاب غار حضرت صدیق اکر تنے۔ آپ کی ای فال کے ذریعے قادیا نیوں پر اس آبت کو چپ اس کر کے قادیا نیوں کو ... نبوذ باللہ! ... رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مماثل بناری جیں اور تمام اُمت مسلمہ کو، جس نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، کمہ کے کافر بناری جیں۔ یہ جیں آپ ک الی کی کھولی ہوئی فال کے کر شے! اور لطف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی ومغبوم سے بخبر ہونے کی وجہ سے ان کرشموں وضدا کا فریان بتاری جیں۔ ضدا کے لئے ان با تو ل سے تو ہے بیجئے ، اور اپنا ایمان پر باد نہ سیجئے ۔ اس قادیانی مرتد کو ہر گزالا کی نہ د جیجئے ، کو نکہ جس فریان خداوندی نقل کر چکا ہوں کہ ایسے کافروں سے دوئی اور رشتہ نا طرکر نے والوں کو الله تعالیٰ نے ظالم اور تافر بان تضبر ایا ہے۔ اگر آپ نے اس فرمان الٰہی کی پروا نہ کی اور لاک قادیانی مرتد کو دے دی ، تو اس ظلم کی ایسی مزا دُنیا و آخرت جس طے گی کے تمباری آئندہ تسلیس بھی اے یادر کھیں گی ۔ !

#### دست <mark>شنای اور اِسلا</mark>م

<mark>سوال:...اسلام کی رُو ہے دست شنای جا تر ہے یانہیں؟اس کاسیکسنااور ہاتھ دیکھ کرمستنقبل کا حال بتانا جا تر ہے یانہیں؟ جواب:...ان چیزوں پراعتا دکرنا جا ئزنہیں۔ <sup>(۱)</sup></mark>

# دست شناس اورعلم الاعداد كاسيهمنا

سوال: بیراسوال یہ ہے کہ علم پامسٹری علم کیرل علم جفر، دست شناس ، قیافہ شناس وغیرہ اور پیش کوئی ہے بہت ہوگ ستعبل کے بارے میں باتھ دیکھ کرمستعبل اور اچھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں ، مثلاً : دست شناس میں باتھ دیکھ کرمستعبل اور اچھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں ۔ ای طرح علم اعداد کے تحت لوگوں کامستقبل بتایا جاتا ہے ، میرے ذہن میں بیسوال ہے کہ آیا یہ سب علوم و رست ہیں ؟ کیا ان پریسین کرنا سیح فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سوفیصدی سیح ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان کی باتوں پریفین کر ایسے بین ، اور بعض مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر جیمے ہیں ۔ مجھے اُمید ہے آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(</sup>١) "الا تُشْطَرُوهُ فَقَدَ نُصَرَهُ اللهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الْهَيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اتَنَيْنِ إِذَ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا" والتوبة: ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٢) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، بناب الكهانة، القصل الأوّل). وفي فتاوي ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. (رد انحتار ج: ١ ص:٣٣).

جواب:..ان علوم کے بارے میں چند باتوں کوسمجھ لینا ضروری ہے۔

اؤل:...منتقبل بنی کے جتنے طریقے ہیں ، سوائے انبیاء کیبیم السلام کی وحی کے ، ان میں ہے کوئی بھی تطعی ویقین نبیس، بلکہ وو اکثر حساب اور تجریب پر بنی ہیں ، اور تجریب وحساب بھی سمجے ہوتا ہے ، بھی غلط۔ اس لئے ان علوم کے ذریعے کسی چیزی قطعی چیش کوئی ممکن نبیس کہ وولاز فاضمجے نکلے ، بلکہ وہ صحیح بھی ہو تک ہے اور غلط بھی۔ (۲)

دوم:..کسی غیر بینی چیز کو بینی اور قطعاسمجھ لیمنا عقید و اور عمل میں فساد کا موجب ہے، اس لئے ان علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کر لیمناممنوع ہے کہ اکثرعوام ان کوئینی سمجھ لیتے ہیں۔

سوم: ... مستغلل کے بارے میں چیٹ کو ئیاں دوشم کی ہیں ، بعض تو ایسی ہیں کہ آ دمی ان کا تد ارک کرسکتا ہے ، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا تد ارک کرسکتا ہے ، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا تد ارک ممکن نہیں ۔ ان علوم کے ذریعے اکثر چیٹ کو ئیاں اس قسم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کو کی نطع نہیں ہوتا ، جیسا کہ سوال میں بھی اس طرح اشار و کیا ممیا ہے ، اس لئے ان علوم کوعلوم غیرمحبود و میں شار کیا ممیا ہے۔

چہارم:...ان علوم کی خاصیت یہ ہے کہ جن لوگوں کا ان سے اهتکال بڑھ جاتا ہے، خواہ تعلیم وتعلّم کے اعتبار ہے، یا استفاد ہے کے اعتبار ہے ان کوائلہ تعالیٰ ہے صحیح تعلق نہیں رہتا، یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام پلیم السلام اورخصوصاً ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان علوم ہیں مشغول نہیں ہونے دیا، بلکران کے اهتکال کو تا پسند فر مایا ہے، اور انبیا علیم السلام کے سیح جانشین بھی الن علوم ہیں اهتکال کو پسند نہیں کرتے۔ ہی ان علوم ہیں ہے جوا پی ذات کے اعتبار سے مباح ہوں، ووان موارض کی وجہ ہے لائق احتراز ہوں گے۔

#### دست شناس کی کمائی کھانا

سوال: بہم نجوم پرتکسی ہوئی کتابیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ دیکھ کرحالات بتانالیعنی پیش کو ئیاں کرنااور اس چیشہ سے کمائی کرناایک مسلمان کے لئے جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) والمخبر بالفيب من النبي لَا يكون إلَّا صدقًا ولَا يقع إلَّا حقًّا. (فتح الباري ج:١٢ ص:٣٦٣، طبع لَاهور).

<sup>(</sup>٢) وبالجسملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلّا بالإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرث وبالجسملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلّا بالإمارات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوي أن قول القائل عند رؤية هالة القمر بكون مطر مدّعيًا علم الغيب لا بعلامته كفر. (شرح عقائك ص: ١٥٠، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله! أمورًا كنا لصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان، قال: قلت: ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان قلت: كنا تنظير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم. قال: قلت: ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطّه فلماك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٢) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله علي محمد. رواه أحمد وابوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثاني).

جواب:...جائزنبیں۔<sup>(۱)</sup> ستاروں کاعلم

سوال:..کیاستاروں کے علم کو ذرست اور سیجے سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تونبیس پرتا؟ جواب:..ستاروں کاعلم بیٹی نبیں اور پھرستارے بذات ِخودمؤثر بھی نبیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ ('') شا دی کے لئے ستار سے ملانا

سوال:... آج کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہند و پنڈت جنم کنڈلی ملاتے ہیں ، ہمارے مسلمان بھا گی بھی ای طرح کی رسم کو اِختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں ، یعنی لڑ کے کی ماں اورلڑ کے کے تام ،لڑکی کی ماں اورلڑ کی کے نام کے اعداد نکال کر ضرب ، جمع ہتنے ہتنے میں کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام نہ ستاروں کی تا ٹیرکا قائل ہے، اور نہ کم نجوم پر اعتاد کرنے کا قائل ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لئے یکس جائز نہیں ۔ قسمت کا حال اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتاد کر کے اس کے تکم کے مطابق کام کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راحت واطمینان کی زندگی نصیب فریاتے ہیں ۔ اور جو شخص اعتاد علی اللہ کے مضبوط طقے کو چھوڑ کرستاروں اور نجومیوں ہے اپنی قسمت وابستہ کرے، وہ بمیشہ بے چین و بے سکون رہے گا۔ (۲)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمستجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّفال قال القونوي والمحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمنجّم فلا يجوز إنّاع المنجّم والرّقال وغيرهما كالطّارب بالمحصى وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوي والقاضى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص: ۱۸۲). قال القاضى وحمه الله: كانت الكهانة في العرب ثلالة اضرب أحدها يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نينا صلى الله عليه وسلم، الثانى: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفى عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد ...... والنهى عن تصدقيهم والسماع منهم عام، والثالث: المنجّمون وهذه الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض النساس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا القن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يبدعي معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا القن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى مسلم ج: ۲ ص: ۲۳۳ طبع قديمي).

(٢) عن قدادة قال: حلق الله تعالى هذه النجوم لثلث، جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهدى بها، فمن تأوّل فيها بشير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البخارى تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له بد، وما عجز عن علمه الأنبياء والملاتكة، وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حيوة أحد ولا رزقه ولا موته وانما يفترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثالث).

(٣) - عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّاقًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكونة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

#### نجوم پر اعتقاد کفر ہے

سوال:... میں نے اپنے لڑ کے کی شاوی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے پچے دن بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نکلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نبیس ملتے، اس لئے میری طرف سے إنكار سمجھیں۔معلوم بیکرنا ہے کہ از رُوئے شرعان کا بیٹل کہاں تک ورست ہے؟

جواب:...نجوم پر اعتقاد کفر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### اہلِ نجوم پر اعتماد وُ رست نہیں

سوال: ... اکثر ابل نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ، ایک مقرّرہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس مقرّرہ وقت میں جوؤ عامجی ہا گئی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بید یکھا ہے کہ اس مقرّرہ وقت میں اُن پڑھالوگوں کی اکثر بت وُعا کمیں ہا تکتے میں ہے۔ مبریانی فر ماکر بتا ہے کہ کیا وُعا کمیں صرف ایک مقرّرہ وقت میں اور وہ مجی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے باتی دنوں میں وُعا کمیں نہ ما تکی جا کمیں؟

جواب:...اسلام کے نقطۂ نظر ہے تو چوہیں تھنے میں ایک وقت (جس کی تعیین نہیں کامٹی) ایسا آتا ہے جس میں دُعا قبول (۱) ہوتی ہے <mark>۔ باتی نجوم پر مجھے نہ تعقیدہ ہے منعقیدہ رکھنے وصح سمجھتا ہوں۔ <sup>(۳)</sup></mark>

### يُر جول اورستارول ميں کوئی ذاتی تأثیر نبیس

سوال:...ا پی قسمت کا حال دریافت کرتا یا اخبارات وغیره می جو کیفیات یا حالات درج کے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، پڑھنایا معلوم کرنا وُرست ہے؟ اور اس بات پریفین رکھنا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلال ہے، گناہ ہے؟

جواب:...اللِ اسلام کے نزو کیک نہ تو کو کی مخص کمی کی قسمت کا سمجے سمجے حال بتاسکتا ہے، نہ برجوں اور ستاروں میں کو کی ذاتی تا شمر ہے۔ان باتوں پریفین کرنامحناہ ہے، اورا یسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وصناعة التنجيم الي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية ......... مناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٩٨). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الفيب كفر لقوله عليه السلام: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ...... والمنجّم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص:١٩١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عنقاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماءً يعتقهم من النار، وأن لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فعستجاب. (حلية الأولياء ج: ٨ ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآلار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامي ج: ١ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والتنجيم ...... إنا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:٣٣).

#### نجومي كوباته وركصانا

سوال:... جناب مولا تاصاحب! بسي باتھ وکھانے کا بہت شوق ہے، ہر دیکھنے والے کو دِکھاتے ہیں۔ بتاہیے کہ یہ باتیں مانی جائبیں پانبیں؟

جواب :... ہاتھ وکھانے کا شوق بڑا نظط ہے،اورایک ہے مقصد کام بھی ،اوراس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جس مخص کواس کُ ات پڑجائے وہ بمیشہ پریشان رہے گااوران لوگوں کی اُنٹ کھنٹ ہاتوں میں اُلجھار ہے گا۔

## مستقبل کے متعلق قیاس آرا ئیاں اوراُن پریقین کرنا

سوال :... میرے داداصوم وصلوۃ کے تی ہے بابندہیں، پانچوں دقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تبجد اور اشراق کی نمازیں بھی اداکرتے ہیں، ہفتے ہیں تین دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے فضل وکرم ہے اس سال جج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجودا کی ایس بات ہے جس نے ہم سب گھر والوں کو پریٹان کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جعد کو'' جنگ' اخبار با تاعدگی ہے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، لیکن فاص طور پر'' یہ ہفتہ کیسار ہے گا؟'' اس پران کا اعتقاد اتنازیادہ ہے کہ اگر اس میں لکھا ہوکہ آئے دن خراب رہے گا تو سازادن گھر ہے با ہر نہیں نکلتے ، اگر لکھا ہوکہ آئے طبیعت خراب رہے گی تو ایت جتے ہیں۔ آپ سے مرارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشن ہیں بتا کیں کہ مارے دادا کا یکمل کیسا ہے؟

جواب: ... منتقبل کے بارے میں جواس شم کی چیش کو ئیاں کی جاتی ہیں ، ان پریقین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دادا کو چاہئے کہ اس سلطے میں کم تعقق عالم سے تفظو کر کے اپن سلی کرلیں اور تو ہم پرتی چھوڑ دیں۔ جو مجم سے مستقبل کا حال ہو چھے ، اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

سوال: ... مير بي ايك دوست نے بچھے بتايا كرستاروں كے تلم پڑھنے ہے بعنی جس طرح اخبارات اور رسالوں ميں ديا ہوا ہوتا ہے كو: " يہ ہفتہ آپ كاكيسار ہے كا؟" پڑھنے ہے خدا تعالی اس شخص كی جاليس ون تک دُعا قبول نبيس كرتا۔ جب ميں نے يہ بات اپنا ايك عزيز دوست كو بتا كی تو وہ كہنے لگا كہ يہ سب نفنول با تيس بيں كہ خدا و ندتعالی جاليس دن تک دُعا قبول نبيس كرتا۔ ويسے ستاروں كي ايك عزيز دوست كو بتا كی تو اي بي تقين رکھنے ہے ايمان پر ديمك لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے ميں بتا ہے كہ كس كا نظريہ دُرست ہے؟

جواب: ... اس سوال کا جواب رسول النه صلی الله علیه وسلم دے بچکے ہیں۔ چنانچے مسلم اور مند احمد کی حدیث میں ہے

<sup>(</sup>١) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتنى عرّاقًا فسأله عن شىء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) فلا يجور إنباع المنجم والرَّمَّال وغيرهما كالضارب بالحضى. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢) طبع دهلي).

کہ:'' جو خص کسی'' عراف' کے پاس ممیا، پس اس ہے کوئی بات دریا فت کی تو عالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔''<sup>(۱)</sup> (میخمسلم ج:۲ ص:۳۳۳)

#### ستاروں کے ذریعے فال نکالنا

سوال:...ایک لزے کا رشتہ طے ہوا،لزکی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیس کہ لز کا ٹھیک نھاک اور نیک ہے۔ پھرلز کی والول نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب ویں مے۔ان کے کھرانے کے کوئی بزرگ ہیں جو اہام مسجد بھی ہیں اورلڑ کی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔جمعرات کے دن رات کو إمام صاحب نے کوئی وظیفہ کیااور جمعہ کولڑ کی والوں کو کہا کہ اس لڑ کے اورلڑ کی کاستار و آپس میں تبیں ملیا، یہاں شادی نہ کی جائے۔آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ہے آگاوفر مائیں۔

جواب:..اسلام ستارہ شناس کا قائل نہیں، نہاس پریقین رکھتا ہے۔ بلکہ صدیث میں اس پر بہت بخت ندمت آئی ہے۔'' وہ بزرگ اگر نیک اور باشرع بیں تو ان کو استخارے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا ، جو پینی اور قطعی نہیں ، اور اگر وہ کسی مل کے ذریعے معلوم کرتے میں تو بیرجا ترجیس\_

### علم الاعداد بريقين ركهنا كناه ب

سوال:...آپ نے اخبار ' جنگ ' میں ایک صاحب کے ہاتھ وکھا کرقست معلوم کرنے پر جو پچھ لکھا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں ، مرعلم الاعداد اورعلم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے ، اس علم میں بیہوتا ہے کہ ندکور و مخص کے نام کو بحساب أبجد ایک عدد کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر جب' عدو' سامنے آجاتا ہے توعلم الاعداد کا جاننے والا اس مخفس کواس کی خوبیوں اور خامیوں ہے آگاہ کرسکتا ہے۔ویسے بنیادی بات توبیہ کے اگر اس علم کومن علم جانے تک لیاجائے اور اگر اس میں پجمے غلط با تیل ملسی ہوں تو ان بریقین نه کیا جائے تو کیا یہ گنا وی ہوگا؟

جواب :..علم نجوم اورعلم الاعداد میں مال اور نتیج کے اعتبار ہے کوئی فرق نہیں۔ وہاں سناروں کی گروش اوران کے اوضاع (اِجْمَاعُ واِفتراق) ہے قسمت پر اِستدلال کیا جاتا ہے،اور یہاں بحسابِ جمل اعداد نکال کران اعداد ہے قسمت پر اِستدلال کیا جاتا ہے۔ کو یاعلم نجوم میں ستاروں کو اِنسانی قسست پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظریے پر ا بمان رکھا جاتا ہے۔ اوّل تو یہ کہان چیزوں کومؤٹر حقیق سمجستا ہی کفر ہے'' علاوہ ازیں محض اُ نکل بچو اِتفاقی اُمور کوطعی ویقین سمجستا بھی

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أثنى عرًّا فياله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلة.

<sup>(</sup>٢) - عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السنحر". (ابو داؤد ج: ٢ ص: ١٨٩). أيضًا ولَا إلياع قول من ادّعي الإلهام فيما يخبر به عن إلهاماته بعد الأنبياء ولَا إتباع قول من ادّعي علم الحروف المتهجيات لأنَّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص: ١٨٢)، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التجيم الترمضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية .... صناعة محرمة بالكتاب والسُّنَّة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٦٨) طبع لاهور).

غلط ہے، لہذا اس علم پریقین رکھنا گناہ ہے۔ اگر فرض سیجئے کہ اس ہے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس ہے کسی مسلمان وضرر پنچے، نہ اس کویقینی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سیکھنا مینا وہیں، مگر ان شرا لط کے باوجود اس کے فعلِ عبث ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ان چیز وں کی طرف تو جہ کرنے ہے آ دمی وین وؤنیا کی ضروری چیزوں پر تو جہ نہیں دے سکتا۔

### اعداد کے ذریعے شاوی کی کامیابی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں

سوال:... میں نے شادی میں کا میانی یا ناکا معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اُعداد سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی کیا شری حیثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف القد کو ہے۔

جواب:..غیب کاعلم، جیسا کرآپ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے علم الاعداد کی زویے جوشادی کی کامیابی و ناکامی معلوم کی جاتی ہے جوشادی کی معلوم کی جاتی ہے بانومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، یہ عض اُنگل پچوچیز ہے، اس پر یعین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کو قطعاً استعمال نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

### ماتھے کی لکیروں پریفین رکھنا دُ رست<sup>نہی</sup>ں

سوال:..قرآن وحدیث کی روشی میں بتا ئیں کہ ہاتھ کی کئیروں پریقین رکھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:..قرآن وحدیث کی روشن میں ہاتھ کی کئیروں پریقین رکھنا ؤرست نہیں۔ (۳)

#### أتو بولناا درنحوست

سوال:...اگر کسی مکان کی حیت پر اُلو بیند جائے یا کوئی شخص اُلو دکھے لے تو اس پر تاہیاں اور مصبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ، کیونکہ یہ ایک منحوس جانور ہے۔اس کے برعکس مغرب کے لوگ اے گھر دں میں پالتے ہیں۔مہر بانی فر ماکریہ بتا کیس کہ کیا یہ بات مجمع ہے؟

<sup>(</sup>١) والتشجيم .... وانسا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض، وثالثها: انه لا فائدة فيه. (فتاري شاميه ج: ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) العلم بالفيب أمر تفرَّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص: ٥٠) ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلا الله و لقوله عليه الصلوة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويلاعي معرفة الأسرار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآلية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمال وغيرهما كالضّارب بالحصلي وما يعطي هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوي والقاضي العباض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢ ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) فوله الرمل .... وقد علمت أنه حرام قطفًا .... وفي فتاوي ابن حجر ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم .... الخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٣٣)، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...نحوست کا تصوّر اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ أتو ویرانہ چاہتا ہے، جب کو کی توم یا فرد اپنی برخملیوں کے سبب اس کامستحق ہو کہ اس پر تباہی تازل ہوتو أتو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ أنو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سبب نبیں، بلکہ انسان کی برعملیاں اس کا سبب ہیں۔

## شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال ... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت ی ساجی پُر ائیاں ہیں۔لیکن شادی بیاہ کے معاطوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب وُ ولہا میاں وُلہن کو لے کر گھر آتا ہے تو وُ ولہا اور وُلہن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک ویا جائے ، بعدازاں وُلہن اس وقت تک کسی دروازے کے اندرنیس آتھے جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک ویا جائے ، بعدازاں وُلہن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک ایک خاص تھم کا کھانا جس میں بہت ی اجناس شامل ہوتی ہیں پکانہیں گئے۔میرے خیال میں بیسراسر تو ہم پرتی اور نسنول رسمیں ہیں ، کیونکہ شریعت چری صلی انشہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسے کی رسم ورواج کا پہنے نہیں ملتا۔ برائے مہر ہائی آپ شریعت کی روے بتا کیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی رسموم کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلا شبہتو ہم پرتی ہے ، غالبًا بیاوراس نشم کی وُ دسری رسمیں ہندومعا شرے ہے لی گئی ہیں ۔

### نظر بدہے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گابا ندھنا

سوال:...نیچی پیدائش پر مائیں اپنے بچوں کونظر بدہے بچانے کے لئے اس کے مکلے یاہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری ہاندھ دیتی میں ، یا بیچے کے سینے یاسر پر کا جل ہے سیاہ رنگ کا نشان لگادیا جاتا ہے تا کہ بیچے کو بری نظر نہ سکے۔کیا یہ نعل ڈرست ہے؟

> . جواب:...اگر اعتقاد کی خرالی نه ہوتو جا تز ہے ،مقصد پہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظرنہ لگے۔ (۳)

#### غروبية فآب كےفورا بعد بتى جلانا

سوال:... بعدغروبِ آفآب فوراً بن یا چراغ جلانا ضروری ہے یانبیں؟ اگر چہ پچھ پچھاُ جالا رہتا ہی ہو۔ بعض لوگ بغیر بق جلائے مغرب کی نماز پڑ معناؤ رست نبیں سجھتے ،اس سلسلے میں شرع تھم کیا ہے؟ جواب:... بیتو ہم پرتی ہے،اس کی کوئی شرع حیثیت نبیں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء. (مشكوة ص: ٣٩٣، باب الفال والطيرة).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا آصَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ تَخِيْرٍ" (الشورى: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه لهى عن الرقى والتماتم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج:٢ ص:٩٣ ا، طبع مصر).

#### منگل اور جمعہ کے دن کیڑ ہے دھونا

سوال:...اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں وحونا جاہئے۔ ایسا کرنے سے رزق ( آیہ نی ) میں کی واقع ہو جاتی ہے۔

جواب:... بالكل غلط اتو بم برس ب-

### ہاتھ دیکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اور اس پریقین رکھنا کفر ہے

سوال :... ہاتھ دیکھا کر جولوگ ہاتمیں بتاتے ہیں، و وکہاں تک صحیح ہوتی ہیں؟ اور کیاان پریفین کرنا جا ہے؟

جواب:..ا پیے لوگوں کے پاس جانا گناہ اور ان کی باتوں پریقین کرنا کفر ہے۔ سیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت مسلی
الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جو شخص کسی پنڈ ت نجو ٹی یا قیافہ شناس کے پاس کیا اور اس ہے کوئی بات دریافت کی تو جالیس دن تک اس کی
نماز قبول نہ ہوگ'' ۔'' منداحمہ اور ابوداؤ دکی حدیث میں ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے تیمن شخصوں کے بارے میں فر مایا کہ موسلی
الله علیہ وسلم پرناز ل شدہ وین سے کہ کی جیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بمن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تقدر کی کرے۔''

آتکھوں کا پھڑ کنا

سوال:...میں نے سنا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، اور بائمیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روثنی میں اس مسئلے کا جواب دیں۔

جواب:..قِر آن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مجض بےاصل بات ہے۔

# بائیں آنکھ وُ کھنے سے عم سمجھنا تو ہم برسی ہے

سوال:...جب میری دائیں آنکھ ذکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوثی آتی ہے، اور جب بائیں آنکھ ذکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے تم آتا ہے۔ کیا ایسا کہنا تھے ہے؟

جواب:...دائمي آنکھ وُ کھنا يا بائمي آنکھ وُ کھنا ،اس کا بياري ہے کو کي تعلق نبيس ، ميڪش تو جم پرتي ہے۔

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ألى عرَّاقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلةً. (صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٣٣، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما انزل على محمد. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، ياب الكهانة). (٣) اغلاط العوام ص:٣٣، طبح زمزم كراحي.

#### کیاعصرومغرب کے درمیان مُردے کھانا کھاتے ہیں

سوال:...کیاعمر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران کھانا نہیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سا ہے کہ اس وقت مُرد بے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب:..عمرومغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے، اور اس وقت مُردوں کا کھانا جوآپ نے لکھا ہے ووفغنول بات ہے۔ تو ہم برستی کی باتنیں

سوال:...عام طور پر ہمارے کمروں میں بیتو ہم پرتی ہے اگر دیوار پرکؤ ا آکر بینے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤں پرجماڑ و لگنا یا لگانا نُرانعل ہے، شام کے وقت جماڑ و دینے ہے کمر کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وُودھ کرنا نُرک بات ہے، کیونکہ وُودھ پوت (بنے) سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

مثال:...ایک مورت بیٹی ہوئی اپنے بچے کو دُود ہا پار ہی ہے، قریب ہی دُود ہے چولیے یا آئیشمی پر گرم ہور ہاہے ،اگر وہ اُبل کر گرنے لگے تو بیٹے کو دُور پھینک دے گی اور پہلے دُود ھے کو بچائے گی۔

اگرکوئی اتفاق ہے تھمی کر کے اس میں جو بال لگ جاتے ہیں ، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دے اور پھر کسی خاتون کی اس پر نظر <mark>پڑجائے تووہ کیے گ</mark>ی کہ کسی نے ہم پر جا دوثو نہ کرایا ہے۔

الی بی بزاروں تو ہم پرستیاں ہمارے میں داخل ہو پھی جیں۔اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء واجدا وقد یم زمانے سے ہندوؤں اور سکسوں کے ساتھ رہے ہیں،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگئی ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح فرمائیں۔

جواب:... ہمارے وین میں تو ہم پرتی اور بدشکونی کی کوئی مخبائش نہیں۔ آپ نے بقتی مثالیں لکھی ہیں ہے سب غلط ہیں۔ ا البتہ وُ ووھ خدا کی نعمت ہے، اس کو ضائع ہونے ہے بچانا اور اس کے لئے جلدی ہے دوڑ نا بالکل وُ رست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں کا تھم یہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرَم کی نظران پر نہ پڑے۔ باتی ہیں سمجع ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ور یعے جادہ کرتے ہیں، محر ہرایک کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا بالکل غلط ہے۔ (۱۰)

شیطان کونماز ہےرو کئے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

سوال:..شیطان مسلمانوں کوعبادت ہے روکنے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اورخودعباوت کرتا ہے، اس کو

ر ١) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوي العتابية. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال أبن عباس وعائشة رضى الله عنهما: كأن غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخد مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطة فأعطاها اليهود فسحروه فيها ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٨٨، طبع رشيديه كوئنه).

عبادت ہے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نماز کا کونا اُلٹ دیتے میں ،اس طرح عبادت ہے روک دینے کے مل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...اس سوال میں آپ کو دو نلط فہمیاں ہو گی ہیں۔ایک یہ کہ شیطان دُوسروں کوعبادت ہے رو کتا ہے، تمرخود عبادت کرتا ہے۔ شیطان کا عبادت کرنا نلط ہے،عبادت تو تھم الہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان تھم البی کاسب سے برا نافر مان ہے،اس کئے یہ خیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے بالکل نلط ہے۔ (۱)

وُوسری غلط بنی بیر کرمصلے کا کونا اُلٹنا شیطان کوعباوت ہے روکنے کے لئے ہے، بیقطعاً غلط ہے۔ مصلے کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز پھی ندر ہاور وہ فراب ندہو۔ عوام جو یہ بچھتے ہیں کدا کر جائے نماز ندائٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

### نقصان ہونے پر کہنا کہ: '' کوئی منحوس صبح ملا ہوگا''

سوال:...جب کسی مخض کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکا می ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ:'' آج صبح سورے نہ جانے کسی مخص کو شکل دیکھی تھی'' جبکہ انسان مبع سورے بستر پرآ کھے کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی مشکل دیکھتا ہے، تو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوس ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھ لینے سے ساراون نحوست میں گزرتا ہے؟ مشکل دیکھتا ہے، تو کیا گھر کے کوست کا نصور نہیں ، دیمن تو ہم برتی ہے۔ جواب :...ا سلام میں نحوست کا نصور نہیں ، دیمن تو ہم برتی ہے۔

## ألے دانت نکلنے پر بدشگونی تو ہم پرستی ہے

سوال: ... بیچے کے دانت اگراً لئے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کے نضیال یا مامود سر بھاری پڑتے ہیں۔ اس کی کیااصل ہے؟ جواب: ...اس کی کوئی اصل نہیں ابحض تو ہم پرتی ہے۔

# جاندگرہن یاسورج گرہن سے جاندیاسورج کوکوئی اُفیت بیس ہوتی

سوال:...میں نے سنا ہے کہ جب جاندگر بن یا سورج گر بن ہوتا ہے تو ان کواَ ذیت پہنچی ہے ، کیا یہ بات وُ رست ہے؟ جواب:...وُ رست نہیں! محض غلط خیال ہے۔

## " حاجن کا اعلان "نامی پمفلث کے بارے میں شرعی تھم

سوال:...آج کل" حاجن کا ضروری اعلان" نامی پیفلٹ بہت عام ہے، یہ عمو ماساجد کے باہر نمازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس پیفلٹ میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی تحریر ہے کہ اس پیفلٹ کی آئی نوٹو کا پیاں کروا کرتقسیم کردی جائیں، بصورت

<sup>(</sup>۱) اغلاط العوام من: ۱۳ طبع زمزم پېلشرز کراچی په

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥ -

دیمرشد بدنتصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو کا لی کرواکرتقسیم کرتے ہیں،لوگوں میںضعیف الاعتقادی کے باعث اس پیفلٹ کے بارے میں عجیب عجیب تصورات مشہور ہیں۔سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پیفلٹ کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس ڈرسے کہ ہیں کوئی نقصان نہ ہوجائے ،اس کی کئی کا پیاں ہوا کرلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں،کیاریسی ہے؟

جواب:... یہ پر چہ جو آپ نے اپنے خط میں بھیجا ہے، خالص جموت ہے، جو قریباً ایک سوسال ہے جھیپ رہا ہے، بارہا " جنگ"میں اس کی تر دید کر چکا ہوں۔"

# كيا آساني بجلى كالية ومي يرضرور كرتى ہے؟

جُوابِ:...کالے کے ساتھ بکل کا تعلق تو سمجھ نہیں آتا ، البتہ چیک دار دھا تیں بکل کو جذب کرعتی ہیں ، ان کو کھلی جگہ رکھنے سے پر بیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ باقی آپ کا بیار شاد بالکل سمجے ہے کہ بکل اِ ذنِ اِلٰہی کی مامور ہے ،اس کے تھم کے بغیر پجھ نہیں کرعتی۔ <sup>(۱)</sup>

### عورت كاروثى يكاتے ہوئے كھالينا جائز ہے

سوال:...میری ای کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے تھم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اُٹارکرروٹی کھائے ،عورت کو جائز نبیس کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے لگے، یعنی آدھی روٹیاں پکا کیں اور کھاٹا شروع کردیا، توابیا کرنے والی عورت جنت میں وافل نہوسکے گی۔ آپ بتاہیۓ کہ کیا ہے ہات سمجے ہے؟

<sup>(</sup>۱) بوادرالنوادر ص: ۱۵۳ طبع ادارهٔ اسلامیات لا بور ـ

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٢٥٥ طبع زمزم پېنشرز كرا چي -

جواب:...آپ کی امی کی تعییت تو تھیک ہے، گرمسئلہ نلط ہے۔عورت کوروٹی پکانے کے دوران بھی کھانا کھالینا شرعاً جائز ہے۔

#### جمعہ کے دن کیٹر ہے دھونا

سوال:... میں نے سا ہے کہ جمد اور منگل کے دن کپڑے دھونانہیں چاہئے ، اور بہت ہے لوگ جمعہ کے دن نماز ہو جانے کے بعد کپڑے دھوتے ہیں ، اور کہاں تک بیطر پنے ذرست ہے؟ اور اس طرح بہت ہے لوگ جو پر دیس میں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو بعد کہ جمعہ کی ہوتی ہوتی ہیں مانا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ دولوگ جمعہ اور منگل کو چھٹی ہوتی ہے تو وولوگ کپڑے دولوگ جمعہ اور منگل کو کپڑے دھونے کی اجازت ویتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے یانہیں؟ جواب:... جمعہ اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کی بات بالکل غلط ہے۔ (۱)

### عصراورمغرب كے درمیان کھا نابینا

سوال: ..اکٹرلوگ کہتے ہیں کہ مراور مغرب کے درمیان پکھ کھانا چیانہیں چاہئے کیونکہ نزع کے وقت انسان کواہیا محسوں ہوتا ہے کہ عصر دمغرب کا درمیانہ وقت ہے اور شیطان شراب کا بیالہ چنے کودے گاتو جن لوگوں کوعمر دمغرب کے درمیان کھانے پینے ک عادت ہوگی وہ شراب کا بیالہ پی لیس محے اور جن کو عادت نہ ہوگی وہ شراب چنے سے پر ہیز کریں محے ( نیز اس و تف عصر دمغرب کے درمیان پکھ نہ کھانے چنے سے روزے کا ٹواب ماتا ہے )۔ برائے مبر بانی اس سوال کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں وے کرایک اُبحصن سے نجات دلائیں۔

جواب:...به دونوں باتیں غلط بیں! عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

کے ہوئے ناخن کا یاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا شا

سوال ا:...بزرگوں ہے۔ناہے کہ اگر کا ٹاہوا ناخن کسی کے پاؤں کے بیچے آجائے تو وہ مخص اس مختص کا (جس نے ناخن کا ٹا ہے ) ڈخمن بن جاتا ہے؟

٢:.. جناب كيا چليوں كا پيز كناكس خوشي يائمي كاسب بنآ ہے؟

٣:..اكركالي بلي راسته كات جائة وكيا آ مح جانا خطر حكا باعث بن جائع كا؟

جواب:... بيتنوں يا تنم محض تو ہم برحق کی مدمیں آتی ہیں ،شریعت میں اس کی کوئی ا**مل نہیں۔** <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup> ا) افلاطالعوام عن: ٢٧ طبع زمزم پيلشه زَران

ر عن الديرة العوام ص: ١٩٥٥

<sup>(</sup>٣) الذرة العوام الس: ٨ س

### کالی بلی کاراستے میں آجانا،اور تبین بیٹیوں کی پیدائش کو نحوس جاننا

سوال:...لوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اجہائی مسئلے کی جانب توجہ ولانا چاہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیسا انسان گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر راہتے میں جاتے ہوئے کالی بلی راہتے میں آ جائے تو حادث چیں آ جاتا ہے، یا تین بیٹیوں کی وُنیا میں آ مد کے بعد بیٹے کی پیدائش ماں باپ کے لئے توست ہوتی ہے، یعنی تک دی اور پریٹانی کاموجب ہوتی ہے، اس قسم کے تو ہمات کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... بعض لوگوں پر تو ہم پری کا غلبہ ہوتا ہے ،اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش کو منحوں سمجھنا ہے ہی ای تو ہم پری کا ایک شعبہ ہے۔ شری نقطۂ پری کا ایک شعبہ ہے۔ شری نقطۂ کا ایک شعبہ ہے۔ شری نقطۂ نظر ہے آ دمی کی بھلائی یائر ائی کا مداراس سے صادر ہونے والے اٹھال پر ہے، اگر کسی نے نیک اٹھال کئے ، وہ مبارک ہے ، اور اگر ورم میشر کی تھا ہی کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ورم کی تھا کہ اللہ ہے کہ اللہ ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ بھیشہ کی ذِلت اس کے سر پرسوارر ہے گی ، اللہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے درگز رفر ما کیں ۔

## لوکی کے حطکے اور نیج بھلا نگنے ہے بیاری ہونے کا یقین وُ رست نہیں

سوال: ... بہنی زیور 'میں صدیث کے دوالے ہے یہ پڑھا ہے کہ نونکا اور شگون شرک ہے۔ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ جس پانی ہے آٹا کو ندھا جائے وہ پانی نہیں بینا چاہئے ، اس ہے بیاری ہوجاتی ہے، گلا پھول جاتا ہے۔ ای طرح مغرب کے بعد فقیر کو خیرات نہیں و نی چاہئے اور بیج کو نہیں بھلانگنا چاہئے ، اس ہے پیٹ کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کیااس طرح کے نو تھے اور شکون کادین اسلام ہے یاسی بیاری ہے کوئی تعلق ہے؟

جواب:... بیرتمام با تنمی لوگوں میں فضول مشہور ہیں ، ان پریقین نبیں رکھنا چاہیے ، یہ چیزیں شکون میں واخل ہیں ، جو منوع ہے۔

## زمین پرگرم پانی ڈالنے سے پچھابیں ہوتا

سوال:...زبین پرگرم پانی وغیره گرانامنع ہے پانبیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب:...محض غلط خیال ہے! (۲)

<sup>(</sup>۱) "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِنَفُسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" (حمّ السجدة: ۳۹). أى انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أى انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص: ٣٨٥ طبع رشيديه كونته). (۲) اغلاط العوام ص: ٢٥٦ طبع زمزم پيلشرزكرا في .

## نمک زمین پرگرنے ہے بچھ بیں ہوتا الیکن قصداً گرانا کرا اے

سوال:...کیانمک اگرزمین پر گرجائے ( یعنی پیروں کے نیچ آئے ) تو روز قیامت پکوں ہے اُنھانا پڑے گا؟ جواب:...نمک بھی خدا کی نعت ہے،اس کوزمین پرنبیں گرانا جا ہے 'لیکن جومزا آپ نے کھی ہے وہ قطعا خلط ہے۔

### بقروں کاانسان کی زندگی پراٹر انداز ہونا

سوال:...ہم جوانگونمی وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں اپنے نام کے ستارے کے صاب سے پھر لکواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ کیا بیاسلام کی زویے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پھر کا پہننا بھی سنت ہے؟ چواب:...پھر انسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے، انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ (۱)

#### بيقرون كومبارك يإنا مبارك سمجصنا

سوال:...میری خالہ جان جاندی کی انگونٹی میں فیروز و کا پتھر پہننا جا ہتی ہیں ، آپ برائے مبر ہانی ذرا پتھروں کی اصلیت کے بارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داستانیں ہیں؟ اگر ان کا وجود ہے تو فیروز ہ کا پتھر کس وقت؟ کس دن؟اور کس دھات میں پہننامبارک ہے؟

جواب: بہتروں ہے آ دمی مبارک نبیس ہوتا ہے، انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں۔ '' پتروں کومبارک ونامبارک سجھناعقید ہے کا فساد ہے، جس ہے تو ہے کرنی جا ہے۔ <sup>(n)</sup>

#### یچھری سے شفا کے لئے وظیفہ

سوال:...میرا بیٹا جس کی عمر ۵،۶ سال ہے، اس کے گرد ہے میں بھین سے پھری ہے، پیشاب میں خون آتار بتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پھری کا اخراج ہواور شفا ہو۔ اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگر نقش لکھنے کا

 <sup>(</sup>۱) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٨ ص:٣٤٣، طبع امداديه).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصَبُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كُنسَتُ ايْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" (الشورى: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْبُهِ وَمَنْ اسْآءَ فَعَلَيْهَا" (حَمَّ السجدةُ: ٣٦). أي انها يعود نقع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انها يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٣٨٥ طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: انى لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولو لا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه. (مشكوة ص ٢٢٨). اور قرار ومخرها شريم ٢٢ شي به قوله: "انك حجر" انسا قال ذلك لسلا يغتر بعض لريب العهد بالإسلام الذين قد ألقوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف النصر سالتقصير في تعظيمها، فخاف ان براه يقبله، فيفتتن به فبين أنه لا ينقع ولا يضر، وان كان امحال شرع فيه يتقع باعتبار الجزاء .... ونبه على أنه ولا الإفتداء لما فعلته. (مشكرة ص ٢٢٨، باب دخول مكة والطواف، القصل الخالث).

معمول ہوتو إرسال فر مائمیں۔

جواب:...میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتا، البتہ آپ کے صاحبزادے کے لئے وُعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کوشفا عطافر مائے۔ سات مرتبہ سور وُفاتحہ پڑھ کراؤل آخر وُرود شریف، ان کو دَم کردیا کریں اورانہ تعالیٰ ہے شفاکی وُعاکریں۔

### فیروز ہ پھرحضرت عمر کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

سوال: ...لعل، یا توت، زمرد عقیق اورسب سے بڑھ کر فیروز و کے تک کو انگوشی میں پہننے سے کیا حالات میں تبدیلی ژونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننا اوراس پریقین رکھنا جا کڑہے؟

جواب:... پھروں کوکامیا بی و ناکامی میں کوئی وظل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس کے نام کوعام کرنے کے لئے سبائیوں نے ''فیروز و'' کومتبرک پھر کی حیثیت سے پیش کیا۔ پھروں کے بارے میں خس وسعد کا تصور سبائی اَفکار کا شاخسانہ ہے۔

#### پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...اکثر لوگ مختلف ناموں کے پتحروں کی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پتحر میری زندگی پر اجھے اثر ات ڈالٹا ہے اور ساتھ ساتھوان پتحروں کواپنے حالات اجھے اور نرے کرنے پریقین رکھتے ہیں ، بتا کیں کہ شرگ لحاظ ہے ان پتحروں پراییایقین رکھنا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟

جواب:... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یابد مل اس کی زندگی کے بنے یا جُڑنے کے ذمہ دار ہیں، پھر دں کواٹر انداز سجھنامشرک تو موں کاعقیدہ ہے، مسلمانوں کانبیں۔اورسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔ فیروز ہاور عقیق کی انگوشی کا استعمال

سوال:...کیاایی انگونمی جس میں کوئی پھر لگا ہومثلاً: فیروزہ عقیق وغیرہ پبنناحرام یا مکروہ ہے؟ جواب:...جس انگونمی پرکوئی پھر لگا ہوا ہو،اس کا پبننا جائز ہے، تکرانگونٹی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔

 (١) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٣٤٣ طبع امدادية).

(۲) فالفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسى الأصل الرومي الدار ...الخ. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

(٣) ..... يقول سمعت على ابن ابي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه لم رفع
 بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أمّني، حل إلانالهم. (ابن ماجة ص:٢٥٤، شامى ج:٢ ص:٣٥٨).

(٣) ولا يتختم إلا بالفضة ... لا يزيده على مطال ... الخ. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار اللهب في
 حجر الفص. (شامي ج: ١ ص: ٣١٠). اورشمال ١٠ الشرال كابرتاب (اوزانِ شرعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٣٨).

### پھراورنگینوں کے اثرات پریقین رکھنا وُرستنہیں

سوال:...بہت دنوں ہے ذہن میں ایک سوال ہے، آج آپ ہے اس کا جواب دیے گرارش کررہا ہوں۔ سوال یہ کہ کیا پھراور تکینے انسانی زندگی پر عبت یامنی اثر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہنااور یہ چنا کہ اس کے پہننے ہے تقدیر بدل جائے گی، یافلاں مشکل آسان ہوجائے گی، شرکی لحاظ ہے کس تقدر ورست ہے؟ میں نے پچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ تھنے والی انگشتری پبننا انبیائے کرام کے دور سے بی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں تقیق پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول صلی القد علیہ وسلم ہے کہ عقیق پہننا فقر کو و در کرتا ہے۔ ایک کتاب میں جھر کھا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بھی آرت العالمین حضرت درسالت آب ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: "اے رسول! آپ انگشتری عقیق وست راست میں پہنیں اور اپنے حضرت درسالت آب ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: "اے رسول! آپ انگشتری عقیق وست راست میں پہنیں اور اپنے کہر مے ہی بھی بھی بھی بھی کہدویں۔ "آپ ہے گزارش ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کریں کہ یہ کس صد تک ورست ہیں؟

جواب:...جوروایتی آپ نے نقل کی ہیں ، مجھےان کاعلم نہیں۔انسانی زندگی پراس کےاعمال اثر انداز ہوتے ہیں ، پھروں سے تقدیر نہیں بدلتی ،ندان سے اللّدرامنی ہوتا ہے،اور نہ کوئی خیرو برکت اور سعاوت نصیب ہوتی ہے۔ (۱)

#### پھروں کوسببِ حقیقی سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے اٹائوشی میں جمیز لگوانا جائز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پیقر کومؤثر سمجھنا ایک جاہلی تصور ہے۔ بیا یک ایساغیرواضح اور مبہم کلمہ ہے جس سے اکثر پڑھنے والوں کوغلط بمی ہوسکتی ہے۔

ا :...خداوندکریم نے اس بھری کا ئنات میں کوئی شے بھی بے کارپیدائییں فرمائی ،للبذا جومختلف پھر، جواہر کی شکل میں ملتے ہیں وہ بھی اس اُصول ہے مشتنیٰ نبیں ہو بھتے ۔

۳:...خدائے بزرگ و برتر نے جہاں ہر شے خلق فر مائی ، وہاں ہر شے میں اس کی ایک مخصوص تا ثیر بھی عطا کی ہے ، اور اس کے اُصول سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ، جا ہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں۔

سن... چنانچہ میں اس حالیہ وجدید تحقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رنگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقہ کار کے تحت اعلیٰ علمی انداز پر ہورہی ہے بحض بیر عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ کسی چیز کوتا شیر سے عاری خیال کرنا ،اگر جہالت نہیں تو لاعلمی ضرور ہے۔ اورا گر آپ خیال نے فرما کی تو تا میر سے انکار کا سلسلہ بالآخر کفر کے متراوف ہوسکتا ہے۔

٣:.. آخر میں مؤ ذبانہ طور پر بیر عرض ہے کہ نہ تو کسی چیز کوئل کے بغیر ز دّ کرنا جا ہے ، اور نہ بی حق کے بغیر قبول کرنا جا ہے ، جا ہے ز دّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صورتوں میں حق و اِستدلال سے کام لیناعلمی وایمانی طور پرلازم ہے۔ جناب نے جو پھر کے مؤثر سجھنے کو جابلی تصور قرار دیا ہے ، تو اس مؤثر سجھنے ہے جناب کی کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما کمیں ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي شرح الشماثل للقارى: واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر، وانه مبارك، وان من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ ...إلخ. (اعلاء السنن ج:١٤ ص:١١٣، طبع ادارة القرآن).

جواب: ... یو ظاہر ہے کہ جس کوایک ہے بھی جانتا ہے کہ انتدتعالی نے اس جہان کو عالم اسباب بنایا ہے ،اوریبال اسباب ومستباب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے ،اوراسباب میں ... بظر ظاہر ... تا ثیر بھی رکھ ہے۔ چنانچہ آگ جان آگ ہے ، ہوا اسباب ومستباب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے ،اوراس کا انکار کرنا (جیسا اُڑ الی ہے ، پانی سیراب کرتا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ الغرض! پوراعالم اسباب ومستباب ن رنجیر میں جکڑا ہوا ہے ، اوراس کا انکار کرنا (جیسا کہ آپ نے فرمایا) بلاشیہ جہالت و ناوانی ہے۔

۲:...طسلهٔ اُسباب کو دیکھتے ہوئے بہت ہے لوگ اسباب کومؤ پڑھتے تھتے ہیں ، ان کی عقل وخرداَ سباب کے جال کا شکار ہوکرر و جاتی ہے ، اور ان کی نظر اسباب کے پردے کے پیچھے ہے مسبب الاسباب جل مجد ہ کو جھا تک کرنہیں و کھے سکتی۔ جس طرح اسباب کی تائیر کا انکار بے بقونی ہے ، اس طرح نظر کا اسباب تک محد و در ہنا اور مؤ پڑھتے تھی تک نہ پہنچنا بھی عقل وہ کرکی کوتا ہی ہے۔ اسباب کی تائیر سالام جس طرح اسباب کا قائل ہے ، اس طرح اس کا بھی قائل ہے کہ اسباب بذات خود مؤ پڑنہیں ، وکھا ان کی تائیر

السلطام، سرس اسباب المحالام، سرس اسباب الماس علم الماس الماس الماس المحال المحال المحال الماسير المحال الماسير خالق اسباب كي اراده ومشيت برموقوف ب، وه جا به توسار ب اسباب دهرب كي دهرب ره جاسم ، مكرسب ان برمرتب ندموه اورا كروه جا بتو أسباب ظاهرى كي بغير مستباب كوه جود من لي آئي- (۱)

س:...جن جدید محققین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فرمایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظراُ سباب

(۱) تا تیرانساب و ملل کی حقیقت: جس طرح که اسباب و منتل کا وجود موسبت ربانی ہے ،ای طرح اسباب و ملل کی تأثیر بھی ای منتیم وقد برکا عطیہ ہے ،اور بے چون و چکون دست قدرت کا ایک نقش ہے جس طرح اسباب و ملل کا وجود اس کی مشیت اور تھم کے تائع ہے ،ای طرح اسباب و ملل کی تأثیر بھی اس کی مشیت اور اراد و کے تائع ہے ، فلغانی لِنا ایر نید جب جا ہتا ہے اس وقت اسباب و مثل اثر کرتے ہیں ، ورنہ ہیں۔

جس طرح وہ علیم وقد ریر جب جا ہے اسباب وعلل کے وجود کو سب کرسکتا ہے ای طرح اسباب وعلل کی صفت ِ تا ٹیرکو بھی جب جا ہے سلب کرسکتا ہے ، اورا اگر بالغرض والتقد پر اسباب وعلل کی تا ٹیے ضدا تعالیٰ کی مشیت اور ارا ، و پر موقوف نہ ہو، بلکہ اسباب وعلل اپنی تا ٹیر بھی مستقل ہوں تو خدا ہے اِستفنا واور نیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خالق ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جو ٹی مستقل بالٹا ٹیر ہو وہی خالق ہے نیز اسباب وعلل کوستقل بالٹا ٹیر واسے ہے بعد خدا تعالی کوستقل بالٹا ٹیراور متفرد بالا بجاد وانتانا ممکن ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب وطل تمامتر محض عادی ہیں، حق تعالی شانہ کی سنت اور عادت ای طرح جاری ہے کہ ان اسباب وطل کی مباشرت کے بعد اپنی قدرت ومشیت ہے مسبب کو پیدا فرماد ہے ہیں لیکن بھی بھی باوجود تمام اسباب وطل کے جمع ہوجانے کے سببب کوئیس بھی ہیدا فرماتے تا کہ المل محفظات ہوش میں آئیں، اور ان فلا ہری اسباب وآلات سے اپنی نظروں کو ہٹا کرائی علیم وقد برکی طرف متوجہوں اور بجھیں کہ اصل موکڑ اور حقیق فاعل وی مالک ہوش میں آئیں، اور ان فلا ہری اسباب و الات سے اپنی نظروں کو ہٹا کرائی علیم وقد برکی طرف متوجہوں اور بجھیں کہ اصل موکڑ اور حقیق فاعل وی مالک ہوں ہے، اور جن اسباب و دسالط کو ہم نے موکڑ ہم جھی کہ مواقعا، و وسرتا پا شلط تھا: ''خود ظلط بودا نچہ ما پنداشتھم''، چنا نچ بعض اُر باب تحقیق کا ارشاد ہے:
الملک ہے، اور جن اسباب و دسالط کو ہم نے موکڑ ہم میں العامل اور ان المام فردن فرد مولوں اور بھی مارہ ان المام اداری مولوں المولوں اور بھی مارہ المولوں اور بھی مارہ المولوں اور بھی مولوں اور بھی مارہ المولوں اور بھی مولوں کو بھی مولوں اور بھی مولوں اور بھی مولوں اور بھی مولوں کو بھی مولوں کا بھی مولوں کو بھی مولوں کا بھی مولوں کو بھی کو بھی مولوں کو بھی کو بھی مولوں کو بھی مولوں

"سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها ليهتدي العاملون، وخرق العوائد ليتفطن العارفون فيعلموا أنه فاعل مختار وان الحوادث لَا تحدث بالطبع ولَا الْإضطرار."

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اسباب کو مستبات کے ساتھ مربوط فرمایا تا کہ کام کرنے والوں کوراستہ معلوم ہوا ور بھی بھی معتا وطریقوں کوتو ڈاتا کہ اللّٰ معرفت اور اُر باب بھیرت بھیس کہ وہی جن جل وعلافا کل مختار ہے ، اور کوئی ٹی کا وہ اور طبیعت کے اقتضاء سے بیدانیس ہوتی ، بلکہ ای کی قدرت وافقیار سے پیدا ہوتی ہے۔'(علم الکلام می: ۱۸۲۲ از حضرت مولانا محمد إوريس کا ندهلوی رحمہ اللّٰہ، طبع کمتبہ عنانے لاہور)۔ میں آلجے کرروگی ہے، اور وہ آسباب کومؤ شرحیقی سجھ بین، اور ان پری کیا موقوف! کشرعقلائے عالم کا بھی حال ہے کہ وہ اسباب کو آرباب بجھ بیٹے ہیں۔ ستاروں اور پھروں کی تا ٹیرکود کیے کران کی پوجا پاٹ کرنے گئے، اور ان لوگوں کی اکثریت کوآپ دیکھیں گے جو پھر دل کی تا ٹیرک کا ٹیرکے قائل ہیں کہ وہ یہ بن سے مادر پدر آزاد ہیں۔ انہیں نماز ، روز واور دیگر شعائر دین سے کوئی واسطنہیں ، وہ ول کا سکون اور قلب کی راحت ، روزی کی کشائش اور ڈشنوں پر فتح انبی ہے جان پھروں پر حلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حالات کے چیر نظر میں نے تکھا تھا کہ پھر کومؤ شہمتا ہے جا گئے تھروں پر حلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خیر حقیق تا ٹیرکا کون انکار کرسکتا ہے ... ؟ آخر ہیں آپ کوالیک صدیث سنا تا ہوں۔ '' ایک رات بارش ہوئی ، منح کی نماز کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاوفر مایا : جانے ہو تبارے کہ نیا ارشاوفر مایا ؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں ۔ فر مایا کہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں ۔ فر مایا کہ: اللہ تعالیٰ کے اللہ وستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا ، اور جمھے پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا ، اور جمھے پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا ، اور جمھے پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا ، اور جس نے یہ کہا کہ: دات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوئی ، وہ جھے پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا ، اور جس نے یہ کہا کہ: قال ستار ہے کی وجہ سے بارش ہوئی ہوئی ہوں کہا کہ: والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا ۔ ' بلا شہر ستاروں کی گروش بھی بارش کا سبب بنتی ہے ، کیکن ان کومؤ شر بھسا اللہ تھا گ

#### نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: بیمو نا گھروں میں چیوئے بچوں کونظر ہوجاتی ہے، اور گھر کی بوئی بوڑھی مورتیں سات عدد سوکھی ہوئی ٹابت مرجیس بچے کے اُو پر سے سات و فعداً تارکر آگ میں جلاتی ہیں، اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ: نظر نہیں گئی۔ اور اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس نہیں آتی تو پھر بچے وکسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اور پھر سلسل تمن دن بیمل اُبرانے سے نظراُ ترجاتی ہوو پچے نمیک ہوجاتا ہے۔ آپ کا اس ممل کے بار سے میں کیا خیال ہے؟ میراا تنا تجربہ ہے کہ اگر کوئی ساد و مرچ آگ میں جلائی جائے تو بہت کھانی آتی ہے اور حلق میں جلن ہوتی ہے، تمر نظراً تاری ہوئی مرچ میں سے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گئی ہوت ہے۔ جواب: ... جھے اس ممل کا تجربیس ، اگریمل نظراً تار نے کے لئے مغید ہے، تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى كا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية على أثر سعاء كانت من الليل، فله ما انصرف اللل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ديكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بقصل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب ... الخ. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

207

#### کا فرکوکا فرکہناحق ہے

سوال: "پولوگ به کیتے ہیں کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشی میں "کسی کافر کوہمی کافر نہیں کہنا جا ہے"، پ چنا نچہ قادیا نیوں کو کافر کہنا وُرست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نیت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ فعص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ اُزرا و کرم مسئلہ ختم نبذت کی وضاحت تفعیل سے بتا ہے۔

جواب:...یة كوئى حدیث بین كه كافر كافرند كها جائة از كريم میں بار بار" إنْ الْمَذِيْسَ كَفَرُوْا"، "الْكَافِرُونَ"،
"لَفَ ذَ كَفَرَ الَّذِيْنَ فَالُوْا" كَالْفاظ موجود میں ۔جواس نظریے كر دید كے لئے كائی وشانی میں۔اوریا مول بھی غلط ہے كہ جوفض
کلمہ پڑے لے (خواہ مرز اغلام احمد قادیا نی كو محمد رسول اللہ " بى مانتا ہو ) اس كوبھى مسلمان بى مجمود اس طرح يه أصول بھی غلط ہے كہ جو هخص این آپ كومسلمان كہتا ہوخواہ ضد ااور رسول كوكالياں بى بكتا ہو، اس كوبھى مسلمان بى مجمود

مسمح أصول بيب كه جوفض حفرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے بورے وين كو مانتا ہواور" ضرور يات وين" بن سے كا انكار كرنا اور فر كران كوغلامعانى بہنا تا ہوده مسلمان ہے، كيونك ضروريات وين" بن ہے كى ايك كا انكار كرنا ياس كمعنى ومفہوم كو بكا ڑتا كفر ہے۔ قاديا نيوں كے كفرو إرتد اواور ذَند قد و إلحاد كى تفييلات اللي علم بہت كى كتابوں بن بيان كر چكے بيں۔ جس مخف كو مزيد الممينان حاصل كرنا ہو وہ مير بر رسالد" قاديا فى جناز ہ" " قاديا نيوں كى طرف سے كلمة طيب كى تو بين" اور بين دور ورد در بيان كو مير بيان كر يو بين وفت محمد باب الرحمت، يُر انى نمائش محمد على جناح دور كرا ہى اور ورد مرے غير مسلموں بن كيا فرق ہے؟" ملاحظ كركيں۔" وفتر ختم نبوت ، محمد باب الرحمت، يُر انى نمائش محمد على جناح دور در كرا ہى اللہ على محمد باب الرحمت، يُر انى نمائش محمد على جناح دور در كرا ہى اللہ جائيں گے۔

#### ما یوی کفر ہے

سوال:...ندہب اسلام میں مایوی كفرے - ہم نے ايساسنا ہے اور ساتھ يہمی ہے كه ضداوند نے ہر يمارى كا علاج پيداكيا

<sup>(</sup>۱) الإيسمان: وهو تنصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيته ضرورة. (زُدّ الحتار ج:٣ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص: ٨٨).

ہے۔ ہم ویکھتے بین کہ پچھ بیاریاں لاعلاج میں ،ایک ایسامرض جس کوڈ اکٹرلوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے و ہیمر مایوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

جواب:...خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کفر ہے، صحت ہے مایوی کفرنبیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہر مرض کی دوا پیدا ک ہے، محرموت کا کوئی علاج نہیں، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تولا علاج می ہوگا۔

#### متبرك قطعات

سوال: ... بحد سلمان بمائيوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں جاروں طرف اسلام کيليندر کے قطعات لگار کے ہیں ،ان کالگانا کیسا ہے؟

جواب:...متبرک قطعات اگر برکت کے لئے لگائے جائیں تو جائز ہے، زینت کے لئے ہوں تو جائز نبیس ، کیونکہ اسائے مقد سداور آیات شریفہ کوئفس کھر کی زینت کے لئے استعال کرنا خلاف ادب ہے۔

## كياز مين برجرائيل عليه السلام كي آمد بند جو كل هي؟

سوال:... 'بیان القرآن ' میں سورہ قدر کرتر جے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بمع لفکر کے زمین پراُئر تے ہیں اور ساتھ حاشیہ میں بیٹی کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الامین آتے ہیں۔ جبکہ ' موت کا منظر میں ' حضور پاک صاحب لولاک صلی الله علیہ والا کی وفات شریفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے جب فانی وُنیا ہے پر دوفر بایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں وُنیا ہے پردوفر بایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول الله اوگر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پریہ آٹا تری بار آنا ہے اور میں قیامت تک زمین پرنہیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول الله ایک اور کیسا ؟

جواب:...ان دونوں باتوں میں تصادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کرآتا آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہے ہند ہوگیا، وُ دسری مہمات کے لئے ان کا آنا ہندنہیں ہوا۔

#### کیا وُ نیاو ما فیہاملعون ہے؟

سوال:...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه ميں ايك مضمون بعنوان" رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشادات"

<sup>(</sup>۱) واليأس من الله تعالى كفر، لأنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون. (شرح العقائد ص: ۲۹، طبع خير كثير).
(۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخارى. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۳۸۷). عن أبي هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشوئيز. متفق عليه. (مشكوة ص: ۳۸۷).

 <sup>(</sup>٣) تغصيل ديكهيء: بيان القرآن ن: ٢ ص: ١١١، سورة القدرآيت نبر٣۔

مں صدیث تحریر کی گئی جس کے الفاظ ورج ذیل تھے:

" وُ نیا ملعون ہے اور وُ نیا میں موجودتمام چیزیں بھی ملعون ہیں۔"

صدیث کے ساتھ یہ بیس بتایا گیا کہ کون کی صدیث ہے بیالفاظ نقل کئے مجئے ہیں، میری ناتص رائے کے مطابق وُ نیا میں بہت و اجب الاحترام چیزیں ہیں، مثلاً: قرآن پاک، خانہ کعب، بیت المقدس، مدیمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔ میراسوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشاد فرمائے ان کامغبوم کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ حقیقتا ای طرح ہیں؟

جواب:...یه حدیث ترفدی اوراین ما جدیش ہے۔ حدیث پوری نقل نہیں کی گئی، اس لئے آپ کو اِشکال ہوا۔ پوری حدیث یہ ہے:'' وُنیا ملعون ہے اوراس میں جو پچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر اللٰی سے تعلق رکھتی ہیں یا عالم یا طالب علم کے ۔''اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جوذکر اللٰی کا ذریعہ ہیں وہ وُنیائے ندموم کے تحت واخل نہیں۔
سرووی سے سال ہے ۔ سروی سے سروی سے سروی سروی سے سروی سے سال ہیں سروی سے سال ہیں سے سال ہیں سے سروی سے سال ہونے سال ہونے سے سال ہونے سال ہونے سے سال ہونے سوائے سال ہونے سے سال ہونے سال ہونے سے سے سال ہونے سے سے سال ہونے سے سے سال ہونے سے سے سے سال ہونے سے سے سال ہونے سے سے سے سال ہونے سے س

کیا" خداتعالی فرماتے ہیں" کہنا جائز ہے؟

سوال:...ایک پیرمها حب کے سامنے ذکر ہوا کہ' خدا تعالی فرماتے ہیں' تو وہ بہت غضے میں آ میے اور کہنے لگے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالی فرماتا ہے'' کیونکہ وہ وحدہ لاشریک ذات ہے۔ اور'' فرماتے ہیں' ہم نے تعظیماً کہا تعااور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لاشریک ہیں۔ قرآن وسنت کی روشن میں جواب عنایت فرماویں۔

جواب: ... تعظیم کے لئے'' اللہ تعالی فرماتے ہیں'' کہنا جائز ہے۔قرآنِ کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے مینے استعال فرمائے ہیں۔

كيا" الله تعالى فرماتے ہيں" كہنا شرك ہے؟

سوال:..." الله تعالی فرماتے ہیں" کیا یہ لفظ شرک تونبیں؟ کیونکہ اس میں جمع کا میخہ استعال ہوتا ہے۔ جواب:...جمع کا میغ تعظیم کے لئے ہے، اس لئے شرک نہیں۔

" خداحافظ" كبناكيماب؟

سوال: ...كيا" خدا حافظ" كبنا غلط تونيس؟ كيا" خدا" كالفظ مشركانه؟ جواب: ... يلفظ مح به اس كومشركانه كبنا غلط ب-

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلّا ذكر الله وما والآه وما والآه وما عنه إلى الله وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلّا ذكر الله وما والآه وعالم منطم .... رواه ابن ماجة والترمذي (مشكوة ص: ١٣٠١، كتاب الرقاق، ايضاً ابن ماجة والترمذي (مشكوة ص: ١٣٠١، كتاب الزهد).

(٢) - مِياك: "يَالِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتْكُمْ ... وَجَعَلَتْكُمْ شُعُوبًا ... الخ." (الحجرات: ١٣).

#### الله تعالى كے لئے لفظ "خدا" بولنا جائز ہے

سوال:..قرآن کریم، صدیت شریف اور صحابہ کرائٹ کے کمل مطالع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تو ٹی کی ذات بابرکات کے لئے صرف دوالفاظ ملتے ہیں: اللہ اور رَبّ باقی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں افظ اندا میں میں ہی ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کر جونہ قرآن کر میم ہیں ہے، ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا، ندصابہ کرائٹ نے استعمال کیا، گناہ تو نہیں کررہے؟ ایک فلسطینی ساتھی سے معلوم ہواتھا کہ یہودی، اللہ کی ذات کے لئے" خدا" بولتے ہیں۔ ای طرح لفظ" نیک یا نکی ایک عام زبانوں میں نہایت غلیظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جواب:...اگر اللہ تعالی کے پاک ناموں میں ہے کسی نام کا کسی وُ وسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا رَز ہونے کی کیادلیل ہے؟ آخر قر آن کریم کا ترجمہ وُ وسری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔عربی کالفظ' صالح''ہے، فاری اوراُردومیں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیا جاتا ہے،آپ ترجے کو بھی عربی سجھے تھیں مجتوبڑی مشکلات پیش آئیں گی۔

#### الله كي جكه لفظ " خدا" كااستعال كرنا

سوال:...مورت حال یہ بے کرم ساکھ پچاا نظیا میں رہے ہیں، پکھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظان خدان کا استعمال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ خدا حافظ کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ خدا حافظ کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ خدا حافظ کی کھا تھا ) جس پر انہوں نے جھے لکھا کہ لفظ نظران خدان کا استعمال غلط ہے، اللہ کے لئے لفظ نظران خدان استعمال خیس ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں نظر خدان کلفنے ہے بھی کوئی فرق نہیں بڑنا چاہے۔ بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہئے اور اگر لفظ نظران خدان غلط ہے تو تائے کہنی، جس کے قرآن پاک تمام ذیا میں بڑھے جاتے ہیں، کے ترجوں میں لفظ خدان استعمال نے ہوتا۔ آپ ہے گزارش یہ بھی کہ آپ قرآن وسنے کی روشنی میں یہ بتا کمیں کہ کیا لفظ خدان کا استعمال غلط ہے؟

جواب:...الله تعالی کے لئے لفظ فلا کا استعال جائز ہاورصد ہوں ہے اکابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور کمھی کی نے اس پر کھیز ہیں گی۔ اب پکھلوگ بیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سید می سادی چیز وں میں ' عجمی سازش' نظر آتی ہے، یہ ذہن غلام احمد پرویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا اور بہت ہے پڑھے لکھے، شعوری وغیر شعوری طور پراس کا شکار ہو گئے۔ اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جو آپ نے کی ہے۔ عربی لفظ میں ' رَبّ' ما لک اور صاحب کے معنی میں ہے، اس کا ترجہ فاری میں لفظ ' فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچ جس طرح لفظ ' رَبّ' کا اطلاق بغیر اضافت کے غیر الله پرنہیں کیا جاتا، اس طرح لفظ ' فدا' ہمی جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف القد تعالیٰ پر ہوتا ہے، کی دُوسرے کو فدا کہنا جائز نہیں۔ اس طرح لفظ ' فدا' ہمی جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف القد تعالیٰ پر ہوتا ہے، کی دُوسرے کو فدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: ' خدا بالضم بمعنی مالک، مساحب چوں لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق مکنند مردر مورتیکہ بچیز ہے مضاف شود، چوں کدخدا، درہ خدا۔ ''' محیک بہی منہوم اور یہی استعال عربی میں لفظ' رَبّ' کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(</sup>١) غياث اللغات ص:١٨٥.

ہوگا کہ اللہ اور میں تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے نہ کیا جاتا ہے، وُ وسرے اسائے البید صفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ و کر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کی بابر کت نام کا ترجمہ فیرع بی میں کر دیا جائے اور اللی زبان اس کو استعال کرنے ہوئے گار نہ ہونے اور اس کے استعال کے منوع ہونے گی آخر کیا وجہ ہو کتی ہے؟ اور جب لفظ اخدا 'صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ ' رَبّ' کے مغبوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی ہتا ہے کہ اس میں مجرب نظ ' خدا 'صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ ' رَبّ' کے مغبوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی ہتا ہے کہ اس میں مجرب یا جمیت یا جمیت کا کیا و شل ہوا؟ کیا اگریزی میں لفظ ' رَبّ' کا کوئی اور ترجم نیس کیا جائے گا؟ اور کیا اس ترجمے کا استعال یہودیت یا فرانیت بن جائے گی؟ افسوس ہے کہ لوگ اپنی تاقعی معلومات کے بل ہوتے پرخود دائی میں اس قدر آگے ہو ہو جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آئے گئی ہے اور وہ چود و صدیوں کے تمام اکا برکو گراہ یا کم سے کم فریب خورد ہ تصور کرنے تکتے ہیں ، بہی خود دائی انہیں جنم کے گڑھے میں وکھیل وہ تی ہے العہ تعالی آئی بناہ میں دیکھے۔

## كياالله تعالى كو' خدا'' كہنے والے غلطى پر ہيں؟

سوال: ... عرصة دراز سے ایک بات جھے ٹری طرح کھنگتی رہی ہے کہ عوام الناس اورا کشر علائے کرام ،اللہ کو اندائی کے بیس بہاں تک کہ قرآن کریم کے ترجے بیس بھی جہاں اللہ لکھا ہے وہاں 'خدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے'' قل حواللہ' کے ، کہ جس کا ترجمہ' کہوکہ دواللہ (بی ) ایک ہے' ، یہاں خدا نہیں لکھ کتے تھے۔اللہ تعالی قرما تا ہے کہ:'' اوراللہ کے سب نام اجھے بی اجھے بیں ، تواس کو ناموں سے پکارا کرو ،اور جولوگ اس کے ناموں میں کمی کرتے ہیں ، ان کو چھوڑ دو ، وہ جو کھے کررہے ہیں ، عنقریب اس کی سزایا کی سزایا کی سزایا کی سرایا کی سرایا کہ اس کے ناقوے ناموں میں کہیں'' خدا' نہیں ہے ، نہیمی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے'' خدا' کہا ہوگا ، کیا یہاس کے ناموں میں کہیں' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ بیسائی ''God' کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو اللہ کو ناموں میں کمی کرنانہیں؟ ہندوا ہے بتوں کو''خدا' کہتے ہیں ، جبکہ بیسائی ''God' کہتے ہیں ، کیا جواللہ کو ناموں میں بھی کہ بیس ؟ ہندوا ہے بتوں کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ بیسائی ''God' کہتے ہیں ، کیا جواللہ کو ناموں میں بھی کہ کرنانہیں ؟ ہندوا ہے بتوں کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ بیسائی ''God' کہتے ہیں ، کیتے ہیں آگھیں کر ہیں ؟

جواب: " خدا' کالفظ فاری لفظ ہے، پُر انے زمانے سے استعال ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیہ فیصور و نے سور و فاتحہ کا ترجمہ فاری میں کیا تھا، اس میں بھی بیلفظ استعال ہوا تھا۔ باقی میں زیادہ پڑھا لکھا آ دی نہیں ہوں، جس طرح بر رکوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں، واللہ اعلم!

## الله تعالى كانام بهى عظمت سے لينا جا ہے

سوال:...ہرمسلمان معزرت محمسلی الله علیہ وسلم کا نام بڑے اوب وتعظیم کے ساتھ لیتا ہے، یعنی نام کے ساتھ'' مسلی الله علیہ وسلم'' کا اضافہ کردیتے ہیں، لیکن اس کی نبست اللہ کا نام اسٹنے اوب وتعظیم کے ساتھ نبیس لیتے ، فقط'' خدا'' یا'' اللہ'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب:...الله تعالیٰ کا نام بھی عظمت ہے لیتا جا ہے ،مثلاً: خدا تعالیٰ ،اللہ جل شانہ'۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج:۵ ص:۳۱۵، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال:... ہماراایک دوست ہمال، خداوند کریم کا ذکر ہوتو'' الله میاں' کہتا ہے، ہماراایک اور دوست کہتا ہے کہ میں نے
کسی کتاب میں پڑھا ہے ( جس کا نام اسے یا ذہیں ہے ) کہ' القد میاں' نہیں کہنا چاہئے ۔'' الله تعالیٰ 'یااور جوخداوند تعالیٰ کے نام ہیں
لینے چاہئیں، کیونکہ'' میاں' کے معنی پچھاور ہیں۔ یہ آپ بتا کیں کہ کیا ٹھیک ہے کہ'' الله میاں' کہیں یا نہ کہیں؟ ذراوضا حت فرماکر
مفکور فرماویں کیونکہ ہم نے پرائمری اسکولوں ہیں'' الله میاں' پڑھا ہے۔

جواب:...'' میاں'' کالفظ تعظیم کا ہے،اس کے عنی آقا،سردار، مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے'' الغدمیاں'' کہنا جائزے۔

# كياالله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے" جل جلاله ، جل شانه " وغيره كہنا ضرورى ہے؟

سوال:...الله نے اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ 'الله' سے کرایا ہے، یقیناً اپنے لئے اس کویہ نام پسند ہے، کیا پیضروری نہیں کہ جب لفظ' اللہ' کہا جائے یا سنا جائے یا لکھا جائے تو صاحب ایمان ' جل جلالۂ' کا لفظ اس مبارک نام کے ساتھ ضرور شامل کریں؟ جس طرح لفظ' محہ' کے ساتھ' صلی اللہ علیہ وسلم'' کہناتھم خداوندی ہے۔

جواب:...الله تعالی کا پاک نام جب زبان ہے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعال کرنے عابی مثلاً: " تعالی شانہ ، جل شانہ ، جل جلالہ ا ' وغیرہ ، ' اس طرح جب آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کا اسم کرا می بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' مسلی الندعلیہ وسلم کا اسم کرا می بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' مسلی الندعلیہ وسلم' ' بولنے اور لکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے ، صرف'' صلع'' کے لفظ پر کفایت کرنا کہ اور بیکل ہے۔

### الله تعالی کے نام کے ساتھ لفظ ' صاحب' کا استعال

سوال ا:... جناب محترم! ہم ادب ئے طور پر'' صاحب''لفظ استعال کرویتے ہیں ،تمام انبیاء کرام علیہم السلام ، جمله محاب
کرام ؓ اور دِین کے تمام بزرگوں کے لئے ، بلکه اپنے بزرگوں کے لئے بھی۔ جناب عالی! بیلفظ یعنی'' صاحب'' ہم اللہ تعالیٰ کے نام
کے ساتھ نہ زبان پر کہتے ہیں ، نہ لکھتے ہیں ، کیا یہ بات کوئی گناہ یا خلاف ادب تونہیں ہے؟ واضح فرمادیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ربّ
ے ، بروردگارہے ۔

سوال ۲:... آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کیلنذروں اور کتابوں کے سرورق وغیرو پربسم الله الرحمٰن الرحیم یا قرآن پاک کی آیت نیز عی اور ترجیح لکھی جاتی ہے، کیاایسالکھنا خلاف اوب اور باعث ِ کناوتونبیں؟

> سوال ۳:... کیاسور وَاِ خلاص تمین بار پڑھنے ہے تمام قرآن شریف کی تلاوت کا تواب حاصل ہوجا تا ہے؟ سوال ۳:... کیا وُ عاکے اوّل اور آخر میں حضور صلی الله علیه وسلم پروُرود شریف پڑھے بغیروُ عاقبول نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) وتكميئة: فيروزاللغات ص:١١٥٣ طبع فيروزسنزيه

 <sup>(</sup>۲) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا لعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج: ٥ ص: ١٦٠ كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال ۱۰۰۰۰۰ اگرکوئی محفی کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار جن کا کتب نطائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جو محفی صبح کوسورہ کیسین پڑھ لےگا (شام کک کی اس کی حاجتیں پوری ہوجا کیں گئی وغیرہ وغیرہ ۔ اگر کسی آ دمی کے پاس وقت کم ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احادیث میں فہ کورویا سا حب طریقت کے جس سے بیعت ہوہ؟ ای طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کو جو پڑھ رہا ہووہ بند کر لے تو محناہ تو میں جہد کی نماز چند دن پڑھتا ہوں، چند دن نیس پڑھتا، اس کے متعلق واضح فرمادیں، بغیروضو چار پائی پر لینے لینے احادیث شریف نمیں گئی تا ہے اور با ہوتو گئی اور دوشریف بغیروضو پڑھ سکتا ہے؟

سوال ٢: .. ورودشريف كاثواب زياده بيااستغفاركا؟

جواب ان... پُرانے زمانے کی اُردو میں'' اللہ صاحب فرماتا ہے'' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر جدیداُردو میں ان کا استعمال متروک ہو گیا، کویا اُس زمانے میں یہ تعظیم کالفظ سمجھا جاتا تھا، مگر جدید زبان میں بیاتی تعظیم کا حال نہیں ربا کہ اسے اللہ تعمالی کے لئے یا انبیائے کرام علیہم السلام اور صحابہ و تابعین کے لئے استعمال کیا جائے۔

جواب ۲: ...اگران کوادب واحرّ ام ہےرکھا جا تا ہے تو کو کی مضا نقہ نیس ، اورا کران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی جاہئیں۔ (۱)

جواب سن ایک صدیت میں بیمضمون ہے کہ "فُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ" تَها لَیْ قرآن کے برابر ہے (ترندی)۔ (۲)
جواب سن فی کا خوارودشریف کا ہونا دُ عالی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔ معنزت عمررضی اللّٰدعند کا اللّٰہ عند کا ہونا دُ عالی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔ معنزت عمررضی اللّٰدعند کا قول ہے کہ دُ عا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوّل و آخر میں دُرودشریف ندہو۔ (۲)

یں ہے۔ اس کے بھوڑ نے میں اوراد واذ کارکومعمول بتالیا جائے ،خواہ شخ کے بتانے سے یاازخود ،ان کے جھوڑ نے میں ہے برکتی ہوتی (\*) ہے ،اس لئے بھی معمولات کی یابندی کرنی جائے اورا یک وقت نہ ہوسکے تو وُ وسرے وقت پورے کر لے۔ تبجد کی نماز میں ازخود نانمہ

(1) لا باس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لا التهاون كذا في جواهر الأخلاطي ....... ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٣).

(٢) عن ابن عباس قبال: قبال رسول آلله صبلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث الفرآن، وقبل إلى أيضا مشكوة الفرآن، وقبل إلى المؤرق تعدل ربع القرآن. (ترمذى ج:٢ ص:١١٢ بناب مناجاء في سورة الإخلاص، أيضًا مشكوة ص:١٨٨ ، كتاب فضائل القرآن، القصل الثاني).

(٣) عن عسر بن الخطاب قال: أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصلى على نيتك. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤) باب الصلوة على النبي صلى أقه عليه وسلم، القصل الثالث).

(٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠١٠، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

(٥) عن عبمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٠ باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

نہ کرے۔ بغیروضوصدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اَ وَلَیْ ہے۔ وُ رود شریف بے وضوجا مُڑہے، باوضو پڑھے تو اور مجمی اچھا ہے۔ جواب ۲:...وونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نجھنے کی ہے، اور وُ رود شریف کی مثال برتن قلعی کرنے کی۔

#### لفظ الله کے عنی

سوال:...خداتعالی کے نام' اللہ' کے کیامعیٰ ہیں؟ جواب:...اللہ تعالی کااسم ذاتی'' اللہ' ہے،اس میں معنی کالی ظاہیں۔

#### كيالفظ فدا 'لفظ الله 'كاترجمه،

<sup>(</sup>۱) عن عمروبن عبدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٠٩)، باب التحريض على قيام الليل). (٢) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزّ وجلٌ على كل أحيانه. (ابوداوُد ج: ١ ص: ٣، باب في الرجل ذكر الله تعالى على غير طهر). وفي الدر المختار: وصفتها فرض للصلوة وواجب للطراف ...... ومندوب في نيف وللالين موضعًا ذكرتها في الخزائن ...إلخ. وفي الشرح: فمنها عند إستيقاظ من نوم ..... ولفضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... إلخ. (الدر المختار مع الود ج: ١ ص: ٨٩).

ہیں تو وہ'' خدا' یا'' گاؤ''ان تو موں کے ہاں جس مغہوم ہیں اوا ہوتا ہے وہی سمجھا جائے گا، اور ہم ناسمجھی ہیں اس غلطی کا اعادہ کئے چلے جارہے ہیں۔ ایک بار پھراس آ بہت مبارکہ کوسکون اور ولجمتی کے ساتھ پڑھئے ، بات خود بخو و آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ، اِن شاء اللہ۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آج سے ''اللہ''اس اسم اعظم کا ترجمہ نہ کریں ، جہاں کہیں' خدا'''' گاؤ' یا کوئی اور لفظ' اللہ' کے معنوں میں لکھا ہو، آپ اللہ' پڑھیس ، پڑھا کیں۔ کیونکہ' اللہ' وہ لفظ ہے جوتر جمزیس ہوسکتا۔ قرآن ہمیں اس کجی سے بچنے کا تھم ویتا ہے۔

جواب: ...لفظ النداتون تعالی شانه کاذاتی نام ب،اس کا ترجمه نه ہوسکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔ آپ نے سور آالا عراف کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے، اگر آپ نے اس پرغور فرمایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ بھمنامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور دوسب اجھے ہیں،اوران میں سے ہرا یک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار ناجا مزاور سے ہے۔

ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکا، اللہ تعالی کے جو صفاتی نام ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم وُ وسری زبانوں میں اوا ہوسکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کو جو' خدا' کہا جاتا ہے، یہاس کے صفاتی نام' کا لک' کامفہوم اوا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ' خدا' اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں کہا جاتا، نہ کہا جاسکتا ہے، اس لئے اللہ تعالی کو' خدا' کہر رپکارنا سور وَ اَعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جو آب نے نقل کی ہے۔

## كيا" فدا"الله تعالى كانام مبارك ٢٠٠

سوال: ..قرآن کریم کی سورة الاعراف کی آیت نمبر: ۱۸ میں ارشادر بانی ہے: '' اورا پیھے ایچھے نام اللہ بی کے لئے ہیں بسو
ان ناموں سے اللہ بی کوموسوم کیا کرواورا یسے لوگوں سے تعلق بھی ندر کھوجواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ، ان لوگوں کوان کے
کے کی ضرور مزاطے گی۔ '' قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں ، جن میں ' خدا' نام نہیں ہے ، لہذا آپ قرآن کریم کی رُوسے یہ
بتا کمیں کہ ' خدا' کہہ کریکارنا کہاں تک وُرست ہے؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

جواب:... بیتو نظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعربی لفظ'' رَبّ' کے منہوم کوادا کرتا ہے، '' رَبّ' اسائے حسٰیٰ میں شامل ہے اور قر آن وحدیث میں بار بارآ تا ہے، فاری اور اُردو میں ای کا ترجمہ'' خدا' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا میچے ہے اور ہمیشہ ہے اکا براُ مت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظ مدا' كا ستعال ير إشكالات كاجواب

سوال:...روزنامہ'' جنگ' کراچی ے راگست ۱۹۹۲ء (اسلامی صغیراقر اُ) میں بعنوان' اللہ تعالیٰ کے لئے لفظِ خدا کا استعال' ایک سائل کا سوال اور آپ کا یہ جواب نظر ہے گز را کہ اسم ذات اللہ کا ترجمہ لفظ' خدا' سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پرمختفر معروضات چیش خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "وَإِللَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا" (الاعراف: ١٨٠).

آپ کی میہ بات تو ذرست ہے کہ' قر آ نِ مَریم کا ترجمہ ذوسری زبانوں میں کیاجاتا ہے' کیکن اس ہے آپ کا یہ نیجے۔ نکالٹا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے، ذرست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قر آ ن مجید میں مذکورہ تمام انبیا ، درسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہر گزنہیں کیا جاتا، لہٰذاان کے اسائے گرا می کوترا جم میں جوں کا توں قائم رکھا جاتا ہے، مزید یہ کہ انبیا ، اور زسل کے علاوہ بھی جو دگھرانسانوں کے ذاتی نام قر آن یا ک میں بیان ہوئے ہیں، ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، آپ خود بھی تو انسانی اسائے ذات کا کوئی ترجمہ نیس نیا جاتا ہے، آپ خود بھی تو انسانی اسائے ذات کا کوئی ترجمہ نیس فرماتے ہیں۔

جب صورت یہ ہوکہ قرآنِ کریم میں نہ کورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہوتو آخر مالک کِل کا کنات ک عظیم ترین ذاتی نام' اللہٰ 'کا ترجمہ' خدا، بھگوان یا گاؤ'' کیونکر جائز بوسکتا ہے؟ پھریہ کہ قرآن سے قطع نظر پوری وُنیا میں بھی یہی اُصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی زبان میں برگزنہ کیا جائے۔

محترم! ذراسو چنے کہ جہال عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام واحترام ہو، وہاں تمام انسانوں کے خاتی اللہ تعالی کے ذاتی نام کا ترجمہ" خدا' کر کے اہم اعظم' القد' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی بے حرمتی نا دانستہ طور پر کی جاتی ہے ، لبندااس تکمین غلطی کا از الہ ضروری ہے ، تا کہ اسم ذات' اللہ' کو صرف اور صرف اللہ ہی کہا اور تکھا جائے۔

، مندرجہ بالاحقائق کے پیشِ نظر آ ب ہے گزارش ہے کہ آ پ اپنے موقف پرنظرِ ٹانی فرما ئیں اور سیحے موقف' جنگ' میں ضرور شائع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قارئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب: آپکا سارا خطاس غلط مفروضے پر جن ہے کہ میں نے یہ کہ جن تعالی شانہ کے اسم ذات 'اللہ' کا ترجمہ لفظ '' خدا' سے کیا جاسکتا ہے، حالا نکہ یہ مفروضہ بی غلط ہے اور غلط نبی پر جن ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ: '' اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ہے کئی تام کا ذوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا تزہونے کی کیادلیل ہے؟ ''

میں نے اللہ تعالی کے ناموں میں ہے کی نام کا ترجمہ کرنے کولکھا ہے، تعجب ہے کہ آپ جیسالنہم آوگی اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات اللہ '' کا ترجمہ کرنے کوسیح قرار دیا ہے۔ '' اللہ ' حق تعالیٰ شانہ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ ہو بی نہیں سکنا، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کوسیح کہرسکتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے ویکر اسائے حسنی کے ترجے کولکھا ہے اور یہ کہ ' خدا' کا لفظ اسائے حسنی مبارکہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کہ لفظ 'خدا' حق تعالیٰ شانہ کے اسم ذات ' اللہ' کا ترجمہ نبیس، لفظ ' خدا' فاری کا لفظ ہے، جس کے معنی مالک مصاحب، آقااور واجب الوجود کے ہیں، غیاث اللغات میں ہے:

" خدابالضم بمعنی ما لک وصاحب چول لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق عکند محردر صورت که بچیز مصاف شود، چول که خدا، و ده خدا و گفته اند که خدا بمعنی خود آئنده است، چهمر کب است از کلیه خود و کلیه خود کلیه است که معنی اسم معنی اسم فاعل پیدای کند، و چول کلیه خود کلیه خود کلیه خود کلیه این معنی اسم فاعل پیدای کند، و چول حق تعالی بظبور خود بدیمرے محت نی نیست لبذا بایل صفت خواندند، از رشیدی، و خیابان و خان آرز و در سراح

اللغات نيز از علامه دواني سوامام فخرالدين رازي جمين نقل كرده ... (غياث اللغات سن١٨٥)

ترجمہ:... 'لفظ ' خدا' (خاکی پیش کے ساتھ ) مالک اور صاحب کے معنی ہیں ہے۔ جب لفظ ' خدا' مطلق ہوتو حق تعالیٰ شانہ کے علاوہ کسی و وحرے پرنبیں ہولتے ، گرجس صورت میں کہ کسی چیزی طرف مضاف ہو، مثلاً کہ خدا، وہ خدا۔ اور علاء نے کہا ہے کہ لفظ ' خدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا ( لیعنی جس کا وجود ذاتی ہو، کسی و دخا ہے کہا ہے کہ لفظ ' خدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا ( لیعنی جس کا وجود ذاتی ہو، کسی و دسرے کا محتاج نہ ہو ) کیونکہ ' خدا' کالفظ وولفظوں سے مرکب ہے، ' خود' اور'' آ' اور ان کا لفظ آمدن سے امر کا صیخہ ہے، اور فاری کا قاعد و ہے کہ امر کا صیخہ کسی ہوئے جس کسی و دسرے کے محتاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے ہے صغت چونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظبور میں کسی و دسرے کے محتاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے ہے صغت استعال کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور'' خیابان' ( دو کتابوں کے نام ) سے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سراج اللغات میں علامہ دوانی اور ایا م فخر الدین رازیؒ سے بی نقل کیا ہے۔''

غیاث اللغات کی اس تعریج ہے معلوم ہوا، لفظ فلا اپنے اصل معنی کے لیاظ ہے تن تعالی شانہ کا صفاتی نام ہے، یعنی وو ذات پاک جس کا وجود پناذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی وُ وسرے کا مختاج نہیں، اس لئے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانہ کے سوا کسی وُ وسرے پرنیس ہوتا، اور یہ کہ یہ لفظ ' بالک' اور' رَبّ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ ' رَبّ' مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالی کے سوا کسی کے لئے جا ترنیس، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے، مشانہ '' رَبّ المال' (مال کا مالک) ' رَبّ البیت' ( کھر کا مالک) تو اس کا اطلاق وُ وسروں پر بھی ہوتا ہے، اس طرح ' خدا' کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس مالک کے ساتھ وال طلاق مراد ہوتا ہے اور دوجق تعالی شانہ کی ذات پاک ہے، اور جب یالفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جسے کہ '' کہ خدا کا لک کا دوخدا' ( گا وس کا مالک ) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ والے ہوں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ خدا ( گھر کا مالک )'' وہ خدا' ( گا وس کا مالک ) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ وُ وسروں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

"الله بي ميراياراورمحبوب بي "كهني كاشرى حكم

سوال: ...امرکولی عورت کسی مسلمان عورت کو دین اسلام کرائے پر چلنے پر بیطعندہ کر انعوذ باللہ ) ہے یاروں کے رائے پرچلتی ہے۔ جس کے جواب میں مسلمان عورت یہ کہے کہ:'' ہاں! اللہ بی میرایاراور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت کے ول میں یہ جملہ کتے ہوئے نیت یہ ہوکہ اللہ بی مجملے دوست اور عزیز ہے، لیکن بے اختیاری طور پر غضے اور جذبات میں اس کے منہ سے یار کا لفظ تکل میا ہو، کہیں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے اولی، گستاخی یا کفروشرک کے زُمرے میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ کس طرح ممکن ہے؟

جواب:...' یار' کے معنی مدوگار کے ہیں ' اس لئے پیلفظیج ہے ،اس پر کس کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ یہ ہے اولی کالفظ ہے۔

<sup>(</sup> ا ) یار: دوست ، مدد گار، حمایتی ، ما لک ، آقا۔ ( علمی أرد دلغت ص: ۱۶۰۹ طبع علمی کتب خانه لا بور )۔

### نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُ وسر نے نعر ہے

سوال: ...جیما کہ آپ کومعلوم بوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشاری، اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایماموقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسا منے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمشقوں میں فوت جوان جوش میں مختلف نعرے نگاتے ہیں ،مثلاً: نعرہ کیجبیر: اللہ اکبر،نعرہ حیدری: یاعلی مدو۔ اب اصل مسکلہ' یاعلی مدو' کا ہے، ملک بحر کے فوتی جوان' یاعلی مدو' بکارتے ہیں،لیکن اکثر علما مسے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے، جسے التہ تعالی معاف نہیں کرتا، تو کیا'' یاعلی مدو' کا نعرو و رست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد آکرموت واقع ہوجائے اور بیدواتی شرک ہوتو معمولی می تا بحی کی وجہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثرمسجدوں اور مختلف جگہوں پر'' یا القد، یا محمر، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں ، ان کے بارے میں بھی تنفسیل سے بیان کریں۔

جواب: اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کھیر: الله اکبر۔ باتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں۔ نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی الله عند میں ضدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبدلائق تزک ہے اور شرک ہے۔ ''یا محد'' اور'' یا رسول الله'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب'' اِ ختلاف اُ مت' میں تفصیل سے تکھا عمیا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیس۔

### یہ کہنا کہ:" تمام بی نوع انسان اللہ کے بیے ہیں" غلط ہے

سوال: کتاب ....جس کے مؤلف .....ایم اے جیں اس کے صفحہ: ۱۸۳ پرتکھا ہے:'' تمام بی نوع انسان اللہ تعالی کے بچے ہیں'' کیا یہ مجھے تحریر کیا عمیا ہے؟

جواب:...جی نبیں! یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال انتدفر مایا نمیا ہے، '' عیال' بچوں کوئیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن أنس وعن عبدالله قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٢٥، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وفي حاشية السشكوة: عيال الله: السراد عيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا مجاز واستعارة.
 (حاشيه نمبر مشكوة ص: ۳۵). أينضًا. عيال الرجل: هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كفلامه وامرأته وولده الصغير.
 (قواعد الفقه ص: ۳۹۵ طبع صدف پيلشرز).

### الله تعالى نے بينے اور بيٹيوں كي تقسيم كيوں كى ہے؟

سوال:...سورہ جم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:''تم اللہ کے لئے بیٹیوں کواورا پنے لئے بیٹے پیند کرتے ہو،کیسی کری تقسیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو''لیکن اللہ تعالیٰ خودالی تقسیم کرتا ہے، کیا یہ تقسیم کری ہے؟ واضح جواب دیں۔

جواب:..،مشرکینِ کمد،فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے ہے، قرآنِ کریم میں مختلف دلائل ہے ان کی تر دید کی مگی ہے۔ سورۃ انجم کی اس آیت میں ان کی تر دید ہوں کی گئی ہے کہ: '' جس صنف کوتم اپنے گئے پسندنیس کرتے ،اس کو خدا کے لئے تجویز کرتے ،ور کیسی کہ کی تقسیم ہے؟'' ('' کمن تعالیٰ شانۂ کا بعض کو بیٹیاں اور بعض کو دونوں اور بعض کو با نجھ کردیتا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے ،اوراس میں ممری حکمت کا رفر ماہے کہ جس کے حال کے جومنا سب تھادہ معالمہ اس سے کیا۔ (''

### الله تعالى سے سن طن سے كيامراد ہے؟

سوال: ...الله تعالى سے حسن طن سے كيامراو ب؟

جواب:..'' حسن طن' مند ہے'' سووظن' کی، اور'' سووظن' ہے ہے کہ مثلاً: الله تعالیٰ مجھے نبیں بخشیں ہے، یا'' مجھے فلاں نعت عطانبیں فرمائیں ہے'' یو'' حسن طن' کے معن بیہوئے کہ الله تعالیٰ شانہ' کی جناب میں ایسی بدگمانی ندر بھی جائے'' الله تعالیٰ ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟

> سوال: بیمن تیسری جماعت کا طالب علم ہوں میراسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کیے بنا تا ہے؟ جواب: بیاللہ تعالیٰ ساری چیزیں اپنی قدرت ہے بناتے ہیں۔

### قدرت إلهي يء تعلق أيك منطقي مغالطه

سوال: ...عرصة دراز ہے آپ کے مسائل پڑھتا آربابوں ، ابھی کچھ دنوں ہے ایک مسئلے نے پریشان کررکھا ہے ، مقامی علائے کرام مساحبان سے کانی یو چیر پچھ کی ہے ،لیکن کسی نے بھی ایسا جواب نہیں دیا ہے جس ہے تسلی ہوتی۔اس لئے آپ کوخط لکھ رہا

(۱) ثم قبال مشكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لانفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣ م بطبع رشيديه، كوئه).

(٣) "أَلَكُمُ الذُّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى. قِلْكَ إِذًا قِلْسَمَةَ ضِيْزَى" (النجم: ٣١، ٣٢).

(٣) "يَهَابُ لِمَنْ يُشَاءُ إِنَافًا وَيَهَابُ لِمَنْ يُشَآءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنكَا، وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَآءُ عَقِيْمًا، إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ" (الشورى: ٣٩، ٥٠).

 (٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. (التذكرة في أحوال المولى وأمور الآخرة ص:٣٢ طبع الكتب العلمية بيروت).

(۵) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه
 وقضاته أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص: ٩٩، طبع دهلي).

مول آپ ہے گزارش ہے کہ ملی بخش جواب عنایت فرمادیں۔

مسئلہ یہ بے کہ ایک صاحب نے جو الحمد مندایک اچھامسلمان ہے، اوران کا اور میرایہ یقین ہے کہ خدایاک کی ذات ہر چیز پ قادر ہے، ان صاحب نے منطق کی کسی کتاب میں سے یہ سوال دیکھا ہے کہ کیا خدایاک ایک ایسا پھر بنا سکتا ہے جسے وہ خودند أنھا سکتا ہو؟ تنصیلاً جواب إرسال کردیں تا کہ ہماری تسل ہوجائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل وہ ماغ میں نہ سانے یائے۔

جواب: بنتی تعالی شانهٔ باشرة در مطلق به اور برچیزیر قادر به میکرسوال مین بینطقی مغالط بی کدانله تعالی و پہلے ہی سے عاجز فرض کر کے سوال کیا کمیا ہے ، کو نگر سی پھر کو نه اُفعا سکنا بجز ب، اور الله تعالی بجز سے پاک ہے ، پس جب ایسے پھر کا وجود ہی ناممکن ہے تو اس کی تخلیق کا سوال ہی غلط ہے۔ قدرت ِ البید ممکنات سے متعلق ہوتی ہے ، محالات سے متعلق نہیں ہوتی ، والله اعلم۔

#### اسائے حسنی ننانو ہے ہیں والی صدیث کی حیثیت

سوال:..ا اما والحنی (جن ہے مرادامتہ کے 99 صفاتی نام ہیں) جوحدیث میں کیجامرتب مورت میں سلتے ہیں، کیاسارے کے سارے کے سارے قرآن تکیم میں موجود ہیں؟ یاان اساء ہے اللہ کی جن صفات کی نشاندی ہوتی ہے وہ اللہ تعالی نے خودقر آن تکیم میں بیان فرمائی ہیں؟ نیز اس بات ہے ہی آگا وفر مادیا جائے کہ اساء الحنی کے متعلق جو حدیث مفکلوۃ شریف میں ملتی ہے، وہ صحت کے اعتبار ہے کی درجے میں ہے؟ حسن ہے یاضعیف ہے؟

جواب: العائے حتیٰ ۹۹ ہیں، یہ صدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں ہمی ہے، ایکن آ مے جو ۱۹۹ سائے حتیٰ کی فہرست شار کی ہے، یہ صدیث تر ندگ، ابن ماجہ، متدرک حاکم ( ) اور سیح ابن حبان میں ہے، اس میں محد ثین کو پکھ کلام بھی ہے، نیز ان اساء کی ترمیب وقعین میں بھی بچومعمولی سااختلاف ہے۔ امام نو وگ نے '' اذکار' میں اس کو'' حسن' کہا ہے۔ ان اسائے حتیٰ میں ہے بعض تو قرآ ن کریم میں ندکور ہیں، بعض کے مصدر ندکور ہیں، اور بعض ندکور ہیں، اور بعض ندکور ہیں، اور بعض ندکور ہیں، اور بعض ندکور ہیں۔ ( )

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ولجي رواية: وهو وتر يحب الوتر. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ترمذي عن أبي هريرة. ج:٢ ص:١٨٩، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجة عن أبي هريرة ص:٢٨٥ باب اسماء الله عز وجل طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ١٦ طبع دار الفكر بيروت.

 <sup>(</sup>۵) صحیح ابن حبان عن أبي هريرة ج ۳ ص ۳۵: طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

 <sup>(</sup>٦) هذا حديث (رواه) البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره. (الأذكار للنووي ص: ٨٥ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

رك) وفي شرح المسلم: واتفل العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما المقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۳۲ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها).

## "بسم الله"كى بجائے ٨٦٦ تحريركرنا

سوال: ... ہماراایک مسئلے پر بحث ومباحثہ چلتارہا، جس میں برایک شخص اپنے اپنے خیالات پیش کرتارہا، گرتسل ان باتوں ے نہ ہوئی۔ بحث کا مرکز'' ۷۸۲' تھا جو کہ عام خط و کتابت میں پہلے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' بسم القدالر من الرحیم' جانے بیس۔ آیا خط کے اُوپر ۷۸۱ ککھتا جائز ہے؟ اگر جائز ہے ۷۸۱ کیا ہے اور کس طرح بسم القد کمل بندآ ہے؟ اور بال کی آ دمیوں کی رائے ہیں۔ آیا خط کے اُوپر ۵۸۱ ککھتا جائز ہے۔ گائی ہے تا کہ مسلمانوں کو اس کے لکھنے کے تو اب سے محروم کیا جائے۔ یعنی کمل وضاحت بے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آ دمی نے بات نکالی ہے تا کہ مسلمانوں کو اس کے لکھنے کے تو اب سے محروم کیا جائے۔ یعنی کمل وضاحت فرما کمیں تا کہ کوئی اس کی طلعی یابات نہ ہوکہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

جواب: ... ٢٨٦ بهم الله شريف ك عدد بين ، بزركول سے اس كے تكھنے كامعمول چلا آتا ہے ، غالباس كورواج اس لئے بوا كہ خطوط عام طور پر بچا شركوں ہے ہيں ، جس سے بهم الله شريف كی ہے او بى ہوتى ہے ، اس ہے او بى سے بچانے كے لئے غالبا بزركوں نے بهم الله شريف كى الله الله الله الله الله الله الكر ہے او بى كا خالبا بزركوں نے بهم الله شريف كے اعداد تكھنے شروع كئے ، اس كو ہندوؤں كى طرف منسوب كرتا تو غلط ہے ، البت اكر ہے او بى كا انديشہ نہ تو بسم الله شريف ہى كالكھتا بہتر ہے۔

#### '' ماشاءالڻُد' انگريزي ميں لکصنا

سوال :... اشاء الله 'انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے یائیں؟ کیونکہ رکشوں اور گاڑیوں پر ' ماشاء الله 'انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے انہوں کا کہ کا الله الله 'انگریزی میں ' زیر، زیر، پیش، ن ' کے لئے حرف کا سیارالیا جائز ہے، گرانے ہی درست ہونی جائے ، کیونکہ انگریزی میں ' زیر، زیر، پیش، ن ' کے لئے حرف کا سیارالیا جا تا ہے، میرامطلب ہے کہ الله پاک کا تام سمج اور دُرست لکھا جا تا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ' ماشاء الله 'انگریزی حروف میں لکھا جا ساتنا ہے تو آپ برائے مہر بانی اسپیلنگ وغیرہ بھی اخبار میں لکھ ویں، تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہوا ور دُرست اسپیلنگ لکھ کیس اور لوگ مناه اور خطا ہے نے سیسی۔

جواب:...میں خودتو انگریزی جانتائبیں،اس لئے بہتریہ ہے کہ'' ماشاءالند'' وغیرہ الفاظ کوخود عربی بی میں لکھا جائے الکین اگر کسی کوانگریزی لکھنے کاشوق ہے تو کسی انگریزی دان ہے اس کاسیح تلفظ معلوم کر لے، واللہ اعلم!

#### الله تعالى كى محبت ميں رونا

سوال:... صدیت شریف میں اللہ کے خوف ہے رونے پر بڑی فنسیلت بیان کی گئی ہے ، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ اللہ کی مجبت ، اشتیاق ، طلب اوراس کے جمر میں رونے کی کوئی صدیت یا فنسیلت نظر ہے نہیں گزری ، اوروں کا حال تو معلوم نہیں ، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف ہے تو پوری زندگی میں بھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یاد ، محبت اور ذکر کرتے وقت بے افتیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت کر بیطاری تھی ) اور اب بھی اتنا تو نہیں کر پھر بھی کر بیطاری ہوجاتا ہے ، قرآن پاک سن کر ، کوئی رفت آمیز واقعہ من کر ، کوئی جمر وفراق اور مجبوب کی بے انتمانی کا مضمون من کر ، اپنی حسرت نایافت کا روزنا مید بیڑھ کر ، کیئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

الله تعالیٰ إحسان کیوں جمّاتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں

سوال:...ہمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ ، احسان مت جتاؤ ، اور اللّٰہ میاں سور ہُ رحمٰن میں طرح طرح ہے احسان جتارہے ہیں۔

جواب: ..جن تعالی شانهٔ کااینے بندوں کو اِنعامات یاد دِلا ناخودا نمی کے نفع کے لئے ہے کہ کفرانِ نعمت کر کے مورّ دِعذاب نہ بندیں، مارااِحسان جمّانا خودستائی کے لئے ہوتا ہے، اور بندوں کے حق میں خودستائی زہرِ قاتل ہے، البنۃ والدین کااولا دکو، اوراُستاذ کا شاگردکو اِحسان جمّانا جا کڑے کہ اس کا مشاہمی ورحقیقت کفران کے وبال ہے بچانا ہے۔ (۲)

الشراساؤنثر يرحم مادركا حال معلوم كرنا

سوال :..قرآن میں کی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پائیس ہے اس سنسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گاجس کا مغہوم کچھاس طرح ہے کہ چند چیزوں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پائ نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا،کل کیا ہونے دالا ہے، نصل کیسے اسے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یالڑکی)۔

جيها كه آب كوعلم موكا كه آج كل ايك مشين جس كانام" النراساؤ ندمشين "(Ultra Sound Machine) ہے جوكہ شايد

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ تَأَذُّنْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآرَيْدَنُّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيْد" (ابراهيم: ٤).

 <sup>(</sup>٦) وانما كان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة الأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء
 واجب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٨٨ طبع دار المعرفة بيروت).

اب پاکتان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹر وں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے بیآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ بعنی لڑکی یالڑکا؟ اور کئی ڈاکٹر وں نے اس کوٹا بت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قر آن وحدیث کی روشیٰ میں ڈاکٹر وں کا بید بھوٹی کس صد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اسلام کے احکام اور قر آن کے خلاف نہیں ہے؟

چواب:...قرآن کریم کی جسآیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں بیفر مایا کیا کہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں جو کچھ رحم میں ہے۔ 'اگر اللہ تعالیٰ بذر بعد وحی کے یا کشف والہام کے ذریعہ کی وبتاد ہے تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ، ای طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یم محلوم کرلیا جائے تو یہ بھی علم غیب شارنبیں کیا جاتا ، البغدااس آیت کے خلاف نہیں ۔ یہ جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سو فیصد یعین کے ساتھ معلوم کیا جائے، ورنہ جواب کی ضرورت بی نہیں ، کیونکہ نئی ، علم بھی اور بغیر ذرائع کے ماصل ہونے والے کی ہے، ویک تو ملی ہوتا ہے، اور ذو سرااسباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوالم کسی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے، اور جوالم کسی کے ذریعہ سے ماصل ہو وہ علم غیب نہیں کہلاتا ، البغدایہ آیت کے منافی نہیں ۔ (۱)

### شكم ما در ميس الركايالركي معلوم كرنا

سوال: ...کیاانسان ہٹلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ ٹی دی پروگرام'' تغییم دِین' میں مولانا نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کریم کوسیح سمجھ کرنبیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگر انسان کوشش اور تحقیق کرے تو ہٹلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ کوئکہ میں لڑکا ہے یا لڑک؟ کوئکہ میں بٹلا کی کہ کیا انسان بیہ ہٹلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ کوئکہ اللہ تعالیٰ نے ہو چیزیں مخل رکھی ہیں جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا جا ہے۔

چواب: .. جم مادر میں لاکا ہے یالا گی؟ اس کا قطعی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیرا سباب کے قطعی طور پریہ بتلا سکے کہ شم مادر میں لاکا؟ باتی اگریہ کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کر ہے تو بتلا سکتا ہے کہ شم مادر میں لاکا ؟ بلکہ آج کل بعض ایس ایک ایک ہے جبہ شم کا کہ جبہ جمل شکم اور میں ایک ایک ہونا بتلا یا جا سکتا ہے جبہ جمل شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیا ء اور نجوی وغیرہ بھی بتلا ویتے ہیں، اور ان کی بات بھی سیح بھی شاہت ہوجاتی ہے۔ بہر کیف! انسان کا بیٹلم قرآن کریم کی ہے آیت: "وَیَسَعُلُمُ مَا فِی الْازْ حَمام" یعنی وہی اللہ جانت ہے کہ دموں میں کیا ہے (سورہ القمان بہر کیف! انسان کا بیٹلم قرآن کریم کی ہے آیت: "وَیَسَعُلُمُ مَا فِی الْازْ حَمام" یعنی وہی اللہ جانت ہے کہ دموں میں کیا ہے (سورہ القمان آیت ہے جو سب کے منافی نہیں ہے، اور انسان اس سے اللہ کے تفیل میں شر یک نہیں بنتا ، اس کے کوغیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسط خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لاک ہے یا لاکا ، اس کی اطلاع و سے ہیں تو سب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسط خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لاک ہے یا لاکا ، اس کی اطلاع و سے ہیں تو سب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسط خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لاکی ہے یا لاکا ، اس کی اطلاع و سے ہیں تو

 <sup>(</sup>۱) (الغيب) ...... وفسر جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتضيف المعلى وصفاته العلا فإنه غيب وتضير ببحانه وتعالى كعلم القدر مثلاً، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوفر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص: ١١٠ القرة آيت: ٣ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے ہے، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخود علم ہوجانا، اوریہ سرف القد تبارک و تع لی کے لئے خاص ہے۔ ای طرح اس آیت: "یَعُلَمُ هَا فِی الْازْ حَام " ہے مراد تطعی علم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی وکشش کرے وقطعی طور پرنہیں ہلائے سالتا، بلکہ گمان غالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکٹر خلطی کا احمال رہتا ہے۔ (')

فوسری بات ہے کہ اس آیت ہیں "ما فی الاز خام" کبا میا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو پھی ہی رہم ہیں ہاس کے تمام حالات و کیفیات کا علم القد تعالیٰ کو ہے، یعنی ہے کہ وہ پچرز ہے یا فادہ؟ اور پھر یہ کہ پچرچے سالم پیدا ہوگا یا مریض و تاقص؟ والا دت طبی طور پر پورے دنوں ہیں ہوگی یا غیرطبی طور پر اس مذت ہے جس یا بعد میں؟ اور اگر ہوگی تو نھیک کس دن اور کس وقت؟ اور پھر سب سے بزی بات ہے کہ بچ کی قسمت کیا ہوگی؟ بچسعید (نیک بخت) ہوگا یا تقی (بد بخت) ہوگا یا تقی کے بور کا علم الند کو ہے جبدو و مل ابھی شکم ماور میں ہے۔ اس کے بر ظاف آئ کل ڈاکٹر زیاسائنس دان اپنی کوشش اور اسباب کے سبارے گمان غالب کے در بے میں صرف اتنا بتا کہ عجد و دنہ کیا جا گئی اور وہ بھی حمل مخبر نے کی ایک خاصی مذت کے بعد لبندا" تما فی الاز خام "کے ممل کومرف نراور مادہ کے علاوہ اور بھی بہت کی چیزیں داخل کومرف نراور مادہ کے علاوہ اور بھی بہت کی چیزیں داخل جی جن کوئیس ہوسکنا۔

تیسری بات بیسے کہ اس آیت مبارکہ میں "مَا فِی الْأَدُ خَام" کہا گیا ہے، "مَنْ فِی الْأَدْ خَام" تبیس کہا گیا۔ "مَنْ "عربَ رَبَان مِی وَ وَی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے، مقصد بیسے کہ وہ من جوکہ ابھی خون کا ایک لوگورا ہے، ابھی انسانی اعتباء میں وصلا بھی نہیں اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم مادر میں واضح نہیں ہوئی وہ ابھی غیر و وی العقول میں ہے اس وقت بھی انتہ کوئی ہے اور کون ہے؟ جبکہ آج کل وَاکْرُ زَاور سَائنس وانوں کواس وقت زیا مادہ کا پتا جبتا ہے۔ جبکہ آج کل وَاکْرُ زَاور سَائنس وانوں کواس وقت زیا مادہ کا پتا جبتا ہے۔ جبکہ من انسانی اعتباء میں وصل جائے اور انسانی شکل وصورت اختیار کر لے، اس وقت بیمل و وی العقول میں "مَسَنْ "کَتِحَت ہے اللہ من الله و کا بیا جبتا ہے اور انسانی شکل وصورت اختیار کرلے، اس وقت بیمل و وی العقول میں "مَسَنْ "کَتِحَت آجا تا ہے اور قرآن نے نینیں کہا کہ: "وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی الْاَدْ جَام"۔

ببرکیف!شکم ما در کااگرا یک مرت کے بعد جزئی علم کسی انسان کوحاصل ہوجائے تو انتدک "علیم میافی الار حیام" کے منافی نبیس ۔

### ماں کے بیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقر آنی کے خلاف نہیں

سوال: بیجیٹیت ایک مسلمان کے میراایمان اللہ تبارک و تعالی ،اس کے انبیائے کرام میں مالئکہ، روز قیامت اور مرف کے بعد جی ان شاء اللہ م ملائکہ، روز قیامت اور مرف کے بعد جی ان شاء اللہ مرتے وَم بھی کلمہ طیبا پی تمام مرف کے بعد جی ان شاء اللہ مرتے وَم بھی کلمہ طیبا پی تمام فا ہری و باطنی معنوی لیاظ سے زبان پر ہوگا۔ ایک معمولی پر بیٹائی لاحق ہوگئ ہے، اُز رُوے قر آ بِ کریم شکم مادر میں لڑکی یالڑ کے کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی بی بہتر جانے تیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن سنا ہے بور پ میں خاص طور پر

 <sup>(</sup>١) وما يدرك بالدليل لا يكون غيًّا، على أنه مجرد الظنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسفى ج:٢ ص: ٢٣٥، طبع بيروت).

جرمنی (مغربی جرمنی) میں ڈاکٹروں نے الی شیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ شکم مادر میں پلنے والی رُوح فیڈکر ہے یا مؤنث؟ حقائق وشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا نکراؤ علائے وین مسلمان اور سائنس وانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دور موجودہ میں بہت کی الی اسلامی تعیوریاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی ہیں برسبا برس قبل ہے موجود ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو دُرست اور حق بجانب قرار دے ربی ہے۔ ہما راعلم ناکمل ہے، آپ اس معاطے میں ہماری راہ نمائی فرمائیں کہ شکم مادر میں نذکر ومؤنث کے موجود ہونے یانے ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہدایات ہیں؟ اور کیا جرمنی والوں نے جومیذ یکل سائنس میں اس بات کا پتا چلالیا ہے تو کیا وہ معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کی اس ضمن می نئی تونہیں کرتی ؟

جواب: ... پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جرمنی کے مسکنوں نے تو اَب ایسی ٹیکنالو جی ایجاد کی ہوگی جس کے ذریعہ جنین (جم کے بچے) کے زو وادہ ہونے کاعلم ہوسکے ،مسلمان تواس ہے بہت پہلے اس کے قائل ہیں ،کشف کے ذریعہ بہت ہے اکا بر نے بچے کے زو وادہ ہونے کی اطلاع دی ،ہار ب انے اطباء حالمہ کی بغن و کی کرزو وادہ کی تعیین کردیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جو فر بایا ہے: ''اوروہ جانتا ہے جو پچے درحوں میں ہے'' کالفظ بری وسعت فر بایا ہے: ''اوروہ جانتا ہے جو پچے درحوں میں ہے'' کی افظ بری وسعت رکھتا ہے، جنین کے زو وادہ ہونے تک اس کو محدود رکھنا غلط ہے۔ جنین کے اوّل سے آخر تک کے تمام حالات کو پہلفظ ان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب پچے اللہ توالی کے سواکو گی نہیں جانتا ،اورز و مادہ جانے کے جتنے ذرائع اب تک دریافت ہوئے ہیں وہ بھی تائی ہیں، قطعی نہیں۔ جرمنی کے سائنس دانوں کی سی معت ہا بات ہوگئی ہیں، قطعی نہیں جو گئے ہیں بات ہوگئی ہیں۔ کا جانب ہوگئی ہیں بات بھی اپنی جگہ می فرائے ہے اورجس کا اہمارا جدید طبقہ بری شدو حدے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ہا بت ہوگئی۔ اور قرآن کر کم کی یہ بات بھی اپنی جگہ می خواصر ف انفرتھائی ہی کی ذات کو ہے۔

نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

سوال:... "فَاِنْ اللهُ مَا أَتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ فِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَفْرِبِ "آفیرظانی می الکھاہے کہ یہ بات من کروہ کچھ جواب ندوے سکا ، حالا نکہ جیسے پہلے جواب دے چکا تھا دیں جواب دینے کی یہاں بھی مخبائش تھی، پوچھنا ہے ہے کہ وہ مخبائش کی جہلے سوال کے جواب میں تواس نے ایک بے گناہ کو آل کردیا اور ایک بحرم وا زاد کردیا ، دوسر سوال میں کیا کہرسکتا تھا؟
جواب نعی جواب :... ایک گنوار کا لطیفہ ہے کہ اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا: "بابو جی زمین کا بچ (مرکز) کہاں ہے جواب نعی میں ملاء گنوار کہنے لگاتم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ لکھ کرسب ڈیودیا ، اتنی بات تو بھے گنوار کو بھی معلوم ہے ، بابو جی نے بوچھا: '
جواب نعی میں ملاء گنوار کہنے لگاتم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ کھ کرسب ڈیودیا ، اتنی بات تو بھے گنوار کو بھی معلوم ہے ، بابو جی نے بوچھا: '
کیسے؟ "اس نے ہاتھ کی لاخی سے ایک گول دائر ہ بنایا اور اس کے درمیان لاخی گا ڈکر کہنے لگا: " یہ ہے زمین کا درمیان ، اگریقین نہ آ

نمرود بھی اگر اس گنوار کے مسلک پڑھل کرتا تو کبدسکتا تھا کہ آ فاب کومشرق ہے تو بیں نکالتا ہوں، تیرا رَبّ اب مغرب سے نکال کردکھائے۔لیکن اس کو بیدوی کا ایکنے کی جزائت نبیس ہوئی ، کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو ما لک مشرق سے نکالا مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کرویا تو ایسا نہ ہوکہ ابراہیم علیہ السلام کا رَبِّ مغرب سے نکال کر دکھا دے، "فبہت الذی کفر"۔

البلیس کے لئے سزا

سوال: ..قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیاہے، جس نے حضرت آ دم کو بحدہ کرنے ہے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کو اس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار و یا عمیا ، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کو دوزخ کے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نبیس کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزاہے پانبیں؟اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ ہے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

جواب:... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزاقر آن کریم میں ندکور ہے۔ 'جنوں کی تخلیق میں غالب عضرآگ ہے،جیبا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرا گ ہے،جیبا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرمٹی ہے، اورمٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایڈ ایا تا ہے،مثلاً: اس کومٹی کا محولا مارا جنوں کے آگ ہے بیدا ہونے کے باوجود ان کوآگ سے تکلیف ہوگی۔

### سورہ اُحزاب میں بارا مانت سے کیامراد ہے؟

سوال: ...سورهٔ أحزاب میں ارشادِ باری ہے: '' ہم نے باد امانت آسانوں پر ، زمین پراور پہاڑوں پر چیش کیا ، انہوں نے اس باد اَمانت کو اُشانے سے انکار کردیا اور اس ہے ڈر گئے ، گر انسان نے اس بارگرال کو اُشایا۔'' آپ سے پوچسنا یہ ہے کہ باد اَمانت یا بارگرال کیا ہے؟ اور یہ اللہ تقالی نے کب چیش کی؟ کیا دُنیا کے وجود جس آنے سے پہلے یا تخلیقِ انسان سے پہلے؟ جواب: ...اس بادا مانت سے مراداً دکامِ شرعیہ کا مکلف ہونا۔'' عالبٌ یہ عبد اَلست سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۱) فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أى إذا كنت كما تدعى من انك تحيى وتميت، فالذى يحيى يسميت هو الذى يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن النسب إلىها كما ادعيت تحيى وتميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا مقام، بهت أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢٢٠ طبع رشيديه كوئه).

<sup>﴾ &</sup>quot;لَّامُلَانٌ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِشْنَ تَبِعَكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ" (صَّ:٨٥).

و کیل هنده الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، و قبول الأوامر و النواهی بشرطها. (تفسیر ابن جند من ۲۳۱، طبع رشیدیه کوئه). انها حمل ابن آدم الأمانة و هی التکلیف. (ابن کئیر جن۵ ص: ۲۳۰).

ایمی جوروایت معزت ابن عباس کی او پرگزری ب اس سے معلوم بوتا ب کری گرف انات آبان، زمین و فیره پرگلی آوم سے پہلے بواتا، پرجب آدم علی السام کو پیدا کیا گیا توان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کرآب سے پہلے آبان زمین پر بھی یہ انات چی کی جاس کی ان کوطات می کے تعذر کردیا، اور طاہر ب کری برخ امانت کا واقعہ جاتی آزل یعنی عبد الست سے پہلے کا ہے، کو تک عبد الست بر بھم ای بارا مانت کی جملی کری ب مسب کا صف افعال نے کا می جادر والعارف کرا جی )۔

میس کا صف افعال نے کا تم مقام ب در معارف القرآن سے نے میں ۲۳۷ سور واحزاب آیت: ۲۲ طبع ادار والعارف کرا جی )۔

### تمام جہانوں کامفہوم کیا ہے؟

سوال: ..قرآن کی آیت کا ترجمہ: '' اورہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔'' مولانا صاحب! اس آیت میں تمام جہانوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ کا نات تو بہت وسع ہے گرقر آن وحدیث کی روشنی میں حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مرف زمین پرتشریف لائے اور سائنس کی رُو ہے زمین اس کا نات کا ایک سیارہ ہے، اس کوتمام جہان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ناقص ذبن میں طرح طرح کے سوال اُنصح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین پرمرف ۱۳ برس کے لئے بھیجا تھا، باتی جب سے کا نتات وجود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئتلف زبانوں میں مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا، جبال یرضداکی محلوق میں بھی موجود ہوگی۔

جواب: ...اس آیت میں بعض حضرات نے العالمین سے مراد انسان کئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد کئے ہیں، اور بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد کئے ہیں، اور بعض نے کا نتات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور بہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا نتات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث رحمہ اللہ علیہ وسلم کے باعث رحمہ اللہ نتا ہے۔ اور میں درج ذیل بیان فر مائی ہے:

"رسول الشعلى الشعليدوسلم كاان سب چيزول كے لئے رحمت ہوتا اس طرح ہے كرتمام كا تات كى اور حقيق زوح ، الفدكا ذكر اور اس كى عبادت ہے ، يكى وجہ ہے كہ جس وقت زهن سے بير وح نكل جائے گى اور خين پركوكى الشالشد كينے والا ندر ہے كا ، تو ان سب چيزول كى موت يعنى قيامت آ جائے گى۔ اور جب ذكر الله و عبادت كا ان سب چيزول كى زوح ہوتا معلوم ہو گيا تو رسول الشملى الشدعليد و سلم كا ان سب چيزول كے لئے رحمت ہوتا خود بخو د ظاہر ہو گيا ، كونكداس و نيا جس قيامت تك ذكر الله اور عبادت آ ب سلى الشدعليد و سلم بى كے دم رحمت ہوتا خود بخو د ظاہر ہو گيا ، كونكداس و نيا جس قيامت تك ذكر الله اور عبادت آ ب سلى الله عليد و سلم بى الله عليد و سلم بي رحمت ہول الله عليد و سلى الله عليد و سلم نے فر ما يا : " جس الله كله و سلم نے فر ما يا : " عب الله عليد و سلم نے فر ما يا : " عب الله عليد و سلم نے فر ما يا : " عب الله عليد و سلم نے فر ما يا : " عب الله كردول اور و و مرى قوم (جوالله ) الله كي مي مولى رحمت ہولى تاكر (الله كي مم مانے والى ) ايك قوم كومر بلند كردول اور و و مرى قوم (جوالله كا تم مانے والى بيل مانے والى بيل مان والى الله الله عبر الله كردول اور و و مرى قوم (جوالله كا كا مانے والى بيل مان والى الله قرار الله كي مي الله عبر الله كي بي الله كردول اور و و مرى قوم (جوالله كا كھم مانے والى بيل مان والى الله كردول اور و و مرى قوم (جوالله كا مانے والى بيل مانے والى بيس مان والى الله كوم كا مانے والى بيل مان و والى بيل مورد ( ابن كي شر) الله و الله و مركم الله و الله الله و مركم الله و مركم الله و مركم الله و الله و مركم و مركم الله و مركم و مركم الله و مركم و

<sup>(</sup>۱) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ..... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص:۵۳، طبع لاهور).

علیہ وسلم کے وجو دِمسعود کی برکت سے بلی، کبندا آپ سلی الله علیہ وسلم کا وجو دِقدی پوری کا نئات کے لئے ہا عثِ رحمت و برکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال:...سورۂ رحمٰن میں مشرقین والمغر بین ہے،سورۂ معارج میں جمع کے صیغے ہیں، اورسورۂ مزل میں مشرق والمغر ب ہے،ایہا کیوں ہے؟اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق ومغرب توایک ہی ہیں، پھرجمع اور تنگنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟

جواب: برغ الجسست سے سوری نکلتا ہے ، اس کو اسٹر ق اور جس ست سے ؤوبتا ہے اس کو اسٹر اسٹر تی وہتا ہے۔ جواب نہ مغرب اسٹر تی مغرب کو اسٹر تی وہنر ہے کہ اسٹر تی وہنر ہے کہ مغرب کو مغرب کی مغرب کے جہاں سکے جہاں مشرق ومغرب کو مغرب الگ ہوتی ہے ، اس کے اسٹر تی وہند کی مغرب الگ الگ ہوتا ہے ، اس اسٹنی کا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کو بصیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے ، اور حتی کہ سردیوں اور گرمیوں کا مشرق ومغرب الگ الگ ہوتا ہے ، اس لحاظ سے دونوں کو بصیغہ شنید ذکر فرمایا ہے۔

#### عذاب شدید کے درجات

سوال:..قرآن پاک میں مرم کی غیر حاضری کے لئے بطور مزایدالفاظ آئے ہیں:"لا عَدِبُنه عَدَابًا خَدِبُدا أَوَ لَا أَعَدِبُهُ عَدَابًا لَا اُعَدِبُهُ عَدَابًا لَا اُعَدِبُهُ اَنْ عَلَى مِن وسلوى كى ناشكرى پر بھی بيالفاظ ہیں: "فِدائِنى اُعَدِبُهُ عَذَابًا لَا اُعَدِبُهُ ..." پہلاقول معزت سليمان عليه السلام كا اور وُ وسراحِن تعالى كا، تقريباً ملتے جلتے ہیں، جب كہ جدم اور قوم نى اسرائيل كے جرم میں زمین آسان كا فرق ہے، ایک جمور فی سے پرندے كے لئے عذا باشد بير آ ہے مہالذ آميز معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ... 'عَذَابًا شَدِیدُا" اور ''عَذَابًا لَا اُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِینَ ''کے درمیان وہی زمین آسان کافرق ہے جو بر ہماور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، بدہ غریب کوسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کردیتا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام عیسم السلام کے کلام میں ب جا مالذنہیں، ہوتا۔ (۲)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اوحى الله الى عيسى عليه السلام: يا عيسى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمتك ان يؤمنوا به فلولًا محمد ما خلقت آده، ولولًا محمد ما خلقت الجنّة ولًا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه للّا إله إلّا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الامناد ولم يخرجاه. (المستدرك للحاكم، ج:٢ ص: ١١٥ في كتاب الناريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) يعنى مشرقى الصيف والثناء ومغربى الصيف والثناء وقال في الآية الأخرى: فَلَا ٱلْمِيمُ بِرَبُ الْمُشرِقِ والْمُغرِب، وذلك بماختلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى: رُبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغرِب لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتُخِذُهُ وَكِيلًا، وهذا المراد منه جنس المشارق والمفارب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٢).

(٣) أما قولُه لاعدُبئه عَدَابًا شديدًا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهذا لا يجوز أن يقوله الا فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح، لأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله لاعذبته فقال ابن عباس: انه نتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل: أن يطلبي بـالقطران ويمشس، وقيل: أن يلقى للنمل فتأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل: التغريق بينه وبين الفه، وقيل: لالزمنه صحبة الأصداد، وعبن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل: لألزمنه خدمة اقرائه. (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج:٣٠ ص: ١٨٩ صه بيروت).

## سورهٔ وُ خان کی آیات اور خلیج کی موجود ه صورت حال

سوال: قرآن مجید می پاره پخیس سورة الدخان آیات نمبر: ۱۱ جس کار جمه مولا ناشرف علی تعانوی رحمة القدعلیہ نے یہ کیا ہے: " بلکہ وہ شک میں جی کھیل میں مصروف جیں، سوآب ان کے لئے اس روز کا انتظار سیجئے کہ آسان کی طرف ہے ایک نظر آنے والا وُموال پیدا ہو، جوان سب لوگوں پر عام ہوجاوے، یہ بھی ایک در دناک سزا ہے، اے ہمارے زب ہم ہاں عذاب کو ورکر دیجئے، تحقیق ہم مسلمان ہیں۔ ان کواس ہے کب نصیحت ہوتی ہے حالا نکہ آیاان کے پاس پیفیر بیان کرنے والا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتالی کرتے رہا در بھی کہتے رہے کہ سکملایا ہوا ہے دیوان ہے، ہم چندے اس عذاب کو بنادیں گے، تم پھرائی ای حالت پر آجاؤگ، جس روزہم بوی سخت پکر پکڑیں گے، اس روزہم بدلہ لینے والے ہیں۔ "

مندرجہ بالاقرآن کی آیتیں جو چود وسوسال قبل نازل ہوئی ہیں، موجود و پنیج کی صورت حال پر پوری طرح چہاں ہور ہی ہیں۔ نہرا: تیل کی قیمی دولت اسلام، عالم اسلام اور اپنا موام کو سیاسی اور فوجی لحاظ ہے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کود یعنی عیش و عشرت میں خرج کی جائی رہی ہے۔ نہر ۲: آسان کی طرف نظر آنے والا ذھواں میں جدید فوجی اسلحہ برتم کے ہم کی اطلاع قرآن مجید نے چود و سوسال قبل و ہے دی ہے، جو مسلمانوں کی خفلت، نا اقلاق کی وجہ ہے ایک وردناک سز ااور عذاب کی حیثیت ہے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نہر ۳: اسلامی ملکوں میں شریعت جھری ہے نفرت کی جاتی رہی ہوجود و دور میں شریعت جھری پر عمل کرنا دیوا تی سمجھا جاتا رہا ہے۔ نہر ۳: اسلامی ملکوں میں شریعت جھری ہے نفرت کی جاتی رہی ہو ہے مسلمانوں کی آئی نہیں کھلے گی۔ نہر ۵: ایسے مخالف وین مسلمانوں کو کہا گیا کہ قیامت کے دوز تمہاری سخت کی کر کی جائے گی اور تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے زوکھ آن مجید کا بدا یک نادو مجد کا بدا یک کا دونا ہو جو وہاری موجودہ والت پر بالکل ٹھیک بیٹھر ہا ہے۔ مہر بانی فریا کر وضاحت فریا کیں ، کیا ہیں ان آنچوں کا صحیح مطلب سمجھ مطلب سمجھ کا ہوں؟

چواب:...جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہوا ہے، ابنِ مسعود رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ: یہ وُھواں اہلِ مکہ کو قحط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، کو یا ان کے نز دیک بیہ واقعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں گزر چکا۔ اور ابنِ عباس رمنی الله عنہا فرماتے ہیں کہ: قرب تیامت میں دُھواں ظاہر ہوگا، جس کا ذکرا حاد ہٹ میں ہے۔ بہر حال ضبح کا دُھواں آیت میں مرادبیس ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه ....... وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطئوا عن الإسلام قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم فحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل يستظر إلى السبعاء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع. (روح المعانى، سورة الدخان ج: ٢٥ ص: ١١٠ ، طبع دار إحياء السرات العربى، بيروت، أيضًا: تفسير قرطبى ج: ١١ ص: ١٦٠ ، أيضًا: تفسير مظهرى ج: ٨ ص: ٢٥٠ ، أيضًا: تفسير مظهرى ج: ٨ ص: ٢٥٠ ، أيضًا:

 <sup>(</sup>۲) وعن ابن عباس ...... انه دخان یأتی من السماء قبل یوم القیامة. (روح المعانی، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱۸ م طبع دار إحیاء التراث العربی بیروت).

#### زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذ مددار کون؟

سوال: ...مغبوم کی طرف فقط اشاره مطلوب ہے کہ قرآن شریف میں کئی مواقع پراس نوعیت کی آیات ہیں، مثل ہم نے زمین وآسان میں ہم نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، مثل ہم نے زمین وآسان میں ہم نے خزانے رکھے ہوئے ہیں جبکہ علائے کرام وین ہیں اور وارث الانہیا و کا تاج ان کے سر ہے، ہمارے دور کے علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف زور ند یا کہ ان آیات کی تغییر کے تحت مسلمانوں کو کس طرح ان فزانوں کو تلاش کرنا چاہئے ، جبکہ مغرب کے غیرمسلم مفکر وسائنس دانوں نے ان آیات کو بھی کر تا ان کے سر کے خیرمسلم مفکر وسائنس دانوں نے ان آیات کو بھی کہ تا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کی جزوں کو ایجاد کیا جس کے ذریعے ووان جیسی آیات پر باقل ہوکر ان فزانوں پر قابض ہو گے ، اور ہم مسلمان ان کے محتاج ہیں گئے ۔ آج کے دور کے علا ، جب اس جیسے سوال کی وکالت کرتے ہیں قبرار برس کے قریب پہلے مسلمان مفکر وعلا ء کی تا ہ فرو کے کہ وات ہیں ، جبکہ معالمان مفکر وعلا ء کی وہ ان کے علاء ہو جا کی وہ طرح ان مسائل پر تو جدعلاء کی بیر تراہے ۔ جس طرح ان مسائل پر تو جدعلاء کی بیر تراہے ۔ جس طرح ان مسائل پر تو جدعلاء کی بیر تو جی کیوں ہے؟ یا بیران کی ذمہ دار کی نہیں؟ مارے علائے کرام نے دے دکھی ہیں ایک فرمہ دار کی نہیں کرتے؟

جواب: ... آپ کے سوال میں ایسے مغروضات ہیں جو سی نہیں۔ مثلاً: آپ کا بیمغروضا غلط ہے کہ فیرسلم اتوام ایک بزار سال سے زمین کے فرائن پر حاوی ہیں۔ یور پین اتوام نے ۱۵۸ء کے لگ بھگ صنعتی میدان میں قدم رکھا، اور آنیسویں صدی میں و نیامی ہاتھ ہیر کھیلا نے شروع کے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان ممالک کو اپنے زیر تھیں رکھا۔ گوائی دور میں ہمی ۱۹۱۹ء تک کی یور بین ممالک مسلمان و کری طاقت کو آنیسویں صدی کے آخر تک بحیرہ کی یور بین ممالک مسلمانوں کے زیر تسلط تھے، جی کہ امریکا بہاور شالی افریقہ کی مسلمان بحری طاقت کو آنیا ہو کے گرفت بحیرہ روم میں آزاد جباز رانی کے لئے خواج اواکی کرتا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ مال مسلمان ہو گوئی ہے اور گرد نظر دوڑا ہے! مرکاری معنی بناد یے کہ زمین میں فزانے ہیں، کیکن آپ حضرات محنت نہ کریں تو فزانے کہاں سے لیس ...؟ اپنے اردگرد نظر دوڑا ہے! مرکاری دفار میں چو کھنے کی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار کھنے کے قریب ڈیوٹی بھگاتے ہیں، جو بددیانت ہیں وہ کھنے دو گھنے کا مرک ہیں۔ شام سے ٹی دی اور قامیس دیکھنا شروع کرتے ہیں تو تو آدمی رات جا مے گز رجاتی ہے۔ میج بہت دیر سے آخمتے ہیں، جیسے کیے وفتر سے اور کھنے کے قریب ڈیوٹی کیس ونہار محتر م! خطاعلاء کی نہیں ہے، جوعت سے جان چاہے ہیں۔

## كفاراورمنافقين كيحتى كالمصداق

سوال:..." بِنَا يُهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ" آنخضرت سلى الله عليه وسلم في اس آيت شريفه كاش اول پر كماحقة عمل فرما يا محرش الى يعنى منافقين كساته اس كريكس فرى اور شفقت فرما لَى ، بظاهريه بات آيت ك خلاف معلوم هوتى ہے۔

۔ جواب:... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی ، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی نری فر ماتے ورنیختی، چنانچہروح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنا فقوں کو سجد سے نکلوادیا۔

"قسم یسا فسلان فہانک منافق، قیم یا فلان فانک منافق" (۱) رئیس المنافقین سے زی فرماناس کے صاحبزادے کی دلجوئی اور دیگر منافقین کوا خلاق کی نکوار سے کا شئے ہے لئے تھا۔

## تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوال: ...اسلای تعلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میں کی بھی سننے کے ط کے نظامیں آپ ہی کی طرف أشحی ہیں ،

کونک آپ کے عقا کد قرآن اور حدیث ہے سرمو حجاوز نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت ہیں مؤرخہ ۲۰ رشی ۱۹۹۴ وکا روز نامہ '' بکا

تراشا بھی رہا ہوں ، اُمید ہے آپ اپنے ہے بناہ معروف شیڈ ول ہیں ہے وقت نکال کراس کو پڑھیں گے اور اس خاکسار کی اُ بھون کو

رفع کریں گے۔ گوکہ اس تراشے ہیں کوئی ایک بات نہیں جو میر ہے ایمان اور عقا کد پر کوئی اثر ڈال رہی ہو ، مگر جب بھی نگا واس طرح کے

مضایت پر پڑتی ہے جس میں بیشہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں ہے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھی بیرا ہو جاتی ہے ۔

مضایت پر پڑتی ہے جس میں بیشہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں ہے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھی من بیرا ہو جاتی ہے ۔

مضایت پر پڑتی ہے جس میں بیشہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علوگ یہ بھی ہیں۔ اسلائی تعلیمات اور معلومات ہیں اس کا نتاجہ ہے کہ ارشادات ہیں۔

مل اس کا نتاجہ ہے لی کہا ہے لگھتا ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہواور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔

محت تسلیم کرنے میں ول بہت لیت لگھتا ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہواور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی ہواں کی مضمون نگار نے جو تر آن کا مطالعہ کیا ہے اور احاد ہے اور ان کی تشریحات ہوں گا کہ اس مضمون نگیں ہوتا ہوں اور ان کی تشریحات ہوتا ہوں اور ان کی تشریحات ہوتا ہوں کی صفحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں قور ان مربائی وضاحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں قور امر ہو بائی ہے۔

اس مضمون میں تکھا ہے اس کا مُفد اور شیح کیا ہے؟ اور اگر یہ باقی صحح ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں قور امر ہو ہے جب ہو بھی ہیں جو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں قور اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں قور اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور اگر یہ باقی صحح ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلا ہیں تو براہ مربائی ہو

جواب: ... آپ کی فرمائش پر میں نے مسلکہ مضمون کو پڑھا، اس پر بچور وایات ہیں اور پچومضمون نگار کے اخذ کردہ نتائج اور
قیاسات ہیں۔ تاریخی روایات بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے منقول نہیں، ببر حال مضمون نگار نے
جوا تو ال نقل کئے ہیں وہ تغییر ابن جریراور کتب تغییر میں موجود ہیں۔ ان روایات واقو ال کی حیثیت محض ایک تاریخی واقعے کی ہے، جس
کاعقید و قمل سے کوئی تعلق نہیں ، اور تاریخی روایات پر صحت سند کا بھی زیادہ اُونچا معیار برقر ارنہیں رہتا، لہٰذاان کوبس ای حیثیت سے
نقل کیا جائے ، نہ صحت سندگی منانت وی جاسکتی ہے ... اِللَّ ما شاہ اللهُ اللهُ اللهُ کا کہ کے میں کو جور کیا جاسکتا ہے ، اور نہ ان پر کسی

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قبال: قبام رسول الله صبلي الله عبليه وسبليم يوم الجمعة خطبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق،
 فاخرجهم بأسمانهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالى سنعذبهم مرتين ج: ۱۱ ص: ۱۱ طبع دار الفكر بيروت).

عقیدے یا کمل کی بنیاد بی رکھی جاسکتی ہے۔ یہ اُصول نہ صرف زیرِ بحث روایات بی سے متعلق ہے، بلکہ تمام تاریخی روایات سے متعلق ہے، اس کواچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن وحدیث تمام علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن تاریخ کی کما بنہیں جس میں تاریخی واقعات کو منصل ومرتب شکل میں بیان کرنے کا التزام کیا تمیا ہو، انی طرح احاد یہ شریفہ کو سمجھنا جا ہے، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا تمیا ہے یا حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے تواس کا مانا ضروری ہے، ورنہ تر دّو وقبول دونوں کی تمنیائش ہے۔

مضمون نگارنے ''اُوَّلَ بَنِستِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ''کی جوتشری کی ہے اس میں صدود سے تجاوز ہے ، حالا تک اس کے مضمون کا مرکزِ ما خذتغیر بغوی ہے ، اور اس پر اس جملے کی تغییر میں متعدداً قوال نقل کئے ہیں۔ اسی طرح مصنف کے بعض قیا سات بھی محلِ نظر ہیں ، جن کی تفصیل کی نے فرصت ہے ، نہ ضرورت ہے!

# " أوّل بيت" ـ كيامراد ٢٠ معدِ اقصىٰ ياخانهُ كعبه؟

سوال:..قرآن کریم کی سورهٔ آل عمران آیت: ۹۱ کے مطابق" اقل بیت" کمدکوی کہا گیا ہے، ترجمہ: "پہلا کھر مقرر کیا میا اور بیت المقدی کوقبلہ میا واسطے لوگوں کے وہ بچ کمد کے ہے "جبر تغییر ہے کہ یہود کا شبرتھا کہ ابراہیم کا گھرانہ بمیشہ ہے شام میں رہااور بیت المقدی کوقبلہ رکھااور تم مکہ میں ہواور کعبہ کوقبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ سواللہ نے فرمایا کہ: ابراہیم کے ہاتھ ہے اقل عہادت فانداللہ کے نام پر یمی بنااور اس میں بزرگ کی نشانیاں اور خوارق بمیشہ و کیمتے رہے ہیں اصل مقام ابراہیم کا بہی ہے۔ ( حاشیہ شاہ عبد القادر محدث و الوی )۔

ویگرتواری کے مطابق دورفاروق تک مجرات کی گھیر ہی تہیں ہوگی تھی اتواری کے مطابق جب حضرت عمرفاروق واور کے جہاں اہل معاہدے پر دیخط کرنے کے شام تھریف لے سے تیجو صلو قا کے وقت انہوں نے کلیسا ہے ہٹ کراس جگہ صلو قا اوا کی جہاں اہل شہر کچرا پھینگا کرتے تھے، مقصود یہ بتانا تھا کہ اللہ کی زمین پاک ہے، لہذا کی جمی کوصاف کر کے اوا نیکی صلو قا کی جاسکتی ہے۔ دیگر جب قاری نے بیتا قاری ہیں کہ سجو اتھی کی اللہ علیہ وسلم کے بعد قعیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد سلمی اللہ علیہ وسلم میں معرب نبی کی جب دیگر جب تھیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد سلمی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہوئی تھی ، لبندا و ہاں عارضی بنیا دور کی نبیس تھا، سنگ بنیا دیران کے مطابق ابن عارضی بنیا دوں پر سجو تعمری گئی جس کا تو ارخ کے مطابق ابند میں ہوئی تھی ، بنیا و ہو ایک کی تعمر ابندا و ہاں عارضی بنیا دوں پر سجو تعمری گئی جس کا نام سجو اتھی کی داتوں رات ہی کوگی تھی ، جبکہ تھی وقت کے مطابق اس خالات اس کوگی تھی ، جبکہ تھی ، جبکہ تھی وقت کی معروق کی وہ دینے میں ہو سکتا ؟ جب تاریخ شام میں قائم نبیس تھی اور دھنرے عمرفاروق کے دور تک اس کا کوئی وجو دئیں تھا۔ یہ جبکہ ہم بیت وقت کے ہوار بارسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہ جبکہ تھیں تھی اور دھنرے عمرفاروق کے دور تک اس کا کوئی وجو دیک نہیں تھا، المقدس حا مزفلہ طین کی مجبور اتھی کا وجو دیک نہیں تھا، بھی ہے۔ اس مجبور اتھی کا وجو دیک نہیں تھا، بھی جباں مجبور اتھی کا وجو دیک نہیں تھا، بھی جباں مجبور اتھی کا وجو دیک نہیں تھا، بھی جباں مجبور اتھی کا وجو دیک نہیں تھا، جباں محبور اتھی کا وقت کے مطابق حصورت کے میات مجبور اتھی کا ذکر ہے، اور بیاں مجبور اتھی کا ذکر ہے، اور دیا ل

انبیاء کی نماز کا بھی ذکرہے ، براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب ... مجدِ اتصیٰ پہلے ہے موجودتی ، ممرمعراج کے موقع پر ممارت نہیں تھی ، اور مجد ممارت کا نام نہیں ، جکہ کا نام ہے۔ مجدِ اتصیٰ قرآن میں بیت المقدس کی مجد کو کہا ممیا ہے ، ویکر جوتو اربخ آپ نے نقل کی ہیں ، لائقِ اعتماد نہیں۔ اقل بیت مجدِ حرام ہے، جو کہ میں ہے ، فلسطین کی مجدِ اتصیٰ کو اقل بیت مجھنا غلط ہے ، والنّد اعلم ۔

سورهٔ ما کده کی آیت: ۲۹،۲۸ کاصحیح مصداق

سوال:...سورہ بائدہ کی آیت نمبر: ۲۹،۷۸ کا ترجمہ ہے کہ:'' جولوگ الله پراورروزِ آخرت پر اِیمان لائمیں مے اور نیک عمل کریں مے،خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسا کی ، ان کو (قیامت کے دن ) نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں مے۔'' ہمارے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے یہودی ، نمیسائی ، ہندویا اور نہ ہب سے تعلق رکھنے والے جو بھی نیک عمل کریں ہے، میہ سورۃ ان کے لئے ہے۔

جواب: ...ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرت پرضیح ایمان لے اورائیان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اورائند تعالیٰ پر ایمان لائے کا وہ اللہ کوئے وقت ہوسکتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو، کوئکہ جوشن اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کا وہ اللہ کوسی مجھے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''محمد رسول اللہ'' یعنی حضرت محمد سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سیچے رسول ہیں، پس جوشن آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بھی سیانیس مجھتا، اور جواللہ تعالیٰ کوسیانیس مانتا اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عبیرتم: یہال مجداتھیٰ سے مراد صرف اُس مجد کی زین ہے کہ حقیقت بی مسجد اِ صالۃ زین بی ہوتی ہے، اور محارت تو مبعاً مسجد ہوتی ہے، وجد اس مراد لینے کی بیہ ہے کہ بیا مرتاری ہے تابت ہے کہ سی طیالہ اس کے اور حضو صلی الند عبیہ وسلم کے زمانے کے درمیان بی اُس کی محارت منہ مردی مردی میں اُس کی محارت منہ مردی میں اُس کی محارت منہ مردی میں اُس کی محارت منہ مردی ہوتا ہے کہ مجداتھی کا جب اُس وقت وجود میں نہا تھی ہے دو اُس کے محارف کی جب کے اور محارف کی اس مراد کی تعیین سے وہ شبہ جاتا رہا، اور اگر اُس صدیث پرشبہ ہوکہ کفار معترضین نے آپ سے بیت المقدس کی ہیئت و کیفیت دریافت کرتا ہمی ممکن ہے، علاوہ اس کے اُس کی محارف کی بیان القرآن منہ محارف کی بیان القرآن مورو کی بیان القرآن موروک کی بیان القرآن موروک کی بیان القرآن میں بیان القرآن موروک کی بیان کی بیان کی بیان القرآن موروک کی بیان کی

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ أَوُلَ بَيْتِ وُصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وُهُدَى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيْهِ ايْتُ ۖ بَيِّسَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيْمَ وَمَنْ وَخَلَةَ كَانَ الْمِنَا" (آل عمران: ٩ ٩ ، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله وراً عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من ويؤمنوا بي وبما جنت به." (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٤). البايمان هو التصديق بما جاء به (النبي صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالًا ...الخ. (شرح عقائد نسقى ص: ١١٩).

سوال:...ان بزرگ کا کہنا ہے کہ آئ کل کے جوبھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات ویں، کیونکہ اللّٰہ کا فرمان ہے: '' خیرات مت روکو، ورنے تمہارارز ق روک ویا جائے گا''اب بیان کا ذاتی فعل ہے کہ پیشہور بھکاری جوچا ہیں کریں۔

جواب: اس بزرگ کواس مسئلے میں بھی اللہ تعالی ہے اِختلاف ہے، کیونک اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ: '' معدقہ وخیرات مرف مرف فقراء دمساکین کاحق ہے 'اور پیشہ درگداگرا کٹر و بیشتر مال دار ہوتے ہیں، اس لئے ان کوصدقہ اُزرُ و بے قرآن مع ہے، جبکہ اس بزرگ کے نزدیک ضروری ہے۔

قر آنِ کریم میں ' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ نکارکیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ سوال:...جبکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس تشم کا کوئی نی بیس آنا تعاق قرآنِ کریم میں جکہ جگہ ایس آیات کوں بیں کہ:''لوگو! میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے بھیشہ انکارکیا کسی نبی کوئل کردیا اور کسی کا نداق اُڑایا''؟

جواب:... به بات یہود کو کمی گئی، یونکه وہ انہیا علیم الصلوٰۃ والسلام کونبیں مانتے تھے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کونبیں ماتا۔

#### "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُكُوا" مِن "مَا" نافيه بِ ياموصوله؟

سوال: بین فرکزی سیرت کمیش البوری مطبوع در برقر آن مصنف قاضی عبدالجید قریشی مرحوم پڑھی ہے، اس بیل سورة بقروآ یت: ۱۰۲ ترجمہ یہ ہے: "وَ اَتَّبُ عُنُوا مَا تَسَلُوا ........ إِنَّهَا نَحَنُ فِلْنَةٌ فَلَا تَكُفُو" كَمَّ اورووا تِاع كرنے كُلُج بو برحات سے شیطان منسوب كر کے ملک سلیمان کی طرف اور نیس تفركیا سلیمان نے ، گرشیطان نے کفركیا اور ووسكھا ہے ہیں لوگوں كو جادو، اور نیس اُ تارا گیا اُور پو فرشتوں کے بابل میں ہاروت و ماروت پر، اور نیس سکھاتے سے وہ كى كوبھى حتى كہ كہدو ہے بے شك بم استعال ہوا ہے، امتحان ہیں ، پس كافر نہ ہو۔ "مندرجہ بالآ يت ہيں "ما" كوزياده في صيغ میں استعال كيا ہے، اگر" نبیس 'مطلب ليا گيا ہے جبکہ و مگر علاء كي تغييروں ميں اى "ما" كوزيا ہو رہندرجہ بالاآ يت ہيں "فیس سکھا یا گیا"،" نبیس اُ تارا گیا 'استعال ہوا ہے۔ گر تغيير وں ميں ای "ما" كوزيا ہو رہندرجہ بالاآ يت ميں استعال ہوا ہے۔ اس آ يت كى اصل تغيير یا آ پ كی تغيير اور رائے کیا ہے؟ اور جادو کے بارے میں اپنے خیالات كا اِظہار فراوی ، نوازش ہوگ۔ جواب : ... "وَمَا أُذُولَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِهَا بِلَ هَادُونَ وَ مَادُونَ تَ مَادُونَ " میں بعض مفسرین نے "مَا" نافيدليا ہے، اور سورت "کوشیا طین سے بدل قرارویا ہے، اس صورت "کوشیا طین سے میں اور جرائیل و میکا کیل علیم السلام سے بی ، اور " ہاروت و ماروت "کوشیا طین سے بدل قرارویا ہے، اس صورت "کوشیا طین سے بول قرارویا ہے ، اس صورت "کوشیا طین سے بھی سے بران میں سے ب

<sup>(</sup>١) "إِنَّمَا الطَّدَلْتُ لِلْفُقْرَآءِ وَالْمَسْكِينِ" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>۲) "لَقَدُ اَخَذُنَا مِيَثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَارْسَلْنَا اللِهِمْ رُسُلًا، كُلُمَا جَآنَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى اَنْفُسُهُمْ فَوِيْقًا كَذُّبُوا وَفَوِيْقًا يُقْتُلُونَ" (۱) "لَقَدُ العَلَاعة فَهُ ولرسوله، فتقضوا رالعائدة: ۲۰). أينضًا: يـذكر تـعالَى أنه أخذ العهود والعوائيق على بنى إسرائيل على السبع والطاعة فَهُ ولرسوله، فتقضوا تملك العهود والعوائيق، والبعوا آراءهم وقدّموا على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ودّوه. (تفسير ابن كثير ج:۲ ص:۵۸۲، طبع رشيديه كوئته).

میں آئے کامنبوم یہ ہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جبیبا کہ یبود دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ود دوفرشتوں لینی جبرائیل ومیکائیل پر نازل کیا حمیا، جبیبا کہ یمبودیوں نے مشہور کررکھا ہے، بلکہ اس علم کو دوشیطان ہاروت و ماروت باہل میں پھیلایا کرتے تھے ...الخ ۔''(۱)

اورا کرمغرین نے اس "مَن" کوموصول لیا ہے،اوراس کاعطف "مَن اَنْ لُولا ہے،اور ہاروت و ماروت کو اللہ مَلَکین " سے بدل قرار دیا ہے،اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ: " یہودی اس سحر کی ہیروی کرتے ہیں جس کوشیاطین عہد سلیمان کی طرف مغسوب کر کے پھیلا یا کرتے ہے، نیز اس" سحر" کی جو بابل میں دوفر شقوں پر منجانب الله نازل کیا تھا۔۔انے۔" یہ دونوں تغییر یہ کو میں۔ وُوس کر کے پھیلا یا کرتے ہے، نیز اس" سحر" کی جو بابل میں دوفر شقوں پر منجانب الله نازل کیا تھا۔۔انے۔" یہ دونوں تغییر یہ کو میں۔ وُوس کے بین القرآن" میں حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی نے وضاحت سے الکھا ہے، اُسے ملاحظ فر مال جائے۔

## آسان وزمین کی بیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال:...جمدایدیشن مین وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں " کے عنوان سے مختلف سورتوں کی چندآیات کا ترجمہ پیش کیا جاتار ہا ہے۔ سورہ تم السجدۃ آیات: ۹ تا ۱۲ کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دو دن میں پیدا کیا ، دو دن میں سات آسان بنائے۔ سورہ آل کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دو دن میں بیدا کیا ، دو دن میں سات آسان کو سات دنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے تھے کہ زمین و آسان کو سات دنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے تھے کہ زمین و آسان کو سات دنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے تھے کہ زمین و آسان کو سات دنوں میں بنایا۔ اب تعالیٰ کو سات دنوں کی درست ہے کہ موگیا تو یہ دو دن ، چھ دن اور سات دنوں کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس کی دضا حت فر ماد ہے ۔

چواب:... يهال چنداً مورلائقِ ذكر بين:

ا:...آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں، بلکہ چیددن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورؤق کے حوالے سے لکھا ہے تخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن سے شروع ہو کرجمعرات کی شام پر ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التى في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود -لعنهم الله - كانوا يزعمون انه نزل به جبرئيل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بعدلاً من الشياطين، قال: وصبح ذالك إمّا لأن النجمع يطلق على الإلنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمرّدهما، فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصبح، ولا يتلفت إلى ما سواه (تفسير ابن كثير ج: ١ ص ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) بيان القران ج: ١ ص: ٦٢ طبع لاليفات اشرفيه ملتان.

<sup>(</sup>٣) ولقد خلقنا السعوت والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. (ق:٣٨). قيل: مزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السعاوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير نسفى ج:٣ ص:٣٦٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال فتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السعاوات والأرض في ستة أيام لم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٦٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئه).

۲: بین تعالی شانه ایک زمین و آسان کیا ، ہزاروں عالم ایک آن جس پیدا کر کتے ہیں ،گر چودن میں پیدا کرنا حکمت کی بنا پر ہے ، بخز کی بنا پرنہیں ، جیسے بچے کوایک آن میں پیدا کرنے پر قاور ہیں ،گرشکم یاور میں اس کی پخیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (')

سازی' کن' کئے ہے سب بچھ پیدا ہوجا تا ہے ،لیکن جس چیز کوفور اُپیدا کرنا جا ہے ہیں وہ فور اُہوجا تی ہے ،اور جس کو قدر بجا پیدا کرنا جا ہے ہیں وہ قدر بجا ہوتی ہے ۔ اور جس کو قدر بجا پیدا کرنا جا ہے ہیں وہ قدر بجا ہوتی ہے ۔ (')

نه:...وودن میں زمین کو، دودن میں آسانوں کواور دودن میں زمین کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔

۵:...اس بنانے میں ترتیب کیاتھی؟ اس بارے میں عام مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے زمین کا ماقہ ہنایا، پھرآ سان بنائے، پھر زمین کو بچھایا، پھرزمین کے اندر کی چیزیں ہیدافر مائیں، واللہ اعلم!

#### زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال: ... لائق معد إحرّام جناب يوسف لدهيانوي صاحب السلام عليم!

'' الله نے وودن میں زمین بتائی، وودن میں اس کے اندر قؤ تمی اور برکت رکھی اور دودن میں آسان بنائے۔'' (حنیم سجدہ آیت: ۱۲۲۹) (حوالہ: تغییر عثانی)۔

"الله كمى چزكو پيدا كرنا جاہتے ہيں تواس ہے كہدو ہے ہيں كہ ہوجا! پس وہ چيز ہوجاتی ہے۔ "( آل عمران آيت نمبر: ٢٠٠) (حوالہ: تغییر مولانا اشرف علی تعانوی)۔

(۱) فيجعلناه في قرار مُكين يعني جمعناه في الرَّحم وهو قرار العاء من الرجل والمرأة والرَّحم معدَّ لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قدر معلوم يعني إلى مدَّة معينة من سنة أشهر أو تسعة أشهر. (تفسير ابن كثير ج:٦ ص:٣٥٠). (٦) "انسا أمره إذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكون" (يسّ:٨٢). "إذا قبضي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (مريم:٣٥). "إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون" (النحل:٣٥). "فإذا قضي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (غافر:٨٨).

(٣) (المسئلة الثانية) لموله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا لم استوى إلى السعاء) مفسر بقوله (قل انتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادًا ذلك ربّ الطلمين و جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ألواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من الكوفة إلى السعاء في يومين السعاء في يومين الكوفة إلى السعاء في يومين و منا الكوفة إلى السعاء في يومين و منا القدر لم استوى إلى السعاء في يومين أخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال (خلق السعوات والأرض في ستة أيام). (تفسير كبير ج: ٣ ص: ١٥٥ سورة القرة، لحت قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) المسئلة الثائنة: وذكر العلماء في الجواب عنه وجوهًا: أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلّا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ....... والجواب أن قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دخها) يقتضى تقديم خلق السماء على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية السماء مقدمة على خلق الأرض وعلى هذا التقدير يؤول التناقض ... الخ. (التقسير الكبير ج: أص: ١٥٥ البقوة، تحت قوله: هو الذي خلق لكم ... الخ). أيضًا: قوله تعالى: ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سمون : تموية آمان ودوارش بعداً زائراز باذ وجرور برود بج بروده الده بالتحدارش فتن يا دحور ابعد ما مقتن أكل ورست ستوات القرآن للكشميري سن ١١٠٠ البقرة، طبع اداره تا ليفات اشرفي).

ان آیات کے بارے میں ایک" شیطانی خیال" مجھے ایک عرصے سے پریٹان کررہا ہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں چھے دن کیوں گئے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آنا فانا وجود میں آجاتے۔ مہر بانی فرما کراس اشکال کوؤور کرنے میں میری مدد سیجئے، تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا یاسکوں۔

جواب: ... کی چیز کا قدر بیا (آ ہستہ آ ہستہ) وجوہ شن آنا، اس کی دوہ جیس ہو تھی ہیں، ایک بیک نامل اس کو دفعۃ وجود میں لانے پر قادر نہ ہو، اس لئے وہ مجبور ہے کہ دوہ اس چیز کو آ ہستہ آ ہستہ وجود میں لائے ۔ اور دُوسری صورت یہ کہ فاعل تو اس چیز کو دفعۃ وجود میں لانے پر قادر ہے محرکی حکمت کی بنا پر دوہ اس کو آنا فا فا وجود میں نہیں لانا، بلکہ آ ہستہ آ ہستہ ایک خاص معین مت کے اس لئے آ پ کا وجود میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسان وز مین کو دودن میں پیدا فر بایا اس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ دُوسری تھی۔ اس لئے آ پ کا اشکال تو ختم ہوجاتا ہے، البتہ یہ سوال ہوسکتا ہے کہ وہ کیا حکمت تھی جس کی بنا پر آسان زمین کی تخلیق قدر بیا ہوئی؟ سواس کا جواب یہ ہمکتی اور قدرت کی تعلیم دینا ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجودا پی تخلیق میں قدرت محوظ فر مائی ہے تو تمہیں تو کوئی کام کرتے ہوئے بدرجہ اُولی تدریج کے کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجودا پی تخلیق میں قدرت محوظ فر مائی ہے تو تمہیں تو تدریجی سلسلے کے تحت جو گے بدرجہ اُولی تو در بیا کہ اس ان کوایک لیے میں پیدا فر ماکر جیتا جاس کی مخرا کر دیں، مگر نیس! اس کی حست ایک خاص نظام کے تحت قدر بیا اس کی نشو و فراکر تی ہے ۔ یہ میں صال نباتات وغیرہ کا بھی ہے۔ اور اگر فور کیا جاسے تو اس عالم کی مرابلہ اور خدا کی فیصلہ

سوال:...مباہلے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قرآن مجید کی کون کون کا نزول ہواہے؟ جواب:...مباہلے کا ذکر سور و آل عمران (آیت: ۱۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصاریٰ کے بارے میں فرمایا کیا ہے: '' پھر جوکوئی جھڑا کرے تھے ہے اس قصے میں بعداس کے کہ آچکی تیرے پاس فبر کچی تو تو کہہ دے

(۱) قد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لانه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لخلق مظهرا لصنعتى علم الله تعالى وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، لسكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدريج، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة ...... وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق الي ظهورها في تلك المكان لانية، وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يمالل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على تلك المنصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية. (التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعراف: ٥٣، تحت تملك المنصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية. (التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعراف:٥٠، تحت قوله تلك المنصورة الأعراف:٥٠، أيضا: وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في سنة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، سورة الأعراف:٥٠ جـ١٦ صن ٩٩ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت).

آ ؤ! بلا ویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ،اورا پی عور تمی اور تمہاری عور تمی ،اورا پی جان اور تمہاری جان ، پھر التجاکریں ہم سب،اورلعنت کریں القد کی ان پر جو جموٹے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے مباہلے کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کو کی فریق حق واضح ہوجانے کے باد جوداس کو جمثلا تا ہو،اس کودعوت دمی جائے کہ آؤ! ہم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گزگڑ اکرانڈ تعالی سے ڈیا کریں کہ اللّٰہ تعالی جمونوں پراپی لعنت بھیجے۔رہایہ کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجاتا ہے:

اند متدرک حاکم (ج:۲ من:۵۹۳) میں ہے کہ نعباری کے سیدنے کہا کہ: ' ان صاحب ہے (یعنی آنخضرت صلی الته علیہ وسلم سے ) مہللہ نہ کرو، اللہ کا تم تم ایکرتم نے مہللہ کیا تو دونوں میں ہے ایک فریق زمین میں دفنا دیا جائے گا۔''

۲:...حافظ ابوقعیم کی دلائل النو ق میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہا: '' الله کی شم اِتم جانتے ہو کہ بیصاحب نبی برحق ہیں، اور اگرتم نے اس سے مبابلہ کیا تو تمہاری جڑکٹ جائے گی، بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مبابلہ نبیس کیا کہ پھران کا کوئی بڑا ہا تی رہا ہویا ان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔'' (۳)

النه المن جرير ،عبد بن حميد اور ابونعيم نے دلائل النبو ة ميں حضرت لآادة كى روايت سے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كابيار شاد نقل كيا ہے كه: '' ابل نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھااور اگر وہ مبلېله كر ليتے تو زمين سے ان كاصفا يا كرديا جاتا۔''

المان ابن الی شیبہ سعید بن منصور عبد بن حمید ، ابن جریرا ورحافظ ابوقیم نے دلائل النبوۃ میں اِمام شعق کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ سعید بن منصور عبد بن حمید ، ابن جریرا ورحافظ ابوقیم نے دلائل النبوۃ میں اِمام شعق کی سند ہے آن ان کے صلی اللہ علیہ کا بیار شادشل کیا ہے کہ: '' میرے پاس فرشتہ اہل نجران کی ہلاکت کی خوشخری ہے کر آیا تھا اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے درختوں پر پرندے تک باتی ندر ہے ۔'' (د)

۵: ... عناری، ترندی، نسائی اورمصنف عبدالرزّاق وغیره میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنبما کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: " "اگراملِ نجران آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے مبابلہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہا ہے اہل وعیال اور بال میں سے سی کو

 <sup>(</sup>١) "فَمَنْ حَآجُك بِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَإِنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمُ لَمُ الْمَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَإِنْفَاءَنَا وَإِنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمُ لَمُ لَنْجَعَلُ لُغْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِيُنَ" (آل عمران: ١٦).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر ...... فقال رئيسهم: لا تالاعنبوا هذا الرجل، فوافدًا لئن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين ... الخ.
 (المستدرك مع التلخيص ج:٢ ص:٩٣، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نُعيم في الدلائل ..... قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعتتموه أنه ليساصلكم ومالًا عن قوم قط نيًا فيقي كبيرهم ولًا نبت صغيرهم ...الخ. (درمنثور ج:٢ ص:٣٩، طبع قم ايران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبيد بين مُحميد وابن جرير وأبو نُعيم في الدلائل عن قتادة ..... قال: ان كان العذاب لقد نزل على أهل نجران ولو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمنثور ج:٢ ص:٣٩).

 <sup>(</sup>۵) وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن مُعيد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه
 وسلم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة. (درمنثور ج: ۲ ص: ۲۹).

نه پائے۔'(بیتمام روایات در منثور ج:۲ من:۳۹ مس میں)۔

ان احادیث ہے واضح ہوتا ہے کہ ہے نبی کے ساتھ مبللہ کرنے والے عذاب ِ النبی میں اس طرح جتلا ہوجائے کہ ان کے محمر یار کا بھی صفایا ہوجا تا اور ان کا ایک فروہمی زندہ نبیس رہتا۔

" مبلبله كرنے والوں من سے جوجموثا ہووہ سے كى زندكى من بلاك ہوجا تا ہے۔"

( لمنوطات مرزاغلام احمد قادیانی ج:۹ مس:۴۰ م)

مرزا صاحب نے مولانا مرحوم ہے پہلے مرکرا پنے مندرجہ بالاقول کی تقیدین کردی اور دواور دو چار کی طرح واضح ہوگیا کہ کون سچا تھاادرکون جموٹا تھا؟

### الله كے عذاب اور آزمائش ميس فرق

سوال:..الله کے عذاب اور آزبائش میں کیافرق ہے؟ یعنی یہ کیے پتا چلے کہ یہ الله کاعذاب ہے یا آزمائش؟
جواب:...الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو جوتکلیفیں اور مصبتیں ہیں آتی ہیں، وہ ان کے لئے آزمائش اور دفع ورجات کا ذریعہ ہے، اور ہم جیسے گنا ہگاروں کو جومصائب ہیں آتے ہیں، وہ ہماری شامت اعمال اور گنا ہوں کی مزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آزبائش میں امتیازیہ ہے کہ اگر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع الله ہیں اصافہ ہواور ول میں سکون واطمینان اور رضا بالقعنا کی کیفیت ہوتو یہ آزمائش ہی، اور اگر تعلق مع الله میں کی آجائے، عباوات ومعمولات میں ظل آجائے، سکون غارت ہوجائے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ شامت اعمال ہے۔

# آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی

#### سوال: ... كيا آز مائش من ذات ورُسوالي بمي بوتى ہے؟

(۱) وأخرج عبدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال: لو
 باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا. (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعَفُوا عَنْ كَثِيْرٍ". قال البيضاوى: الآية مخصوصة بالجرمين قان ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعديضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشورى: ٣٠، تفسير مظهرى ج: ٨ ص:٣٢٧، طبع دهلى).

جواب:...وقی طور پرابل و نیا کی نظر میں ذِلت وزسوائی آ ز مائش کے منافی نہیں، بلک امتخان وآ ز مائش کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ الله تعالی سے تعلق سمجے ہو۔ کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بین عذاب ہے یا آ ز مائش؟ مشکل کام ہے۔ اس میں آ دمی کوا پی رائے پراعتا ذہیں کرنا جا ہے، بلک کسی محقق ہے زجوع کرنا جا ہے۔

#### صبراور بصبري كامعيار

سوال:..."بىنسو الصابوبن الذبن اذا اصابتهم مصببة" كيامراد ب؟ آج كل علائے كرام يامشائخ كى دفات پر رسائل ميں جومر هيے آتے ہيں،" كيافل تمنا كوميرے آگ گئى ہے" يا" كيا دِكھا تا ہے كر شے چرخ گردوں ہائے ہائے!" وغيروالقاظ صحيح ہيں؟ خيرالقرون ميں اس كى مثال ہے؟

جواب:..قرآن کریم اوراحادید طیبیمی مبرکا کمور به بوتا اور بزع فزع کامنوع بوتا تو بالکل بدی به اور یہی فلا برے کرمصائب پررنی وقع کا بوتا ایک طبق آمر به اوراس دنی کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آدی کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اب تنقیح طلب آمریہ ہے کے مبراور بے مبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلطے میں کتاب وسنت اوراکا بر کے ارشادات سے جو پکھ منہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے ... نعوذ باللہ ... یا اس حادثے کی وجہ سے کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کا مورات شرعیہ چھوٹ جائیں، مثلاً: نماز قضا کروے، یا کسی ممنوع شرق کا ارتکاب ہوجائے، مثلاً: بال نوچنا، چہرہ بینیا تو یہ بے مبری ہے، ادراگرالی بات نہ بوتو خلاف میر نہیں۔ خیرالقرون میں بھی مرجے کے جاتے ہے گرای معیار پر، اس آمول کو آج کل کے مرشوں پرخود منظبی کر لیجئے۔

#### "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب

سوال:... "تسخلقوا باخلاق الله "سلوك مين مطلوب ب، الله تعالى كى صفات مين جبار، تهار بنتقم بمتكراوراى تم ك اور مجى اساء بين ، مجريه مجريه معات مين شريك بوتا شرك ب اور دُوسرى طرف اس كى صفات سے متصف بونا درجات كى بلندى كامعيار بحى ب-

جواب: اسائے البیدووسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کے مخلوق کو بقدر پیاندان سے پچھ بلکا سائنس نصیب ہوجاتا ہے، ان مفات کو بقدرامکان اپنے اندر پیدا کرنامطلوب ہے، "تنخلقوا باخلاق افلہ" ہے بھی مراو ہے، مثلاً رؤف،رجیم ، خفور، ودودوغیرو۔ وُوسری قسم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات البی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حسنی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قبار کے

(۱) عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لابراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف! انها رحمة ثم البعها باخرى فقال: ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنّا بفراقك يا ابراهيم لهزونون، متفل عليه. (مشكوة ص: ۱۵۰).

مقالے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقالے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقالے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں "تنحلقو ا باخلاق اللہ" کاظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔ (۱)

## " قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گے" سے کیا مراد ہے؟

سوال:...قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیمہ رسول لمق ہے کہ جب محفیااور نج لوگ قوم کے سردار یارہنما بغ آلیس تو سمجھو

کہ قیامت قریب ہے۔ پاکتان میں عوباً اور آزاد شمیر میں نصوصاً مندرجہ بالا صدیث کا حوالہ اس وقت و یا جاتا ہے جب مندرجہ بالا

چیشہ اقوام کا کوئی فرد کی اہم منصب پر فائز ہوتو کہا جاتا ہے کہ:''اب قیامت قریب ہے، فلاس کود کیمو! وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔''

معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس صدیث پاک کا مطلب ومنہوم ہی ہے جوعام طور پر سمجھا جاتا ہے یا کچی اور؟ کیارسول پاک صلی الشاطیہ وسلم

معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس صدیث پاک کا مطلب ومنہوم ہی ہے جوعام طور پر سمجھا جاتا ہے یا کچی اور؟ کیارسول پاک صلی الشاطیہ وسلم

معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس صدیث پاک کا مطلب ومنہوم ہی ہے جوعام طور پر سمجھا جاتا ہے یا کچی اور؟ کیارسول پاک صلی الشاطیہ وسلم

معلوم یہ کی مندرجہ بالا پیشہ افراد کو گھٹیا اور نج تھور کرتے تھے؟ اور کیا واقعی ان لوگوں کو کملی زندگی میں آ کے نہیں نگلنا چاہئے؟ تاریخ اور صدیث

مطالے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام محاشرے میں زیادہ تعداد ابتدائی ایام میں اسلام قبول کرنے والے معاشرے کے ستائے

ہوئے افراد تھی کی تھی میں دواروں نے تو اسلام کی شخت ترین مخالات کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے میں غلاموں کو بھی وہ عزت می کہ جو افراد تھی کہ تی نصورت نے کہ اسلام قبول کرنے والے معاشرے کے ستائے انہوں نے خواب میں ندویکھی تھی ، کی غلام کامیاب سیسالا راور گورنراور خلیفہ بھی ہوئے اور پھررسول پاک صلی الشاطیہ وہ کے اور کی تواب میں ندویکھی تھی ، کی غلام کامیاب سیسالا راور گورنراور خلیفہ بھی ہوئے اور کی مرسول پاک سلی الشاطیہ وہ کا دور ورتیک نشان ہی کون سے گھٹیالوگ اور ٹی میانہ ہیں۔

مراو ہیں۔

جواب:...جس صديث كا آپ نے پہلے سوال على حوالد يا ہے ، اس كے الفاظ يہ ين: "وساد القبيلة از دلهم" بس كا مطلب يہ ہے كہ: "كسى قبلے كار فر لى ترين آدى اس قبلے كار وار بن بينے گا۔ "ايك اور حديث على ہے: "ان تسوى المحفاة العبواة رعاء المشاة يتطاولون في المبنيان" (الله يعنى تم الميلوكوں كو جربه نه يا نظے بدن رہا كرتے تے ، بكرياں جرايا كرتے تے ، ان احاد يہ على رفيل اخلاق كوكوں كے سروار ، اور بموكوں ، ان يا و كي ، عمارتي بنانے على فركرتے ہيں۔ ان احاد يث عي رفيل اخلاق كوكوں كے سروار ، اور بموكوں ، نكوں كنو دولتي بن جانے كو قيامت كى علامتوں عيں شارفر مايا ہے۔ جن لوگوں كو دُنيا كے مغرور نج اور كميذ بجھتے ہيں (حالا تك اخلاق و اعلال كا عنار ہے دو انكے احلاق من المال كا عنار ہے دو الكي المال كا عنار ہے دو تك اور شريف ہيں ) ان كرون كوتيامت كى علامت عن شارنبيں فر مايا۔

<sup>(</sup>۱) قيل تخلقوا بأخلاق الله، وذلك في اكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وافاضة النحير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرّب إلى القرب المكان بل بالصفات. واحياء علوم الدين ج: ٣ ص: ٣٠٦ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

 <sup>(</sup>٣) مشكّرة عن عمر بن " -طاب ص: ١١ الفصل الأوّل، كتاب الإيمان.

## "لونڈی ایخ آقااور ملکہ کو جنے گی" ہے کیامراد ہے؟

سوال:...آثار قار قیامت میں سے ایک نشانی جومندرجہ ذیل ہے کہ: ''لونڈی اپنے آقااور ملکہ کو بنے گی' اس سے کیامراد ہے؟ جواب:...اس سے مراد ...واللہ اعلم ... یہ ہے کہ اولادیاں باپ کوغلام الونڈی سمجھے گی ایعنی اولادیاں باپ کی تحقیر کرے گی، اور واللہ بن پرتھم چلائے گی۔ (۱)

# فرمودهٔ رسول سو حکمتیں رکھتا ہے

سوال:...آپ کاارسال کردہ جواب ل کمیا ہے پڑھ کر کھل مایوی ہوئی، آپ نے میرے مرف ایک سوال کا جواب تسنی بخش دیاہے، جس کے لئے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب مرف اور مرف بھی ہے کہ بعض ہزرگان وین جنہیں ہم اور تاریخ تسلیم کرتی ہے، ووثر بعت اور تسلیم کرتی ہے وہ شریعت اور تسلیم کرتی ہے۔ وہ شریعت اور تسلیم کرتے تھے، اور میں نے سناہے کہ جو تھی ایک بھی ممل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو کو یا آپ نے بالواسط طور پران تمام ہزرگان وین کو جو آلات کے ساتھ محفل ساع سنتے تھے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کا مرتکب قرار دیا؟

۲: بہتر م علامد ما حب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیویرٹن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویرو کھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب و یا کیونکہ دسول نے تصاویر سے منع فر مایا ہے اور بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے، تو محتر م بزرگ اس آتی کی بات کا تو ہمیں پہلے ہوا ہو گا گا ہے۔ تو محتر م بزرگ اس آتی کی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا محر تستی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکنا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، جھے اتنا علم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فر مایا ہے اور جس وہ جواز جانتا جا ہتا ہوں۔

":...ميراتيسراسوال يرتعاكرايك كتاب من يرتح يرتعاكه: الحركس نے اپنے مكان كى ممارت كى بلندى ساز ھے گيارہ فٺ سے زيادہ كى ، اس پر خدا كا عذاب ہوا، آپ نے جواب ميں فريايا كه ميں اس حديث سے واقف نبيس ہوں، اور اس رساله كى تمام روايات متنونيس ہيں ۔ ميں نے ينيس پوچھاتھا كه وہ متند ہيں يانبيس؟ يا آپ نے پڑھی ہيں يانبيس؟ ميں نے تو صرف يہی پوچھاتھا كه وہ متند ہيں يانبيس؟ يا آپ نے پڑھی ہيں يانبيس؟ ميں نے تو صرف يہی پوچھاتھا كہ وہ متند ہيں يانبيس؟ يا آپ نے پڑھی ہيں يانبيس؟ ميں نے تو صرف يہی پوچھاتھا كہ آ يا يہ درست ہے يا نلطه؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا، اس کے ساتھ ڈاک ککٹ بھی تھا واپسی کا بھر بھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی جھے خوشی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہ تم ذیا ہے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں بہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گھے خوشی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا گئی گئوں گا، اگر آپ کومیراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے جھے تلاش کرون پر قرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے لئے جھے تلاش

<sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمّة ربُّتها" أي يكثر العقوق في الأولَاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة بالسّب والضرب والإستخدام .... الخ. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٢١).

كريں ، بالكل اى طرح جس طرح آپ نے فرمایا كه باطنی رہنمائی كے لئے كسى بزرگ وخود تلاش كرو\_

جواب:...آپ کا بیارشاد تھیجے ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا ،اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے ا

ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو پینست ہی غلط ہے، یا یہ کہ وواس کو جائز سمجھتے ہوں گے،اس لئے معذور ہیں۔

۱:..جس مخض کی تعلق ارشا درسول صلی الله علیه وسلم سے نہیں ہوسکتی ، اس کی تعلق میر ہے بس میں نہیں ، ارشا دات نبوی میں حکمت معلوم نہ ہو حکمت معلوم نہ ہو حکمت معلوم نہ ہو حکمت معلوم نہ ہو تب ہمی فرمود و کر سول مسلی اللہ علم سو حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود و کر سول مسلی اللہ علیہ وسلم سو حکمت میں رکھتا ہے۔

۳: ... جب میں واقف بی نبیس توضیح یا غلط کا کیا فیصلہ کرسکتا ہوں۔

ہ:...ہم نے نکٹ لگا کر بھیجا تھا،ممکن ہے اُتر حمیا ہو، یا اُتارلیا حمیا ہو، اگر ایک نکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کا فی ہوجائے ،تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

# كياحضور صلى الله عليه وسلم نے ابولہب كے لڑ كے كوبد وُ عادى تھى؟

سوال:...ہمارے مجداد پور میں ایک مقرر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نی کریم کوا پی پوری زندگی میں
ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عا کروی تھی۔ ستلہ بیتھا کہ ابولہب کا لڑکا جس نے نبی کی لڑک کو طلاق دی تھی اور حضور نے بدؤ عا
کردگ کہ خدااس کو جانو روں کی خوراک بنادے اور خدا نے شیر کو تھم دیا کہ اس کو بھاڑ دو۔ بیسسلہ بڑا پیچیدہ ہوگیا ہے، ایک گر دپ کا کہنا
ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے ، انہوں نے زندگی میں کسی کو بدؤ عانہیں دی ، مگرایک گر دپ کہتا ہے کہ مقرر صاحب نے خطب عام میں یہ بات بتائی ہوتھ ہوئے رائے ہوئے رائے ہے میں ہوگے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے سے جواب دیں ، تاکہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے رائے کا کہ سلمان اپنے بھنکے ہوئے دائے دی بھنکے دوئے دیا تھوں کے دی بھنکے دیا تھوں کو بھوٹ کے دوئے دیا تھوں کو بھوٹ کی بھوٹے رائے کیا ہوئے دیا تھوں کے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے رائے کیا کہ دوئے دوئے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کے دیا تھوں کی بھوٹے دیا تھوں کی بھوٹ

جواب: ... ابولہب کے لئے بدؤ عاکر نے کا واقع سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا متعدّد لوگوں کے لئے بدؤ عاکر نے بدؤ عالی سے نہوں کے لئے بدؤ عاکر نا بھی منقول ہے، اس لئے یہ خیال سے نہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بموی کسی کے لئے بدؤ عالمین ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کی موذی جانور مثلاً: سانپ کو کی۔ اور کسی کے لئے بدؤ عاکر نا بھی کواک شخص کے لئے رحمت نہ ہو مکر و وسروں مارنا بھی کواک شخص کے لئے بدؤ عاکر نا بھی کواک شخص کے لئے رحمت نہ ہو مکر و وسروں کے لئے مین رحمت ہے۔

<sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...... اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كليه فخرجه في تاجر من قريش حتَّى نزلوا بـمـكـان يقال له الزرقاء ليلًا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول ويل امي هذا والله أكلني كما قال محمد. (حياة الصحابة ج: ١ ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا شفلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ١٠ ١٥، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة).

#### منافقین کومسجر نبوی سے نکالنے کی روایت

سوال:...کیارسول النه ملی الله علیه وسلم نے منافقین کو وحی آنے پر ایک ایک کا نام لے کرمسجد نبوی ہے نکالا تھا؟ کتاب کا نوالہ دس ۔

جواب:...ورمنتورج: ۳ ص: ۸۱ سیس اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت والی روایت من گھڑت ہے

جواب: ... بیروایت خالص جمون ہے، جو کس نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف منسوب کردی ، دیمر اکابر کی طرف بھی اس کی نسبت غلط ہے ، اور اس سے یہ تیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور نر کے کام سے منع نہ کیا جائے۔

## خناس کا قصہ من گھڑت ہے

سوال :... آج کل میلا دشریف میں پڑھنے والی عورتیں پچھاس تئم کی باتیں ساتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہاالسلام کے پاس شیطان آیا کہ میر ہے پچکوفر رار کھلو، انہوں نے بٹھالیا تو حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ خناس بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے سیطان آیا اور کو چھا بچکہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر بھینک دیا، اس کو کا ٹااورکلز ہے گئرے کرکے بھینک دیا۔ شیطان آیا اور پو چھا بچکہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر بھینک دیا، وو آواز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام ککڑے ہو کر بچر ہو کہ بوائی کر جاتا ہے۔ پھر حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو رکھتے ہیں کہ خناس بیٹھا ہے، وہ اس کو کاٹ کر جلاتے ہیں اور راکھ کر کے ہوا ہیں اُڑا دیتے ہیں۔ حضرت آدم تشریف لاتے ہیں اور راکھ کر کے ہوا ہیں اُڑا دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يـوم جـمـعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخر - فإنك منافق، فأخر جهم بأسمائهم ففضح لهم ...إلخ. (در منثور ج:٣ ص: ٢٤١ طبع ايران).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليفيره بيده فإن لم يستطع فبنسانه فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦) باب الأمر بالمعروف).

شیطان حسب سابق آکرآ واز دے کر بچے زندہ کر کے لے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ مضرت آ دم اور حوااس کو کاٹ کر بھون کر ووٹوں کھالیتے ہیں۔ پھر میلا وشریف پڑھنے والی فر ماتی ہیں کہ انسان کے اندریہ وہی خناس ہے جوزگ وریشے میں ہوست ہوگیا۔ اور اس کو صدیث کہہ کربیان فر ماتی ہیں۔ میں نے بیصدیث اپنے محترم بھائی مولانامفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں کی ، ذراو صاحت فر ماد بھتے کہ آیا ہے جے بیامن کھڑت تصہ ہے؟

چواب: ... یوقعه بالکل من گھڑت ہے، افسوں ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا و پڑھنے والے ای تشم کے وابی تباہی بیان کرتے ہیں۔ معزات انبیائے کرام علیم السلام کے بارے میں ایسے بے سروپا تصے بیان کرتا بہت ہی تھین گناہ ہے۔ آنخضرت ملی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے کہ:'' جو محص میری طرف کوئی غلط بات جان ہو جھ کرمنسوب کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ بنائے۔''اس لئے واعظین کوچاہئے کہ ایسے لغوا و ربیبودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال:..فاندان میں ایک فاتون ہیں جو ایک پیرصاحب کی مریدہ ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انتہائی شریف اور قابل آ دمی ہیں۔ بہر حال اس فاتون ہے کسی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے تکیس کہ پیری مریدی تو حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہے اور لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے سے آری ہے، اور لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ جو محض اولیا والله کی صحبت ہے جماعے کا وہ اِنتہائی گنا ہمارہ وگا، اور جو نذر و نیاز کا کھانا نہ کھائیں اور وُرود وسلام نہ پڑھیں، وہ کافروں سے بدتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور ملی الله علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں ہے۔

یہ سے ان کی ہیں، پہیس منٹ کی ہاتوں کو نجوڑ بتایا ہے، میں نے ان سے یہ سی کہا کہ ایک دفعہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو تہ بخشوا سکے تو الدہ کی بخشش کی دُعافر ہار ہے تھے تو اللہ ہ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ ہ کی دالدہ کو تہ بخشوا سکے تو اللہ ہ کی داللہ ہ کو تہ بخشوا سکے تو اللہ ہ کی مدیث ان گئم کا رسلمانوں کی سفارش کیوں کریں ہے؟ میں نے خاتون سے کہ تو دیا، لیکن مجھے یہ یا وہ بی آیا کہ یہ بات میں نے کس صدیث میں بڑھی ہے یا کہ بی بات میں اگر قرآن سے دی تو تا ہا وہ بوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو میں بارہ نم براور آیت کا نام اور مغربر مبر بانی فرما کر لکھ دیں۔

جواب:... بیمسائل بہت تغصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ پچوفرمت نکال کرمیرے پاس تشریف لا کیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اِسلام کامیحے نقطۂ نظرعرض کرسکوں۔

مخفرابه بے که:

ا: ... شخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرو، اور بدعات ورُسوم ہے آ زاد ہو، اس سے تعلق قائم کر ناضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني الاما علمتم، فمن كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّ أمقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٣) و يكفي: التكفف عن مبمات التعوف ص: ٤ از كليم الاست معزت مولا تا شرف على تعانوي طبع كتب فان مظبرى -

۲:..مشائخ ہے جو بیعت کرتے ہیں یہ' بیعت ِتو ہ'' کہلاتی ہے،اورآ نخضرت سلی اللّه علیہ وسلم ہے یہ ثابت ہے۔ '' ۳:..تعویذات جائز ہے،گزان کی حیثیت صرف علاج کی ہے،صرف تعویذات کے لئے پیری مریدی غلط ہے۔ ''' ۳:...اولیا ءاللّٰہ ہے نفرت غلط ہے، پیرنقیرا گرشریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری اکسیر ہے، ور نہ زمرتا تل ۔ '''

ر برب ت ... ۵:...نذ رو نیاز کا کھاناغریبوں کو کھانا چاہتے ، مال دارلوگوں کونبیں ، اور نذ رو نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے ،غیراللہ کینبیں۔ کینبیں۔

۲:...دُرود وسلام آنخضرت صلی الله علیه دسلم پرعمر میں ایک مرتبه پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ صلی القه علیه وسلم کا نام نامی آئے اس میں ایک بار دُرود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ صلی الله علیه وسلم کا نام آئے دُرود پڑھنا مستحب ہے۔ دُرود شریف کا کثرت سے وِرد کرنااعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور دُرود وسلام کی لاوَ دُسپیکروں پراَ ذان دینا بدعت ہے۔ جولوگ دُرود وسلام نہیں پڑھتے ان کومحروم کہنا دُرست ہے، مجمر کا فروں سے بدتر کہنا زیاد تی ہے۔

ے:...آپ کا بیفقرہ کہ:'' جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کونہ بخشوا سکے تو گنہگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟'' نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو بہ سیجئے ۔

#### آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا ضروری ہے۔ (۱۰)

- (۱) و کیمتے: معارف بہلوی ج: ۳ مس: ۳۵ از قطب الارشاد معزرت مولانا محرعبدالله ببلوی طبع کمتر لد میانوی۔
- (٢) ويجهة: التكشف عن مبات التعوف ص: ٤، أز حكيم الاست حضرت مولانا شرف على تعانوي، طبع كتب خان مظبري .
  - (٣) الصائد
- (٣) ولا يجوز أن يصرف ذلك لفني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٠٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رد اغتار ج:٢ ص:٣٣٩).
- (۲) يَسائيها الذين امنوا صلّوا عليه ...... والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرّة وبه قال أبو حنيفة ومالك وحمهما الله واختاره الطحاوى وقال ابن الهمام موجب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرّة لأنه لا يقتضى التكرار وقلنا به. (تفسير مظهرى ج: ٤ ص: ٩٠٩ طبع دهلي).
- (2) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارًا في مجلس واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلّا مرّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتى كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ١٥).
- (٨) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذي.
   (مشكوة ص: ٨٢).
- (٩) السدعية: هني الأمير الحيدث البذي ليم يكن عليه الصبحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه ص:٢٠٣ - طبع صدف يبلشرز).
- (١٠) وبالجملة كما قال بعض انحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلّا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في السوقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلّا بخير أولى وأسلم. (رد المتارج:٣) ص:١٨٥).

9:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنبگارمسلمانوں کے لئے برحق ہے،اوراس کا إنكار غلط ہے۔ (ا

# شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز وں کی حقیقت

سوال:...میں پچیلے ہفتے لا ہور کیا ، وہاں میں نے ساری جنگہیں دیکھیں ،شا ہی سجد بھی دیکھی ، وہاں شا ہی سجد میں ایک عائب ممر بھی تھا، دہاں ہمیں یہ بتایا کمیا کہ یباں محمصلی اللہ علیہ وسلم اورؤ وسروں کی بھی چیزیں رکھی ہیں ،لیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ

جواب :... یعین آنا بھی نبیں جا ہے ، کیونکہ ان چیز وں کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے منسوب کرنے کا کوئی لائقِ اعتماد

# حضور صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کووطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ہجرت مدینه کی طرف فر مائی بھین جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وبال مستقل ربائش كيون اختيار نبيس كى؟

جواب: ...مباجر کے لئے اپنے پہلے وطن کا اختیار کرنا جائز نہیں ، ورنہ بجرت باطل ہوجاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## مسجد نبوی اورروضة اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا

سوال :... بیں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ سجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سنرنبیس کر سکتے اور ستا ہے کہ حضور ملی الله عليه وسلم كروضة مبارك برشفاعت كي درخواست ممنوع ب- بتلائيس كه كياية ميك ب؟ او دروضة مبارك برؤ عاماتكنا كيها ب؟ اور اس کا طریقه کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے دُ عاماتگیں ہے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اورمسجدِ نبوی میں کثر ت دُرود الفل بيا تلاوت قرآن؟

جواب:...يتوآپ نے غلط سنايا غلط تمجما ہے كەمىجد نبوى (على صاحبها الصلوات والتسليمات) كى نيت سے سغر نہیں کر کتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر کرنا سیح ہے۔ البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ

<sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. (شرح عقائد ص:١١٣). والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار. ش: الشفاعة أنواع ..... الشفاعة الأولى وهي العظمي الخاصة بنبيّنا صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطئًا. (فتح الباري ج: ٤ ص: ٣٣٤ مناقف الأنصار).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلّا إلى للالة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الاقصى ومسجدى هذا. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨)، تغميل كے لئے الاظهر: نشر الطيب للتهانوي.

مقدسكى زيارت كى نيت سے سفر جائز نبيس ، ئيكن جمبورا كابراُ مت كنزد يك روضة شريف كى زيارت كى بھى ضرور نيت كرنى چا ہے ۔ اور روضة اطہر پر حاضر ہوكر شفاعت كى درخواست ممنوع نبيس \_ فقہائ اُمت نے زيارت نبوى كے آ داب ميں تحريفر مايا ہے كہ بارگاو عالى ميں سلام بيش كر نے كے بعد شفاعت كى درخواست كر ہے ۔ امام جزرى رحمة القدعليا ' حصن حميس' ميں تحريفر ماتے جي كہ: اگر اَ على ميں سلام بيش كر نے كے بعد شفاعت كى درخواست بيش آخضرت سلى الله عليه وسلام اور شفاعت كى درخواست بيش كر نے كے بعد قبلہ رُخ موكر دُعا مائے ۔ مدين طيب ميں دُرووشريف كثرت سے پڑھنا چاہئے اور حلاوت قرآن كريم كى مقدار بھى برحاد في جائے ۔

#### حقوق الندا ورحقوق العباو

سوال:...خدا کا بندہ ق اللہ تو اواکر تا ہے کین حقق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے۔ اس کی مغفرت ہوگی کئیں؟ حق العباد اگر پوراکر رہاہے کی قشم کی اپنی وانست میں کوتا ہی نہیں کر رہا گرحق اللہ ہے کوتا ہی کر رہاہے ، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟
جواب: ... تجی تو ہے تو سارے کناہ معاف ہوجاتے ہیں (اور کجی تو ہم سیبھی واطل ہے کہ جن لوگوں کا حق کلف کیا ہوان کواُ واکر ہے یاان ہے معافی ما تک لے )۔ اور جو تحف بغیر تو ہے مرااس کا معاملہ اللہ کے ہر د ہو، وہ خواوا پی رحت ہے بغیر سزا کے بغیر تا د ہے۔ کی معافی نہیں ملے کے بخش دے یا گنا ہوں کی مزاد ہے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے ذیادہ تھین ہے کہ ان کواُ واکے بغیر آخرت میں معافی نہیں ملے کی مہاں! اللہ تعالی کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ اس اور اہل حقوق کوا بے پاس سے معاوف دے کر راضی کراویں یا اہل حقوق خود معاف کردیں تو وُ وسری بات ہے۔ (۱)

(۱) وفي الدر المختار: وزيارة لمبره مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة. وفي الشوح: قوله مندوبة أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهى عنها فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ۲ ص: ۲۳۲ منطلب في تفضيل قبره العكرم صلى الذعليه وسلم، عالمكيري ج: ۱ ص: ۲۱۵، تقميل كرام كيار كيار المناء السنن ج: ۱ ص: ۲۵، من العكرم صلى الذعليه وسلم، عالمكيري ج: ۱ ص: ۲۱۵، تقميل كرام كيار المناء السنن ج: ۱ ص: ۲۵، ۲۵).

(٢) ويبلغه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ين فلان يستشفّع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبلة ويصلى عليه ما شاء. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٦٦ خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٦) وان لم ينجب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب؟ (حصن حصين ص: ١٤ أماكن الإجابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

(٣) وليس شيء يكون سبًا لغفران جميع الذنوب الا التوبة .... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٦٨).

(۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآء" ... الخ.
 (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٤٠).

(۲) ران كانت (التوبة) عما يتعلق بالعباد ... وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۱۹۴) .
 طبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ۳، طبع دار الفكر، بيروت).

### بيعبا دالرحمٰن كى صفات ہيں

سوال:... "وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَوْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ .... النح " آب فرايا كدية يت كفارك بار عص ب جب كدية يت النبى .... ويُبَسَدِلُ اللهُ سَبِّسَاتِهِم حَسَنَاتِ .... النح " آب فرايا كدية يت كفارك بار عص بجب كدية يت عبادالر من ك بار عي بمبت آ مح ب جلي آ ربى به "وَعِبَادُ الرُّحْمَنِ اللهِ يُن يَمْشُونَ ... " ب لي كرا و كان اللهُ غَفُودًا ورميان من كفاركا تذكره كبال ب؟" معارف القرآن " من بمي يمي ورميان من كفاركا تذكره كبال ب؟" معارف القرآن " من بمي يمي كمعلوم بوت من بي ين فرمايا مرقرين بي ادصاف اورعوب عبادالرحمٰن بي معلوم بوت ميل ..

جواب:...اگرجاہلیت میں بیافعال سرز وہوئے ہوں اور پھروہ" اِلّا مَنْ قَابُ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا" کے ذیل میں آھے تو عبا والرحمٰن کے عنوان ہے ان کا ذکر کیا جاتا ، اور بندے کا بیکبنا کہ بیکفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں سلمان ہو گئے تھے ان وونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عبا والرحمٰن ہی کی بیان ہور ہی ہیں ، ان میں بیذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے ہم آئی نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور " اِلّا" کے بعد بتایا گیا کہ جنموں نے بحالت کفر اِن گنا ہوں کا ارتکاب کیا گر بعد میں ایمان اور ممل صالح کرے اس کا تد ارک کرلیا وہ بھی عبا والرحمٰن میں شامل ہیں۔ (۱)

سوال:..."إلا مَنْ فَابَ"كَمْتَعَلَّق آپ نے فرمایا کہ جنھوں نے بحالت کفران گناہوں کاارتکاب کیا۔اس میں صرف اتنا اور پوچسنا ہے کہ" بحالت کفڑ" کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو تو بہ سے پاک بوجا تا ہے۔ جواب:...درمنثور میں شانِ نزول کی جوروایات نقل کی ہیں ،ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔

# "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كَتْحَقِّيق

سوال:... حضرت شیخ احمد یجی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ کمتوبات صدی کے نام سے حیدرآ بادسندھ سے شائع ہوئی ہے، دُوسری جلد کے پہلے کمتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے معفرت نے درجہ ذیل صدیث تحریر فرمائی ہے:

"الإيمان عريان ولباسه التقوى"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالد درج فرما کیں ، اور بیمی تحریر فرما کیں کہ ثقابت کے اعتبار سے کس در ہے کی ہے؟

جواب:... بيصديث إمام غزالي في ' إحياء العلوم، باب فضل العلم' مين ذكر كى ب، اور إمام عراقي في تخريج إحياء مين لكها

(۱) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها اخر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا: ما منا أحد إلّا أشرك وقتل وزنى، فأنزل الله: يا عبادى الذين أسرفوا الآية يقول لهولاء الذين أصابوا في الشرك، لم نزلت بعده: إلّا من تاب وامن وعمل عملًا صالحًا فأو آنك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المنثور ج:٥ ص:٥١، ٩٥، طبع إيران).

(٢) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فضيلة العلم ج: ١ ص:٥ طبع مصر.

ے کہ بیصدیث عامم نے تاریخ نمیٹا پور میں حضرت ابوالدروا ٹائے بسندضعیف روایت کی ہے، اورشر آبا حیاء میں اس کو وہب بن منہ آ کا قول بھی بتایا ہے، مبرحال بیروایت سند کے انتہار سے ضعیف ہے، تمرمضمون سیح اور ارشادِ خداوندی: ''وَ لِسَاسُ التَّفُوی ذلکَ خَیُرٌ'' ہے مستنبط ہے۔

# مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیر سلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:... ہمارے یہاں مختلف فرتوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہے غیرمسلم ،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ جواب:... یہ بات ویسے ہی ذہن میں بینے تنی ہے ، ورنہ غیرمسلم کافی بزی تعداد میں مسلمان ہورہے ہیں ،مسلمانوں نے اسلام پڑمل نہ کرنے کے لئے اس کو بہانہ ہنالیا ہے...!

# علائے کرام کسی نہ کسی گروہ سے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال:.. بتمام علائے کرام مفتی حضرات باعالم وین مضرات کی نہی گروہ ہے کیوں مسلک ہوتے ہیں؟ معالی :... بتمام علائے کرام مفتی حضرات باعالم وین مضرات کی نہی گروہ ہے کیوں مسلک ہوتے ہیں؟

جواب: ...جوگروہ فق پر ہے، اس کے ساتھ تو سب بی کو نسلک ہونا جا ہے ، آپ کوبھی اور مجھے بھی ، اور جوگر و وحق پر نبیں وہ لاکقِ ملامت ہے، اس کو آپ ضرور فہمائش کر سکتے ہیں۔ گر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان فر مایا ہے کہ کون فق کا ساتھ ویتا ہے اور کو<mark>ن یاطل کا؟ (۲)</mark>

### المهند على المفند \_ متعلق غلطبي كاإزال

سوال: ... ایک صاحب کا دعوی ہے کہ "المهند علی المفند" مرتبہ حضرت مولا ناظیل احمد محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علی علی علی علی المفند" مرتبہ حضرت مولا ناظیل احمد محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ علی علیہ علی ہے دیو بند کے اجما گی عقید سے کے خلاف ہے ، کیونکہ اس کتاب علی المند حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ، لبندایہ کتاب عقائم دیو بند کے مطابق نبیں ہے ۔ لیکن میر انظرید ، یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے اور علیائے ویو بند کے عین مطابق ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ میر ادعویٰ صحیح ہے یا کہ میر سے بھائی کا دعویٰ صحیح ہے ؟ اور کیا المهند" علیائے دیو بند کے عقائمہ کے خالف ہے یا موافق؟

<sup>(</sup>۱) نداق العارفين ترجمه أردوا حيام عوم الدين موازنا محمد احسن كانوتو گل متاب العلم علم كافعنيلت من الاستام على عاشيه نبرزا و طبع وارالاشاعت تراجي -

 <sup>(</sup>٢) إنسادة السنفين بشرح إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب فضيلة العلم، ج: ١ ص: ٩ • ١ ، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال... وسترون من بعدى اختلافًا شديدًا، فعليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين .... الغ. (ابن ماجة ص: ٥، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء كالأنمة الأربعة المتبوعين المتهدين والأثمة العادلين .... الغ." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه ص: ٥، طبع نور محمد كتب خانه كراچى).

جواب:...ا کابرد یو بند کے کی دور ہوئے ہیں:

پېلا دور :... دعنرت نانوتو ی ، دعنرت کنگوی ، دعنرت مولا نامحمه یعقوب نانوتو ی ... رحمهم الله ... اوران کے ہم عصرا کا بر کا تھا۔ دُ وسرا دور :... ان ا کا بر کے شام کر دوں کا ، جن میں شیخ البند ، حضرت مولا ناظیل احمد سہار نپوری ، حصرت تھیم الامت تھا نوی ... رحمهم الله ... وغیر دا کا برشامل ہیں ۔

تیسرا دور:...ان کے شاگر دوں کا ، جن میں حضرت مولا تا انورشاہ کشمیری ، حضرت مولا ناستیدحسین احمد مدنی ، حضرت مولا نا شبیراحمه عثانی ...رحمهم الله ... وغیرہ شامل ہیں ۔

چوتھا دور:...ان کے شاگر دوں کا ، جن میں مولا نامحمہ پوسف بنوری ، حضرت مولا نامحمشفیع صاحب ...رحمہم اللہ ... اور ان کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب یا نجواں دور ان کے شاگر دوں کا چل رہاہے۔

"السهد عملی المفند" پردور تانی کے تمام اکابر کے دستخطی میں، یمی عقائد دوراَ ڈل کے اکابر کے تھے، ادرائمی پردور تالث اور دوررائع کے اکابر متنق مطے آئے ہیں۔

اس کئے ''السمھند'' میں درج شدہ عقا کد پرتمام ا کا برد یو بند کا اِجماع ہے، کسی دیو بندی کوان سے اِنحراف کی مخوائش نہیں ، اور جوان سے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کامستحق نہیں۔

تلاشِ حق کی و مدداری ہرایک پر ہے

سوال:...کا فرادروه منکرجس کو دِینِ اسلام کی دعوت پینچ گلی ہو انگاری ہو بھر ج<mark>س فخص کولم ہی نہ ہوتو کیا وہ منکروکا فر</mark> ہوگا یا اس پر تلاش حق کی ذرمہ داری بھی عائد ہوگی؟

جواب: ... تلاشِ حق کی ذہدواری ہرعاقل وبالغ پر ہے۔ (۱)

علاء كے متعلق چندا شكالات

سوال: ... میں چندسوالات لکھر ہا ہوں یہ تمام سوالات کتاب (تبلیقی جماعت، حقائق ومعلومات) ہے لئے ہیں جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) ہیں:

ا:...دیو بندی گروہ کے بیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبدالو ہاب نجدی کے متعلق نہایت عمین اورلرز و خیز حالات تحریر فرمائے ہیں ، وہ لکھتے ہیں:

" محد ابن عبدالو ہاب نجدی ابتدائے تیر ہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا ، اور چونک خیالات

(۱) ان العقل آلة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله ...... قال لا عـذر الأحـد في الـجهـل بـخـالـقـه لـمـا يرى من خلق السمارات والأرض وخلق نفسه وغيره ...إلخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٩٨ ، طبع مجتبائي دهلي). باطلہ اورعقا کہ فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت والجماعة ہے تی وقبال کیا، ان کو بالجبرا ہے خیالات کی تکلیف و بتار ہا، ان کے اس اور حلال سمجھا کیا، ان کے تل کرنے کو باعث بڑواب ورحمت شارکرتا رہا، محمد ابن عبدالو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک و کا فریس، اور ان سے تی وقبال وقبال کرنا اور ان کے اموال کو ان سے تیجین لیما حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔'' (الشہاب میں ایما ہوں ہے۔''

جبكة فآوي رشيدية ج: اص: ١١١ مي حضرت كنكوبي صاحب ايك سوال كے جواب مي لكھتے ہيں:

'' محمد ابن عبد الوباب كے مقتد يوں كووبالى كہتے ہيں ،ان كے عقا كدعمہ و تھے۔''

حضرت پوچھنا بیر چاہتا ہوں کہ دیو بند کے شیخ مولوی حسین احمد دنی صاحبؒ نے وہا بیوں کے متعلق اتی تظین با تیر نکھیں، جبہ حضرت توجہنا بیر چاہتا ہوں کہ دیو بند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحبؒ نے وہا بیوں کے حقا کد عمد ہ لکھے۔ برائے مہر بانی میری اس پریشانی کو دُور فر ما کمیں ، اللّٰہ آپ کو جزا عطافر ما کمیں گے۔ جو اب:... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جو ان تک پہنچی تھیں، ہر محض اپنے علم کے مطابق تھم کا نے کا مکلف ہو گئی ہے، بلکہ ایک بی جو ان کے بارے میں دورتوں میں مختلف ہو گئی ہے، بلکہ ایک بھا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلینی جماعت کے بارے میں دورتوں میں مختلف ہو گئی ہے، بھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلینی جماعت کے بارے میں دورتوں میں مختلف ہو گئی ہے، بھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلینی

اند عليه وسلم سے ہے باہر خصر کے جو جو جو ہے۔ ایک ہے ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین مخصوص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے باہر مخص کو کہد کتے ہیں؟

جواب من حصرت تنكوى فرمات بي كدلفظ رحمة للعالمين صفت خاصه رسول التمسلي التدعلية وسلم ك

نبیں ہے۔''

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئ تک یمی تمجھ رہے ہیں اور غالبًا یہ ورست بھی ہے کہ بیصفت حضور صلی القدعلیہ وسلم ر

جواب:... بالکل سیح ہے کہ رحمۃ للعالمین ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن وُ دسرے انہیا وواولیا وکا وجود ہمی اپنی جگہ رحمت ہے ، اس کو حضرت کنگوبی قدس سرو ، نے بیان فر مایا ، اس کی مثال یوں سمجھو کہ سمج و بصیر حق تعالی شانہ کی صفت ہے ، لیکن انسان کے بارے میں فر مایا: " فَ جَعَدُ فَانَهُ سَمِینَ عَلَیْ اللّٰ مِینَ مِینَ اللّٰ اللّٰ کے بارے میں فر مایا: " فَ جَعَدُ فَانُهُ سَمِینَ عَلَیْ اللّٰ مِینَ اللّٰ اللّٰ کے بارے میں فر مایا: " فَ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے بارے میں فر مایا: " فَ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

اند... مولا نا قاسم نانوتو کی صاحب اپنی ایک کتاب تحذیر الناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ...انہیاء اپنی ایک کتاب تحذیر الناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ...انہیاء اپنی اُمت سے متاز ہوتے ہیں، باقی رہا ممل اس میں بسااوقات بظاہر اُمتی مساوی ہوج تے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''
ہیں۔''

حضرت پوچمنا یہ جا ہتا ہوں کہ نبی پر تو الندوتی ہمی ہیجتے ہیں ، کتا ہیں ہمی اتر تی ہیں ، اللہ ہے ہم مکلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو معراج بھی ہوئی ، پھر نبی کے عمل میں اوراً متی کے عمل میں تو بہت فرق ہوگیا ، کیا یہ بات سمجے نہیں ؟ جواب: ... حضرت تانوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نبی بھی نبی کے برابر ہوجاتا؟ بلکہ بسادقات بڑھ

بھی جاتا ہے، مثلاً جتنے روزے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تعے مسلمان بھی استے ہیں رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نفی روز و کی
مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، ای طرح نماز وں کودیکھوکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ
عابت نہیں، اور بہت سے بزرگان دین سے ایک ایک رات میں بیکڑوں رکعتیں پڑھتا منعقول ہے، مثلاً امام ابو یوسف قاضی القصاۃ بنے
کے بعدرات کودوسور کعتیں پڑھتے تے، الغرض امتیوں کی نماز وں کی مقدار نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن جائے
والے جانے ہیں کہ بوری امت کی نمازیں ل کر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابز نبیں ہو تکتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
والے جانے ہیں کہ بوری امت کی نمازیں ل کر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابز نبیں ہو تکتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ کے علم باللہ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوئی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ واصل تھی وہ بور کی امت کے مقابلہ میں
بھاری ہے، ای کو حضرت نا نوتو گی بیان فر ہاتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام عیبم السلام کا اصل کمال وہ علم ویقین ہے جوان کو حاصل تھا،
ور نہ ظاہری عبادات ہی تو بقاہر اس تی، انبیائے کرام تی ہی، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہے، جبسیا کہ اور مثالوں سے واضح کیا گیا۔

المند مند المنظرة المنظرة المناؤى كى مريد في مولانا كولكها كديس في رات خواب ين البيزة به كود يكها كديم چند كلمة المعرف المنظرة المنظر

حضرت ہو چھنا یہ جا ہنا ہوں کہ کسی کی محبت میں ہم ایسا کلمہ پڑھ کتے ہیں؟

جواب: ...کی کی تعبت میں ایسا کلرنہیں پڑھ کے ، نداس واقعہ میں اس تخص نے بیکلہ پڑھا، بلکہ غیرافقیاری طور پراس ک زبان سے نکل رہا ہے، ووتو کوشش کرتا ہے کہ بیکلہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے افقیار میں نہیں، اور سب جانے ہیں کہ غیرافقیاری امور پرمواخذ ونہیں، مثلاً کو کی فض مدہوثی کی حالت میں کلمہ کفر بجو اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس ملا بات سے جورنج ہوااس کے ازالے کے لئے معفرت تھانوی نے فر مایا کہ یہ کیفیت مجبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیرافقیاری کیفیت تھی، لبذااس برمؤاخذ ونہیں۔

۵:... ' لمغوظات الياس' كامرتب إلى كتاب ميں ان كابيد وكانقل كرتے ہوئ لكمتا ب الله تعالى كارشاد:

 المحنف خير ألم إلى ألم إلى كتاب ميں ان كابيد وكان قل كرتے ہوئ لكمتا ب الله تعالى كارشاد:
 المحنف خير ألم إلى كتاب ميں بيا القابوئى كتم مثل انبياء كادگوں كے واسطے ظاہر كئے مجے ہو۔'
 حضرت ہو چھنا بيچا ہتا ہوں كدكيا حضرت جى يعنى مولا كالياس كابيد وكائ مجع ہے؟
 جواب: ... انبياء كمثل سے مراد ہے كہ جس طرح ان اكابر پروعوت وين كى قدر دارى تمى ، آنخضرت ملى انله عليه وسلم كى فتح نبوت كے فيل ميں بي قدر دارى أمت مرحومہ برعا كدكر دى كئى ، اس ميں كون كى بات خلاف واقعہ ہے ، اور اس بركيا إشكال ہے؟

۲:...مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ نونئ صدر بازار دبلی دالے ان کی کتاب (اصول دعوت وتبلغ) کے آخری ٹائنل چیج پرمولوی احتشام الحسن صاحب بیمولا ٹاالیاسؓ کے برادرسبتی ان کے خلیفہ اول جیں ان کی بیتحریر ''انتظار سیجئ'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، بیتحریرانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم) کے آخر میں ضروری انتجاہ کے نام سے شائع کی ہے، لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجود و بلیخ میر علم و بم کے مطابق نقر آن وصدیت کے موافق ہا اور نہ حضرت مجدوالف ٹانی اور حضرت شاہ و لی النہ محدث و بلوی اور علائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعلائے کرام اس بہلیغ میں شریک ہیں، ان کی بہلی فرمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلیے قر آن وصدیث، انکہ سلف اور علائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل و بم ہے بہت بالا ہے کہ جوکام حضرت مولا تا الیاس کی حیات میں اُصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجو وصرف ' بوعت حدن' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی ہے اُصولیوں کے بعد کی انتہائی پابندی کے باوجو وصرف ' بوعت حدن' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی ہے اُصولیوں کے بعد و بین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جار ہا ہے؟ اب تو مشرات کی شمولیت کے بعد اس کو بوعت ِ حدنہ بھی نہیں کہا جاسکتی میرامقصد صرف اپنی فرمہ داری سے سبکد وش ہونا ہے۔''

حضرت! برائے مبریانی اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے عنایت کریں ، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ، اللہ آپ کو جزائے خیرعطافر یا کمیں ، آمین ۔

جواب: ...ان بزرگ کے علم ونہم کے مطابق نبیں ہوگی الیکن یہ بات قرآن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان بزرگ کاعلم ونہم دوسروں کے مقالبے میں ججت تطعیہ ہے؟

الحمد مند البلغ كا كام جس طرح حضرت مولانا الياس كى حيات ميں أصولوں كے مطابق ہور ہا تھا، آج بھى ہور ہا ہے۔
ہزاروں نہيں لا كھوں انسانوں كى زندگيوں ميں انقلاب آر ہاہے، بے ثارانسانوں ميں دين كا درو، آخرت كى فكر، اپنى زندگى كى اصلاح
كى تزب اور بھولے ہوئے انسانوں كوئمدرسول القصلى القدعليہ وسلم والى لائن پرلانے كا جذبہ بيدا ہور ہاہے، اور بيائى با تميں ہيں جن كو
آئكھوں سے ديكھا جاسكتا ہے۔ اب اس خير و ہركت كے مقابلہ ميں جو كھلى آئكھوں نظر آر ہى ہے، بہلغ سے روشھے ہوئے ايك ہزرگ كا

اوران بزرگ کا اس کام کو'' بدعت ِحسنہ' کہنا ہمی ان کے علم ونہم کا تصور ہے، دعوت الی اللہ کا کام تمام انبیائے کرام علیم السلام کا کام چلاآیا ہے، کون عقل مند ہوگا جوا نبیائے کرام علیم السلام کے کام کو بدعت کیے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ چندالفاظ لکھ دے ہیں، اُمید ہے کہ موجب تشفی ہوں مے، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی جمراس کی نے فرصت ہے اور نہ ضرورت۔

ایک خاص بات یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ، ان کو کچے بچےلوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا جا ہے ، کیونکہ ایسےلوگوں کامقصود تو محض شبہات و وساوی پیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اِعتراضات کس پر ہیں کئے

كے؟ اس لئے ہر اعتراض لائقِ التفات نبیس موتا۔

#### په ذوقيات بين

سوال:... هجنع عبدالحق محدث وہلوئ فرماتے ہیں:'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مظہر ذات البی اور وُ وسرے انہیا ء مظہر مفات البی ہیں، اور عام مخلوق مظہرا سائے البی ہے۔'' جب کہ حضرت مجد دصاحبؒ اپنے مکتوب ۵ سم بنام خواجہ حسام الدین ہیں لکھتے ہیں:'' تمام کا نتاہ حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبہ نہیں۔''

جواب:...بیامورمنعوص تو بین نبیس ، اکابر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے، بہر حال بیاموراعتقادی نہیں ، ذوتی ہیں۔

## مسلوب الاختيار بركفر كافتوي

کتاب عبارات اکابر مصنفه مولا نامحر سرفراز خان صغدر مدظله اور کتاب سیف یمانی مصنفه مولا نامنظور نعمانی مدظله نے
اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی در ہے جس بھی قابل اعتبار نہیں ،خواب کا نداسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداو ، ندنکاح ، ندطلاق
اس کے حالت خواب جس جوکلہ کفریہ صاحب واقعہ کی زبان ہے سرز دہوا تو اس کی وجہ سے نداس کو کافر کہا جا سکتا ہے ، ندمرتد ، کیونکہ دو
مخص اس وقت حسب ارشاو نبوی: "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیداری جس صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان
کرتا ہے وہ از روئے قرآن وحدیث وفقہ" خطا" میں واضل ہے۔ اس لئے حالت بیداری جس جو درود پاک جس اس سے محمد کی جگہ

اشرف علی نکلا، وہ خطا کےطور پرنکلااورشریعت میں جس ہے'' خطاً''کلمہ' کفریدسرز دہوجائے تو اس پرموا خذہ نہیں اور وہ کس کے نز دیک کا فرنہ ہوگا۔

سین ہارے ہاں شرکھیرومیں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا یہ ' جواب' ویا کہ:
" بیخطا کا بہانہ بیکار ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولا اس لئے کے ' خطا' الشعوری میں ہوتی ہے،خطا کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہہ و یا اور دیا اس ویا اور یہاں پروہ کہتا ہے کہ اس کوشعور ہے اور وہ اس کو خطی بھی سمجھ رہا ہے،مطلب یہ ہے کہ جو پچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ٹانیا بیرکہ' خطا' کمحہ دولمحہ رہتی ہے سارا دن خطانہ میں رہتی اور یہاں پراس کی زبان سے دن بجر حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کفرکی تکرارکر تار ہا، خطاکی بیشان نبیس ہوتی۔

النا یہ اگر خطا پر موا خذ و نہیں تو اس سے یہ کب نابت ہوتا ہے کہ کلمات کفریہ بجنے والے کا وعویٰ خطا بہر حال مقبول ہے۔ شفا قاضی عیاض میں ہے '' لَا یعد اور دبان نکنے کا وعویٰ کرنے سے کو لُ محفہ ورئیس ہجا السلسان '' می : ۲۸۵ یعنی کفر میں ناوائی و جہالت اور زبان نکنے کا وعویٰ کرنے سے کو لُ محفہ ورئیس ہجا جا تا ، اور فقت کی کرنے ہوں' برزازی' اور ' روالح کا ر' میں تصریح ہے کہ اگر کو کُ محفی کلہ کفریہ ہے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا وعویٰ اور عذر کر سے تو قاضی اس کی تصدیق ند کرے ، اس لئے واقعہ فد کورو میں اس کا وعویٰ فطا قبول نہیں کیا جائے گا اور و و اس کلہ کفریہ بینے کی وجہ سے کا فر ہوگیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی نے نظا قبول نہیں کیا جائے گا اور و و اس کلہ کفریہ بین کی محب کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعو نہ تعالیٰ تعبع سنت ہے۔'' اس واقع میں سل تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعو نہ تعالیٰ تعبع سنت ہے۔'' پس چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی اس مختص کے کفر پر راضی رہے اور کمی قسم کا انکار نہیں کیا ، لبندا خو د بھی کا فر

رابعاً یہ کو دو یو بندیوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ''اکفار الملحدین' ص: ۳۷ می تحریک ہے کہ رابعا ہے کہ انہیا علیم السلام کی شان میں جرائت دولیری کفر ہے اگر چہ تو بین مقصود نہ ہو۔ اورای کتاب کے صفحہ ۸۸ برتحریر ہے کہ'' کفر کے حکم کا دارو مدار ظاہر پر ہے تصدد نیت پرنہیں۔''
اورای کتاب کے صفحہ ۲۵ پرتحریر ہے کہ'' لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کی شان اقدس میں تو بین آمیز فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح تو بین آمیز آمیز تیں تو بین کو اور اس بارے میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح تو بین آمیز تیں تو بین تامیز تیں تو یقینا اس کو کا فر کہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل تبول نہ ہوگی۔ اگر باو جو دصراحت کوئی تاویل

کرے گاتو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمزل کفر ہے۔ اور یہاں پر حالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحة در ووشریف میں اشر ف علی نکالا ، لبندااس میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی ، خاسمایہ کہ اگر یہی واقعہ واقعہ

ا:...ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیزیہ کہ کیا'' خطا'' ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:..کیاواقعہ فدکورہ میں باوجود شعور کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکل جانا اس کی'' خطا' 'متھی؟ اور کیا'' خطا' 'لمحہ دو لمحدر ہتی ہے یا عرصہ تک مجمی روسکتی ہے؟

این برے قابو می نہیں تھی اور پھر ہے کہ اور پھر ہے کہ میں بے افتیارتھا، بجبورتھا، زبان میرے قابو مین نہیں تھی اور جمھ سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا یہ دعویٰ بے افتیاری وخطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے چیش کی ہے اور'' بزازیہ''اور ''د دالمعتار'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی تو جیہ ومطلب کیا ہے؟

سن...ا گرشر بعت اسلامید میں حضور اکرم سلی الله علیه وسلم کی شان میں گستاخی کے معالمے میں کسی کی ناوائی و جہالت ، زبان کا بہکنا ، بے قابو ہوجانا ، کسی قلق اور نشہ کی وجہ سے لا چار ومضطر ہوجانا ، قلت محمد اشت یا بے پروا ہی اور بے باکی یا قصدونیت واراوؤ مستاخی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور مرح لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو ندکورہ بالا واقعد کی صحیح تو جید کیا ہے؟

2:...اگرکوئی مخص اپنی زوجہ کو صریح الفاظ میں طلاق و ساور پھر کہے کہ میں ہے اختیارتھا، مجبورتھا، میری نیت طلاق و سینے کی نہیں تھی، خطا میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل مے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئے میں بیعذر مقبول نہ ہوتو وونوں واقعات میں ہونے میں بیعذر مقبول نہ ہوتو کی بیان کی اعذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں و جرفرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکالنے کے بعد "خطا" کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور یہ میں اور یہ می کہ میں ورود یا کے خلط پڑھ دیا ہوں کا فرے یا نہیں؟

جواب:...صدیت شریف میں اس مخص کا واقعہ ندگور ہے جس کی سواری کم ہوگئی میں اور وہ مرنے کے ارادے سے ورخت کے نیچے لیٹ کیا ، آئک کھلی تو ویکھا کہ اس کی سواری بمع زادوتو شہ کے موجود ہے ، ہےا ختیا راس کے منہ سے نکلا"اللّٰ ہے انت عبدی

و انا ربک!" (یاالله تومیرابنده ہے اور میں تیرارت!) \_ (<sup>()</sup>

يكلي كفري بمراس يررسول التصلى التدعليه وسلم في كفركا فتوى نبيس ديا بلكه فرمايا: "حطا من شدة الفوح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک تی۔ آپ کے مولوی صاحب اس مخف کے بارے میں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں کیا فَوَىٰ صادر قرما ثميل سنتُ؟ اورقرآن كريم مِن بِ: "إِلَّا مَنْ أَنْحُوهَ وَقَلْتُهُ مُسطُمَئِنٌ بِالْإِيْمَان "(۲۰)" لا جارى كى حالت مِن كلم يَكفر زبان سے اداکرنے پر جب کردل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔' اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فتویٰ ویا ہے کفر کانبیں ، جوعبار تیں ان صاحب نے نقل کی ہیں ان کا زیر بحث واقعہ ہے تعلق بی نہیں۔ ایک مخص اپنے شیخ ہے اپنی غیرا ختیاری حالت ذکر کرتا ہے ،اگر اس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان ہے اختیاری طور پر اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے شیخ ہے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جو تخص کسی وجہ ہے مسلوب الانتيار ہواس پرشر بعت اسلامی تو كفر كافتوى نہيں ويتى ، " لَا يُسكَلِفُ اللهُ مَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا" (٢٠) نص قرآنى ہے۔ مجھے معلوم نہیں کے مسلوب الاختیار پر کفر کا فتوی کس شریعت میں ویا حمیا ہے؟ رہا یہ کہ ایک محض دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعوی مسموع ہوگا یانبیں؟ اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یانبیں ، وہ کوئی کلمہ تفریکتا ہے، یا طلاق دیتا ہے اور بعد میں جب بکڑا جاتا ہے تومسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بیددعویٰ خلاف ظاہر ہے،اس لئے نہیں سنا جائے گا۔ جوعبار تمیں مولوی صاحب نے نقل کی ہیں ان کا بہی محمل ہے، لیکن مانحن فیہ (مسلد ہزیر بحث) کا اس صورت ہے کوئی تعلق نبیں ، کیونکہ اس کے الفاظ اس ہے پہلے کس نے نبیں سے تھے، اس نے از خود اپنے بیخ " ہے ان الفاظ کو ذکر کر کے اپنامسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحب واقعدتواللہ کے حضور پہنچ کیے ہیں اور میں قر آن وحدیث سیح کے حوالہ ہے ذکر کر چکا ہول کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محص پر کفر کا فتوی صادر تبیس کرتے۔اس مولوی صاحب کو اگر القد تعالی اور اس سے رسول <mark>صلی القد علیہ و</mark>سلم کے فتوے پر اعتاد نہیں ،اور و دایک ایسے تخص کے بارے میں کفر کا فتو کی صا در کرتا ہے ،تو اس ہے کہا جائے کہ اِن شاء اللہ آ پہمی بارگا ہ رَبّ العالمین میں چیش ہونے والے ہیں، وہاں تمام أمور کی عدالت ہوگی ، آپ کا مقدمہ بھی زیر بحث آئے گا ، اینے تمام فتو ہے اس دن کے لئے رکھ جھوڑیں ،ہم بھی دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے ، کون بارتا ہے؟ اللہ تعالی دلوں کے مرض سے نجات عطافر مائیں ۔ بالکل بہی سوال چند دِن سِلَے بھی آیا تھا،اس کا جواب وُ وسرے انداز ہے لکھ چکا ہوں ،اوروہ یہ ہے:

الزامی جواب تویہ ہے کہ تذکرۃ الاولیا ، وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مخص حضرت شبک کے پاس بیعت کے لئے آیا ، حضرت ؓ نے بوجھا کہ: کلمہ کس طرح پڑھے ہو؟ اس نے کہا: ''لا إللہ الا القدمحمد رسول الله'' ، فرمایا: اس طرح پڑھو: ''شبلی رسول القد'' ، اس

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأنى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذّلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بمخطامها ثم قال من شدّة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٢٠٣، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) النحل:٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الفرة:٢٨٦.

نے بلا تکلف پڑھ دیا۔ مفترت کے فرمایا کہ بٹیلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہاراامتحان کرنا جا ہتا تھا۔ فرما ہے ! معترت بٹیل اوران کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے؟

اور تحقیقی جواب ہے ہے کہ صاحب واقعہ کا قصد سے کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، کو یاعقید وجو دِل کا تعل ہے وہ سی تھا، البتہ زبان سے وُ وسرے الفاظ سرز وہور ہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ بھے کر ان سے تو ہے کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ سے حالت فرونیں سی الفاظ ادا ہوں ، مگر زبان سے وُ وسرے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ ان پر رور ہا ہے، کریہ وزاری کر رہا ہے، رجب تک بیرحالت فرونیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اِ نقیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اِ نقیاری واقعے کا کوئی کفارہ ہوتو اواکر سکے۔ اس پورے واقعے کوسا منے رکھ کر اس کو کلمہ کفرکون کہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالی نے کسی کو غیر اِ نقیاری حالت پر مواخذ و کرنے کا بھی اعلان فر مایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

انہ مولوی مساحب کا یہ کہنا کہ خطا کا بہانہ ہے کا رہے ، بجاہے ، تمرجو خص مسلوب الاختیار ہو کیا اس کے بارے میں بھی بہی نوی ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟" إلّا مَنْ اُنْحُرِهُ وَ قَلْبُهُ مُطْعَنِنَّ بِالْإِنْمَانِ " مِن قَر آن کافتوی تواس کے خلاف ہے۔

۲:... بجاہے کہ خطانوری ہوتی ہے، کیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اِفقیاری چیز نبیس کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آ دمی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تو اس میں اس کا کیافصور ہے؟

سند اس نے بافقیارخودکلے کفریکائی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الافقیار ہونے کی بات کرتا ہے، مشاقات عیاض کی عبارت کا محل کیا مسلوب الافقیار ہے؟ نہیں بلکہ قصد اکلہ کلئظر کبنے کے بعد تا ویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

ان اس جہالت کا ، نا وانی کا ، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ ورمختار اور دمختار ہے دیا ہے وہ تو اس مسورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کی شخص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریا فت کیا ، اس نے بیعذر پیش کیا کہ جھے معلوم بیس تھا کہ یہ گستاخی ہے ، یا یہ کہ پاس کی تھی ، یا یہ کہ بیس کا کہ یہ گستاخی ہے ، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی ، یا یہ کہ بیس میں مدہوش تھا ، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کو

نہیں سے گا، بلکہ اسے سرزنش کرے گا(نہ کہ اس پرمزائے ارتداد جاری کرے گا)۔ جب زیر بحث مسئلے میں نہ کس نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اِفقیاری گزرا تھا اور جس میں وو بکسر مسلوب الافقیار تھا اس کو دہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے ، فرما ہے مسئلہ تضا ہے اس کا کما تعلق؟

۵:..زیر بحث واقعه کاتعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے، جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سنے، چونکہ معاملات کا تعلق طاہری الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سنے، چونکہ معاملات کا تعلق طاہری الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی ایکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پراعتا وکرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتوی بین ویں مے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

#### ٢:..دعفرت كشميري كاحواله بجاب مكريبال كغرى بيس تما ، رضا بالكار كاكياسوال...؟

#### قضااورد بإنت ميں فرق

سوال:... جناب نے جو پچھتے رزم مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جوفض کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہوجائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتو کا نہیں لگاتی ، لیکن جناب کے اس جواب پر کہ '' وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا'' پچھشبات تی رکرتا ہوں جو کہ'' فآوی خلیلیہ'' میں مطرت مولا تاخلیل احمہ سبار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سبار نپور نے اس واقعہ کے متعلق تی رکرتا ہوں جو کہ'' فقاقت ہے کہ تی رہیں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر بان شاہ اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین علیائے ویو بند مشکل ہے لیکن اگر ان شبات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر بان شاہ اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین علیائے ویو بند کھر انتہ سوادہم سے بغض و کیندر کھتے ہیں و رشد و جوابیت کا ذریعہ بن عکتی ہے ،شبہات مندرجہ ذیل ہیں :

شبداق ل: بہے کداس کا بدوی کے ' میں ہے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔' اس وقت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و ہے اختیار کی اسب منجلہ ان اسب ما مدے ہو کہ جو عاملة سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون اسکر اکراہ ، حالت موجود و میں جو حالت اس مختص کو چیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامد سالب اختیار سے ہو ، کیونکہ اس کی ہے اختیاری کا ب اختیاری کا ب کام میں ایسانہیں یا یا جاتا جس کوسالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبدووتم: بيے بكراگركوئى الياسب بهرى تو و دمولائا كى مجت كا غلبہ باورغلب هبت سوالب اختيار ميں سے نيس بے ، غلب محبت ميں اطرا و كا تحقق ہوسكتا ہے جس كوشار كا عليہ التحية والتسليم نے منوع فرمايا ہے: "لَا تسطوون مى كسب اطوت اليهود والمنصادى ولكن قولو اعبدالله و رسوله "اورا گر غلبه عبت اوراس كا سبب سالب اختيار ہوتاتو" نهى عن الاطراء "متوجد نه بوتى بكد معذور سمجها جاتا" نهى عن الاطراء "خود و آل ہے كہ غلبه محبت سالب اختيار نيس ہے۔ اى وجہ ہے" اطراء "سے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نمى فرمار ہے جيں ، لبندا شرعا اس كا يدوى معتبر نه ہوگا۔

شبہ سوئم: یہ ہے کہ میخص اگراس کی زبان بوتت تکلم قابو میں نہیں تھی تویہ تواس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب یہ جانبا تھا کہ میں بیان ختیار ہوں تھا کہ وہ جب یہ جانبا تھا کہ میں ہوگا کہ بیان ختیار ہوں اور مجبور ہوں اور مجبح تکلم نہیں کرسکتا تو تکلم بھی الکفر سے سکوت کرتا۔ لبندا ایس حالت میں اس کلمہ کے تکلم کا بیتھم ہوگا کہ اس کواس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا مطامہ شائ نے حاشیہ دیا جائے المرتد (جند) میں تکھا ہے:

"وقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتى من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببنونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تاويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التاويل، وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصر حوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر

خطاء به لا قصد لا يصدقه القاضي، وان كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتامل ذالك."

اورعلامه شائ ووسرى جكه باب المرتد من لكمة بين:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعضهم الكفر قال بعضهم الكفر المحض اصحابنا لا يكفر، لأن الكفر يتعلق بالضمير على الكفر، وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى، لأنه استخف بدينه."

علاوہ ازیں آپ نے صاحب واقعد کی'' مسلوب الاختیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مبارکہ پیش کی ہے، یہ آیت مبارکہ توصاف طور پر کمرہ کے لئے ہے اور صاحب واقعہ ظاہر ہے کہ کمرہ نہیں تھا" اِلّا مَنْ اُنْحَرِ ہُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَان"۔

جواب: ... آپ حضرات کے پہلے گرای ناسرکا جواب اپنی ناقع عقل وہم کے مطابق میں نے قلم برواشتہ لکے ویا تھا، میرا مزاج رود کد کانہیں ہے، اس لئے جو مفض میر ہے جواب ہے مطمئن نہیں ہوتا اس کولکے دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پڑس کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیج تو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کرویا، کیکن آپ حضرات نے بی سوالات پھر بھیج و سے ، اور بعند ہیں کہ میں جواب ووں ، اس لئے آپ کے اصرار پرایک بار پھر لکے درباہوں ، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فرمائیں ، اس ناکارہ کومعفور بھیں۔

اند..دعنرت اقدس مولا ناظیل احمد سهار نپوری مهاجرید نی نورانند مرقد ه اس نا کاره کے بیٹے اشیخ ہیں۔اور میرے لئے سنداور بحت میں۔

ان به معزت نے اس تکتے پر گفتگوفر مائی کرآیا قضاۃ اس مخص کومسلوب الانعتیار تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ معفرت نے خود بھی تحریر فر مایا ہے کہ نیما بینہ و بین اللہ نداس مخص پر ارتد اد کا تھم کیا جاسکتا ہے اور نے تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں ،اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجئے:

" ... جبالت کا، ناوائی کا، زبان ببک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور رد مختار ہے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریا فت کیا، اس نے بدعذر ہیں کیا کہ مجمعے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس وجوئی کیا کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس وجوئی کے سوااس کے پاس کوئی ولیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کونہیں سنے گا، بلکہ اس کومرزش کرے گا (نہ کہ اس پر مزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کس نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، ما حب واقعہ پر جوواقعہ غیرافقیاری کزرا تھااور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھااس کووہ اپنے بیٹے کے سامنے چیش کرتا ہے فرمائے مسئلہ قضا ہے اس کا کیاتعلق؟"

پس جب حضرت خود تصریح فر ، تے جی کہ فیما بینہ و بین النداس پر شار تداد کا تھم ، وسکتا ہے ، نہ تجدید ایمان و نکاح کا ، اور یہ تضیہ جب حضرت خود تصریح فر ، تے جی کہ فیما بینہ و بین النداس پر شار کا کہ تاہم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا تیجہ کیا ہوا؟ قضیہ کسی عدالت میں چیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضا اس کا کیا تھم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا تیجہ کیا ہوا؟ اس میں سے ان تمنول شبہات کا جواب نکل آتا ہے جوآپ نے فراوی ضلیلیہ کے حوالے سے کئے جیں :

اوّل: بہاہے کہ اسباب عامد سابعتہ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی الیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا اوراک صاحب حال کے سواسی کو بیس ہوسکتا، قاضی تو بے شک احوال عامد بی کو دیکھے گا الیکن شیخ ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں ٹرسکتا جو سالک کو چیش آیا ہے، اگر و و مرید کے خاص حال پرنظر نہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں بلکہ انازی ہے۔ صاحب فقا وی خلیلیہ کی بحث تو قضا نہ ہے لیکن سلوگی احوال قضا کے دائر و میں آتے ہی نہیں۔

دوم:...'' غلبہ محبت اطراء میں وائل ہے جو بنص نبوی صلی الند علیہ وسلم ممنوع ہے'' بالکل صحیح ہے کیکن ہے اس صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت تصد واختیار ہے ہو، اور اگر غلبہ محبت ہے ایک اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زیام اختیار قبضا وقد رت ہے جب کہ یہ غلبہ محبت ہے ایک اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زیام اختیار قبضا وقد رت ہے مجبوث جائے تو اس پراطرا وممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں سے، بلکہ سکرو مدہوثی کے احکام جاری ہوں ہے، اولیا واللہ کی بزاروں مطلحیات کی تو جید آخراس کے سواکیا ہے؟

سوم: ... ' جب بیجانا قا کرزبان قابوی نبیس تواس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تسکیلم بیکلمة المکفو کیوں کیا؟' 'جو
الفاظ اس نے اواکر لئے تھے ان کے بارے میں توجانا تھا کرزبان کے بقابوہونے کی دجہ سے اس نے کلہ کفر بک دیا، لیکن اس نے
سکوت اختیار کرنے کے بچائے سمجے الفاظ کہنے کی وشش دو وجہ ہے کی ، ایک بیدکہ اسے تو تع تم کی کہا ہے اس کی زبان سے سمجے الفاظ کیا
سے ، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلائی ہوجائے گی ، وُ دسرے بیدا آس کو یغم کھائے جاربا تھا کہ اگرای کموت واقع ہوگئی تو نعوذ
بانڈ کلہ کفر پرخانمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کرربا تھا کہ زبان سے سمجے الفاظ کیا اسلاح بھی ہوجائے اور سو ، خاتمہ کے اندیشہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کرربا تھا کہ زبان سے سمجے الفاظ کیا تا کہ گزشتہ الفاظ کی اصلاح بھی ہوجائے اور سو ، خاتمہ
کے اندیشہ ہوا۔ ہمی ال جائے۔

الغرض يتمن شبهات جوآب في المسال عن من اور باونى تال النهات كور في كياجاسك النهات كور فع كياجاسك النهات كور في كياجاسك المسال النهاد الفرض يتمن شبهات كور في كياجاسك المسال المسا

2:... ہمارے بر بلوی بھائیوں کو انتُہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرزممل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے ، نہ سوائے اؤیت کے ہمارا پچھ بھڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اخیار تک کے بارے میں فرمایا تھا: " لَمَنْ یُنْصُرُّ وَ کُنُمْ اِلْا اَذَٰیْ "کیکن اپنے بر بلوی دوستوں کی فیرخوا ہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ: ان۔ جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہو کی کہ دہ القد کے حضور پہنچ بچے ہیں، اور اس اتھم الحاکمین نے جو ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ خدا وندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان ہے بعید ہے۔

ان تمام عدالتوں میں مدلی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کامشورہ دے سکتے ہیں نہتجد بدنکاح کا ، بیمشورہ اگر دیا جا سکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جا سکتا تھا۔

":...اگرآپ ان صاحب کے کفر کا فتو کی صادر فریاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فریایا ہوتو آپ کا فتو ک فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا،خود فریا ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

المناسبة تخضرت ملى الله عليه وسلم في بحى ال حقيقت كو يول بيان فرمايا ب:

"لَا تَسُبُوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا" (مردول كوبرا بعلان كبوا كول كد انبول نے جو پھم آ مے بعیجاس كويا تھے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پاریند کوا جیمال کرارشاد نبوی صلی القدعلیہ وسلم کی مخالفت بھی مول ۔ لےرہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لےرہے ہیں، عقل وانصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، اور لا بعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہانہ مشورہ ہے کہ آپ دیو بندیوں کی ضد میں اپنے لئے بیخطرات نہمیٹی، بحث وتکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے میمیوں موضوع دستیاب ہیں۔ وہذہ الحصد أوّ ألا والحوّ ا!

> مراد ما نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رکتیم

#### اختلاف رائے كاتھم دُوسراہے

سوال:...مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبدالوہابؓ کے بارے میں حضرات دیو بند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متنذ بذب رہے؟

ا: .. جعنرت منگوی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے ( نماوی رشیدیہ )۔

۲:... حضرت على مدانورشاه تشميري نے اے خار جی کہا ہے۔

":... جعزت مدنی " نے الشہاب الله قب میں بہت بخت الفاظ میں آذکرہ کیا ہے اورا سے کمراہ قرارہ یا ہے۔ ":... ابھی حال می میں ایک کما بچہ" انکار حیات النبی۔ ایک یا کتانی فتنہ "میں (جو حضرت شیخ الحدیث کے عالبًا

(١) مشكَّوة عن عائشة ص:١٣٥، باب المشي بالجنازة والصلوة عليها، الفصل الأوَّل.

نواسے مولا نامحہ شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے مطرت کے ایما پر لکھنا بتایا ہے ) ای محمہ بن عبدالو ہاب کو شیخ الاسلام واسلمین لکھا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن مبدالو ہاب کیا تھا؟ حضرت منگوی کی نظر میں دائل تو حیدیا حضرت علامہ تشمیری کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزید کہ اپنے شیخ ومرشد حضرت کنگوئی ہے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنی آور حضرت علامہ کشمیری کو حضرت کنگوئی ہے انتساب کا حق رہ جاتا ہے یانہیں؟ یا حضرت شیخ الحدیث، حضرت مدنی ہے مختلف رائے اختیار کر کے ان سے ارادت مندی کا دعوی کر کئے ہیں یانہیں؟ تسکین الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولا تا محد سرفراز خان صاحب مندر) ہیں حضرات اخلاف رہے بین بند نے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں، اگر چدا کا برین و بیند نے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں، اگر چدا کا برین و بیندان کے اُستادہی کیوں ندر ہے ہوں۔ اس فتوی پراوروں کے علاوہ آنجناب کے دستخط بھی فیت ہیں۔

جواب: ...کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی حالات کسی کے سامنے آئے اس نے وکسی رائے قائم کرلی، اس کی نظیر جرح وتعدیل میں معٹرات بحدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آبے جیسانہ بم آومی اُلھے کررہ جائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کابر دیو بند ہے شرک مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم دُ وسراہے، اور واقعات و صالات کی اطلاع کی بنا پر اِ ختلاف رائے کا تھم دُ وسراہے، وونوں کو یکساں سجھتا سیح نسیں۔

سوال:...وقت ضائع کرنے کی معذرت محرحطزت والا! ہم علاء کے فدام ہیں اکا ہرین و یو بند کے نوکر ، انہیں اپنا'' اسوہ' خیال کرتے ہیں ، لیکن' اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلخ سوال واشکال پیدا ہوتے ہیں ، اس لئے تلخ نوائی کی محدرت ۔ جواب:...'' اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور ومعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

سوال:...ایک اوراشکال حضرت مولانا عبیدالله سندمی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثانی کے کفر کے فتوی کی وجہ ہے بھی پیدا ہوا ہے اوراشکال حضرت مولانا سندھی کے تفردات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر وارالعلوم ویوبند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگایا ہے توکوئی بات تو ہوگی نا!

جواب: ... کفیر تفسیل کے مسلے میں ہمی دار حالات وواقعات پر ب،امامسلم نے امام بخاری پر جورة کیا اورامام ابوضیفہ کے بارے میں امام بخاری پر جورة کیا اورامام ابوضیفہ کے بارے میں امام بخاری نے جو پچولکھاوہ کس ومعلوم نبیں؟"لیست باول قارورة کسوت فی الاسلام" کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگی۔

#### جن لوگول کا بیذیمن ہو، وہ گمراہ ہیں

سوال ا:... آپ سلی الله علیه و سلی الله علیه و بن کی تعلیم دی تھی وہ مجدِ نبوی کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندر دی ،اس تعلیم
کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی ، یا کوئی الگ جگداس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی
اداروں میں مسجد تو بہت جیسوٹی ہوتی ہے تکر مدارس کی عمار تیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں ،اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ العساؤة
والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچے ، حالا نکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان لا یعنی سے بھی نی سکتا ہے۔

سوال ۲:... آپ سلی الله علیه وسلم نے اصحابِ صفه کو جوتعلیم دی ، بنیادی ، وه ایمانیات اور اخلا قیات کی دی ، ان کو ایمان سکمایا، لیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز ہے ہٹ کرنگتی ہے ، اور برائے مبر بانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جو اصحابِ صفه کوتعلیم دی وہ کیاتھی ؟

سوال ۳:... ہمارے مدرسوں ہے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اور فکر دین کے مٹنے اور آ پ صلی انفه علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محیصلی انفه علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گی تھی اور وہ لوگوں ہے اس عاجزی اور انکساری ہے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جو دُ وسرے بزرگ موجود ہیں، وہ مات کرتے ہیں۔۔۔

سوال سن معذرت کے ساتھ اگر اس خطیس مجھ ناچیز ہے کوئی غلط بات لکھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فرمائیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خودتح مرفر مائیں تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب ا:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہمارے شخ" کے ' فضائل اعمال' نامی کتاب کی ہمی تعلیم نہیں دی ، پھر تو یہ ہمی بدعت ہوئی ، کیا آپ نے اکا بربلنغ ہے ہمی جمی شکایت کی ...؟

جواب ۲:...آپ کوکس جابل نے بتایا کہ ہمارے دبی مدرسوں میں آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کم مجھی مدر سے کی تعلیم کو دیکھااور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں بی سن کر ہا تک دیا ، اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے ، اس کی تعلیم وُ وسرے مدرسوں سے اور وُ وسرے مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے ...؟

جواب ٣: ... يبھى آپ كوكسى جابل نے كهدد يا كەمدارس ميں سے نكلنے والے علاء ميں "كڑھن" اور دِين كے لئے مرشنے كى فكرنسيں ہوتى ، غالبًا آپ نے يہ سمجھا ہے كہ دين كى فكراور كڑھن بس اس كانام ہے جوبلنغ والوں ميں پائی جاتى ہے۔ جواب ٣: ... آپ نے لكھا ہے كہ كوئى غلط بات لكھى ہوتو معاف كردوں ، ميں نہيں سمجھا كہ آپ نے مسحح كون مى بات مكھى ہے ...؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بلنے والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں ، اور میں ہمیشہ بلنے والوں کا دِفاع کرتا

ر بتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے انداز و ہوا کہ اوگ بچھ زیاد و غلط بھی نہیں گئتے ، آپ بیسے عظمند جن کو دین کا نہم نصیب نہیں ، ان کا فہمن و بین واقعی علاء کے خلاف بن رہاہے، یہ جاہل صرف بلنے میں نگلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے ہے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو بہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ، اور دین مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اخب رضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیذ ہمن بنیا ہو، وہ مراہ ہیں، اور ان کے لئے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسنیٹ کا لِی مرکز ( رائے ونڈ ) کوبھی بیجوار ہا ہوں ، تا کہ ان اکا برکوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے عظمند جبلیغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں ...؟

#### حقا كه بنائے لا إله است حسين ً

سوال:...گزارش اینکه حضرت خواجه عیمن الدین اجمیری رحمة القدعلیه کی طرف منسوب ایک زباعی جوشیعه فرقه سے علاوہ اہل سنت والجماعة مقررین وعلائے کرام کی زبانوں پربھی گشت کررہی ہے،میری مراوہے:

شاه است حسین بادشاه است حسین و ین بناه است حسین و ین بناه است حسین مرداو ونداد وست در دست بزید حقا که بنائے لا الله است حسین الله است حسین

اى طرح علامه اقبال مرحوم كاايك شعر:

ببرحق درخاك وخول غلطيد واست تا بنائے لا اللہ كر ديده است

اورظفر على خان مرحوم كاشعرجس كا آخرى حصه:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

یہ اورا شعار ندکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دل میں بہت زیادہ کھنگتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نبیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی القدعنہ کا میرے ول میں نبایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مال تحریر فرما کمیں کہ بینچے ہے یا غاط؟

اگر بنائے لاالہ حسین نہیں تو از ردے شرع بنائے لاالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بیر ُ باعی ملامعین کاشفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیریؓ کی نہیں ، چونکہ ان کے دیوان ورسائل میں نہیں ملتی ، جواب مدلل ومبر ہن اور مفصل تکھیں۔ جواب:..ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اِشکال نہیں ،'' برکر بلا'' سے مراد'' برشہادت کا ہ'' ہے ، اور شعر کا مدعا ہے ہے کہ قربانی وشبادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جہاں تک اذل الذکرز بائی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے بین العتار افضی نقط رنظر کے ترجمان ہیں، خواجہ اجمیری کی طرف
زبائی کا اِنتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر "فی ٹیل وَ او یہنئون" کا مصدات ہے۔ لطف یہ ہے کہ زبائی ہیں" سردادونہ دادوست در
دست یزید" کو، اور اقبال کے شعر ہیں" بہر حق درخاک وخوں غلطید ن" کو" بنائے لا اللہ" ہونے کی علت قرار دیا جمیا ہے، حالانکہ توحید،
جومنہ میم ہے" لا اللہ" کا حق تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ کا ایک نعل اللہ تعالیٰ کی توحید و یکنائی کی علت کیے ہوسکتا ہے؟ بال جولوگ ائمہ
معمومین میں قدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں، ان سے ایسا مبالغ ستبعد نہیں۔ الغرض بیز بائی کسی رافضی کی ہے، اور
اقبال کا شعراس کا سرقہ ہے، والند اعلم!

## كسى عالم سے بوچھ كمل كرنے والا برى الذمنبيس ہوجاتا

سوال: ... دھزت! بھو کوایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، اس کا حضرت سے طل چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہم اپ علاء ہے جن کو متند

موال: ... دھزت! بھو کوایک اشکار ہوتا ہے، ان سے دینی سائل ہوچے ہوچو کر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ تھم ہے:

"فَسْفَلُوا اَهٰلَ اللّهِ تُحْوِیٰ اِنْ کُنتُمُ لَا فَعُلَمُونَ" اور اس کے بعد ہم اپنے کو بالکل کری الذه سرجھتے ہیں کہ اگر مسئلہ غلطہ بھی بتا دیا ہے اور

اس کی وجہ ہے گناہ کا کام کرلیا تو ہم عند الله مواخذے سے بالکل کری ہیں۔ تو جولوگ بدعات ہیں جتلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی

دانست ہیں مسئلہ خلاءی سے جن پر ان کو اعتباد ہے مسائل ہوچہ ہوچھی اپنے حسن خون کے مطابق اپنے طور پر مسئلہ عالم بی پر اعتباد

طرح تو سارے باطل فرقوں والے بھی کری ہوجا کیں ہے، کیونکہ ہرخی اپنے حسن خون کے مطابق اپنے طور پر مسئلہ عالم بی پر اعتباد

کر کے ان کے بتائے ہوئے طریعے پر عمل کرتا ہے اور ہرفر قے کے علاء دعو بدار ہیں کہ ہم بھی ہیں اور و وسرے سب غلط ہیں۔

و و مری بات یہ کہ کیا قرآن مجمد یا احاد ہے بہوی میں کوئی ایس آ بت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوکہ کی عالم و کو چھر کاس کرنے کے بعد عمل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں رہتا، خواہ غلط می مسئلہ بتادیا ہوا دراس کی وجہ سے گناہ کے کاموں کا مرحکب ہوگیاہو؟

حضرت!اس کی وضاحت فر ما کرمیرا! شکال دُورفر مادی، الله تعالیٰ آپ کوبہترین جزاعطافر ما کمیں ، آمین!اپنے جملہ دین دُنیوی اُمور کے لئے دُعا کی بھی درخواست ہے۔

جواب: ... بہت نفیس سوال ہے۔ اوراس کا جواب مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ چنانچاس ناکارہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور مراطِ مستقل کتاب کا مروضوع ہے۔ چنانچاس ناکارہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور مراطِ مستقیم )ای قتم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا، اس رسالے کا ضرور مطالعہ فر مالیا جائے۔ چند ہاتیں بطور اِشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اور یہ دیکھے کہ فرق مختلفہ و غدا ہب متنوعہ میں المل جق کون اور یہ دیکھے کہ فرق مختلفہ و غدا ہب متنوعہ میں المل جق کون

یں؟ اگر کی نے اس فرض میں تقصیری تو معذور نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے جو آیت شریفہ نقل کی واس میں بھی'' اہل ذکر'' ہے۔ وال کرنے کا تھم وارد ہوا ہے، اگر اس طلب حق کو لازم نہ تھرایا جائے تو لازم آئے گا کہ دُنیا بھر کے اُویانِ باطلہ کے مانے والے سب معذور قرار یا ئیں وادراس کا باطل ہوناعقل فقل دونوں کی رُوہے واضح ہے۔

ودم: ... جوفرتے اپنے کو اسلام ہے منسوب کرتے ہیں ،ان کے لئے لازم ہے کہ یددیکھیں کہ ادار فرقے کے علا ،وراہ نما آ آیا اُصول وَنظریات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی سنت اور طریقے پر ہیں یانہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تو حید وسنت کی دعوت و بنا ، بدعات و خواہشات کی ہیروی ہے ڈراٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب ہے واضی ہے۔
سوم: ... اگر طالب جن کو اس ہے بھی تمل وضی نہ ہو، اور اس کے سامنے جن منکشف نہ ہو سکے تو ایک معتد ہدت ہرفرتے کے
اکا برکی خدمت میں رہ کر دکھے لے ، اگر طلب صادت کے ساتھ ایسا کرے گا تو جن تعالی شانداس پرحقیقت ضرور کھول دیں ہے ، کیونکہ وعدہ ہے: "وَ الَّذِینَ جُھِدُوا فِینَا لَنَهٰ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْ الْعُلْمُ اِنْ الْقَامِ اِنْهُ اِنْ الْمُنْهُ اِنْهُ ا

چہارم:...اگر بفرض محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پر حق کا فیضان نہ ہوتو ایسافخض معند ور بوگا ، بیا پی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے لیکن اگر حق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس سہل نگاری ہے کا م لیا تو معند ور نہ ہوگا ، والنّداعلم!

وین اسلام کامقصدا سے نافذ کرنا ہے یا اُس پھل کرنا؟

سوال:...و ین اسلام کا مقصد اسلام کو نا فذکرنا ہے یاس پڑمل کرنا ہے؟

جواب: ... وین پر پہلے خود ممل کرنا واجب ہے، پھر دُوسروں سے مل کرانا۔ اور دُوسروں سے ممل کرانا ووطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب و تربیب کے ذریعے۔ یہ طریقہ مؤثر و پائیدار ہے، دُوسرا قانون کے زور سے مل کرانا، ای کونا فذکرنا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج وین پر ممل کرنا بن جائے، دُ فذے کے زور سے بیس بلکہ اندر کی و لی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو ممل میں کوتا بی کرنے والی ہو، اس کوقانون کے زور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوجی سے اور آخرت کے میں کوتا بی کرنے والی ہو، اس کوقانون کے زور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوجی سے اور آخرت کے عذاب و ثواب کے چیش نظر ممل کرنے والی نہ ہوتو محض قانون کے ڈنڈ سے سے اسلام کونا فذنہیں کیا جاسکتا، اس لئے ضروری ہے کہ روی ہے اور ترغیب و تربیب کے ذریعے ولوں میں ایمان اُجاگر کیا جائے تا کہ ہرمسلمان طوع ورغبت سے وین اسلام پر عمل کرنے

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار: اعلم أن تعلم العلم بكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح: أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٥). وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى! فيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصائي فقد أبى. رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٥، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ" (المائدة: ١٠٥) "يّانُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمُ نَارًا" (التحريم: ٧).

والا بن جائے ،اوروہ اسلامی قانون کو واقعثار حمت خداوندی سمجھ کراپنائے ، تا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود ندر ہے ، بلکہ بازار میں ، وفتر میں ، کمیت میں ، کارخانے میں ، عوام میں اور سرکاری ملاز مین اوراً نسران میں مسلمانوں کی اکثریت وین پر کمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں میں اسلام نافذ ہوگا ، سرکاری اواروں میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے کھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، یہ ہے فطری طریقہ نفاذِ اسلام کا جس کورسول الفصلی القد علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

#### إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي ابميت

جواب:...آپ کا سوال بہت نفیس ہے اور اہم بھی۔افسوس ہے کہ اس کالم میں اس پر مفصل تفتگو کی تمنجائش نبیس مختصر اُ چند نکات چیش کرتا ہوں۔اگرغوروتو جہ ہے ملاحظہ فریا کمیں گےتو اِن شاءانٹہ!اطمینان ہوجائے گا۔

ا قال:.. فرد اورمعاشره لا زم وطزوم بین ، نه فردمعاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور نه معاشر دا فراد کے بغیر تفکیل پاتا ہے۔ دوم:... فرد پر پچھ اِنفرادی فرائض اور ذمہ داریاں عائدگی تیں اور پچھ اِجمّا کی ومعاشر تی۔

سوم:...تمام فرائض اور ذیدواریوں کے لئے ،خواہ وہ اِنفراوی ہوں یا اِجتما گی ،قدرت و اِستطاعت شرط ہے۔جو چیز آ دمی کی قدرت و اِستطاعت سے خارج ہو،اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) "لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

چبارم :...سب سے پہلے آ دمی کوا ہے انفرادی فرائض بجالا نے کی طرف تو جدکر نی جا ہے (جس کو آپ نے اپنی عاقبت کی فکر کرنے سے تعبیر فر مایا ہے ) ، ان فرائض میں عقائد کی دُر تنگی ، اعمال کی بجا آ وری ، اخلاق کی اصلاح ، معاشر تی حقوق کی ادائی تک بھی کچھے آ جا تا ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجا کمیں تو مجھے یقین ہے کہ نؤے فیصد معاشر تی کُرائیاں ازخود ختم ہوجا کمیں گی۔

بنجم:...ا پی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپن اِستطاعت کے بقد رمعاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا جا ہے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں ،اور اس کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ طاقت اور قو ت کے ذریعے کرائی کوروکنا ہے۔ بیت کومت کے فرائش میں شامل ہے، گرآئ کل حکومتیں افراد کے دوٹ ہے بنتی ہیں، اس لئے اپنے افراد کو ختب کرنا جوخود کرائیوں ہے بہتے ہوں اور حکومتی سطح پر کرائیوں کو رو کئے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عوام کافریضہ ہے، اگروہ اس فریضے میں کوتا ہی کریں سے تو دُنیاوا خرے میں اس کی سز ابتعلیس ہے۔ دُوسرا درجہ زبان ہے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط و تفصیلات بہت ہیں، مگر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان ہے کہ خردنگا فرض ہے، مگر دنگا ہے اس کی شرائط وقت اور نبی عن المنکر فرض ہے، مگر دنگا فسادنہ کیا جائے دنگری کی جائے۔ ہارے دور میں'' تبلیغی جماعت'' کا طریقتہ کا راس کی بہترین مثال ہے اور اِنفراد کی و بہترین مثال ہے اور اِنفراد کی و اِنتہا تی اصلاح کانسخہ کیمیا ہے۔

کیا جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ سوال:... جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' کیا دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ ایک طبقہ اس کو غیر اسلام کہتا ہے۔

جواب: ...جوسزا کیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں ، وہ سمجھ ہیں۔ بیطبقہ دِینِ اسلام ہی کا قائل نہیں ،اس لئے حدو دِشرعیہ کا غالف ہے۔

ر) "يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ ..." (المائدة: ١٠٥) "يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ اَنفَسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا" (التحريم: ٢). (٢) عن أبى سعيد النحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن له يستطع قبلسانه، فإن لم يستطع فيقليه وذلك أضعف الإيمان. (مشكرة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، القصل الأوّل).

### یے ملمی اور بے ملی کے وبال کا موازنہ

سوال: ... ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم اللہ کے بی سٹی اللہ علیہ وَ بلم نے ویا ہے اور ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی محمی انعت کی گئی ہے ، لیکن مسلمان جانے ہو جھتے ہوئے بھی ان پر ممل نہیں کرتا۔ سوال کا خشا یہ ہے کہ کیا ایک ایسا مختص زیادہ محمان ہوگا جو بیجانے ہوئے بھی کہ فلال کام ممناہ ہے ، کسی وجہ ہے پھر بھی اس کا مرتکب ہویا وہ فحص بہتر ہے جو گناہ والے کام کو انجانے میں ، مگر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ انجام ویتا ہے ؟

جواب: ...اندتعالی نے ہمیں کن پاتوں کے رنے کا اور کن پاتوں ہے بازر ہے کا بھم دیا ، ان کا جا ناستعقل فرض ہے ، اور ان کا جا ناستعقل فرض ہے ، اور جس نے شریعت کا بھم معلوم کرنے کی کوشش کی کا وہ دُ ہرا بجرم ہے ، اور جس نے شریعت کا بھم معلوم کرنے کی کوشش کی اس نے ایک فرض اوا کرلیا ، ایک اس کے دسر ہا۔ الفرض ہے ملی ستعقل جرم ہے اور بے کمی ستعقل ۔ اس لے اس مختص کی صالت بدتر ہے جوشری بھم کو جا نتا ہوگا وہ اگر بھم کی صالت بدتر ہے جوشری بھم کو جا نتا ہوگا وہ اگر بھم کرنا وہ کرنا وہ اور حرام اور جو گفت کی موانت ہوگا وہ اگر بھم کی ضاف ورزی کرے گا اور جو گفت ہوا نتا ہوگا وہ اگر بھم کا مان کو جن ہو اور ان بھی اور ان گور اور گفت وہ بات کی خوب کا اور گانا وہ گنا وہ کرنا واور جرام جانے گا ، اور جو گفتی جانا ہی نہیں کہ بھی تھم اللی ہوں اور اپنے جہل اور نا وائی کی وجہ ہے گنا وگئنا وہ نہیں سمجھ گا ، نہ وہ اپنی آپ کو تصور وار سمجھے اور اپنی جرم کا کہ خوب ہو است بھی تھی ہوگا ، نہ وہ اپنی آپ کو تھوں وار سمجھے اور اپنی صالت بھی معتم اللی ہوں ہوں ہو استعفاری تو نیق ہوگی ، اور ہوسکتا ہے کہ کی وقت اس کو اپنی صالت بی معتم اور دو گنا وہ نہیں کہ وہ گنا وہ کر ہا ہے ، وہ بھی تو ہو استعفار نہیں کرے گا اور نہ نہا معلی کو بین اور ایک نا وہ بین بھی تو بو استعفار نہیں کہ ہو گئا ہر ہے کہ یہ حالت سے زیادہ فراز کی سے نا تا جائے گا ، ظاہر ہے کہ یہ حالت سے زیادہ فرازا کی ہو است سے نا وہ فرازا کی ہو است سے نا وہ فرازا کی ہو است کی خوال سے خوال سے خوال سے خوال ہو سے خوال ہو کہ کھی تو ہو است سے ناور ہو است کے خوال ہو کہ کہ موالت سے ناور ہو گئا ہر ہے کہ یہ حالت سے زیادہ فرازا کی ہو سے خوال ہو کہ کھی تات سے ناور ہو گئا ہر ہے کہ یہ حالت سے زیادہ فرازا کی ہو سے خوال ہو کہ کھی حالت سے ناور ہو گئا ہر ہے کہ یہ حالت سے ناور ہو گئا ہو کہ کہ یہ حالت کو خوال کی کو خوال کی کو خوال کے کہ دو اس گئا ہو کہ کو کو کو کو کو کی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی تو ہو است سے ناور کو کھی کو کھی

#### انگریز امریکن وغیرہ کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال: ... کیا یورپ، ایشیا اورامریکن اقوام پراللہ تعالی کی رحمتیں نازل نبیں ہوتیں کہ دہاں کا عام آ دمی خوشحال ہے۔ نیک،
ایما ندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نبست خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وواللہ (جورحمت
للعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نبست زیاوہ مستفید نبیں ہورہاہے؟ حالانکہ ان کے بال کتے ، تصاویر، دونوں کی بہتات ہے۔ کیا
ہم مرف اس وجہ سے رحمت کے حق دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جا ہے ہمارے کرتوت وین اور اسلام کے نام پر بدنما دھتہ ہی کیوں نہ
ہوں؟ رحمت کا حق دارکون ہے؟ یا کستانی؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے ہیردکار ہیں! جواب ہے آگاہ فرماویں۔

(١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه، وفرض كفاية، وهو ما زاد لشفع غيره، وفي تبين الهارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس، وعلم الإخلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ...الخ. (ردالمعارج: الص:٣٢، طبع ايج ايم سعيد). جواب: ... جن تعالی شاند کی رحمت دوشم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت ۔ عام رحمت تو ہر عام و خاص اور مؤمن و کا فر پر ہے، اور خاص رحمت صرف ابل ایمان پر ہے۔ اقل کا تعلق وُ نیا ہے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جو وُ نیا میں خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھا ئیوں کا بدلہ وُ نیا بی ہیں دے دیا جا تا ہے اور ان کے تفر اور بدیوں کا وبال آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُ نیا میں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں وبال آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُ نیا میں خوشی رکھنا ایسا ہے جس طرح سزا کے اور بدکاروں کا وُ نیا میں خوش رکھنا ایسا ہے جس طرح سزا کے موت کے قیدی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جا تا ہے۔ (\*)

## غیرمسلم وُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:... آج مسلمان ؤنیا دوز می غیر مسلموں سے ہرمیدان میں چیھے ہیں، وہ ماذی ترقی اورہم تنزلی کا شکار ہیں۔
غیر مسلم ترقی کر چکے ہیں، امریکا اور چین جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، ندو ہاں غربت ہا درند و دسر سائل جو
ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کی کامیابیاں بہت ہیں۔ ایک سوال جو اس سلسلے میں میر نے دہن میں
ہے کہ کفار اور مشرکین کے پاس اتنا کچھ ہے تو کیا بیسب انہیں اللہ تعالیٰ نے نو از ا ہے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُرسولت ہے، کوئی
مسلمانوں ہے، ان کے پاس سب پچھ ہے۔ تو کا کنات کا خالق اللہ ہی ہے جونو از تا ہے، اگر اللہ نے ان کو بیسب پچھ دیا ہے تو کیوں؟ وہ
تو کا فر ہیں۔ میں بہت کم عقل ہوں، شاید پچھ خلط سوچ رہا ہوں، آپ برائے مہریائی جامع انداز میں بیان کردیں کہ کافر ہم مسلمانوں
سے آگے کیوں ہیں؟ ان کے پاس وہ سب پچھ ہے۔ جس کے ہم جیسے ترقی پذیریما لک کے مسلمان صرف خواب و کھور ہے ہیں۔

جواب:...برادرِمحترم!الله تعالی نے تمن جہان بنائے ،ایک وُ نیا جس میں ہم رور ہے ہیں،ایک قبر جس میں ہمیں مرنے کے بعد اُنٹیں کے اگرانسان نیک ہے، پر ہیزگار ہے، حلال وحرام کی تمیزر کھتا ہے، تو اِن شا والله اس کے سال وحرام کی تمیزر کھتا ہے، تو اِن شا والله اس کے لئے وُ نیا میں بھی راحت ہے، مرنے کے بعد بھی اور حشر میں بھی ۔اوراگر وہ حلال وحرام کی تمیزنہیں رکھتا ،القد تعالیٰ پر صحح ! یمان نہیں ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی پروانہیں ہے، نماز روز سے کا اہتمام نہیں ہے، قر آن مجید کی بھی اس نے علاوت نہیں کی تو وُ نیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قبر وحشر میں بھی ذلیل ہوگا۔

حضرت عمررضی الله عندحضورِ الدس سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت سلی الله علیه وسلم اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، حضرت عمررضی الله عند دیکھ کر روپڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول الله! یہ تیصر و کسری

<sup>(</sup>١) "والرّحين أبلغ من الرّحيم ..... فعلى الأوّل: قيل يا رحمَن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن ...الخ." (تفسير بيضاوي ص:٥ طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) "مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرَثَ الْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرُقِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنِيَا تُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نُصِيْبٍ." (الشورى: ٢٠). وعن انس رضى الله عنه .... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتَى اذا الحضّى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

باوجود کافر ہونے کے ناز ونعت میں ہیں، اور آپ اللہ تعالی کے مجوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی تھی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دُعا کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فرمادیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اُنھ کر بیٹے گئے اور ارشاوفر مایا کہ:
'' خطاب کے بیٹے! تم کس خیال میں ہو؟ یہ لوگ (یعنی قیصر و کسریٰ) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں دُنیا ہی میں و ے دی گئی ہیں، کیا تم اس پر رامنی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے لئے دُنیا ہو؟''(ا)

میرے بھائی! آپ کا فروں کی نعمتوں کو للچائی ہوئی نظروں ہے دیکھ رہے ہیں بتہبیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعدان کو کتنا شخت عذاب ہوگا اوروہ بمیشہ بمیشہ عذاب میں جتلار ہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کاشکر کروکہ اللہ تعالیٰ نے بمیں دِین عطافر مایا ، اوراللہ کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے بچھ ہمیں کھانے چنے کے لئے بھی دے دیا۔

#### گنامگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ دین ہے دُورمسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں ، اور نیک ومتی ،غربت وافلاس کا شکار ہیں۔ میں نے ایسے بھی دولت مندا پی آ تکھوں ہے دیکھے ہیں کہ جن کوسرے سے نماز بھی نہیں آتی ، اورا یک وہ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں ،گروہ بخت پریشان حال رہے ہیں اوراس صد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے تک ونہیں ہوتا۔

جواب: ... جولوگ حق تعالیٰ شانہ کی سی عبادت کرتے ہیں ، ان کو پر بیٹان نہیں ہونا چاہے۔ سمابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بعض دفعہ تین ون سے فاقے ہیں ہوتے تئے ، گر بھی پر بیٹان نہیں ہوتے تئے ، جس کواللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفق ہوگی ، اس سے برہ کراس کو کون می دولت بھی ہو، وہ سب لغواور بے کار بڑھ کراس کو کون می دولت چاہے ...! اور جولوگ اللہ کے نام سے غافل ہیں ، ان کے پاس جتنی دولت بھی ہو، وہ سب لغواور ہے کار ہے ، اس لئے کے مرنے کے بعد فورانی وہ عذاب میں جتلا ہوں ہے۔ (\*)

#### الله كي حكمتون كابيان

سوال: ... کیاتمام انسانوں کے ذہن برابر ہوتے ہیں؟ یعنی دِ ماغ سب کا برابر ہوتا ہے؟ عام زندگی میں بیکہا جاتا ہے کہ: '' فلاں بہت ذہین ہے، بیکند ذہن ہے، اس کا ذہن تیز ہے' تو کیا اس کا مطلب بیہے کہ اللہ نے کسی کوا چھا دِ ماغ ویا ہے اور کسی کو کمزور دِ ماغ دِیا ہے۔ میں اس مسئلے پرکافی عرصے سے سوچ و بچار میں جتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عصر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أُمّتك، فإن فارس والرُّوم قلد وسّع عليهم وهم لَا يعبدون الله. فقال: أوَفى هذا أنت يا ابن الخطاب! أوكنك قوم عجّلت لهم طباتهم في السعيرة الدنيا، وفي رواية: اما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. متفق عليه. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۳۵، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولّنك الذين ليس لهم في الآخرة إلّا النار" (هود: ١٥ ١ / ١ / أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله! ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٦٩، كتاب الرقاق).

جواب: بنین تعالی شانۂ نے سارے انسان برابرنیس بنائے، کوئی زیاد و ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کسی کی اولا وہ، اور
کسی کی اولا ونہیں، کوئی مال دار ہے، کوئی نہیں بیا ورمفلوک ہے، غرضیکہ القد تعالی بی اپنی حکمتوں کو بیجھتے ہیں کہ کس بندے کے ہے کون
کی چیز مناسب ہے؟ ہمیں ان چیز وں کوسو چنے کے بجائے اللہ تعالی کے اُ حکام کو پورا کرنا چاہنے ۔ اگر ہم اللہ تعالی کے اُ حکام و بورا کرنا چاہیے ۔ اگر ہم اللہ تعالی کے اُ حکام و بورا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہے دائت ہی ہے کہ ہمیں دونوں جہان کی دولتیں ال گئیں، اور اگر ہم اللہ تعالی کے حکم وں کو پورائیں کرتے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ۔ ا

#### زلز لے کے کیااسباب ہیں؟ اورمسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال:...کراچی میں زلزلدآیا، زلزلداسلام عقا کہ کے مطابق سنا ہے کہ اللہ ہ مذاب ہے، براو کرم اطلاع دیں کہ زلزلہ کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے یاز مین کی گیس خارج ہوتی ہے یا ایک اتفاقی حاوثہ ہے؟ اگریداللہ کاعذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ...زلز لے کے پچوطبی اسباب بھی ہیں جن کوطبقات آرض کے ماہرین بیان کرتے ہیں ہمکران اسباب کومبیا کرنے والا اراد و خداوندی ہے۔ اور بعض دفع طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہر حال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کوعبرت حاصل کرنی چاہئے اور وُعاو اِستَغفار ، صدقہ وخیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا جاہئے۔

### سورج گرب<mark>ن، جا ندگر بن ،الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں</mark>

سوال:... جبسورج یا چاندگر بن بوت ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ: بیر سے تناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگ نظر پر سے جن یا اُؤ ان ویتے جیں ۔گرسائنس دان کہتے جی کہ یہ جبسورج یا چندگر بن ہونے والا ہوتا ہے تو بیلوگ پہلے ہیں گوئی کردیتے جیں۔آ ہم طلع فرما کیں کہ کیا بیسائنس دان تھیک کہتے جیں اور سورج یا چاندگر بن ؤراورخوف کی چیز بیں؟ سے چیش کوئی کردیتے جیں۔آ ہم طلع فرما کیں کہ کیا بیسائنس دان تھیک کہتے جیں اور سورج یا چانداور سورج اللہ تعالی کی قدرت کی دونشانیاں جیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کوؤراتے جیں۔اور فلکیات دالے اگران کا وقت بتا دیتے جیں تو اس ہے تو بیٹا برت ہیں ہوتا کہ بیؤراورخوف کی چیز ہیں، والقداعم!

### رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال:...آج کل کراچی شہر میں ایک بینذیل تعتبیم کیا جار ہاہے، جس میں رزق میں کی وزیاو تی سے اسباب نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیش کئے مجئے ہیں۔ جبکہ ندکور واسباب سے متعلق جمعه ایڈیشن ہم رمکی ۱۹۹۰ء میں جناب سیدمحمرعون صاحب کا

(۱) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: أمّتى هذه أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ٣١٠). وفي المرقاة: ليس عليها عذاب أى شديد في الآخرة بل غالب عذابهم انهم مجزيون بأعمالهم في الدنيا باغن والأمراض وأنواع البلايا. (مرقاة شرح مشكوة ج: ص ص: ١٢٩). (١٢٩) عن النعمان بن بشير قال .... ثه قال (صلى الله عليه وسلم): ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله ... الخ. (ابن ماحة ص: ٨٩) عن البدء حاء في صلوة الكسوف، طبع نور محمد، كراچي).

مفنون' رزق میں کی وزیادتی کے اسباب' بھی شائع ہوا تھا۔ جس میں بغیر کی متند حوالوں کے حضور صلی القد علیہ وسلم سے منسوب

رکے ذرکہ را اسباب بیش کے گئے تھے، جس میں رزق میں کی کے اسباب سے متعلق بیکھا گیا کہ جنابت میں بستر سے اُٹھ کر پیشا ب

ذرکر ان گھر کی چو کھت پر بیٹھنا، رات کو کپڑے ہے جھاڑیا، مقام اِستخابی اعضاء کا دھونا ہی ایسے بازار کو جانا، ڈکاروں کے ساتھ کھانا،

گڑے ہوکر تنگھی کرنا، کپڑے کھڑے ہوکر پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ روزق میں زیادتی کے اسباب سے متعلق بیکھا گیا ہے کہ جمعے

طلب رزق میں اُٹھنا، کھانے سے پہلے وضو کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ رونوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اُوا کرنا، قرآن پڑھنا،

ورزے رکھنا، جج کرنا، ذکو قدینا اور جہاد میں شوایت سے متعلق کھل پردہ پڑی کی گئی ہے۔ جبکہ متند کتب میں ہے کہ رزق میں زیادتی

ہونے کہرہ کہ جنابت کے شاہ میں جو لکھا گیا کہ طاہ اور نماز گجر ہے پہلے پہلے طلب سے فارغ ہونے میں فضیلت بیان کی گئی

ہونے پردہ جلدی اُٹھ کی کے اسباب میں جو لکھا گیا کہ طاب اور نماز گجر ہے نہا جلب پہلے طلب سے اسباب میں یہ می لکھا گیا ہے کہ حق طلب

میں اُٹھنا۔ ان دونوں باتوں کے درمیان تعناد پایا جاتا ہے۔ جب آوی میں طلب رزق کے لئے جلدی اُٹھ کا تو گھر سے فار خ بوئے پردہ جلد کا آمر پر پنچ کا اور جب جلدی کا م کام شروع ہوجائے گاتو علی اُٹھ واضح اُٹھ والے کا بہ زار کیون بیس جا سے اُٹھ اُٹھ کی اُٹھ اُٹھ کو میں کو نیا خرش کا آمر ہے؟ متنام استجاز (باتھ ڈوم)

بوئے میں اعضا ، دھونا بھی کو نی غیرشری آمرنیوں ہے۔ براہ کرم و بن اسلام اور شرایعت کی روشی میں جواب دیں اور اس ہینڈ بل کی صحت تحریک کیں۔

#### میری زُوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہورہی؟

سوال: ... میں آپ کے لئے سرا پاؤ عابن کی ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرِ خصر عطافر مائے ، میں نے مٹس الدین عظیمی کی محرانی میں کئی وظیفے کئے ، اوار وافکر ونظر کی عشرت نسرین ہے بھی میرار ابطار ہا ایکن پانہیں کیا بات ہے کہ میرا خدا تعالیٰ سے رابط نہیں ہو پارہا ابارے میں فور فرما کمیں کہ اگر بھے میں رُوحانی صلاحیت موجود ہے تو ظاہر کیوں نہیں اب

ہور ہی ہے؟ اورمیرے لئے خاص طورے ؤ عافر مائمیں۔

جواب:... پیاری بنی! سلامت رہو، السلام سیم ورحمة القدوبرکاته! آپ جومیرے لئے ؤ عائمیں کرتی ہیں، القد تعالیٰ ؤنیا وآ خرت میں آپ کواس کا صلہ عطا فرمائمیں۔ اپنی زوحانی کیفیت کے بارے میں جوآپ نے لکھا ہے، اس کے بارے میں بیعرض ہے کہ'' بہتی زیور'' کا ساتو ال حصہ خوب خور کے ساتھ کئی بار پڑھو، اور پھراپی اصلاح کے لئے مجھے کھو، اور جومشورے عرض کروں ، ان پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کواپی نیک بندیوں میں شامل فرمائمیں، والسلام۔

#### سكھوں كاايك سكھاشا ہى استدلال

سوال:... پردیس میں سکھانوگ جمیں تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اپنے علا ہے۔ لے کردو۔ سوال یہ ہے کہ برفخص پیدائشی طور پر سکھ ہوتا ہے، ہندو یا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے، ولیل بید ہتے ہیں کہ اُوپر والے نے جس حالت میں تنہیں بھیجا ہے تنہیں وہ اچھی کیوں نہیں گئتی؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی بال کٹوا تا یا سنت کروا نا وغیرہ وغیرہ، کیا اس نے غلط بنا کر

بعجاے؟

جواب:...ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ، ان کوبھی نکال دیا کر و، اور اگر کسی کے پیدائشی طور پراییانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا و ہ بھی نہیں کرایا جائے گا...؟

#### مشتركه نداهب كاكيلنذر

سوال: ...احقر کا نام سیم احمہ ہا ورامریکہ کے شہر شکا گویں ۱۸ سال ہے مقیم ہے۔ حضرت والا کی خدمت میں اس خط کے ساتھ 1990ء کا کیلنڈرروانہ کرر ہاہوں جس کے ہارے میں مسئلدوریافت طلب ہے۔ یہ کیلنڈرامریکہ کے تمام نداہب کے لوگ ل کرچھواتے ہیں اور پھر ان کو فروخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مسجد میں ۱۵ ڈالر کا (ڈاکٹر محم مغیرالدین جن کا تعلق انڈیا حیدر آباد ہے ہاوروہ تقریباں پر ۲۵ یا ۳ سال سے مقیم ہیں ) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی تو جداس طرف ولائی کہ اس کو فرید ہیں، اس کیلنڈر میں جولائی کے ماہ میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس سلسلے میں چندسوالات خدمت اقدی میں چیش کرتا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی مصروفیات میں سے چندلیات احقر کے لئے نکال کرجواب سے جلدا زجلد مطلع فرما کیں ہی ہا سکتا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی مصروفیات میں سے چندلیات احقر کے لئے نکال کرجواب سے جلدا زجلد مطلع فرما کیں جا سکتا ہوں ہوا تن میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا ہو اس میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا ہو ایس میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

۳:...آیاشرعاً اس کاخریدنا اور گھر میں لنکا ناجائز ہے یائییں؟
 ۳:...آیاشرعاً اس طریقے ہے اسلام کی تبلیغ کرنا جائز ہے یائییں؟

سن اس كاخريد في والا ، يجين والا اوراس كام من حصد لين والاشرعا مجرم موكا يانبيس؟

جواب:..اس کیلنڈر کا شائع کرنا ، اس کی اشاعت میں شرکت کرنا ، اس کا فروخت کرنا ، اس کا خرید نا ، الغرض کسی نوع ک اس میں شرکت واعانت کرنا ناجا تزہے ، اور اس مسئلے کے دلائل بہت ہیں ، تمر چند عام نبم باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ان...اس کیلنڈر میں بارہ غداہب کا تعارف ہے، کو یا مسلمان، جو اس میں حصہ لیں مے، وہ حمیارہ غداہبِ باطلہ کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنیں مے، اور باطل کی اشاعت کرنااور اس کا ذریعہ بنتا، اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کسی معمولی عقل وہم کے آدمی کو بھی شرنبیں ہوسکتا۔ (۱)

انداس کیلتڈر میں اسلام کومن جملہ خداہب کے ایک خدہب شار کیا گیا ہے، دیکھنے والے کا تأثر یہ ہوگا کہ جس طرح وین و خداہب ہیں، ای طرح وین اسلام بھی ایک خدہب ہے، جس کوبعض لوگ ہیا وین سیھنے ہیں، جیسا کہ وُ وسرے میارہ خداہب کو ماننے والے سیاد ہیں، جیسا کہ وُ وسرے میارہ خداہب کو ماننے والے سیاد ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ دِینِ برحق صرف اسلام ہے، باتی سب باطل ہیں: ''لائی المب کو ماننے والے سیاد مواند و الله میں اسلام الله میں الله بارہ خدامی کیلندر کی اشاعت میں حصہ لیمنا کو یااس قرآنی اعلان کی کونی کرتا ہے۔

":...کیلنڈر میں جگہ جگہ بت ہے ہوئے ہیں ،صلیب آویزاں ہے ،اورتصویری بی ہوئی ہیں ،کوئی بھی سچامسلمان کفرو بت برتی کے اس نشان کوایے گھر میں آویزاں نہیں کرسکتا ، نداس کوخرید سکتا ہے۔

سن بین کرو برای کرای کینڈرکومساجد میں لایاجاتا ہے اور وہاں 10 ڈالر میں اس کوفروخت کیاجاتا ہے۔ اقل تو مسجد کے اندرخرید وفروخت ہی جرام ہے، کیونکہ یہ مسجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔ علاوہ ازیں بنوں کوفر آن کریم نے یہ سیعنی مندگی فرمایا ہے۔ مسجد میں اس بنوں والے کیلنڈرکالانا کو یا خانہ بنا تا اور مساجد کو ہر طرح کی ظاہری ومعنوی گندگی ہے پاک رکھنے کا تھم فرمایا ہے۔ مسجد میں اس بنوں والے کیلنڈرکالانا کو یا خانہ بنا تا اور اس گندگی ہے آلوہ وکرنا ہے، جو مریحاً حرام اور تا جائز ہے۔

ر ہا یہ خیال کہ: '' ہم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں' ندکورہ بالا مفاسد کے مقابلے ہیں لائق اعتبار نہیں ، اس تتم کے ناجائز اور حرام ذرائع سے غدا ہب باطلہ کی اشاعت تو ہو علق ہے، وین برحق ان ذرائع کا محتاج نہیں۔محابہ کرام رضی اللہ

(٣) "يَسَالُهُا الْلِهُنَ امُنُوا إِنْمُا الْمُحَمِّرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْإَنْصَابُ وَالْآزُلَمُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَيْبُوٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ" (المائدة: ٩٠).

<sup>(</sup>١) إن الإعانية عبلي السعيصيية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تُعاوِنوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٢٠).

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه ... إلخ. (مشكّوة ص: ٥٠). أيضًا: وفي الدر المختار: وكره أي تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقًا للنهي. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٣٠٩).

عنہم بہت ہے ایسے مما لکتشریف لے گئے جہال کوئی ان کی زبان بھی نہیں جھتا تھا ہمین لوگ ان کے اٹلال واخلاق اوران کی ہے ہے اور کر دار کو دکھے کرمسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے ٹزرے دور میں انقد تعالی کے بہت ہے بندے موجود ہیں جن کے اخلاق وا می ل کو دکھے کرلوگ اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جومما لک غیر میں رہائش پذیر ہیں، اگر وہ اپنی وضع قطع، اپنے اخلاق وا محالی موجائے وضع قطع، اپنے اخلاق وا محال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منہ بولتی تصویر ، و تو لوگ ان کے سرایا کو دکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجا کیں۔ قائل ہوجا کیں۔

مویاایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع، سیرت و کرداراور جال ذهال ایسی بوکد دیسے والے بکار آئیس کہ یہ محمد رسول الندسلی الله علیہ وسلم کا غلام جار ہا ہے۔ ایسا بوتو ہرمسلمان اسلام کامبلغ بوگا اورائے غیر شرق مصنوئی ذرائع استعال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ برنکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکوں میں جاکر'' ہرکہ درکان نمک رفت نمک شد' کا مصداتی بن جائے، غیر مسلموں کی سی شکل وصورت، انہی کی سی وضع وقطع، انہی کی معاشرت وغیرہ، تو اس کے بعد اسلام کا تعارف ایسے غیر شرق کی بند روں کے ذریعے بھی کرائیس کیا، اس کا تعارف میں ماسلموں کی شخصیت کو متا شرنہیں کیا، اس کا تعارف غیر مسلموں پر کیا اثر انداز ہوگا۔۔؟

خلاصہ یہ کہا ہے کیلنڈر کا افادی پہلوتو تحض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسداس قدر ہیں کہ ذراہے تاکل ہے ہرمسلمان پرواضح ہو سکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈر کی اشاعت میں حصہ لینا کسی مسلمان کے روانہیں۔

### دِین مجلس میں غیرمسلم کومہمانِ خصوصی بنانا

سوال :... ہمارے کالج میں ایک تقریب ہور ہی ہے جس میں مقابلہ حسنِ قرائت، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔ اس مقابلے کے لئے مہمانِ خصوصی ایک غیر سلم کو چنا کیا ہے۔ علامہ صاحب! جناب ذراتشری فرمائیں کہ یہ کیسانعل ہے؟ اس فعل کی حمایت کرنے والوں کا کیا کردار ہوگا؟

جواب:...مقابلہ حسن قراءت اور مقابلہ حمد ونعت اگر دینی کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی شخصیت موزوں ہو یکتی ہو جو مسلمان ہونے کے علاوہ فن قراءت میں ماہر ہو، اور حمد ونعت کے سیح مضامین کا موازنہ کرسکتا ہو محفل قراءت کا مہانِ خصوصی ایک غیرمسلم کو بنانا کو یا قراءت اور محفل قراءت کے ساتھ اچھوٹی قسم کا غداق ہے۔ایسی محفل میں مسلمان طلبہ شرکت نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔

#### مردہ بیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک مال سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذرادضاحت فرمايية \_

جواب:...جوبچهمرده پیدا ہوا، و وہمی آنھایا جائے گااورا پنے والدین کی شفاعت کرے گا۔

جن لوگول كوحضور سلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه بوسكا، قيامت ميس أن كيساته كيامعامله بوگا؟

سوال: ...حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت ہے پہلے ؤنیا بھر میں متعدّد نداہب کے ماننے والے لوگ موجود ہتے، جو نبوت كاعلان ندى يائے اوراسلام كاعلم ان كون وسكا، ان كے ساتھ قيامت ميں كيا معاملہ پيش آئے گا؟

جواب:..ان کامعالمه الله تعالی کے سروے، چونکہ ہم ہے اس مسئلے کا تعلق نہیں ، اس لئے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنا

#### إنسان كأحإ ندبر يهبجنا

سوال:... ہمارے دوستوں کے درمیان آج کل ایک بحث ہور ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان جاند پر حمیاہے یا تبیس؟ اور زمین تحروش کرتی ہے یانبیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ انسان جاند پر گیا ہے اور زمین بھی گروش کرتی ہے۔موجود وورجدید نیکنالوجی کا دورکہلاتا ہے،اوراس دور میں کو لی بات ناممکن نبیس رہی ،جب خلاء میں مصنوعی سیارے جھوڑے جاسکتے ہیں تو پھر جیا ند پر جانا کیونکرممکن نہیں؟ اس سلسلے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤلز ن صاحب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان جاند پر پہنچ کیا ہے اورز مین کردش کرتی ہے۔ آپ برائے کرم قر آن وسنت کی روشن میں ہماری معلومات میں اضافہ

کریں کہ یہ بات کبال تک تسلیم کی جائے کہ انسان جا نمر پر پہنچ کیا ہے اور یہ کہ زمین کروش کرتی ہے؟

جواب:..انسان ما ندپرتو چنج چکاہے،اور حقیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے، نیکن یہ بات سمجہ میں نہیں آئی کرآپ کے دوست اس تکتے برجکس ندا کرہ کیوں منعقد فرمارہ بیں؟ اوراس بحث کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے مؤذِّ ن صاحب کا یہ کہنا كة آن وحديث كى روشى ميں انسان كا جاند پر پنجنا ناممكن ہے، بالكل نلط ہے! حضور مسلى الله عليه وسلم تو جاند نبيس بلكه عرش تك پنج كر آئے تھے، جاند رہ پنچنا کول نامکن ہوا..؟

<sup>(</sup>١). وإذا استبنان بنعيض خلقه غنيل وحشر هو المختار، وفي الشراح. قوله وحشر المناسب تأخيره عن قوله هو المختار لأن اللذي في الظهيرية والمختار انه يغسل وهل يحشر؟ عن أبي حعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروحه حشر والّا لًا، والذي يقتضيه منفصب أصحابنا أنه إن استبان يعض خلقه فإنه يحشر ، وهو قول الشعلي وابن سيريل اهـ. ووجهه أن تسميته لقتضي حشوه إذ لًا فَاللَّهُ لَهَا إِلَّا فِي نَمَالُهُ فِي أَعِشْرِ بِاسْمَهِ، وَذَكَرَ الْعَلَقْمِي فِي حَدِيثَ سَمَوا أَسْفَاطُكُمْ فَإِنْهِمْ فَرَطُكُمْ الْحَدِيثُ فَقَالَ: فَالدَّهُ سَأَلَ بنعضهم هل يكون السقط ننافقا ومني يكون شافقا هل هر من مصيره علقة أم من ظهور الحمل أم يعد مضي أربعة أشهر أم من نـفـخ الـروح؛ والجواب أن الْعبرة إنما هو يظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شبخنا ركريا. (فناوى شامي ح: ٢ ص:٢٢٨). أبضًا. الطفل يجر بأبويه الى الجنّة. (طبقات الكبرى لشافعيه ج. ٦ ص ٣٠٩. طبع دار إحياء الكنب العربية، مصر). (٢) تَفْسِيلُ رَبِيْكَ: مشكوة باب في المعراج ص:٥٢٤، طبع قديمي.

#### مریخ وغیره برانسانی آبادی

سوال :..کیا ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پرہم لوگ خود رہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں ۔میرامطلب ہے کہ اسلامی زوسے بیمکن ہے یائبیں؟اگر ہے تو انبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پرخداتعالی نے بھیجا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں،اگرمکن ہے تو و ولوگ جج وغیرہ کس طرح اداکریں مے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مرنخ اورعطار دیرا کرانسانی محکوق ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگاء آپ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔

### کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال: ... میرامئله یه ہے که موجوده وُ نیا کا آخری سرا کوئی ہے جس پروُ نیافتم ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: ... وُنیا کا آخری سرا قیامت ہے، کر قیامت کامعین وقت کی کومعلوم نبیں، قیامت کی علامات میں سے چھوٹی علامت ہیں، بڑی علامات میں سے جھوٹی علامت میں معفرت مبدی رضی اللہ عند کاظہور ہے، ان کے زمانے میں وجال نکلے گا، اس کو آل کرنے کے حضرت میں علیہ السلام آسان سے نازل ہوں مے، ان کی وفات کے بعد وُنیا کے حالات وگرگوں ہوجا کمیں مے اور قیامت کی بری نشانیاں ہے در ہے زونما ہوں کی بہان تک کہ بجھ عرصے کے بعد قیامت کا صور پھوٹک ویا جائے گا۔

#### بالشق مخلوق كي حقيقت

سوال:...جس طرح سالہا سال ماضی میں آپ نے واشگاف الفاظ میں لال کا فریا کالا کا فرکی مصنوعی من کھڑت ہات کی تر دیدفر ما گیتھی والی میں آپ نے دواشگاف الفاظ میں لال کا فری مصنوعی میں آپ ہے۔ جناب حاجی کفیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے تر دیدفر ما گیتھی والی سے مماثلت رکھتی ہوئی ہے بات بھی حل طلب ہے۔ جناب حاجی کفیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے

(١) "إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" (لقمان ٣٣).

(٣) عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال: ثم يأمر المهدى عليه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمائة سفينة في ساحل عكا ...... فبينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح؛ الآ إن الذَّجّال قد خلفكم في أهليكم، فيكشف الخبر فإذا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية ... إلخ. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ..... فإذا طلع الفجر كبّر المسلمون تكبيرة واحدة ...... ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله لم يخرج الدّجّال حقًا ..... حتى ينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام فيقاتلون معه الذّجّال. (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٣١ -١٢٧ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدَّجَال فيمكث أربعين، لَا أدرى أربعين يرمًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعث الله عيستى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث فى الناس ليس بين النين عداوة، ثم يرسل الله ريدهًا بناردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه متقال ذرّة من خير أو إيمان إلّا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: فيبقى شرار الناس فى خفّة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا يسكرون مسكرًا ....... ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلّا اصغى ليتًا ورفع ليتًا ... إلى ومشكوة ص: ١٨٥، باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، الفصل النالث، طبع قديمى).

کردیاست ٹو تک میں نواب صاحب کے تھم پر باؤل کے لئے زمین کھودی تی، ہمٹل بی آ دم ایک بالشت جمامت کا زندہ نکلا، اس کے ساتھ دوئیل کی جوزی اور بل بھی تھا، بیلوں کے ملئے میں پیٹل کی تھنی ہو تی رہی تھی۔ بالشتیصاحب نے کاشت کا رول کے قتم کے سوتی کپڑے بہت رکھے تھے، پاؤں میں چبڑے کا جوتا تھا، پھے بولا بھی تھا، پھر خوفزدہ ہو کر مرکیا۔ وُ وسرے صاحب اسر آ نسے آرٹ ہیں، مجد احسان صاحب و المولی، یہ بزرگ میری حقیقی چھوٹی بہت کے شو برنا مدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوش ہیں، یہ فرماتے ہیں: کے ۱۹۲۲ء تیا مت مفری کے اس طرف د بلی علاقہ لال کواں پرایک مکان منبدم ہوجانے سے الماشتہ بمثل بنی آ دم "ظاہر ہوا، با قاعدہ کپڑے بہتے ہوئے تھا، خود و یکھا۔ تیسرا بالکل مینی بیان پچھ یوں ہے کہ جناب حاجی مفیرالدین صدیق سند باد جبازی فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست دوجانہ ہیں "کنواں بابا وکل" کے لئے زمین کی کھدائی ہوئی، تب آ دی ایسا بالشتہ نکلا، یہ بھی جوتا، پکڑی، کپڑے ہیں کہ اسلامی ریاست دوجانہ ہیں" کواہان کے علاوہ اور بھی بیان جن کہ خصوں نے اپنی آ کھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میر سے کپٹرے بہتے تھا۔ ان تین عنی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان جن کہ جنموں نے اپنی آ کھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میر سے کہ بیا تھی مادرائے جی مادرائے جی میں این بیلی کی کہ حضوں نے اپنی آ کھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میر سے کہ بے تھی مادرائے جی میں ان بینی بر رکوں کا کیا کروں؟

جواب:...الله تعالیٰ کی مخلوق کی بے شارانواع واقسام ہیں،ان میں سے بعض کاعلم ہم لوگوں کو ہے، بعض کانہیں ہے۔اس کے اگر بالشق قتم کی بھی کوئی مخلوق ہو،تو کی جو تعجب کی بات نہیں۔اس لئے یہ باتیں نہ ماورائے نبم ہیں، نہ ظلاف عقل، نہ ان کے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔

#### مجھ پڑھ کر ہاتھ ہے بھری وغیرہ نکالنا

سوال:... آج کل فلپائن میں ایک غیر سلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہاہے کہ وہ زوحانی طریقوں سے جسمانی امراض مثلاً:

گردے کی پھری نکالنا، پیٹ میں سے رسولی نکالنا، آنکھ سے موتیا بند نکالناوغیرہ کا علاج کرتی ہے، اورلوگ اس سے علاج کراکر آرہ ہیں۔ طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہی چہری پڑھی پڑھی کرا ہا تھے میں۔ طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ ہے کہ بھی دیا ہو میں۔ طریقہ اس طرح سلمانوں کا علاج چند منٹ میں گردے کی پھری اپنے ہاتھ سے نکال دی۔ دوبارہ ہاتھ پھیراتو زخم وغیرہ سب تعمیک ہو گئے۔ کیااس طرح مسلمانوں کا علاج کرانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس طریقۂ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ بھی بتلا کیس میں کو کہ سائنس کی روشن میں تو اس کی نظر بندی یا شعبہ وہازی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

کرانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس طریقۂ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ بھی بتلا سکیس میں؟ کیونکہ سائنس کی روشن میں تو اس کی نظر بندی یا شعبہ وہازی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

جواب:... بیمسمریزم کی مشقیں ہوتی ہیں، رُوحانیت کے ساتھ دان کا کوئی تعلق نہیں۔ فی نفسہ علاج جائز ہے، تکراس میں اعتقادی وعملی خرابیوں کا ندیشہ ہے، اس لئے احتیاط بہتر ہے، واللہ اعلم!

### علم الاعداد سيكصناا وراس كااستعمال

سوال:... میں نے شادی میں کامیانی و نا کامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جواعداد کے ذراجہ نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حشیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب: بین کاملم، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، اللہ تعالی کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے علم الاعداد کی زویے جوشادی کی کامیابی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے کامیابی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، یہ مضل انگل بچو چیز ہے، اس پریفین کرنا گناوہ ہے، اس لئے اس کوقطعاً استعال نہ کیا جائے۔

#### كيامصائب و تكاليف بدنصيب لوگوں كوآتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی اختبار ہے بری خوش نصیب بول، مگر میں نے کی بدنصیب لوگ بھی و کیھے ہیں، پیدائش ہے لے کرآخر

عک بدنصیب قرآن کر یم میں ہے کہ اللہ کی خض کواس کی توت پرداشت ہے زیادہ وُ کھنیں دیتا، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں

جو ذکھوں اور مصائب ہے اسے تنگ آجات ہیں کہ آخر کاروو'' خود گئی'' کر لیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کر یم میں

ہے کہ کسی کی برداشت ہے زیادہ وُ کھنیں و ہے جہ تے تو لوگ کیوں خود گئی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جتے بھی

ہیں قو بدر حالت میں جتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن کر یم اورا حادیث مبارکہ کی روشنی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جوابات سے

تشنی نہیں ہوتی ۔ وُ نیا میں ایک ہے ایک ارسطوم جود ہاور ہرا یک اپنی عقل ہے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے
ہیں، لبذا جواب قرآن کر یم اورا حادیث نوگ ہے۔ اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔

جواب: ...قرآنِ رَمِم کی جسآیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق شری اُ حکام ہے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو کسی ایسے عظم کا مکلف نہیں بنا تا جواس کی بمت وطاقت ہے بردھ کر ہو۔ جبال تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ یہ آ یت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تا بم یہ بات اپنی جگہ سے کہ القد تعالی کسی پر آئی مصیبت نہیں ڈالیا جواس کی صدیر داشت سے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ ذو سری جگہ ارشاد فر مایا ہے: '' انسان دھر ولا داقع ہوا ہے' اس کو معمولی تکلیف بھی پہنی ہوتی ہوا اور اللہ کرنے لگا ہوا تا اس کی دجہ یہیں ہوتی کہ ان کی مصیبت صد ہے اور آسان سریر اُفعالیتا ہے۔ جو ہردل لوگ مصائب سے نفس آئر خود شی کر لیتے ہیں، اس کی دجہ یہیں ہوتی کہ ان کی مصیبت صد

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلُمُ مَنْ فِي السَّموتِ وَالْارْضَ الْعَيْبُ الَّا اللهُ" والنجل ٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) وأعبليم أن تنعلم العلم يكون ... . . حوامًا وهو علم الفلسفة والشصدة والنبجيم والرمل . والخ. (المدر المختار مع الود ج: ١ ص:٣٣). "تغييل كَ كُن يَكُ: امداد الغناوي -ج٣٠ ص:٨٤.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "لا يُكلف الله نفت لا وسعها" الوسع الطاقة قاله ابن عباس وقتادة ومعناه الا يكلّفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف النومن السعى والأعسى النظر. (تفسير زاد المسير ج: ١ ص:٣١١). أيضًا: بيان القرآن ج: ١ ص ١٥٥، تفسير رُوح المعاني ج:٣ ص ١٩، تفسير قرطبي ج:٣ ص:٣٢٥.

<sup>&</sup>quot;) "أنَّ الانسانَ خُلِقَ هَلُوعًا" ... والهلوع الحريص على ما لا يحل له ...... قال مقاتل: ضيق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصير إذا مشه الشرجزوعًا لا يصبر .. إلخ. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ١٥).

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ دوا پی برولی کی وجہ سے اس کونا قابلِ برداشت بجھ کر ہمت ہارد ہے ہیں، حالانکہ اگر دوؤ را بھی مبرو است تنظال سے کام لیتے تو اس تنظیف کو برداشت کر سکتے تھے۔ الغرض آ دمی پرکوئی معیست ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کو دو برداشت نے کر سکے، لیکن بسااوقات آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور سکے، لیکن بسااوقات آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور سکے میں لاتا کسی چیز کا آ دمی کی برداشت کے لئے ہمت وطاقت کو استعال نے کرناؤ دمری بات ہے، اوران دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اوران دونوں کے دیا ہوئا، اورا کی ہے آدمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ مجھ لینا، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو انجمی طرح سمجھ لیس تو آپ کا اشکال جاتا رہے گا۔

### کیا کاروبار میں پھنسنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟

سوال:... پس عرصہ چارسال ہے روزگار کے سلسے پس بوں ،کاروبار پس مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ تل کاروبار

تبدیل کردیا ہے، نے کاروبار ہے بھی ول گھراتا ہے ،اور چھوڑ کر بھا گئے کو ول چاہتا ہے۔ اس نے کام کی وجہ ویٹی کافل بھی چھنے

کا وقت بالکل نہیں ملا ۔ چھ نے بھی ہیں۔ایک صاحب ہے بیسنا ہے کہ انفہ تعالیٰ جب کی ہے تاراض ہوتے ہیں تواس کو وُنیاوار کی جس
اُلجما و ہے ہیں ،اس وقت ہے بحث خوٹر وہ ہول کہ نہ جائے کہ انفہ تعالیٰ جب کی ہوئی ہے، جواس کاروبار ہیں پھن گیا ہوں۔ براو

کرم میری رہنمائی فرما کیں اور کوئی وفیلے تبویر فرما کیس تا کہ انفہ تعالیٰ آسانی فرما کیں اور رزق طال آسان فرمائی سے عطافر ما کیں۔

جواب: وفا کف اور محلیات تو جس جائی نہیں ، اور روزی کا نظم ہوتا یا فرمائے ہوتا ، نہ انفہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی ولیل

جواب : درفا کف اور محلیات تو جس جائی نہیں ، اور روزی کا نظم ہوتا یا فرمائے ہیں کرتا ہے۔ ہوتا کی ولیل

جواب : نہ مردود یت کی۔ بندے کا کام ما لک کی رضا پر راضی رہنا ، اور اس نے ذعا کی کو وور فرمائے۔ روز اندود رکعت صلو تا تو بہ پڑھ کر اللہ

بوں ، انشہ تعالیٰ اپنی رصت ہے آپ کی ہر پر بیٹا نے ک کو ور فرمائے ، رزق کی تکی کو وور فرمائے۔ روز اندود رکعت صلو تا تو ہی تو اس کو کو اس کو بہ کا کہ کا کہ بالے ہی ہوتا ہوتا کو کہ کو ہوتا کہ کا کہ کا کہ کا کہ بال میں تو بر کیا گھر میں تو بر کیا گھر اس کو تھیا گئی تھر ان کی کوشش کیجئے ۔ واڑ میں آب رہی کا کو میں تو بر کیا گال و بر کھر کا میں تو بر کیا گھر میں تی دی ہوتا ہی کو کا کی دیا گھر میں تی دی ہوتا ہوتا کو کا کہ دوس کے دور کہ کا کو کو کو کو کو کو کو کو کا کو کا کو کو کیا کہ کو کہ کو کو کی کو کو کی کو کر کیا کہ کو کہ کو کو کو کیا گھر کی کو کو کہ کو کو کیا گھر کیا گھر کی کو کر کھر کیا گھر کی کو کھر کیا گھر کی کو کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کو کھر کیا گھر کیا کی کو کھر کیا گھر کو کہ کو کو کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کو کو کر کھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کیا گھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کیا گھر کو کھر کیا گھر کھر کو کھر کی کو کھر کیا گھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کیا گھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو

#### يُر \_ كام برلكان كاعذاب

سوال: ...اگر کمی فخص کوا چھے کام پرنگادیا جائے تو جب تک وہ فخص اس کام کوسرانجام دیتارہے گا، کام پرنگانے والے فخص کو بھی تو اب ملائے ہے۔ گاراستہ دِ کھائے تو کیا وہ بھی گزار کا کاستحق رہے گا جاہے اس کا اس فخص سے دوبارہ رابط نہ ہو؟ اگراہیا ہوگا تو اس کا اس فخص سے دوبارہ رابط نہ ہو؟ اگراہیا ہوگا تو اس کناوے چھٹکا راپانے کے لئے کیا طریقتہ کا رافتہا رکیا جائے جبکہ گزاہ کا فعل انجام دینے والوں سے کوئی رابط بھی نہ ہو؟ جواب جلددے کرذہن اذیت سے نجات والاکم ۔۔

جواب:...مدیث شریف میں ہے کہ جس مخص نے کسی اچھائی کی بات کورواج دیا،اس کواپنے اس ممل کا بھی اجر ملے گااور جتنے لوگ اس بڑمل کریں میے ان کا بھی تواب ملے گااوران لوگوں کے اجروثواب میں کوئی کی نبیس ہوگی ،اورجس مخص نے کسی نرائی کو رواح دیا،اس کوائی برمملی کابھی گناہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پرممل کریں سے ان کا گناہ بھی ہوگا اوران لوگوں کے گناہ میں کی نہیں ہوگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ دُنیا میں جتنے ناحق قبل ہوتے ہیں، ہرایک قبل ہے گناہ کا ایک حصہ حضرت آ وم علیہ السلام کے جنے قائیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلافتھ ہے جس نے خونِ ناحق کی رسم بدجاری کی۔

اب جس محض کی وجہ ہے کوئی مخص کر انک کے رائے پرانگا اوراس مخفی کو اللہ تعالی نے ہدایت وے دی تو اس مخص کو جا ہے کہ جن جن لوگوں کو کر انکی پرلگایا ان کو اس کر انکی ہے نکا لنے کی کوشش کرے ، اورا کر ان ہے کوئی رابطہ نیس رہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہو استغفار کرے۔ نیز اس کے قدارک کے لئے نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگار ہے ، اوران لوگوں کے لئے بیکی کوشش میں لگار ہے ، ان شاء اللہ اس کا یہ گناہ معاف ہوجائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:... جناب! ہمارے ایک جانے والے صاحب کا کہنا ہے کہ تورت اور مروآ پس میں بلکے میلکے انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ کتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالی نے قرآن قائم رکھ کتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاوفر مایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں یعنی صدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسان بھی شامل ہیں، آپس میں ال کررہے ہیں اور ساتھ اُٹھے ہیئے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھے ہیئے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھے ہیئے ہیں اور ایک خاص حد تک تعلق قائم رکھ کتے ہیں۔ میری ان سے سرسری کی بات ہوئی تھی گر میں ان کو بہتر جواب ندوے کی، کیونکہ شرم وحیا کی وجہ سے میر اسمجھا ناان کو مشکل تھا۔

جواب: ... نامح مرداور عورت کا آپس میں لمنا، سلام و و عاکر نااور ایک و صرے کوس کر تا اسلام کی زو ہے جا ترنسیں ('' بدکاری اور فحاثی (زنا) کا ناجا تز ہونا تو شایدان نو جوانوں کو بھی مسلم ہو، اب اگر نو جوانوں کو خلافہ جس کے ساتھ اختلاط کی کمل چسنی دے دی جائے اور معاشر تی اقد اریا تا نون ان کے ' حیوانی اختلاط' کے درمیان حائل نہ ہوتو اس آزاداندا ختلاط کا نتیجہ سوائے بدکاری کے اور کیا نظے گا۔۔۔؟ اور اہلی عقل کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کر ائی ہے منع کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب کا بھی سد باب کیا جاتا ہے۔ زنا، چونکہ شریعت کی نظر میں برترین کر ائی ہے، اس لئے شریعت نے اس کے تمام اسباب پر بھی پابندی عائد کردی ہے، چنانچہ حضرت

<sup>(</sup>۱) عن جرير بن عبدانه ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنّ فى الإسلام سُنّة حسنة فله أجرها وأجر من عـــل بهـا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء، ومن سنّ فى الإسلام سُنّة سيتة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. رواه مسـلم. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن أدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. منفق عليه. (مشكوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا أى وإلا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ج: ١ ص: ٣١٩). وما حل نظره ..... حل لمسه ...... إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ وللدا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٤، فصل في النظر والمس، عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ... إلخ).

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی مروی ہے:

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... فَنِ نَا الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِقْ ذَلِكَ فَنِ الْمُنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِقْ ذَلِكَ فَنِ الْمُنْوَ مِنَ اللهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ." وَيُكَذِّبُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ."

ترجمہ: " حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں کا زنا نامحرَم کو دیکھنا ہے، کا زنا نامحرَم کو دیکھنا ہے، کا نول کا زنا با تیس سننا ہے، زبان کا زنا با تیس کرتا ہے، دِل کا زنا نفسانی خواہش ہے اور شرم گا دان تمام کی تعمد بی کردی ہے یا بحکہ یب کردی ہے۔ "

(صحیح بناری وسلم)

اب بدویکھے کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم ویکھتے ہیں کہ جانوروں میں خواہشات تو موجوو ہیں گھر یہ خواہشات صدود و قبود کی پابندنہیں، کیونکہ ووعقل کے جو ہر ہے محروم ہیں اور اتناشعور بی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے لئے جائز وتا جائز یا اپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ،ای طرح جنسی اختلاط ہیں ماں ، بہن اور بہو بنی کے درمیان املیاز کرنے کے ضرورت ہے، نیان بیش میشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوٹی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے وہل مقل کو اُحکام کا مکلف کی بھی خواہ کی اور چوانسان کے عقل سے محروم ، ویوانے اور پاگل ہوں وہ شرق اُحکام کے مکلف نہیں، خدانہ کرے کہم وحانش رکھنے کے باوجودانسان کے عقل سے محروم ، ویوانے اور پاگل ہوں وہ شرق اُحکام کے مکلف نہیں، خدانہ کرے کہم وحانش رکھنے کے باوجودانسان حیوانوں کی سطح پرائر آئمیں ،اور جانوروں کی بہیانہ ترکات کو جو مقل کی قید سے خارج ہیں ، نقاضائے فطرت قرار دے کران پرشک کرنے گئیس ، یا جانوروں کی رئیس کرنے گئیس ۔

بہت ی قباحتوں اور کر ائیوں کا ادراک تو انسانی عقل کرلیتی ہے، نیکن بہت ی ٹر ائیاں ایکی ہیں جمن کے مشاہدے ہے عقل انسانی بھی قاصر رہتی ہے الی کر ائیوں کے جراثیم و یکھنے کے لئے'' وی الٰہی'' کی خور دبین درکار ہے، اس لئے واتا ؤں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تابع ہونی جاہئیں ، تا کہ انسان اور جانور ہیں فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات'' وی الٰہی'' کے تابع ہونی جاہئیں ، تا کر حقیقی انسان اور انسان نما جانور کے درمیان اقبیاز کیا جاسکے۔

خلاصہ یہ کہ انسان کی فطری خواہشات برحق ، ممر خالتی فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پچوتو اعدوضوابط مقرر فرمائے ہیں، پس اگراس انسانی مشین کا استعال اس کے خالق کے بتائے ہوئے اُصول وقو اعد کے مطابق کیا جائے گاتو یہ شین سیحے کام کرے گی اور اگران اُصول وقواعد کی پروانہ کی گئی تو انسان ، انسان نہیں رہے گا، بلکہ انسان نما جانور بن جائے گا۔

كيا إخلاص مے كلمه برخصنے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال:...اگر کسی نے اِخلاص ہے' لااِللہ اِلّا اللّه' پرُ حاوہ جنت میں جائے گا، کیا یہ صدیث سمجے ہے؟ جواب:... یہ صدیث توضیح ہے، لیکن اس کے یہ عنی نہیں کہ اس ہے کسی تتم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) عن عشمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّد رواه مسلم. (مشكوة ص:١٥) ، كتاب الإيمان، القصل الثالث).

#### قومى ترانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" براشكال

سوال:... جناب بیدایک حقیر استفسار ب، أمید بے جواب سے آسلی فرما کیں مے۔ وہ یہ کہ پاکستان کے قوی ترانے کے آخری مصرع بعنی ' سایۂ خدائے ڈوالجلال' یہ معنی ومغبوم کے لحاظ سے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے مجسم ہونا سنروری ہے اور باری تعالی اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ ومغبوم کی زو سے پیلفظ نازیبا ہوتو لفظ ' سایہ' کے بجائے لفظ ' فضل' پڑھنا بعن ' فضل خدائے ڈوالجلال' پڑھنے میں کوئی اشکال تونہیں؟

جواب:...'' سایۂ خدائے ڈوالجلال' میں'' سایۂ' کے حقیق معنی مراد نہیں، بلکہ فضل ورحمت بی کے معنی ہیں، جیسے محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سابہ ہے''۔ بسبر حال مجازی معنی مراو ہیں ،اس لئے پیکل اِشکال نہیں!

### قائدِ اعظم كاعقيده كياتها؟ اوراُنهين "قائدِ اعظم" كيول كيتے ہيں؟

سوال:...قائداعظم کے متعلق مشہور ہے کہ شیعہ تھے، کیاان کے مزار پر جاکر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا انہیں ' قائد اعظم' 'کہنا دُرست ہے؟ سنا ہے شیعہ فرقہ مدینہ کے منافقوں ہے مشابہت رکھتا ہے، کیا سیحے ہے؟

جواب:..قائم اعظم کے بارے میں تو بچھے تحقیق نہیں۔ شیعوں پر فاتحہ پڑھنے کی تمنجائش نہیں۔ شیعہ اُ صول ونظریات پر تو منافقینِ مدینہ بی کی مثال صادق آتی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت ہے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائم کاعلم نہیں۔'' قائم اعظم''ایک سیاسی خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیاسی قیادت پر دیا۔

#### قا كدِ اعظم كوسي عليه السلام سي تشبيه دينا

#### "أحسن أو أكذب أو"

جبال تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر اٹکایا میں ، یہ یہود کا اقعا تھا جہال تک عقید سے کا تعلق ہے، اورا سے موجب لعنت قرار دیا ہے ، یہود کی تقلید میں نصاری بھی اس کے قائل ہوئے اور اس کے آئر آن کریم نے پُر زور تر وید کی ہے ، اورا سے موجب لعنت قرار دیا ہے ، یہود و نصاری کی تقلید میں دور جدید کے ایک نے سیحی فرقے کا لئے انہوں نے مسلیب کے انہوں نے مسلیب کے انہوں کے مسلیب پر نظنے کا مسلیب کے مسلیب پر نظنے کا مسلیب کی عقیدہ ہے۔ بہر حال! اسلام اس عقیدے سے مُری ہے اور اسے موجب لعنت قرار دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر نظنے کا شاعرانہ تیل بھی عمتا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قر آن دسنت کے طریقے کے خلاف کئے مگئے نذرو نیاز کی چیزوں کونبیں کھاتے ،انبیں'' وہائی' اور ٹمراہ کہا جاتا ہے،'' وہائی'' سے کیامراد ہے؟

جواب:...جهالت کی وجہ ہے ایسا کہتے ہیں '' وہاب' توانشہ تعالیٰ کا نام ہے'' وہابیٰ' کے معنیٰ' اللہ والے'۔ کیا اہلِ بیت کے سماتھ 'علیہ السلام' ' کہہ سکتے ہیں؟

سوال: ... شیعہ حضرات الل بیت کو علیہ السلام " کہتے ہیں، جبکہ ہیں نے است الفتادی "جلداؤل میں پڑھا ہے کے علیہ السلام" انبیائے کرام علیم السلام کا خاصہ ہے، کی صحالی کو "علیہ السلام" کہنا وُرست نہیں۔ تو شیعہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ وُرودِ السلام" انبیائے کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے، کی صحالی اللہ علیہ وکا کہ اللہ میں اللہ علیہ وکہ کہ اللہ میں اللہ علیہ وکہ کہ اللہ اللہ کہنا جا سکتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي تبعيت من جائز اورسيح بي مستقانبين \_ (٣)

إمام ابوحنیفیّ شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' ' لکھنا '

سوال:...آج كل كر كولوگ إمام ابوصنيفه مشيخ عبدالقادر جيلاني وغيره كے ناموں كے ساتھ ' رمز ' يا' رمنی الله عنه ' ليستے ہيں اور كہتے ہيں ،كياايسا كہنااورلكمنا شرعاً دُرست ہے؟

جواب: " رضى الله عنه محابك كي ككمنا جائة - (")

(١) "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَصَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا فَطَوْهُ وَمَا صَلَيُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا اللهِ لَهِى اللهِ عَلَى مَرْيَمَ وَمُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا." (النساء: ٥٤ ا).

(٢) بهت بخشف والا مرادخداتعالى و يميئ: على أردولغت ص:١٥٦٠ عليم لا مور

(٣) وفي الخلاصة أيضًا إن في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلّى على غيرهما لا على رجه التبعية فهو غال • إنا شيعة التي لسميها الروافض. انتهلي .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٣، طبع بمبئي).
 (٣) ويستحب الترضي للصحابة. (فتاوئ شامي ج:٢ ص:٢٥٣، مسائل شتّى، طبع ايج ايم سعيد).

#### لفظ'' مولا نا'' لكصنا

سوال:... میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے، تو باتوں کے دوران میرا دوست اچا تک دِین کی باتیں کرنے دگا، ہم دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کہ: اس مسئلے کاحل مولا ناسے پوچھنا چاہئے۔ تو اس نے جھے ہے کہا کہ: یہ ' مولا نا'' کالفظ می نہیں ہے، یہ مرف قرآن پاک میں انڈ کے لئے آیا ہے۔ یہ مولوی صاحب اپنے آپ کو'' مولا نا'' جو لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔

جواب:...آپ کے دوست کی بات غلط ہے، اوّل تو مولوی صاحب ایٹے آپ کو بھی اپنے قلم ہے' مولا تا' نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا بیکہنا کہ بیقر آن میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، نہایت غلط ہے۔قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے ،اور اہلِ ایمان کے لئے آیا ہے۔

### عالم دين كود مولانا" يموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے ہیں کے کسی عالم وین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں جا ہے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد دس نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا ہے۔

جواب: " مولی کے بیج اس کا استعال سے معنی آتے ہیں: ووست، مجبوب، محترم وغیرہ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ دوروں کے لئے بھی اس کا استعال سے ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت کریہ میں اللہ تعالیٰ کو، جریل امین علیہ السلام کو اور صالح المؤمنین کوآئخ ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مول فرمایا ہے۔ اور سے بخاری کی صدیث میں ہے کہ آنخ ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دھزت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کوفر مایا: "آنت أحدون او مو لان ا" " ترندی وغیرہ کی مشبور صدیث میں ہے: "من کست مولاہ علی مولاہ" " اس میں آنخ ضرت ملی اللہ علیہ وادر دھزت علی کرتم اللہ وجہ کوتمام المل ایمان کا محبوب اور مولا فرمایا ہے۔ "مولوی" اور مملل اللہ علیہ وادر دھزت علی کرتم اللہ وجہ کوتمام المل ایمان کا محبوب اور مولا فرمایا ہے۔ "مولوی " اور مملل اللہ علیہ وادر دھزت علی کرتم اللہ وجہ کوتمام المل ایمان کا محبوب اور مملل " "

سوال: ... مولوی "اور" مُلَّا "" سرز بان نے الفاظ بیں ؟ اور ان کے کیامعتی ہیں؟

جواب:...'' مولوی' اور'' مَلاً '' فاری زبان کےالفاظ ہیں،'' مولوی'' کےمعنی:'' الله والا'' (۵) اور'' مَلاً '' کےمعنی:'' بہت پالم'' (۱)

<sup>(</sup>١) "قَانُ اللَّهُ هُوَ مَوْ لَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ... الخ." (التحريم: ").

<sup>(</sup>٢) "فَانُّ اللهُ هُوَ مَوُلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِئِينَ .... الخ." (التحريم:٣).

<sup>(</sup>٣) صحیح بخاری، باب مناقب زید بن حارثة مولی النبی صلی الله علیه وسلم ج ۲ ص ۵۲۸ طبع نور محمد کراچی.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه ج:٢ ص:٢١٦ طبع مكتبه وشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) مسوب طرف مولا بمعنی خداوندوصاحب کے۔ (لغات کشوری می: ۱۵)۔

<sup>(</sup>٦) میندمبالندکاہ، بمعنی بہت مجراہوا، مراداس سے دوفض ہے جوظم سے بہت مجراہوااور پُر ہوریعنی بہت پڑھاہوا، بڑاعالم۔ (ویکھئے: لغات کشوری م: ٣٩٣)۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ: جو توگ مصیبتوں میں جتلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کس نام کی طرف منسوب کرنے کے مرف اپنے سرکا صدقہ کریں ،صدقہ اداکرنے ہے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔ محربیم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اپنے سرکا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اللہ تعالیٰ ایہ خیرات اس کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اور اگر غلط ہے انسان کہ ہوتا ہے کا مراکہ کا کہنا تھیک ہے یا غلط؟ صبح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جب ای غلط؟ صبح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جب ایک مراکہ کی وضاحت فرمادیں ،عین نو ازش ہوگی۔

جواب:..ا ہے سر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالی کے نام پر ہوتا ہے، اس لئے بی علرف سے صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا یہ کہنا بھی سی ہے کہ صدقے ہے مصیبت کتی ہے۔

# FREEDOM FOR GAZA

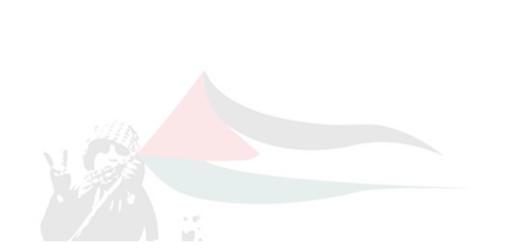

 <sup>(</sup>١) وروى عن رافع - خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء
 (واه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص:٩١).